



حبلدسوم

كِآبُ الشِّرْكَة وللضَّارِيَة كِآب البيوع كِمَّبُ الزَّاكِ العَّمُ الوَّالِكُ فِي كَابُ الْاِجَازَة كِمَّبُ الرَّمِن كَلَبُ الْهَبَة كَابُ الْوَدِيعَة وَالعَارِيَة كَابُ لِلقَطِه كِمَّابُ الفَضَّبُ وَالضِّفَان كِمَّابُ الْجَهَاد كِمَّابُ الاِمارَة والسَيَاسَة كَابُ الدَّعَوَى وَالشَّهُ وَاسَّمُ وَالصَّاء كِتَابُ الحَدُود كِمَابُ الْجِمَايَات كِمَّابُ الطَّسَدَة

مُفَى مُحَدِّثُقَى عُمَانِي

تَدَتَيَبُو بَحَنِيْجُ مولانا مُرِّز بببِ بِسُرِيِّ فواز

مِكْتَبِهُمَا وَالْقَالَ كَا كِيَ (Quranic Studies Publishers) Karachi - Pakistan

## جمله حقوق ماعت بن مِهْ تَحْدَبُ مُنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ مَعْوظ مِن

باجمام خضراشفاف قايين

طبع جديد : صفرالمظفر ١٩٣٣ه ١٥ جنوري٢٠١٢ء

مطیع : احمد برادر زیر نزد، کراچی

اثر : مكتبكانالاتاتا

(Quranic Studies Publishers)

92-21-35031565, 35123130 : فوك

info@quranicpublishers.com : اىمىل

mm.q@live.com

ONLÍNE <u>www.SHARIAH.com</u> - ان الائن فریداری کے لئے تشریف لائمیں



- 🛊 بيت العلوم ، لا بور
- کتبهرجمانیه، لا بور
- 🏶 مكتبه سيداحمه شهبيد، لا جور
  - مكتبدرشيديد، كوئند
- کتب خانه رشید بیه راولپنڈی
  - مكتبداصلاح وتبليغ ،حيدرآ باد
- اداره تاليفات اشرفيه، ملتان

- ◄ مكتبددارالعلوم، كراچى
- ادارة المعارف، كراچى
- دارالاشاعت، کراچی
- بیتالقرآن،کراچی
- بيت الكتب، كراجي
- مكتبة القرآن، كراجي
- اداره اسلامیات، کراچی/ لا بور

| صفحه نمبر   | موضوعات                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | كياشركت يامضاربت مين اپني لگائي بوئي رقم واپس لي جاسكتي ہے؟ (الائنس موٹرز كميني مين                                                                                    |
| <b>14</b>   | جع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا تھم)                                                                                                                           |
|             | والدكى طرف سے شروع كرائے ہوئے كاروباريس والدكوبيوں كے حصے مقرركرنے اور ان                                                                                              |
| <b>6</b> 40 | میں کمی بیشتی کا اختذار سر                                                                                                                                             |
|             | س کی میں فریقین کے لئے علیحدہ علیحدہ مال متعین کرکے اس پر نفع نقصان حاصل کرنے کی میں میں میں ہوئے ہیں۔<br>منہ میں                  |
| ٥٢          | محصوص صورت كالعم                                                                                                                                                       |
|             | مضاربت میں تمام نقصان سر ماردلگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہر فریق کو                                                                                   |
| ۵۳          | اپ سرمائے کے بفتر رفقصان برداشت کرنا ہوگا                                                                                                                              |
| ۵۵          | مضارب کا مضاربت کے اِنتقام پر مال مضاربت کو قیت اسمید پرخریدنے کی شرط کا تھم شرکت بنتا قصد میں بینک کو قیمت کی ادائیگی ہے قبل قلب دین کی ایک مخصوص صورت کا تھم (اسلامی |
|             | شركت ِمتاقصه ميں بينك كو قيمت كى ادائيگى سے بل قلب دين كى ايك مخصوص صورت كائكم (اسلامى                                                                                 |
| ra          | بینک بنگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)                                                                                                                                   |
|             | (میاں فارم ٹرانسوال افریقد کی ایک فیملی شرائی سمپنی سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات)                                                                                   |
|             | (ایک معاہدۂ شرکت کی حیثیت)                                                                                                                                             |
|             | ا: - والدكى طرف سے اپنى تجارت و جائىداد چار بيۇل كومشتر كەطور برفروخت كرنے كے ايك                                                                                      |
| ۵۷          | معابدهٔ شرکت کانتم                                                                                                                                                     |
| 64          | ٢: - معابدهٔ شرکت کی خلاف ورزی کرنے والے شریک کا تھم                                                                                                                   |
| ۵۷          | ٣:- معابدهٔ شرکت میں سرمای تجارت کی مقدار متعین طور پر ندائمی ہوئی ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                    |
| ۵۷          | ۴: - كسى شريك كه كام نه كرنے ما غائب موجانے سے شركت ختم موجائے كى مانہيں؟                                                                                              |
| ۵۸          | ۵:- كي طرفه طور پرشركت كوفتم كرنے كے لئے دوسرے شركاء كا فتح كو قبول كرنا ضرورى نہيں                                                                                    |
|             | ٢:-معامدے میں کسی شریک کے تحریراً استعفاء دینے کے چھ ماہ بعداس کی شرکت خم ہوجانے                                                                                       |
| ۵۸          | ے اُصول کی شرعی حیثیت<br>2- کسی شریک کے منتعفی ہوجانے کے چھ ماہ بعد بھی دیگر شرکاء اُس کو حصہ دیتے رہے تو اس                                                           |
|             |                                                                                                                                                                        |
| ۵۸          | ک شرکت باقی ہوگی یانہیں؟                                                                                                                                               |

| صغحنبر    | موضوعات                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸        | ٨:- فنغِ شركت كے لئے ديگر شركاء كو إطلاع دينا ضروري ب، محض استعفاء لكھ كراپنے پاس   |
|           | رکھ لینے سے شرکت فتم نہیں ہوگی                                                      |
|           | 9- سی شریک کے انتقال کے بعداس کی اولاد کاروبار میں شریک ہوگی یانبیں؟ اور مرحوم شریک |
| ۵۸        | کی اولا دکوشریک کاروبار بنانے کی مجلس میں بعض شرکاء کے سکوت اختیار کرنے کا حکم      |
| 4         | شرکت میں ایک شریک کے انقال کے بعد شرکت ختم ہوجاتی ہے                                |
| 4         | بينے كا مال اپنے كاروباريس لگاكر ماہوارات متعيند قم دينے كاتھم                      |
|           | ﴿ كتاب البيوع ﴾                                                                     |
| ۷۵        | (خریدوفروخت کےمسائل)                                                                |
|           | وفصل في البيع الفاسد والباطل والموقوف والمكروه                                      |
| 22        | ( ملى فاسد، باطل،موقوف اور مكروه كابيان )                                           |
| 44        | ي اور إجاره كامعامله إكشے كرنے كاسكم                                                |
| ۷۸        | عورت کی خرید و فروخت اورات باندی بنانے کا تھم                                       |
| <b>∠9</b> | ذی سے پہلے جانور کے مختلف اعضاء کی خرید و فروخت کا تھم                              |
| 4         | کی طرفہ نے مالک کی رضامندی پرموقوف ہے                                               |
| ۸٠        | ندکوره فتویٰ کی مزید وضاحت                                                          |
| Λl        | ہندوؤل کی متر وکہ جائیداد پر قبضہ کرے فروخت کرنے کا تھم                             |
| ۸۲        | مشتری کے قبضے سے پہلے میں اگر ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کامتصور ہوگا                |
| ٨٣,       | رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا تھم                                          |
| ۸۳        | ریڈیو، شیپ ریکارڈر، ٹی وی اور وی می آر کے کاروبار کا حکم                            |
| ۸۵        | وی ی آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور غلطی سے خریدے ہوئے وی ی آرکو بیجنے کا حکم      |
| ۲۸        | " نيع نضولي" کي ايک مخصوص صورت کا تکم                                               |
| ۸۸        | سودی بینک کے لئے مکان یا باٹ فروخت کرنے کا تھم                                      |
| WV.       | اسمكل شده گهريول كي خريد وفروخت كاسمكم                                              |

| صخختبر      | موضوعات                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸          | سگریٹ کی خرید و فروخت کا تھم                                                          |
| A9          | سكريث كي خريد وفروخت اوراس كى كمائى كاسمم                                             |
| ۸q          | اسكُلنگ كي شرعي حيثيت                                                                 |
| 91          | سوتر منڈی فیصل آباد میں پر چی کے ذریعے خرید وفرونت کا شرع تھم                         |
| 9.          | زنده جانور کووزن کرکے فروخت کرنے کا تھم                                               |
|             | ﴿فصل في الغرر والعيب،                                                                 |
| 1+1"        | ( نیچ میں دھوکا اور عیب کا بیان )                                                     |
| 1+1         | اصلی کمپنی کے خالی ڈیوں میں دوسری متم کا تیل ڈال کرفروخت کرنے کا حکم                  |
| 1+1"        | مسى اورت مال بنواكرات نام كامونوكرام لكان كاحكم                                       |
| 1+1"        | پاکستان کی بنی ہوئی چیز پرامر ایکا یا اِٹلی کا نام لکھ کر فروشت کرنے کا حکم           |
|             | ﴿فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾                                                       |
| <b>F</b> +1 | ( بيچ كى مخلف اقسام بيچ وفاء بهلم، استصناع اور بيچ استجر اركابيان )                   |
| 1+Y -       | يح بالوفاء كاحكم (فاري نتويل)                                                         |
|             | "أحسن الفتاويُّ" من بيع الثمار قبل بدو الصّلاح كي صورت من است بيع الأزهاد مان كر      |
| 1+4         | جواز كا قول اختيار كرنے كاتكم                                                         |
|             | شرکة خلیجیة اور مجموعة سعودی بن لادن کے درمیان مشروع حرین سے متعلق عقدِ               |
| 11+         | استعمناع كالمستلد                                                                     |
|             | ماہنامہ"البلاغ" کے قارئین کا پیگل ماہناہ رقم کی ادائیگی کا معالمہ" کی استر از میں شام |
| HY          | ہونے کی وضاحت                                                                         |
|             | ﴿فصل في البيع بالتّقسيط﴾                                                              |
| 110         | (فشطول برخريد وفروخت كابيان)                                                          |
| 110         | نقد کے مقابلے میں اُدھار مینے وامول فروخت کرنے کا عکم                                 |
| 117         | قطول کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت اور أدهار کی وجدے قیت میں اضافے کا تھم             |

| صفحهنبر | موضوعات                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114     | نقذابك لا كه كا پلاك چوبس ماه كى أقساط پرسوالا كه ميس خريدنے كاتھم                       |
| 112     | گورخمنث سے قسطوں پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنے کا تھم                                |
| 114     | فتطول پرگاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ چھوٹ کا ذمددار خریدنے والا ہوگا                      |
| HA      | فتطول پرخرپد وفروخت كانحكم                                                               |
| 119     | قشطول پرخرید و فروخت اوراس کی شرا نظ                                                     |
|         | ﴿فصل في أحكام المال الحرام والمخلوط،                                                     |
| 11-     | (مخلوط اور حرام مال کے أحکام)                                                            |
| 114     | مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کا بعید صدقہ ضروری ہے یا اس کے بقدر رقم ؟                     |
| 114     | مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا؟          |
| 11*     | مال حرام سے خریدی ہوئی چیز کوطال کرنے کا طریقہ؟                                          |
| 171     | مال مخلوط كا نفع حلال ب ياحرام؟ ("مراية اور" فتح القدري كعبارات كي وضاحت)                |
| 122     | مال مخلوط کے نفع سے متعلق فدکورہ فتوی کی مزید وضاحت اور ایک اشکال کا جواب                |
| Irr     | مال حرام كوحلال كرنے كے لئے غير مسلم سے قرض والے حيلے كى شرى حيثيت                       |
| Iry     | ناجائز طریقے سے آئی ہوئی رقم غلطی سے استعال ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                        |
| Iry     | ال کے لئے مجبوراً بیٹے کی حرام کمائی استعال کرنے کا تھم                                  |
|         | باپ کی طرف سے صدقے کے لئے دی گئ طال رقم خود استعال کرے مال حرام سے صدقہ                  |
| 172     | کرنے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 174     | ال حرام مع متعلق حضرت والا وامت بركاتهم كى ايك اجم محقيق                                 |
| 179     | مال حرام کے تقدق میں تملیک ضروری ہے یانہیں؟                                              |
|         | فصل في بيع الصرف وأحكام الحلى والأوراق النقدية                                           |
| ורו     | ( رئیمِ صَر ف، زیورات کی خرید و فروخت اور کرنبی نوٹوں کا بیان )                          |
| 161     | کاغذی کرنی کا باہم تادلہ 'نج مر ف' نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ira     | ایک ملک کی کرنی کے باہم تباولے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجد (عربی اُقتی) |

| صخخبر         | موضوعات                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 102           | :-سوروبے والے نوٹ کو چالیس یا پچاس روپے کے بدلے فروخت کرنا                         |
| 102           | ۲: - ایک ملک کی کرنبی کا دُوسرے ملک کی کرنبی کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ جادلہ کرنا    |
| 11/2          | سا: - ۋالر كى خرىد د فروخت كاتقلم                                                  |
| 1179          | مختلف مما لک کی کرنبی ہے ہاہمی نتاد لے کا تھم                                      |
|               | بيك سے سونا جا ندى كى خريد وفروخت سے متعلق "تك ملة فتح الملهم" كى ايك عبارت كى     |
| 11/9          | توخي وشي                                                                           |
|               | بیواری کے کاروبار اورسونے کی خرید وفروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات     |
| 10+           | کے جوابات (عربی نتویٰ)                                                             |
| ÷             | مالمی مارکیٹ میں کرنی کے کاروبار کا طریقة کار اور اس کی شرعی حیثیت (سمینی کے دریعے |
| 100           | ڈالرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنی کے کاروبار کی شرعی حیثیت)                 |
|               | كرنى نوث كى شرعى حيثيت معلق حضرت والا دامت بركاتهم كى رائ اور"نوث" ك               |
| IAA -         |                                                                                    |
| ં <b>!</b> ત∗ | سونے کا زبور فروخت کرنے میں ٹائے اور سونے کی مجموعی یا الگ الگ قیمت لگانے کا تھم   |
| ±0 -          |                                                                                    |
|               | وفصل في أحكام السندات المالية                                                      |
|               | والصّحوك والأوراق الماليّة                                                         |
| 141           | (مخلف مالی دستاویزات، بانڈ زاور چیک وغیرہ کا بیان)                                 |
| , IYI         | فارن اليمچنج بيتررسرشيفكيث خريدنے اور ان پر نفع حاصل كرنے كائحكم                   |
| 144           | إِنْ فَكِس سے بچنے كے لئے فارن البيج بيئر رسر ثيفليث خريد نے كا علم                |
| arı           | "فارن اليجيني بيئررسرفيقليث" كاشرى تهم، چندشبهات اوران كے جوابات                   |
|               | فارن كرنى بيئر دىمر شيفكيث كاشرعى علم                                              |
|               | « بیشنل دُ نینس سیونگ سر شیفکیٹ " میں ملنے والے منافع کا حکم                       |
| 124           | انعای پونڈز کی شرعی حثیت                                                           |

| مختبر | موضوعات                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | پرائز بانڈز کی خرید وفروخت اور اِنعام کا شرع تھم (اوراس سلیلے میں حضرت والا دامت برکاتیم |
| 121   | كيسريم كورث كايك فيل كي حقيقت اورقانوني كلت كي وضاحت)                                    |
| 120   | برائز بافذز اوراس برطنے والی إنعامی رقم كاعم                                             |
| 120   | برائز بافذز برطنه والى إنعامي رقم كانتكم                                                 |
| 140   | انعای باندز اوراس کی رقم سے زکوۃ اور حج اواکرنے کا حکم                                   |
| 124   | إنعاى بانذركاتكم                                                                         |
|       | ﴿فصل في أحكام الأسهم﴾                                                                    |
| 144   | (شيترزكاحكام)                                                                            |
| 144   | حلال کارد بارکرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے                            |
| 144   | كونى كمينى كيشيئرزك خريد وفروخت جائز بيد نيزاساك المجينج والول كوكميش دين كاتعم          |
| 141   | اسٹاک المجین میں شیئرز کی خرید و فروخت اور شیئرز پر قبضے سے متعلق عم شرعی کی مختیق       |
| 19+   | ا:- ویلیوری سے پہلے شیئرز فروخت کرنے کا تھم                                              |
| 19+   | ٣ - ايك ماه بعد ك وعدب برشيترز فروخت كرنے كاسم                                           |
| 19+   | سب شیئرز فردخت كرنے كے بعد وصولي رقم كى صانت كے طور يروني شيئرز بطور يهن ركھنے كا تھم    |
| 191   | ا: - شيئرز كے نفع كودر بعير آمدنى بنانے كى غرض سے شيئر ذخريدنا                           |
| 191   | ٢:- كاروباريس سودى رقم شامل كرنے والى كمينى كے شيئرز كى خريد و فروخت كا تحكم             |
| 191   | ٣: - حجارت كى غرض سے شيئرزكى خريد و فروخت كا تھم                                         |
|       | اسلامی بینکاری اورشیئرز کے بارے میں حضرت والا دامت برکاتھم کی رائے (اسلامی بینکاری       |
| 192   | اور شيئرز سے متعلق خط و کتابت )                                                          |
| ŭ.    | ا: شیئرز کی خرید و فروخت میں اُمت کی کوئی مجبوری اور اِضطرار ہے؟ ("إبداد الفتاوی") اور   |
|       | "اسلام اور جديد معيشت و تنجارت" بي جواز ك نتوى كى روشى من إضطرار ومجبوري كمفهوم          |
| 1914  | اور درے کی وضاحت)                                                                        |
| 191   | ٧:- شيئرز ك فتوى جواز اور "إنعام البارئ" كى ايك عبارت كى وضاحت                           |

| صغينبر      | موضوعات                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.4        | "Vested Stock" كے شيئرز كى خريد و فروخت كا تحكم                                                     |
|             | ﴿فصل في القرض والدّين ﴾                                                                             |
| <b>***</b>  | (قرض اور دَين سے متعلق مسائل)                                                                       |
| <b>***</b>  | "قرض حسن" سے کیا مراد ہے؟ اور قرض حسن کی والیس کے اطمینان کا طریقہ                                  |
| <b>r</b> +1 | سودی قرضے سے مکان بنواکر بینک ملازمت کی پنشن کی رقم قرض میں اداکرنے کا تھم                          |
|             | والدين سے قرض لي من رقم والدين كے انتقال كے بعدان كے ورثاء ميں تقسيم كرنا لازم ہے،                  |
| <b>r</b> +r | اور والدين اور بهن بهائيول پرخرچ كى گئى رقم " قرض" شار بهوگى مانبيس؟                                |
| ***         | قرض کے لین دین میں تحریر اور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہے ضروری نہیں                                |
|             | حوالہ میں عتال لا (قرض خواہ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصد کی ایک                  |
| <b> </b>    | مخصوص صورت                                                                                          |
| r+0         | ذكوة اورفطرے كى رقم معمركوقرض دين كاتكم اورمعجدسے ايسا قرض أتارف كاطريقد                            |
| 1-4         | ا:-راثی سے لئے ہوئے قرضے کی عدم والیس کا حکم                                                        |
| r           | ۲:- بینک کی سودی رقم سے قرض ادا کرنے کا تھم                                                         |
| r.A         | سودي قرضه لے كركاروباركرنے كاتھم                                                                    |
|             | سی کا مقروض سے رقم لے کراس کے قرض خواہ کو دینے سے قرض کی ادائیگی کی ایک مخصوص                       |
| r-A         | صورت اوراس كاعكم                                                                                    |
| 11+         | قرض لینے اور اُدھاریا فسطول پرخریداری کا شرع تھم، نیز تج اور عمرہ کی اوائیگی کے لئے قرض لینے کا تھم |
|             | وفصل في المسائل الجديدة والمتفرّقة المتعلّقة بالبيع،                                                |
| rrr         | (خرید وفروخت کے جدید اور متفرق مسائل)                                                               |
| rrr         | اسى آئى الف معابد على شرى حيثيت اور بورث تك ويني سے پہلے مال بائع كى ملكيت ب                        |
| rrr         | ۲- ایف او بی معاہدہ اور اس کی شرائط کا شرع تھم                                                      |
|             | دارالافاء جامعه دارالعلوم كراچى كـ "بزناس"كفتوى ير داكر عبدالواحدصاحب كاإشكال اور                   |
| rre         | ان کا جواب                                                                                          |

| صفحه بمبر   | موضوعات                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | حضرت والا دامت بركاتهم كى كتاب دفقهي مقالات (جلداة ل) مي فتسطول برخريد وفروخت،      |
| 11-         | مرابحه مؤجله ،حقوق مجرده کی خرید و فروخت وغیره سے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات  |
| tra         | حکومت کی طرف ہے ملنے والی چیز اگر ضرورت سے زائد ہوتو اسے فروخت کرنا جائز ہے         |
| rpa         | مكان بناكر كراب پردين يااين آئى في يوف ين شركت كرفي سى كونى صورت بهتر ب؟            |
| rma         | مکومت کے لئے اشیاء کی قیتوں پر کنٹرول کرنے کا تھم                                   |
| rry         | دُكان دارك بين كااپ والدكى دُكان سے مال كى كے باتھ كم قيمت بر فروخت كرنا            |
| rea         | Sky Biz 2000 كى ويب سائث خريدنا اوراس كمپنى كاممبر بن كرتعليم حاصل كرنا             |
| 414         | مختلف کمپیوٹر سوفٹ ویئرز خریدنے کا تھم (جبکہ بعض سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں)       |
|             | اخبار کا بل ایدوانس دینے کی صورت میں اخبار کے ادارے کی طرف سے مختلف رعایوں اور      |
| 101         | گا کب کی انشورنس کرانے کا تھم                                                       |
| ram         | کیا نفع کی شرعاً کوئی صر تعین ہے یانہیں؟                                            |
| tor         | تجارتی إنعای اسکیموں کا شری تکم                                                     |
| 109         | فرونتگی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا ما لک کا؟ |
| • 71        | کاروبار بیج کے بعدمشتری کی طرف سے مقررہ مدت تک من اداند کرنے کی صورت میں تھ         |
| <b>109</b>  | کوشخ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟                                                          |
| 242         | ہاؤس بلڈیک فنانس کار پوریش سے جائیدادخرید نے کا تھم                                 |
|             | ﴿كتاب الرّبوا والقمار والتّامين﴾                                                    |
| 240         | (سود، جوے اور انشورنس وغیرہ سے متعلق مسائل)                                         |
|             | ﴿فصل في الرّبوا وأحكام ربوا البنوك                                                  |
|             | والمؤسّسات المالية الحديثة                                                          |
| 742         | (سود کے اُحکام اور مختلف بینکوں اور جدید مالیاتی اداروں سے متعلق مسائل کا بیان)     |
| <b>77</b> 4 | ا:-حربي ما ذمي كافرول سے سود لينے كا حكم                                            |
| 144         | ۲: - حفاظیته کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم اور اس کی صورت                   |

| صخيمر       | موضوعات                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> 42 | سا:- بینک کے سود کا تھکم                                                       |
| 444         | غیرمسلم ممالک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فتوی)                               |
| 444         | بینک سے سود لینا، اس میں اکاؤنٹ کھولنا اور بینک میں طازمت کرنا                 |
| 14.         | بینک کی طرف ہے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں اور اس کے استعال کا حکم         |
| <b>1</b> 21 | بينكون كاسود وصول كرك صدقه كيا جائے يا وصول بى نه كيا جائے؟                    |
|             | بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا تھم اور غلطی سے سودی اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں |
| 121"        | ملنے والے سود کا تھم                                                           |
| 121         | حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم                                    |
| 121         | بینک ہے سود وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرنے کا تھم                             |
| <b>1</b> 21 | ا: - واك خانے ميں جمع كرائي كئي رقم پر ملنے والے اضافے كا تھم                  |
| 121         | ٢:- پراويْدن فن رُ رُ سودٌ ، ك نام سے ملنے والے اضافے كا حكم                   |
| <b>1</b> 20 | بينك مين جمع كرائي كني رقم رر ملنه والماضع كاحكم                               |
| 740         | بینک کے سود کا تھم                                                             |
| 720         | سودي رقم مستحق زكوة كودييخ كاحكم                                               |
| ۲Ļ٦         | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ ا کاؤنٹ کا تھم                                   |
| 124         | فِكسدُ وْ يازت مِن رقم ركھوانے اوراس پر ملنے والے اضافے كاسكم                  |
| 122         | بینکوں کے سود اور پراویڈنٹ فنڈ کا حکم                                          |
| 141         | پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائدرقم کاعکم                                        |
| r∠Λ         | بینک کے سود اور جری پراویڈنٹ فنڈ کا تھم                                        |
| 129         | بینک کا سودصدقه کرنے کی صورت                                                   |
| 129         | بینک کے سود کا تھم                                                             |
| 1/4         |                                                                                |
| ۲۸۰         | بیک سے وصول شدہ سود کا تھم                                                     |

| صنحتبر       | موضوعات                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MI           | ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پر ملنے والے منافع کا تھم                                 |
| MI           | بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول بی نہ کیا جائے؟                         |
| MY           | بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیونگ اکا ؤنٹ کا تھم                               |
| rar          | مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم ممالک کے پیکوں میں رقم جمع کراکرسود وصول کرنے کا تھم      |
| MM           | سيونك اكاؤنث كيسودي منافع معتعلق جامعداز هرك في خططاوي كفوي كي حيثيت                 |
| 1/A P*       | سیونگ اکاؤنٹ پر ملنے دالے سود کا تھم، نیز حکومت کا بینک سے زکو ق وصول کرنا           |
| <b>*</b> *\* | سيونگ اور ڈپازٹ سرنيفكيٹ پراصل رقم سے زائد طنے والى رقم "سود " ہے                    |
| ۲۸۵          | ضرورت کی بناء پر بینک سے سودی قرض لینے کا حکم                                        |
| MA           | بينك مين رقم ركهواني كاعم                                                            |
| MA           | مستحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعال کرنا جائز ہے                        |
| rat          | قرض پرمنافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا تھم                                             |
| MA           | مبجد کا چنده سودی اکا ؤنٹ میں جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم                         |
| 1114         | الى ى كھولتے وقت پورى قم جمع ندكرانے كى صورت ميں دوخرابيوں كى وجه سے معامله ناجائز ب |
|              | بینک کاکسی مینی کو ڈالر کے ڈسکاؤنٹ پراہل بی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے   |
| ۲۸۸          | زياده وصول كرنا                                                                      |
| 1/19         | يراويلزنث فنذير ملنے والے نفع كائكم                                                  |
| 19+          | بینک کے سود کا حکم، بینک میں کونسا اکا ؤنٹ کھلوانا وُرست ہے؟                         |
| <b>r</b> 9•  | پراویڈنٹ فنڈ پرسود کے نام سے ملنے والی رقم کا حکم                                    |
| <b>191</b>   | اؤستك سوسائل سے مكان خريد نے كاتھم                                                   |
| <b>191</b>   | "این آئی ٹی" یونٹ کی جدید صورت حال اور اس کا شرعی جائزہ                              |
| rgr          | "این آئی ٹی" کے کاروبار اور اس کے بونٹ خرید نے کا تفصیل تھم                          |
| 194          | "اين آئي . ٹي " کا جديد تھم (تفصيلي نتويٰ)                                           |
| r+r          | · ''ان آئی ثی'' کی ٹی صورت حال (إدار په ما ہنامه ''البلاغ'')                         |

| صفحةبمر      | موضوعات                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+0          | ''این آئی ٹی'' کے کاروبار اور اس کے بینٹ خریدنے کا تھم                                                                                           |
| <b>P*Y</b>   | "این آئی بی نی سرمایه کاری کاتھم                                                                                                                 |
| <b>F+7</b>   | بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ اور إنعامی بانڈز کا حکم                                                                                                      |
| <b>1"</b> *4 | جرى پراويدنث فند پر ملنے والى اصل رقم پر زيادتى "سود" نبيس                                                                                       |
| <b>r.</b> ∠  | جرى اوراختيارى پراويدنث فند پراصل رقم پرزيادتى كاتهم                                                                                             |
| r•A          | پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعدوالسی کے دقت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا حکم                                                                    |
| ۳•۸          | مغربی ممالک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھر خریدنے کا طریقہ اور اُس کا تھم                                                                           |
| rıı          | بینک یا ہاؤی بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھر خریدنے کا عکم                                                                                            |
|              | "بینک آف خیبر" کی طرف سے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوفی کی صورت میں بینک کو                                                                    |
| rir          | گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا تھم                                                                                                               |
|              | ﴿فصل في القمار والتّامين﴾                                                                                                                        |
| miņ          | (جوا اورانشورنس کا بیان )                                                                                                                        |
| ساله         | زندگی، گھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا حکم                                                                                                       |
| ساله         | مرةجه انشورنس كامتبادل "كافل"                                                                                                                    |
| ۳۱۳          | شركات التكافل يرچند إشكالات (از حضرت والا دامت بركاتهم)                                                                                          |
| ۲۱۷          | مجلس کی طرف سے ندکورہ اِشکالات کا جواب اور" کافل" ہے متعلق اکابر علائے کرام کی قرار داد                                                          |
| rriv         | مر فجد انشورنس کے متباول ' کافل' کے طریقہ کار کا جائزہ اور اس کی بعض شقوں کی وضاحت                                                               |
| <b>77</b> 2  | مر قبدانشورنس کی مختلف اقسام کا حکم اور انشورنس کے جواز کے قائل علاء کی آراء کی شرعی حیثیت                                                       |
| ۳۲۸          | ا:-انشورنس اوراس کی تمام اقسام کاهم                                                                                                              |
| ۳۳۸          | ۲: - بغیر سود والے انشورنس کے ناجائز ہونے کی وجہ                                                                                                 |
|              | ۳: - انشورنس کی حرمت کے دلاکل اور اس کے جواز سے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور                                                            |
| ۳۲۸          | لبعض دگیرعلاء کی رائے کی حقیقت<br>نبید میں است ا |
| m r q        | شدید مجوری میں انشورنس کی رقم بطور قرض استعال کرنے کا تھم                                                                                        |

|             | 32:0:030                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيمر       | موضوعات                                                                                 |
| <b>**</b> * | "بيريه زندگی" کا تخم                                                                    |
| <b>mm</b> + | مرقب بیمے کی تمام اقسام کا تھم اور'' إمداد باہمی' کے أصول پر جائز بیمے کا تصور          |
| rri         | "بيريرُ زندگي' كي مختلف صورتول كاحكم                                                    |
| rrr         | تجارتی مال بردار جہاز کے ڈوبنے کی صورت میں انشورنس ممپنی سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم |
|             | مشترك مال تجارت كاجهاز ووب كى صورت مين انشورنس كمينى يا شريك سے نقصان كى تلافى          |
| ٣٣٣         | كرائے كاحكم                                                                             |
| ۳۲۵         | غیر مکی سفر کے لئے"بیر ہوزندگی" کی قانونی پابندی اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت    |
| rra         | گروپ انشورنس اور پراویزن فنڈ کا شرکی تئم                                                |
| ٣٣٤         | دو مروب انشورنس کا تکم                                                                  |
| ۳۳۸         | مروب انشورنس كي مختق اوراس كاشرى تكم                                                    |
| ۳۳•         | انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اور اسے استعمال کرنے کا حکم                      |
| mmi         | ا: - مخلف معمول کے ذریعے حاصل کئے گئے انعام کا حکم                                      |
| rm          | ۲: - لائف انشورنس کی مختلف مرقبه صورتول کا تھم                                          |
| ا۳۳         | انشورنس کی مرقبه صورتوں اور مجد کا انشورنس کرانے کا تھم                                 |
| ٣٣٢         | تقتیم إنعامات کے لئے قرعه اندازی کرنے کا علم                                            |
|             |                                                                                         |
|             | ﴿فصل في أحكام البنوك                                                                    |
|             | (مختلف بیکول کے آحکام)                                                                  |
| ۳۳۳         | حبیب بینک اور وُومرے بینکوں کے نقع، نقصان کے کھاتہ میں سرمایہ کا دی کا حکم              |
| ساماسا      | « فیصل اسلا مک بینک' کا طریقهٔ کاراوراس کی مختلف شاخوں کا حکم                           |
|             | ا ارت اسلام کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بیکوں کے لئے لوگوں سے پچھلے قرضوں        |
| tra         | پر هود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟                                                        |
| ٢٣٦         | "المنك الأهلي التجادي" من سرمامه كارى كاحكم                                             |

| تصفحه مبر   | موضوعات                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | عودى عرب ك دو مالياتى ادارول" دار السمال الإسلامى" اور"الشوكة الإسلامية                 |
| ٢٣٦         | للإستثمار الخليجي" كاعمم                                                                |
| mrz.        | د دی اسلامی بینک 'اور' د فیصل اسلامک بینک' میں سرماییکاری کا تھم                        |
| <b>ኮ</b> ዮለ | فیکس اتھارٹیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے فیکس کے استثناء کے لئے کافی ہے           |
|             | ﴿فصل في البطاقات وأحكامها                                                               |
| ror         | ( کریڈٹ کارڈ اوراس کی مختلف قسموں کے اُحکام )                                           |
| ror         | كريدت كارد كاحكم (بنورى ٹاؤن، 'جنگ' اخبار اور حضرت والا دامت بركاتهم كافتوى)            |
| ۵۲۳         | كريْد ك كاردْ اوراس كى مختلف قىمول كاتكم                                                |
|             |                                                                                         |
|             | ﴿ كتاب الإجارة ﴾                                                                        |
| ۲۵۹         | ( کرامیدداری سے متعلق مسائل کا بیان )                                                   |
|             | ﴿فصل في نفس الإجارة                                                                     |
| ۳¥۱         | (إجاره' 'كرابيدارى' كسيمتعلق مسائل كابيان)                                              |
| <b>1</b> 17 | پٹواری کے پیشہ اور نظام کی شرعی حیثیت                                                   |
| ٦٢٣         | كيا سودى معاملات كرنے كى بناء پر حكومت كى جرملازمت ناجائز ہے؟                           |
|             | آغا خانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغا خان فاؤنڈیشن کو دُکان کرایہ پر   |
| ٣٩٣         | ريخ كاحكم                                                                               |
| ۵۲۳         | محكمهُ يوليس اورشراب كي تميني ميں ملازمت كائتكم                                         |
| ۲۲۳         | ا: - مدرّسين ايام بتعطيلات كي شخواه كحق دار بين يانبيس؟                                 |
| ۲۲۳         | ۲:- مررّسین کوخارجی اوقات میں کسی ذوسرے کام سے روکنا                                    |
|             | ٣: - پيشكى اطلاع نددين كى صورت ميں مدرس سے ايك ماه كى تخواه كا شنے كا تعلم              |
| ۳۷۴         | کرایه دار نے کرایه کی دُ کان پر کمرہ ادر عسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کا خرچ کس پر ہے؟ |
| <b>7</b> 28 | معاہدے کی مرت ختم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے                                        |

| ومضامين      | الفرسة                                  | ٨                                      | فنآوئ عثانى جلدسوم   |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| صغحنمبر      |                                         | موضوعات                                |                      |
|              | لأشجار والحيوان،                        | في إجارة الأرض وا                      | وفصل                 |
| 122          | ہارہ سے متعلق مسائل )                   | ان، حیوان اور در ختوں کے اِم           | (;)                  |
| <b>7</b> 22  | اور تفصیلی شرائط                        | ے لئے زمین کرایہ پر لینے کا تھم        | ''[حکار'' یعنی ہمیشہ |
| <b>7</b> 29  | ر جواز کا حیله                          | ں کے اجارہ کی شرعی حیثیت او            |                      |
| ۳۸•          | *************************************** | وَجر پر ہے یامتاً جر پر؟               | زمین کی مال گزاری مز |
| <b>የ</b> ለ፤  | كاحكم اور جواز كي صورت                  | ) کے لئے نصف جھے پر دیے                | گائے ما بھینس پرورٹر |
| ۳۸۳          | *************************************** | كائتكم                                 | جانوركونصف پرديخ     |
|              | •                                       | ﴿فصل في نفس                            |                      |
| ተለሶ          |                                         | نخواه، أجرت' 'اورمختلف الاؤن           |                      |
| <b>የ</b> አዮ  | کی ضرورت یا اس کی قابلیت؟               | ر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم          | **                   |
| 270          |                                         | ن کا شرعی معیار کیا ہے؟                |                      |
| <b>77</b> /  | *************************************** | برهاضریٰ کی تنخواه کاتھم<br>پر         | -                    |
| 277          |                                         | کی بناء پرتنخواہ کا شنے کا تھم<br>۔    |                      |
| ۳۸۸          | م کی تخواه کو نا جائز قرار دینے کا تھم  | _                                      |                      |
| ۳۹۸          |                                         | کا الا وُنس وصول کرنے کا تھم<br>پر ہو۔ |                      |
| <b>179</b> A |                                         | ے سے امام کو نخواہ دینے کا تھ          |                      |
| <b>m</b> 9+  | •                                       | لے سرکاری ملازم کے لئے کرا<br>پر تند   |                      |
| <b>1</b> 91  |                                         | ) کی تنخواہ وصول کرنے کا تھم<br>سیسی   | •                    |
| 1791         |                                         | 1                                      |                      |
| rer          | ن کی تخواہیں ادا کرنے کا تھم            |                                        |                      |
|              | ,,                                      | وفصل في الإجارة علم                    |                      |
| mam          | •                                       | نىڭ ناجائز اورمعصيت كى ملا<br>         |                      |
| سهم          | ي اور آمدنی کا حکم                      | لے مالیاتی ادارے کی ملازمسۃ            | سودی کاروبار کرنے وا |

| صفحهم        | موضوعات                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| man          | بینک کی ملازمت کاتفصیلی تقلم                                                         |
| ۲۹۳          | بینک میں کلرک کی ملازمت                                                              |
| ۳۹۲          | بینک کی ملازمت کا حکم                                                                |
| <b>179</b> 2 | حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت                 |
| ۳۹۸          | غیر ند بوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی کمپنی میں اکاؤنٹینٹ کی ملازمت کا حکم        |
| ۲+۲          | سودی بینک کومکان کرایہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا تھم                           |
|              | ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرّقة ﴾                                                 |
| ۳+۳          | (اِ جارہ کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان)                                            |
| ۳+۳          | إنفرنيث سروس مهيا كرنا اوراس پرفيس وصول كرنا                                         |
|              | کمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی دُرتگی ومرمت اور متبادل انتظام فراہم     |
| <b>L+L</b>   | کرنے کا ایک جدیدعقد اور اس کی شرعی حیثیت (عربی فتوی)                                 |
| ۲+۵          | گیزی کی شرعی حثیت                                                                    |
| ۲۰۵          | « پگری ' کا حکم <u> </u>                                                             |
|              | پگڑی کی مخصوص صورت (ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں                     |
| r+0          | دُوسِ بِ شريك سے كرابيكي دُكان كى مدميں كچھرقم لينے كا تھكم)                         |
| ۲٠٩١         | گیری کی صورت                                                                         |
| M+7          | ا:- ويزالكانے كى أجرت كا تحكم                                                        |
| M+Z          | ٢: - كسى كومختلف غيرقانوني طريقول سے باہر ملك بعجوانے كى أجرت كاحكم                  |
| M+2          | ٣: - صرف كمثيل بيجني كے لأسنس پرتكثول كے علاوہ ويزے لكوانے كا كام كرنا               |
| 144          | انثورنس كميني مين ملازمت كاتحكم                                                      |
| M+           | وكالت كے پشياوراس كے دريعے حاصل كى گئى رقم كا تھم                                    |
| + اس         | ا: - ملازمت سے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا حکم                                      |
| + اس         | ٢:- ريشوت دے كرملازمت ير بحال بونے والے ملازم كے لئے برطرفی كے زمانے كى تخواہ كا حكم |

| معرفي مرا   | موضوعات                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | حكومت كى طرف سے" قابض" كو الاثمنث كاحق دينے كى صورت ميں پلاٹ كامالك مؤجر          |
| ۳۱۲         | مو <b>گا</b> يا كراميددار؟                                                        |
| سواس        | ليز پر گاڑی خريدنے کا تھم                                                         |
| L, I L,     | سودی قرضہ لے کرخریدے گئے مکان کے کرائے کا تھم                                     |
|             | ﴿كتاب الرّهن﴾                                                                     |
| MZ          | (رہن یعنی گروی ر کھنے اور اُس سے متعلق مختلف مسائل کا بیان )                      |
| <b>۱۳۱۹</b> | ڈ پازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چند فقہی عبارات کی وضاحت)  |
| MI          | رہن کے طور پر حاصل کی ہوئی دُکان کو کراہیہ پر دینے کا تھم                         |
| rtt ·       | مر مون زمین پر کاشتکاری اور اس کی آمدنی سے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم              |
| ۳۲۲         | ربن سے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس را بن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم |
| ۳۲۳         | گروی موٹرسائنکل استعال کرکے اس کا کرایہ قرض میں محسوب کرنے کا تھم                 |
| سلل         | ا-قرض کے عوض دُ کا نیں رہن پر رکھوانے کی مخصوص صورت کا تھم                        |
| ۳۲۳         | ۲-مرتبن کی اجازت کے بغیر را ہن کا گروی وُ کا نیں فروخت کرنے کا علم                |
| ٣٢٣         | ۳-گروی دُ کا نوں میں سامان رکھنے سے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا                   |
| PTZ         | حتی کرایدداری اور پگڑی کورئن کے طور پر رکھنے کی ایک مخصوص صورت اور اس کا تھم      |
| חשים        | مرابحه، إجاره یا مشارکه کی تمویل میں رئن طلب کرنے کا تھم                          |
|             | ﴿ كتاب الهبة ﴾                                                                    |
| <b>~~</b>   | (ہبدکے مسائل کا بیان)                                                             |
| PT9         | ا:-مرض الوفات سے قبل مبدكيا جاسكتا ہے اور بيوى كوكتنا مال مبدكرنا جا ہے؟          |
| وسم         | ۲:- ہبدز بانی بھی ہوسکتا ہے گر قضد ضروری ہے                                       |
|             | ہمہ کی گئی زمین موہوب لذکی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری     |
| الباب       | نېين ہوگی                                                                         |
| ۲۳۲         | ببدؤرست ہونے کے لئے قبضر وری ہے محض کا غذات میں نام کرنے سے بہذہیں ہوتا           |

| مستقيم مبر | موضوعات                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سامان      | مبہ کئے گئے مکان کا کراید وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر ' فیصنہ' شار ہوگا   |
| ساس        | بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبہ کرنے کا تھم                                |
| מיויי      | گھر کے استعمال کے لئے دی گئی رقم سے بچا کرزیور بنایا گیا ہوتو کس کی ملکیت ہے؟                   |
| ۵۹۳        | محض کاغذی طور پر جائدادکس کے نام کرنے یاکس کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت                       |
|            | خصوصی خدمت اور تیارداری کی بناء پر دیگر ورثاء کی رضامندی سے اپنا مکان صرف خدمت                  |
| mmy        | گزار بیٹے کو ہبہ کرنے کا تھم                                                                    |
|            | ا: - اولا دمیں کسی کوزیادہ کسی کو کم دینے کا حکم اور مشتر کہ کاروبار سے حاصل شدہ رقم ہے کاروبار |
| የግግ<br>የ   | كے غير شريك بينے كومحروم كرنے كا حكم                                                            |
| የግግ        | ۲: - زندگی میں علیحدہ ہوجانے والے بیٹے کوہمی میراث سے حصہ ملے گا                                |
| المالما    | مرض الوفات ہے تبل ہبہ کی گئی رقم موہوب لؤکی ملکیت ہے                                            |
| Urq        | مرحوم کے انتقال کے بعد ملنے والے "بہنامہ" کی حیثیت اور چندور ثاء میں تقسیم میراث کا طریقہ       |
| ۳۵+        | سى شريك كا قابلِ تقسيم مشتر كه زمين كى كوبهه كرنے كائكم                                         |
| ۱۵۱        | اصل ما لک کی طرف سے کوارٹر پر قبضہ دِلائے بغیر محض الائمنٹ سے ملکیت نہیں آتی                    |
| rat        | ا:- بیوی کے نام سے خریدی گئی زمین اور اُس پر تقمیر کی جانے والی کوشی بیوی کی ملکیت ہے           |
| rat        | ۴: -تحریری اسٹامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا ہبدؤرست ہے                                              |
| rat        | ٣:- كى كنام سے بينك يس رقم جمع كرائى يا جائىدادخريدنے سے مبدؤرست موجاتا ہے                      |
| rot        | ام: - کسی کے نام سے جمع کرائی گئی رقم کی چیک بک پر قبضے سے "بہہ" مکمل ہوگیا                     |
| rat        | ۵: - بیوی اور لڑ کیوں کی دستبرداری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہبہکرنے کا تھم                    |
| ror        | سوتیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا بہد کے طور پر بھیجی گئی رقم کا تھکم                        |
|            | ا: - ورثاء کے امیر یا غریب ہونے کی صورت میں کل جائیداد کسی کو جبد یا وقف کرنا                   |
|            | ۲:- متبعثیٰ (لے پالک) شرعاً وارث نہیں ہے                                                        |
| ٩۵٩        | قبضے کے ساتھ جائداد کسی کودینے سے مبدؤرست ہوگیا اگر چدکا غذات میں واہب کا نام ہو                |
| ٩۵٩        | محرم کو ہید کرنے کے بعد رُجوع نہیں ہوسکتا                                                       |

| صفحدتمبر   | موضوعات                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.4</b> | ہبدے رُجوع دُرست نہیں                                                               |
| וציזו      | شرم ومروّت میں کئی دن تک کھانا کھلایا پھراس کے بدلے رقم طلب کی تو کیا تھم ہے؟       |
|            | ایک بیوی کے نام سے خریدے گئے مکان میں واہب کی موت کے بعد دُوسری بیوی کے ورثاء       |
| ۳۲۲        | كا دعويٌ ميراث كرنا                                                                 |
| ۳۲۳        | بیوی بچوں کی نافرمانی کی بناء پراپی ساری رقم صدقه کرنے یا تبلیغ میں خرچ کرنے کا حکم |
| البكالد    | ساری جائیداد بینی کو قبضے کے ساتھ مبه کردی تو مبه دُرست ہوگیا                       |
| ۳۲۲        | صرف کاغذات میں نام کرانے سے شرعاً ملکیت نہیں آئی                                    |
| <b>647</b> | زندگی میں تقسیم جائیداد کا حکم اور طریقهٔ کار                                       |
| ۳۲۷        | مرض الموت ميں ہبہ 'وصيت' كے حكم ميں ہوتا ہے                                         |
| ۸۲۳        | والد كاكئي بييۇل كومكان مېه كرنا دُرست نېيى                                         |
| PFM        | غدمت گار بیٹے کو چنداشیاء ہبہ کرنے کا حکم                                           |
|            | ﴿ كتاب الوديعة والعارية ﴾                                                           |
| 121        | (امانت اور عاریت کےمسائل کا بیان)                                                   |
| <u>121</u> | عاریت پر دیئے ہوئے زیورات کی بعینہ والی یا پوری قیت کا مطالبہ کرنا جائز ہے          |
| <b>127</b> | گھڑی ساز کے پاس عرصہ دراز سے رکھی ہوئی گھڑ ہوں کا حکم                               |
|            | ﴿كتاب اللَّقطة ﴾                                                                    |
| 12m        | ( گری پڑی ہوئی چیز وں کا بیان )                                                     |
| 12m        | سيلاب مين ملنه والى مختلف اشياء كالحكم                                              |
| የረተ        | مسافر سامان رکھ کر چلا گیا ہوتو اُس کے سامان کا تھم                                 |
|            |                                                                                     |
|            | ﴿ كتاب الغصب والضمان                                                                |
| r20        | (غصب اور ضان کے مسائل کا بیان)                                                      |
| r20        | مىجدى وُكان پر ناجائز قبضد كرنے اور كرايداداندكرنے كائحكم                           |

| صفحةنمبر     | موضوعات                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | و حوجات<br>مال برآ مد کرنے کی صورت میں اگر مال رائے میں بلاک ہوجائے تو جہاز کمپنی یا انشورنس کمپنی |
| 12Y          | سے صان لینے کا حکم                                                                                 |
| r <u>~</u> 9 | واقع كى محيح صورت حال جميانى كى وجد كى كاحق ضائع مونى اوراس كے ضان كا حكم                          |
| <b>ΥΛ</b> +  | سركارى گاڑى بغير إجازت دوسرے كامول ميں استعال كرنے كا تھم                                          |
|              |                                                                                                    |
|              | ﴿ كتاب الجهاد ﴾                                                                                    |
| ľΆΙ          | (جہاد اور قمال کے مسائل کا بیان)                                                                   |
|              | مسلم علاقے پر قبضه كرنے والے كافر حكمران سے مسلمانوں كوطافت ہونے كى صورت ميں جہاد                  |
| mr           | كرنا جائي، نيز اليے حكمران كے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل كرنے كا حكم (فارى فتوى)                   |
| <b>የ</b> ለ∠  | عراق میں امریکی افواج کے تعاون کے لئے پاکستانی افواج سیجنے کا تھم                                  |
| rgr          | تحريك نظام مصطفى كے جلوسوں ميں مرنے والے دشهيد عيں يانهيں ؟                                        |
| 179m         | خلیج کی لزائی کی شرعی حیثیت اور اس میس کس فریق کی جانب سے لڑنا''جہاد' تھا؟                         |
| 1794         | ضاء الحق مرحوم كي موت شهادت ہے مانہيں؟                                                             |
|              | وسائل نہ ہونے کی صورت میں وعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کیا                    |
| m92          | جائے گا اور جہاد کے لئے إمام مهدیؓ کے انتظار اور تبلیغی جماعت کے نظریے کا تھم                      |
|              |                                                                                                    |
|              | ﴿كتاب الامارة والسياسة ﴾                                                                           |
| ۵+۱          | ( حکومت و إ مارت ادر سیاست کے مسائل کا بیان )                                                      |
| ۵٠٣          | دِین میں سیاست و اِقتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل مقصد                               |
| ۲+۵          | ۱:- ''مغربی جمهوریت'' کی شرعی حیثیت                                                                |
| ۲+۵          | ٢: - عهده أز خود طلب كرنا جائز نهيس                                                                |
| Y+4          | m:- اکثریت کوفیصلوں کی بنیاد بنانے کا تھم                                                          |
| ۵۰۸          | سیاست میں دین اور ملک وملت کے مفاد کی حامل جماعت کی حمایت کی جائے                                  |

| صفحه فمبر   | موضوعات                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں سے       |
| ۵+۸         | کس کی جایت کی جائے؟                                                                         |
|             | اِنتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں ' فلال کو ووٹ دے کرہم اللہ کے اِحتساب سے فی          |
| ۵•۹         | سکتے ہیں' کے الفاظ کا حکم                                                                   |
| ۵۱۰         | چرے کے پردے کی شرعی حیثیت اور خاتون اُمیدوار کا اِنتخابی پوسٹروں میں فوٹو شائع کرنے کا حکم  |
|             | (اِنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کومخالف اُمیدواروں پر چسپاں کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم ) |
|             | ا:-"وَكَسَانَ فِي الْسَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآية من ٩ مفدول كوقوى إتحاد ك ٩ ليدرول ير |
| <b>6</b> 11 | چىپاں كرنا                                                                                  |
| <b>Δ11</b>  | ٣: -قرآنِ كريم كے لفظ "هَلْ" كوسياى جماعت كانتخابى نشان پر چسپال كرنا                       |
| ۱۱۵         | ٣: - تلاعب بالقرآن كى مختلف صورتين اوراليي مجالس مين شركت كاعكم                             |
| ۵۱۳         | مردأميدوار كي موجودگي ميل عورت كو "ووث" دين كاتكم                                           |
|             | پاکستان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی                      |
| ۵۱۳         | مراعات واپس لينے كائكم                                                                      |
| ۵۱۵         | سركارى ملازمتول اوراملاك واراضى يس ترجيح كى بنيادعلاقائى وجغرافيائى عصبيت ب ياالميت؟        |
| ۵۱۸         | كسى سياست دان كالإسخابات كموقع برسياى جماعت سے كئے موئے وعدے كوتور نے كا حكم                |
| ۵19         | جماعت اسلامی، جمہوریت اور جعیت علائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب                     |
|             | ﴿كتاب الدّعوىٰ والشهادات والقضاء﴾                                                           |
| ١٢٥         | ( دعویٰ، گواہی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان )                                                |
|             | قانون''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت (قانون''میعادِ ساعت'' کی حقیقت، تاریخ، شرعی              |
| ۵۲۳         | تصوّر، دلائل، پچھلے زمانوں میں اس کی موجودگی، اور اس قانون کی حکمت پر مفصل فتویٰ)           |
| ۵۲۷         | مسجد كومنبدم ہونے سے بچانے كے لئے بھى دعوے ميں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات كہنا جائز نبيس       |
| or9         | حضرت وليد بن عقبة ك واقعهُ مدين خليفهُ راشد حضرت عثانٌ پرايك إشكال كا جواب                  |
| مس          | مدعاعلیہ کی غیرموجودگی میں مدعی سے رقم لے کراس کے حق میں فیصلہ ٹافذ نہیں ہوگا               |
|             |                                                                                             |

| صفحتمبر | موضوعات                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | «كتاب الحدو د»                                                                              |
| محم     | (صدود کا بیان)                                                                              |
| 07Z     | إقراركے ذريعے زناكی شرى سزا نافذ ہونے كی شرائط                                              |
| 0rz     | اقراراور گواہی میں سے کچھ نہ ہونے کی صورت میں'' زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا                   |
|         | صرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی ، البتہ گواہ کے معتبر ہونے کی صورت        |
| ۵۳۸     | میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے                                                            |
| ٥٣٩     | حدودترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزا سے متعلق سورہ نور کی آیت نمبر ۲۳ سے استدلال کی وضاحت    |
|         | صرف توبداورستر سے حدساقط ہوسکنے کے باوجودحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون         |
| am      | نے إقرار زنا كيوں كيا؟ نيز زانى كے لئے سر افضل ہے يا إقرار؟                                 |
|         | ﴿فصل في القصاص والدّيات،                                                                    |
| ۵۳۳     | (قصاص اور دیت کے مسائل کا بیان )                                                            |
| ۵۳۳     | گاڑی کی نکر ہے کسی کے مرجانے پر قصاص و دیت کا تھم                                           |
| •       | ا یکسیڈ بند میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمہ دار ڈرائیور کی انشورنس کمپنی سے حاصل          |
| ۵۳۳     | ہونے والی رقم "دیت" میں شار کرے وصول کرنے کا عظم                                            |
| ۵۳۵     | ا: - موجوده دور میں قبل شبه عد کی صاحبین کی بیان کرده تعریف اختیار کرنے کا حکم              |
| ۵۳۵     | ٢:-صلح عن دم العمد يا ديت عدين تين سال كي مهلت ضروري نبيس                                   |
|         | قتل شبه عدمیں إمام ابوصنیف الم المسلك اور أن كے دلائل كی تحقیق اور موجودہ دور میں شبه عدمیں |
| orz     | صاحبینٌ کی تعریف اُفتیار کرنے کا حکم                                                        |
| ۹ ۳ ۵   | قتلِ خطأ میں قاتل پر گناہ ہے یانبیں؟ (مختلف عبارات کی تحقیق)                                |
|         | •                                                                                           |
|         | ﴿فصل في التّعزير ﴾                                                                          |
| مهد     | (تعزیر اور سزا دینے کے مسائل کا بیان)                                                       |
| ممد     | ببتان اور الزام تراشی پرتغزیری سزا کا اختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں                    |

| صخىمبر | موضوعات                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مجلسِ گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ تو ڑنے پر شرعا کوئی تعزیر مقرر نہیں، نیز تعزیری سزائیں |
| raa    | جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے                                                    |
| ۵۵۸    | لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے                                          |
|        | ﴿فصل في القسامة ﴾                                                                          |
| ٥۵٩    | (قسامت لیمنی کسی جگه پائے جانے والے مقول پر اہلِ محلّه سے تتم لینے کا بیان)                |
|        | مسى بستى كى طرف منسوب أس كى مخصوص شارع عام مين بإنى جانے والى لاش كى قسامت                 |
| ٩۵۵    | اُس بستی والوں پر ہوگی                                                                     |
|        | ﴿كتاب الجنايات                                                                             |
| IFG    | (جنایت کے مسائل کا بیان)                                                                   |
|        | مالک کی اجازت کے بغیر اس کے باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ لے جانا اور اس جانور کا             |
| الاه   | دُوسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا حکم                                                         |
|        | ﴿كتاب الصلح﴾                                                                               |
| nra    | (صلح کے مسائل کا بیان)                                                                     |
| ۰.     | کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائداد سے بدل صلح لے کر دستبردار ہونے والے کو دوبارہ             |
| ٦٢۵    | مطالبے کا اختیار نہیں                                                                      |
|        | ﴿ كتاب الوكالة ﴾                                                                           |
| rra    | (وکالت کے مسائل کا بیان)                                                                   |
|        | عقدِ وکالت میں مضاربت کے طور پر اُدھار چیز فروخت کرنے اور وکیل سے فوری ثمن کی              |
| ۲۲۵    | ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا تھم                                                              |
|        | ﴿ كتاب القسمة ﴾                                                                            |
| ۸۲۵    | (تقسیم کے مسائل کا بیان)                                                                   |
| AYA    | جار بھائیوں کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازعے کاحل                                         |
|        | ***                                                                                        |

## پیش لفظ

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

امابعد.

فاوی عثانی کی تیسری جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ جیسا کہ پہلی جلد کے شروع میں میں فتوی نولی کی خدمت عمر کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا، اگر چہ بزرگوں کے ارشاد کی تقبیل میں فتوی نولی کی خدمت عمر کے بالکل ابتدائی دور ہی میں شروع کردی تھی، اور مشاغل کے بچوم کے باوجود اُب تک جاری ہے، کین میہ اِحساس ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بڑی نازک اور پُر خطر ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بزرگوں کی دُعا کیں شامل حال نہ ہوں، تو اِنسان اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکیا۔

یہ تیسری جلد بطور خاص ایے مسائل پر مشتل ہے جن کا تعلق زیادہ تر معاملات سے ہے۔ اور ہمارے دور میں معاملات کی ایسی نئی اور پیچیدہ صور تیں سائے آگئ ہیں کہ بسااوقات اُن کا صری تک تھم فقہ کی قدیم کتابوں میں نہیں ملتا، اس لئے فتو کی کی ذمہ داری اور زیادہ مشکل اور نازک ہوجاتی ہے، کیونکہ ان مسائل میں فقہی اُصولوں کوصورت مسئلہ پر منطبق کرنے کے لئے فقہی فظائر سے تھم مستبط کرنا پڑتا ہے۔ اس اِستنباط میں غلطی کا اِمکان بھی ہے، اور آراء کے اِختلاف کی بھی گنجائش رہتی ہے۔ بعض اوقات ایک بی مسئلے کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ اس لئے یہ فاوی کسے وقت اگر چہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق پوری تحقیق سے کام لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن بہرصورت! یہ ایک بشری کا وِش ہے، اور کا وِش بھی ایک ایسے شخص کی جے اپنی کم علمی اور بے ما گئی کا اِحساس ہے۔ اس لئے اسے اس تو قع پر شائع کرنے کی اجازت دی ہے کہ کم علمی اور بے ما گئی کا اِحساس ہے۔ اس لئے اسے اس تو قع پر شائع کرنے کی اجازت دی ہوگا اُس کی نظر سے گذرے گی تو یا اُس کی نظر ہوجائے گی، یا کوئی غلطی ہوئی ہوتو اُس

پرمتنبہ ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر اُدا کروں کم ہے کہ فآویٰ عثانی کی پہلی دو جلدوں کو بہت سے اہلِ علم وفتویٰ نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اور ان میں سے پچھ حضرات نے اُس کی بعض فروگذاشتوں پر بھی متنبہ فر مایا ہے۔ چنانچہ ایسے اُمور کی تھیج نے ایڈیشنوں میں کردی گئی ہے، اور جہاں ضروری سمجھا گیا، اس کا اِعلان ماہنامہ ''البلاغ'' میں بھی شائع کردیا گیا ہے۔ اس تیسری جلد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ حضرات اہلِ علم اُس کو بھی اپنی شفقتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔

عزیز گرامی قدرمولانا محمد زبیر حق نواز صاحب نے اس جلد کی ترتیب و تہذیب اور تیاری میں بطور خاص جس عرق ربیزی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس قابلیت اور سلیقے کے ساتھ اُسے پیش کیا ہے، اُس کو خراج تحسین پیش نہ کرنا ہوئی ناسپائی ہوگی۔ مختلف رجسڑوں، کا پیوں اور فاکلوں سے قاوی کا اِستخاب کرے اُن کی ترتیب کے ساتھ تخ تخ اور تعلیق میں انہوں نے غیر معمولی محنت اُٹھائی ہے، جس کا قار کین کو جزوی اندازہ ضرور ہوجائے گا، لیکن وہ اُن کی حقیقی محنت سے یقینا بہت کم ہوگا۔ اُن کے لئے میں یہ وُعابی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی اُن کی عمر، اُن کے علم اور عمل میں ظاہری وباطنی ترقیات عطا فرما میں، اور ان کو صدق و إخلاص کے ساتھ وین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ آمین۔ اُن کو صدق و إخلاص کے ساتھ وین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطا فرما کیں۔ آمین آمین۔

اگراس كتاب كى حصے سے كى وفائدہ كنيج توبيخ سي الله تبارك وتعالى كاكرم ہے، اور أن سي ميرى ورخواست ہے كدوہ اس ناكاره كوحياً ويتناً اپنى دُعادَل بن يادفر ماليس بعد اهم الله تعالىٰ خيرًا. وما توفيقى إلا بالله العلى العظيم۔

بنده محمد تقی عثمانی عفا الله تعالی عنه دارالعلوم کراچی

۵رجمادی الثانیه استهاره



## المالح الحالية

# عرضِ مرتب

#### ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أمَّا بَعُدُ:

تقریباً تین سال پہلے حضرتِ والا دامت برکاہم کے قاوی کی دوجلدیں منظرِ عام پرآئیں جو
"کتاب الإیمان والعقائد" سے "کتاب المطلاق" تک کے ابواب پرشمل تھیں۔اب الحمداللہ "فقه
المعاملات" سے متعلق تیسری جلدآپ کے ہاتھوں میں ہے جو "کتاب الشرکة والمضادبة" سے
لے کر "کتاب السقسمة" تک کے ابواب پرشمل ہے،اس جلد میں درج ذیل ابواب سے متعلق
مائل ہیں:-

كتاب الشركة والمضاربة، كتاب البيوع، كتاب الربا والقمار والتأمين، كتاب الإجارة، كتاب اللقطة، كتاب الغصب الإجارة، كتاب الرهن، كتاب الهبة، كتاب الوديعة والعارية، كتاب اللقطة، كتاب الغصب والضمان، كتاب الحهاد، كتاب الامارة والسياسة، كتاب الدعوى والشهادات والقضاء، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب الصلح، كتاب الوكالة، كتاب القسمة.

اللہ تعالیٰ نے حضرت والا وامت برکاتہم کوعلمی وُنیا میں جو اِمتیازی شان عطا فرمائی ہے، خصوصاً حدیث، فقد اور فتو کی کے میدان میں جو مقام بلندعطا فرمایا ہے اس کی بنا پر تو قعات سے بڑھ کر بھر اللہ ان فآوی کو اہلِ علم اور اَربابِ فتو کی میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور چونکہ حضرت والا وامت برکاتہم کے قلم میں خداداد کشش اور اَنداز بیان نہایت آسان ولِنشیں ہے اس لئے پچھلی وونوں جلدیں اہلِ فتو کی کے علاوہ عوام الناس میں بھی نہایت مقبول ہوئیں۔ چنا نچہ پچھلی جلدوں کے منظرِ عام پر آلمی فتوں کی ایڈیشنوں کی اشاعت، ان کی ما نگ میں مسلسل اِضافہ اور مختلف زبانوں میں ترجہ کی درخواستوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے بلکہ اطلاع کے مطابق انگلش اور بنگلہ زبانوں میں ترجہ جاری ہے اور حال ہی میں پشتو میں ترجہ ہوکر بہ جلدیں منظرِ عام پر آگئ ہیں۔ اُردوواں کا خرجہ جاری ہے اور حال ہی میں پشتو میں ترجہ ہوکر بہ جلدیں منظرِ عام پر آگئ ہیں۔ اُردوواں

عوا می طبقے میں بھی اس کتاب نے دیگر کتب فقاویٰ کی نسبت اِمتیازی حیثیت حاصل کی، بلکہ حقیقت سے ہے کہ کسی الیے شخص کے سامنے جو حضرت کی شخصیت سے واقف ہوان فقاویٰ کی إشاعت کا ذِكر ہوتا ہے تو وہ نہایت بے چینی سے کتاب کے حصول کا متلاثی بن جاتا ہے۔ الله تعالی نے کتب تفسیر میں جس طرح حضرت كي عظيم اورجليل القدر والد ماجد مفتى أعظم بإكتان مفتى محد شفيع صاحب رحمه اللدكي معركة الآراءتنسير''معارف القرآن' كو بلندي اورمقبوليت عطا فرمائي ہے، اسى طرح كتبِ فتاويٰ ميں '' فمّا ويُ عثماني'' كوبھي عوام وخواص ميں اليي ہي مقبوليت ِ عامه عطا فر مائي ہے، فلله المحمد و له المشكو \_ اليي صورت حال مين بجاطور برأحباب كالصرار تفاكه الكي جلد فوري طور برمنظر عام برآني چاہئے، ان کا اِصرار اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ بہ جلد معاملات سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے جو حصرت والا دامت برکاجم کاخصوصی میدان ہے، اور اس کی ضرورت بھی زیادہ پیش آتی ہے، نیز بندہ کی ا بنی خواہش بھی یہی تھی کہ تیسری جلدحتی الامکان جلد بھیل پذیر ہو،گر بندہ کی کمزوری کے علاوہ ایک اہم سبب اس كى تا خير كاليم بهي تفاكه بيجلد فقد المعالمات برمشمل تفي جس بر تحقيق وتخريج كا كام بقيه حصول کے مقابلے میں نسبتا وُشوار اور زیادہ توجه طلب تھا، خصوصاً جدید فقهی مسائل کی تخ تج میں اُصولِ فتویٰ کے مطابق اوّلاً تو اس کا صریح جزئیه اور حواله ملاش کیا جا تا ہے، ورنه قریب ترین نظیر یا قدیم مثال سے استیناس کرنا پڑتا ہے، اور آخری درجے میں اُصولی عبارات سے مسئلے کاحل نکالا جاتا ہے، نیزمحض حوالہ جات کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مسئلے کے عنوان، ابواب کی ترتیب، موضوعات کی تفذیم وتا خیر، غرض ہر بہلو سے اس جلد کے کام کا بہلی جلدوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا ناگز برتھا، تاہم اس کے باوجود بندہ اسے اپنی کزوری قرار دیتے ہوئے اس تاخیر پرمعذرت خواہ ہے، اب إن شاء الله چوتھی جلد تو قع سے یہلے منظرعام پر لا کراس تاخیر کے اِزالے کی کوشش کی جائے گی۔

فاوئ کی دیگر جلدوں کے مقابلے میں اس جلد کواس اِعتبار سے اِمتیاز حاصل ہے کہ یہ حصہ فقہ المعاملات سے متعلق ہے جو حضرت والا دامت برکاتہم کا خصوصی موضوع اور میدان ہے، اور ایک بزرگ کے بقول اس باب بیں اللہ تعالی نے حضرت والا دامت برکاتہم کو اپنے وقت کا '' اِمام محمد' بنایا ہے۔ وُنیا بھر میں معاملات کے متعلق جدید فقہی مسائل کے حل کے اُمت کی نظریں حضرت والا دامت برکاتہم کی طرف اُٹھتی ہیں اور مشرق ومغرب کے لوگ جدید مسائل کے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کی طرف اُٹھتی ہیں اور حضرت کی رائے کے منظر رہتے ہیں۔ اور عرب وجم میں ہر برئے علمی فورم پر جدید مسائل میں حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے کا خصوصی وزن محسوس کیا جاتا ہے، چنا نچہ اب تک کتب فقاوی میں سب سے زیادہ جدید مسائل اس کتاب میں ذکر کئے گئے ہیں۔

کتاب میں آنے والے فتاوی سے متعلق بہاں چندعوی باتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جوصرف اس جلد سے متعلق نہیں بلکہ دیگر جلدوں سے بھی متعلق ہیں۔ایک یہ کہ بعض سوالات کے جوابات میں قاری کو اِجمال واختصار معلوم ہوتا ہے، قاری یہ بحصتا ہے کہ اس کا جواب کسی قدرتفصیلی ہوتا چاہئے تھا۔ یہاں قارئین پر یہ بات واضح ہو کہ ایسے مقامات پر اِختصار کی گئی وجو ہات ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم وجہ جو درحقیقت قارئین کے علم میں نہیں ہوتی، یہ ہے کہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے باس بذر لیہ ڈاک جو سوالات آتے ہیں، ان میں اسااوقات مستفتی ایک تفصیلی سوال نامہ بھیجتا ہے، جس میں سائل نے مکمل تفصیل طلب کی ہوتی ہے، اور مستفتی کے باتی سوالات جو مختلف نوعیت اور مختلف ابواب سائل نے مکمل تفصیل طلب کی ہوتی ہے، اور مستفتی کے باتی سوالات جو مختلف نوعیت اور مختلف ابواب سائل نے مکمل تفصیل طلب گار نہیں ہوتے ہیں، جن کے متعلق وہ صرف جواز وعدم جواز جانتا چاہتا ہے، زیادہ تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تفصیل کا وہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تقصیل کا دہ طلب گار نہیں ہوتا، چنا نچہ حضرتِ والا دامت برکاتہم سائل کے مقصود کی اور مرکزی سوال کا تحتیم ہو اور سے ہیں۔

اس کے بعد احقر ان مختلف النوع سوالات کوالگ الگ کر کے ہر سوال کواس کے متعلقہ باب میں منتقل کرتا ہے، قارئین چونکہ سائل کے اصل سوال اور اصل حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں، اس لئے جب وہ کسی سوال کا کوئی مختصر جواب دیکھتے ہیں تو اجمال محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتا وہ کسی تفصیل سوال نامے کا کوئی ضمنی سوال ہوتا ہے جس کے جواب میں اس مقام پر حضرت والا وامت برکاتہم نے اُصول نتوی کے مطابق ضروری اِختصار سے کام لیا ہے۔

ایک وضاحت میر بھی ضروری ہے کہ اس مجموعے میں بہت سے فتاوی ایسے ہیں جو کافی عرصہ تقریباً جالیں ہیات سے فتاوی ایسے ہیں جو کافی عرصہ تقریباً جالیس پچاس سائل میں چونکہ تحقیق بدل گئی ہے، اور اس عرصہ میں بعض مسائل میں چونکہ تحقیق بدل گئی ہے، اس لئے کئی فتاوی میں حضرت والا دامت برکاتھم نے نظر فانی کے دوران مناسب مقامات پر تبدیلی فرمادی ہے، تاہم اس کے باوجود اگر کہیں فنس مضمون یا فتوی یا حوالہ وغیرہ میں کوئی فلطی ہوتو اس کی ذمہ داری بندہ تاہم اس کے باوجود اگر کہیں فنس مشتیل ہے۔

نیز ایک بات میبھی فیرکرنا ضروری ہے جس کی طرف پہلی جلد میں اِشارہ کیا گیا تھا، وہ میہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا دامت برکاتہم سے جوعلمی وخقیق کام لیا ہے، خصوصاً فقہ وفتو کی کے میدان میں حضرت کی تحقیقات اور فماوی کا کام اتنا ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے کہ اسے منضبط کرنا مشکل ہے، اس لئے اس جلد کے بعد چوتھی جلد بھی بھراللہ تیاری کے مراحل میں ہے، اور بہت جلد اِن شاء اللہ منصرة شہود پر

جوہ گر ہوگی، تاہم چوتھی جلد کی إشاعت کے بعد ہی ہے ہمنا دُرست نہیں ہوگا کہ اس مجوعے میں حضرت والا دامت ہرکاہم کے تمام فاوئی آگئے ہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے ذِکر کیا گیا تھا کہ'' فاوئی عثانی'' دراصل حضرت کے ان فاوئی کے مجبوعے کا نام ہے جو دارالافاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے رجشر وں میں محفوظ ہوئے ہیں، جبکہ بعض فاوئی إبتداء میں نقل وحفاظت کا إنظام نہ ہونے کی وجہ سے شامل اِشاعت نہیں ہوئے ہیں، جبکہ بعض فاوئی اِبتداء میں نقل وحفاظت کا اِنظام نہ ہونے کی وجہ سے شامل اِشاعت نہیں ہوئے، اور ایک بری تعداد ان فاوئی کی ہے جو حضرت والا دامت برکاہم نے دُنیا مجر سے اُردو، اگر بری اور عربی میں آنے والے خطوط کے جوابات میں تحریفر مائے، اور چونکہ خطوط کی نقل محفوظ رکھنے کا کوئی اِنظام نہیں ہوسکے۔ پھھاہم نوعیت کے بعض کا کوئی اِنظام نہیں ہوسکے۔ پھھاہم نوعیت کے بعض خطوط محفوظ رکھے گئے ہیں، ان کو اگر چہاس مجموعے میں شامل کیا گیا ہے مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ پر بھی بذر بعہ ای ممل حضرت جوابات عطا فرماتے ہیں جوعوماً معاملات سے متعلق جدید اور اہم نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''ابلاغ'' انگاش میں بھی سوالات کے جوابات کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو حضرت والاتح بر فرماتے ہیں، وہ فاوئ بھی اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، اس طرح ''ابلاغ'' انگاش میں بھی سوالات کے جوابات کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو حضرت والاتح بر فرماتے ہیں، وہ فاوئ بھی اس مجموعہ زیر طوع ہے)۔

بہرحال! اس مجموعے کی اشاعت کے بعد بیسجھنا کہ بیدحضرت کے تمام فآوی ہیں، غلط ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مجموعوں کی گنجائش ہے، ہماری دُعا ہے اور قارئین سے بھی اس خصوصی دُعا کی ورخواست ہے کہ اللہ تعالی حضرت والا کو بعافیت عمرِ دراز عطا فرمائیں اور حضرت والا دامت برکاتہم کا سابہ تا دیر سلامتی کے ساتھ ہم پر قائم رکھیں تا کہ علوم وعرفان کا بیسلسلہ چاتا رہے اور اُمت اسی طرح حضرت والاکی ذات سے اِستفادہ کرتی رہے۔

آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ اگر وہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بندہ اور اس کے والدین واسا تذہ کو بھی اپنی نیک دُعا دَل میں یا در کھیں گے تو بیدان کا إحسانِ عظیم ہوگا۔ والسلام

محمد زبیر حق نواز ۲رریخ الادل ۱۳۳۱ه



# ا:- پندرہ فیصد نفع، نقصان کی بنیاد پر''شرکت'' کا حکم ۲:-مضار بت میں مضارب کے لئے نفع کا ایک حصہ اور تنخواہ مقرر کرنے کا حکم

سوال: - عرض اینکه کسی شخص کا سرمایه بنده اپنی تجارت میں لگا رہا ہے، اس شخص کوسرمایه کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفع ونقصان کی ایک خاص نسبت کی بنیاد پر مثلاً پندره فیصد منافع اور پندره فیصد نقصان کی بنیاد پر ایسے ساتھ شریک تجارت کر رہا ہوں ، کیا از رُوئے شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟

اکے شخص کا صرف سر مایہ ہے، دُوسرے کی صرف محنت ہے سر مایہ نہیں، محنت والے شخص کو مثلاً ہو فیصد فائدہ ادرایک فیصد خاص مقدار تخواہ بھی دی جائے، جبکہ بیمحنت والاشخص نقصان میں شریک نہیں ہے، از دُوئے شریعت ایسا کرنا جائز ہے؟

(ابرظمی متحده عرب امارات)

جواب: - اگرآپ اس خص سے بیہ طے کریں کہ آپ کے اور میر سے سرمائے سے تجارت کرنے کے بعد جو کچھ نفع ہوا اس نفع کا ۱۵ فیصد آپ کا ہوگا، تو بیصورت جائز ہے۔ البتہ نقصان کی صورت میں ۱۵ فیصد کا تعین اس صورت میں جائز ہوگا جب اس کا لگایا ہوا سرمایہ تجارت کے کل سرمائے کا ۱۵ فیصد سے کم یا زیادہ سرمائے کا ۱۵ فیصد سے کم یا زیادہ ہو تا سرمائے کا ۱۵ فیصد سے کم یا زیادہ ہوتو اس صورت میں اُسے ۱۵ فیصد نقصان میں شریک کرنے سے شرکت فاسد ہوجائے گی۔ اُصول بیہ ہے کہ نفع کا تناسب تو شرکاء باہمی رضامندی سے جو چاہیں مقرد کر کتے ہیں، لیکن نقصان ہمیشہ سرمائے کے تناسب کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی جس نے جتنا فی صد سرمایہ لگایا اتنا ہی فیصد نقصان بھی اُٹھائے۔

<sup>(</sup>اوم) وفي كننز العمّال ج: 13 رقم الحديث: ٣٠٣٨٢ ص: ١٤٦ الوضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا على ما اصطلحوا عليسة. وكذا في مصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص: ١٣٥ رقم الحديث: ١٠ ومصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص: ١٣٥ رقم الحديث: ١٠ ١ ومصنف عبدالرّزاق ج: ٨ ص: ١٣٥ رقم الحديث: ١٥٠٨٥.

وفي بدائع الصنائع ج: ٧ ص: ٢ ٣ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضًلا لأنّ الوضيعة اسم لجزء ها الكد من السمال فيتقدر بقدر المال. وفي فتح القدير كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة الخ، ج: ٢ ص: ١٤٠ (طبع مصطفى بابي مصر) وفي طبع مكتبه رشيديه كوئفه ج: ٥ ص: ٣٩٠ الربّح على ما شرطا والوضيعة على قدر السمالين النخ. وكذا في التتارخانية ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع ادارة القرآن) والمحيط البرهاني ج: ٢ ص: ١٠٥ (طبع غفاريه كوئفه)، وعامة كتب الفقه.

(۲) دیکھیے صلی:۳۲ و ۲۸ کے حواثی۔

۲: - بیصورت جائز نهیں ہے، آپ یا تو اس کا نفع میں کچھ فیصد حصد رکھیں، پھر تخواہ مقرّر کرنا جائز نہیں، کیونکہ بیہ مضاربت ہوگی، یا تخواہ مقرّر کریں اور وہ متعین رقم ہو، نفع کا فی صدنہ ہو، نفع میں بحثیت شریک حصہ دار کوئی فیصد حصہ مقرّر نہ کریں، اس صورت میں بیراجارہ ہوگا، دونوں چیزوں کو جع کرنا دُرست نہیں۔

واللہ اعلم واللہ ۱۳۸۸ میں کرنا دُرست نہیں۔

المرکہ ۱۳۸۸ و معرفی میں کرنا دُرست نہیں۔

(شرکت ومفاربت سے متعلق چنداہم سوالات اوران کے جوابات) ا:- نفع کی ایک مقرر مقدار تک مضار بت ختم نہ کرنے کے معاہدے کا حکم

سوال: - دریافت بیرنا ہے کہ کیا رَبّ المال مضارب سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ جب تک مضارب ایک لاکھ نفع نہ کمالے اس وفت تک مضاربت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا؟ اگر بیہ معاہدہ کرلیا تو کیا اِس کا پورا کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟

جواب: - جوشرط آپ نے لکھی ہے، اس کا جواز نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ غیر محدود مدّت تک مضارب کو پابند کرنے کے مرادف ہے، اور اس میں فی الجملہ رّبّ المال کے نفع کی ضانت بھی ہے۔

( او ٢) وفي رد المحتارج: ٣ ص: ٣٢٢ كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة مطلب يرجع القياس الخ (طبع معيد). لا أجر للشريك في العمل بالمشترك.

وفى النتف فى الفتاوى كتاب الإجارة اجارة الشريك شريكه ص: ٣٣٩ (طبع سعيد) لو كان طعام بين رجلين فقال أحدهما لعساحبه احمله الى الموضع كذا ولك فى نصيبى من الأجر كذا، أو قال اطحنه ولك فى نصيبى كذا من الأجر، جاز ذلك فى قول زفر ومحمد بن صاحب ولا يجوز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وحمهم الله تعالى. (٣) وهى المعجم الأوسط للطبرائي ج: ٢ ص: ١٩١ (طبع دار الحرمين قاهرة) قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: للم لا تبحل صفقتان فى صفقة. وفى مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٨٥ (طبع دار الريان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربى بيروت) عن عبدالله بن مسعود وضى الله عنه قال: نهى وسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة. (٣ و ٥) وفى البدائي للكاساني ج: ٢ ص: ١٩١ (طبع سعيد) وأما صفة هذا العقد يعنى المضاربة فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما اعنى وب المال والمضارب القسيخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحه. ثيرً مضارب كي دوصورون اوران كم من عنال عنها حالت كالت معاصوة عنايا فقهية معاصوة من من عناله الماليك كتاب بحوث فى قضايا فقهية معاصرة ح: ٣ ص: ١٩ كالمالة المنازب القسيخ الكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه.

# ۲:- فیخِ مضاربت کی صورت میں سارا مال رَبِّ المال کے حوالے کرنے کے معاہدے کا تھم

سوال: - کیا رَبّ المال مفارب سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ اگر مضاربت ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو مضارب سارا مال رَبّ المال کے حوالے کردے، اور رَبّ المال کی جگہ پر لے جاکراس کی سینٹک کردے، اگر ایسا معاہدہ کرلیا ہوتو کیا مضارب پراس کی یابندی ضروری ہے؟

جواب: - فنح مضاربت پراگررقم نقد ہوتو مضارب اسے واپس کرنے کا پابند ہے، نقد نه ہوتو مضارب اسے واپس کرنے کا پابند ہے، نقد نه ہوتو مضیف کا،البتہ اگر رَبّ المال عروض خریدنا چاہے تو جائز ہے،اس صورت میں اگر قیمت خرید میں نفع ہوتو وہ بھی جائین میں تقسیم ہوگا، پہلے سے بیشرط کہ فنخ ہونے پر مال رَبّ المال کو پیچا جائے گا،عقدِ مضاربت میں نہیں لگائی جاسکتی، بال اگر عقد اس شرط سے خالی ہو، اور بعد میں مضارب وعدہ کرلے تو جائز ہے۔البتہ مالِ مضارب اگر عوض کی شکل میں ہو، اور رن کے ظاہر ہو چکا ہو، اور مضارب ربّ المال جائز ہے۔البتہ مال مصارب کے بیا نچہ امام طحاوی تا ہوں تو رَبّ المال اِنکارنہیں کرسکتا۔ چنانچہ اِمام طحاوی فرماتے ہیں:-

وان كان في تلك العروض فضل أجبر المضارب على بيعها على المضاربة حتى يستوفى رب المال رأس ماله، ويكون الفضل ان كان،

(1) وفي الهداية كتاب المضاربة فصل في العزل والقسمة ج: ٣ ص: ٢٥٠ (طبع مكتبه رحمانيه) وفي طبع سعيد ج: ٣ ص: ٢٢١ وأن كانا يقتسمان الرّبح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كلّه ترادا الربح حتى يستوفي ربّ المال رأس المال لأنّه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع لله. وفي المبسوط للسرخسيّ: الرّبح لا يظهر ما لم يسلم جميع رأس المال لأنّه هو الأصل لوبّ المال لأنّ الرّبح اسم للفضل فما لم يحصل ما هو الأصل لربّ المال لا يظهر الفضل فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل التاجر لا تخلص لله نوافله ما لم تخلص له فرائضه فالتاجر لا تخلص له نوافله على المتحدين عند المناخ.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٤٠ ا وأنّما يظهر الرّبع بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصحّ قسمة الرّبع قبل قبص أس المال ... الخ.

ديگر انكركزويك بهي فنخ مفاربت برنقع ك حتى تقيم كے لئے سرمايراوراثاث كونقد ميں تيديل كرنا ضرورى ہے، و يكيئے: منهاج الطالبين ص: ٢٥، والشرح الصغير على اقرب المسالك ج: ٣ ص: ٥٠ ك لعلامه احمد اللادير المالكي والمغنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ٣٣ (طبع داوالفكر) \_

(٢) وفي بدائع الصناتع ج: ٢ ص: ١ • ١ (طبع سعيد) ويجوز شراء ربّ المال من المضارب وشراء المضارب من ربّ المال وان لم يكن في المصناربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجوز الشراء بينهما في مال المصناربة وجه قول زفر ان هذا بيع ماله بسماله .... ولنا أنّ لربّ المال في مال المصناربة ملك رقبة لا ملك تصرّف وملكه في حقّ التصرّف كملك الأجنبي وللمصنارب فيه ملك التصرّف لا الرقبة فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك ربّ المال منعه عن التصرف فكان مال المصناربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي لللك جاز الشراء بينهما .... الخ.

وفي الهندية الباب الرّابع (المضاوبة) إذا باع ربّ المال مال المضاوبة من المضاوب أو باعه المضاوب من وبّ المال فهو جائز سواء كان في المال فضل على رأس المال أو لم يكن.

بینه ما علی ما اشترطا، إلّا أن یشاء المضارب أن یعطی رَبّ المال رأس ماله و حصته من الحربح ویحبس العروض بنفسه فلا یکون لربّ المال الامتناع عنه. (الشروط الصغیر للطحاوی ج: ۲ ص: ۳۱ طبع بغداد) جہاں تک سیٹنگ کی شرط کا تعلق ہے وہ اموال مبیعہ کی حالت پرموقوف ہے، اگر اموال ایسے بین جن میں گھر پر لے جا کرسیٹ کرنا تجار میں متعارف ہے، تو بیشرط جا تزہے، ورنہ فاسد میں جن میں گھر پر لے جا کرسیٹ کرنا تجار میں متعارف ہے، تو بیشرط جا تزہے، ورنہ فاسد معارف ہے، تو میشرط جا تزہے، ورنہ فاسد معارف ہے اللہ مضاربت ویتا ہے تو کیا اس سوال: – اگر رَبّ المال نقدی کی بجائے عروض (سامان) مضارب کو دیتا ہے تو کیا اس طرح مضاربت ورست ہے؟

جواب: - حنفیداور جمہور کے نزدیک مضاربت بالعروض وُرست نہیں، اِلَّا یہ کہ انہیں چے کر نفلہ بنالیا جائے، البتہ اِمام احمد کی ایک روایت میں جائز ہے، اور وقت عقد کی قیمت کو راس مال المضاربة قرار دیا جائے گا، (الانسمساف للمرداوی ج: ۵ ص: ۵۰ م)۔ عاجت کے وقت حضرت تھانوی رحمداللہ نے شرکۃ بالعروض میں مالکیہ کا قول افتیار کرنے کی گنجائش دی ہے۔ (امداد الفتاوی

<sup>(</sup>۱) وفي المبسوط للسرخسي جـ ۲۲ ص ۲۷ طبع مكتبه غفاريه كوئنه (باب نفقة المضارب (واذا اشترى المضارب بدعل المضاربة متاعًا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد المضارب أن يمسكة حتى يجد به ربحًا كثيرًا وأراد ربّ المال أن يبيعة فان كان لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يبيعه أو يعطيه ربّ المال برأس ماله لأنّه لاحق للمضارب في المال في الحال فهو يريد أن يحول بين ربّ المال وبين ماله بحق موهوم ..... وان كان فيه فضل وكان رأس المال ألفًا والممتاع يساوى ألفين فالمضارب يجبر على بيعه لأنّ في تاخيره حيلولة بين ربّ المال وبين ماله وهو لم يرض بذلك حين عاقدة عقد المضاربة إلا أن للمضارب هنا أن يعطى ربّ المال ثلثة أرباع المتاع برأس ماله وحصته من الربح ويسك ربع المتاع برأس ماله وحصته من الربح ويمسك ربع المتاع وحصته من الربح وليس لربّ المال أن يأبي ذلك عليه لأنّ الربح حق والانسان لا يجبر على بيع وملك نفسه لتحصيل مقصوده. (مُحرّبير ثنّ أواز)

<sup>(</sup>٢) وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ لا تصحّ الشركة في العروض. وفيه أيضًا معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصحّ في العروض ... الخ. وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١ ١ ص: ٥٩ ١. وفي مجلّة الأحكام ج: ٣ ص: ١٣٣٢ (طبع نور محمد كتب خانه) لا تصحّ الشركة على الأموال التي ليست معهودة من النقود كالعروض والعقار أي لا تجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة.

<sup>(</sup>٣ و٣) وفي المغنى لابن قدامة ج:٥ ص: \* ا و ١ ا (طبع دارالفكر بيروت) فأمّا العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر الممذهب نصّ عليه أحمد. ...... وعن أحمد رواية أخرى أنّ الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، قال أحمد اذا اشتركا في العروض يقسم الرّبح على ما اشترطا.

 <sup>(</sup>۵) كتاب الشركة (طبع مكتبة علمية) فعلى الرواية الثانية و يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد الخ.

 <sup>(</sup>٢) وفي الشرح الصغير على أقرب المسالك للذردير ج:٣ ص: ٣٥٩ (و) تصحّ (بعين) من جانب (وبعرض) من الأخر (وبعرضين) من كلّ جانب عرض (مطلقًا) اتفقا جنسًا أو اختلفا كميد وحمار أو ثوب.

وفي المغنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ / (طبع دارالفكر) ..... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصحّ الشركة والمضاربة بها كالأثمان.

ج:۳ ص:۳۹۵)۔ بیر گنجائش یہاں بھی ہو کتی ہے۔

# ہ:-مضارب کے لئے فٹنج مضاربت کے وفت رَبّ المال کے بجائے کسی اور کو مال فروخت کرنے کا حکم

سوال: - مضاربت ختم کرنے کا ادادہ ہوا تو رَبّ المال نے کہا: ''ساراً مال مجھ کو فروخت کردؤ'' مگرمضارب کہتا ہے کہ:''میں آپ کوئیں دول گا بلکہ میں اپنے فلال دوست کوفروخت کروں گا'' تو کیا مضارب کواس کا اختیار ہے کہ رَبّ المال کے بجائے اپنے دوست کوفروخت کرے؟

جواب: - اگرمضارب کا دوست زیادہ قیمت دے رہا ہوتو یقیناً وہ مقدم ہے، لیکن اگر قیمت دونوں برابر دینا چاہئے ہوں تو اس کا صریح جزئیة قیادنہیں، لیکن قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ رَبّ المال اسے مجور نہ کرسکے، کیونکہ مالِ مضاربت میں حق تصرف کلیة مضارب کو حاصل ہوتا ہے، رَبّ المال کو مداخلت کا حق نہیں ہوتا، اگر چہ دُوسری جہت یہ ہے کہ رَبّ المال کو ابتدائی ملک ِ رقبہ حاصل ہونے کی بنا مداخلت کا حق نہیں ہوتا، اگر چہ دُوسری جہت ہے کہ رَبّ المال کو ابتدائی ملک ِ رقبہ حاصل ہونے کی بنا پر ترجیح دی جائے، لیکن بظاہر یہ محض اخلاقی ترجیح ہے، قضاءً اس پر مجبور کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

## ۵:- شرکت ومضاربت اِ کھے کرنے کی صورت میں دونوں کا نفع اِ کھا فیصد کے طور پر مقرد کرنے کا حکم

سوال: - اگر ایک شخص دُوسرے کے ساتھ شرکت اور مضاربت دونوں معاملات اِکٹھے کرنا چاہتا ہے تو دونوں معاملات کا نفع اِکٹھے فیصد میں متعین ہوسکتا ہے؟ مثلاً ایک نے دُوسرے کو لا کھ روپیہ بطور شرکت اور لا کھ روپیہ بطور مضاربت دیا اور کہا کہ: ''مجموعی طور پر جو نفع ہواس کا ۴۰ فیصد دینا'' تو کیا اس طرح دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) طبع مكتبه دار العلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) جيساً كه المعنى لابن قدامة بين شركت كساته مفاربت بالعروض كجوازى بهي صراحت كى كل بـ

وفى السعنى لابن قدامة ج: ٥ ص: ١ ا (طبع دارالفكر) .... مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح السمالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان. تيرجم الساست شركت عائز بالسلط معيد وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ٣ ص: ٢١٣ طبع سعيد وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ٣ ص: ٢٢٣ ولا تصحّ إلَّا بالمال الذي تصح به الشركة ... الخ.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفى الهداية ج:٣ ص: ٢١٣ (طبع سعيد) وآذا صبحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشترى ويدوكل ويسافر ويستنبع ويودع. وفيها أيضًا قبلها ج:٣ ص:٣١٣ (طبع سعيد) ولابدً أن يكون المال مسلمًا الى المصارب ولا يدلربّ المال فيه .... الخ.

جواب: - بیصورت ای وقت متصوّر ہوسکتی ہے جب مضارب بھی اپنا سرمایدلگا رہا ہو، البذا اگر مجموعی کاروبار ایک ہی ہے تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ دو لاکھ بطور مضارب دیئے اور مضارب کو اپنا سرمایدلگانے کی اجازت دی، اس صورت میں شرط صرف یہ ہے کہ رَبّ المال کا حصر نفع مال شرکت میں اس کے راس المال کے تناسب سے زائد نہ ہو، البذا چالیس فیصد نفع کا جواز اس بات پر موقوف ہے کہ مضارب اپنی طرف سے کتنا سرمایدلگا رہا ہے؟ کیونکہ شرط عدم العمل کی صورت میں شریک اپنے راس المال کے تناسب سے زیادہ حصہ تعین نہیں کرسکتا، و داجع البدائع، الیی صورت میں نفع کی تقسیم کے المال کے تناسب سے زیادہ حصہ تعین نہیں کرسکتا، و داجع البدائع، الیی صورت میں نفع کی تقسیم کے طریقے پر بندے نے اپنی اس انگریزی کتاب میں بحث کی ہے جس کا ترجمہ مولانا زاہد صاحب نے اسلامی بینکاری کے اُصول' کے نام سے کیا ہے۔

۲:-ایک شریک بغیرعمل کے پانچ لا کھروپے دُوسراایک لا کھ بمع عمل شرکت کریں تو کیا حکم ہے؟

سوال: - دو شخص شرکت کا معامله اس طرح کرتے ہیں کہ ایک شخص ۵لا کھروپیددےگالیکن کا منہیں کرے گا، اور دُوسرا ایک ہزار روپید دے گالیکن ساتھ کام بھی کرے گا، لیکن نفع دونوں میں نصف نصف تقتیم ہوگا، تو کیا اس طرح دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو اس میں اور مضاربت میں کیا فرق ہوگا؟ بندے کے خیال میں صرف دوفرق ہیں، ا-کام کرنے والا ، ہی نقصان بھی ہرداشت کرے گا، حال خریدنے کے بعداس کی مالیت میں اضافہ ہوا تو ، ہی کیا جگادہ کیا گھادہ کیا کچھادر بھی فرق ہے؟

خادم جامعة الرشيد، احسن آباد

جواب: - فرق نمبرا وُرست ہے، نمبرا وُرست نہیں، کیونکہ کام کرنے والا نفع کے اضافے میں ..! ہے حساب سے نہیں بلکہ طے شدہ تناسب ( یعنی نصف نصف ) کے حساب سے شریک ہوگا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم مرجم الحرام ۱۳۲۶ھ

 <sup>(1)</sup> وفي المبسوط للسرخسي ج: ٢٢ ص: ١٣٣١ خلط ألف المضاربة بألف من ماله قبل الشراء جاز.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>سوس) وفي مصنف عبدالرِّدَاق ج: ٨ ص ١٣٤٠ رقم الحديث: ١٥٠٨٥ وكنز العمّال ج: ١٥ ص ١٤٢٠ رقم المحديث: ١٥٠٨٣ الوضيعة على المال والرِّبع على ما اصطلحوا عليه وكذا في مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٣ وفتع القدير ج: ٥ ص: ٣٠٩٨.

### کم ہے کم ۵ فیصد اور زیادہ سے زیادہ ۲۰ فیصد منافع دینے والے ادارے''صد پراپرٹی انوسٹمنٹ' میں سرمایہ کاری کا حکم

سوال: -عرض ہے ہے کہ آج کل کراچی میں کاروباری ادارے عوام سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں، اوراس کے منافع عوام میں بھی تقییم کررہے ہیں، بیادارے پہلے سے مقرد کردہ منافع بھی دیتے ہیں، جو کہ سود ہے۔ بعض ادارے با قاعدہ منافع کی تقییم کررہے ہیں جو ہر ماہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے اور ان کا کام تقریباً بینک جیسا ہے، جوعوام کا بیسہ لے کر مختلف کاروباروں میں لگاتے ہیں اور منافع کھاتہ داروں میں تقییم کرتے ہیں۔ ای طرح کا ایک ادارہ ''صد پراپرٹی انوسٹمنٹ کارپوریش' ہے جو زمینوں، پلاٹوں اور مکانات وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، اس کا منافع بھی بردھتا یا کم ہوتا رہتا ہے، جو کہ سود کی تعریف میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں انہوں نے مختلف مہینوں میں سات فیصد، ساڑھے آٹھ فیصد اور نو فیصد منافع بھی دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جھے میں لکھا ہوتا ہے کہ پانچ فیصد سے ہیں، فیصد کے منافع دیا جائے گا۔ سوال ہیہے کہ:

ا:- کم ہے کم منافع پانچ فیصد مقرر کرنے سے کیا بیسود کی تعریف میں آئے گا؟ جبکہ منافع بہر حال کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

٢: - زياده سے زياده بيس فيصد حدمقرر كردينے سے كوئى شرعى قباحت تونہيں؟

س:- اس کاروبار کو جائز شرعی صورت دینے کے لئے معاہدے میں کیا تبدیلی کرنی ہوگ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب: - اس متم کے کاروبار کا جائزیا ناجائز ہونا اس کاروبار کے مفصل طریقِ کارپرموقوف ہے، صرف ایک آدھی بات و کیے کر کوئی حتم نگانا ڈرست نہیں، لہذا جس کاروبار کے بارے میں تھم معلوم کرنا ہو، اس کے طریقِ کارکی تفصیل لکھتے تب جواب دیا جاسکے گا۔

ا:- اگرمعاہدے میں بیے طے کرلیا جائے کہ سرمایہ کا کم ہے کم پانچ فیصد نفع ضرور دیا جائے گا

) نب بیرسود ہے۔

۲:- زیادہ سے زیادہ نفع مقرر کرنے کی کئی صورتیں ہو کتی ہیں، متعلقہ کاروبار کی تفصیل لکھیں تو جواب دیا جاسکے گا۔ یہ دونوں باتیں اس وقت ہوں جب معاہدے میں کم سے کم منافع کی شرح سرمائے کے تناسب سے مطے کی گئی ہو، لیکن اگر معاہدہ یہ ہو کہ جو پھے بھی منافع ہوگا اس منافع کا ۵ یا دس فیصد دیا جائے گا، اور اگر پھے منافع نہ ہوتو پھے نہ دیا جائے گا، کین ساتھ ہی سرمایہ لگانے والے کو یہ بتادیا گیا کہ عمومان کاروبار میں استے فیصد تک نفع ہوتا ہے، تو اس میں پھے حرج نہیں۔

واللّداعكم ۲رااري-۱۳ه فوّي تمبر ۱۸۵۷/ ۲۸ ه)

مشترک مالِ تجارت باہر سے منگوانے کی صورت میں اگر جہاز ڈوب جائے تو شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا تھم

سوال: - ہم نے ایک مال چائنا سے منگوایا تھا، اس مال میں ایک صاحب کی شراکت تھی، نفع نقصان آ دھا آ دھا، مال منگوانے میں پورا پیسہ ہم نے لگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح شرکت کا مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے منگوایا، بھی انہوں نے منگوایا، بھی پیسہ بعد میں ہم نے دے دیا، بھی پیسہ مال آتا رہتا ہے کہ بھی ہم نے دے دیا، بھی انہوں نے منگوایا، بھی پیسہ

<sup>(</sup>ا و ۲) وفي الهندية ج: ۲ ص: ۳۰۳ (طبع رشيديه كوئنه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وأن يكون الرّبح جزاً شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة.

وفى الهداية ج: ٣ ص: ١ ١ ٢ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخوج إلّا قدر المسمّى لأحدهما ونظيره في المزارعة.

وفي مجسمع الأنهـ ج: ٢ ص: ٥٣٣ (طبـع مكتبه غفاريه) وركنها الايجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معيّنة من الرّبح لأحدهما.

وفي اللّذر السنتقي مع مجمع الألهر كتاب المضاربة ج:٣ ص:٣٢ (طبع مكتبه غفاريه كوئثه) وكون الرّبح بينهما مشاعًا فنفسد ان شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلًا.

وفي تبيين الحقائق ج: ٣ ص: ٣٣٨ كتاب المشركة (طبع سعيد) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح لألّه شرط يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه فلعلّه لا يخرج الّا القدر المسمّى لأحدهما من الرّبح.

وكنذا في البحر الرائق ج: ٥ ص: ٧٤ (طبع سعيد) وخلاصة الفتاوى ج: ٣ ص: ٢٩٣ (طبع امجد اكيلمي لاهور) وفي شرح الممجلة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١٣٣٧ ج: ٢ ص: ١٣٤ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشترط أن تكون حصص الرّبح التي تنقسم بين الشركاء جزاً شائعًا كالنّصف والثلث والربع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء احدهم قدرًا معيّنًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شرح المجلّة للأتاسي ج: ٣ ص: ٢١١ (طبع مكتبه حبيبية كوثنه).

بعد میں انہوں نے دے دیا، بہر کیف دس بارہ سال سے کاروباری تعلقات ہیں، اور ایک دُوسرے کو ایک دُوسرے پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ مال جس جہاز پر آرہا تھا وہ خداوند قدوس کی مرضی سے پورا کا پورا ڈُوب گیا، کیا ہم اس مال کی جس کی ہم نے اوائیگی پوری کی پوری کردی ہے اس کی آدھی رقم حمید صاحب سے جونفع ونقصان میں شریک تھے لے سکتے ہیں؟

جواب: - اگر مال منگوانے سے پہلے شرکت کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مال منگوانے میں دونوں فریق آدھا آدھارہ پیدلگائیں گے اور نفع و نقصان میں نصف نصف شریک ہوں گے، اور پھر مال اسی معاہدے کے تحت ان کے علم اور إطلاع سے منگوایا گیا تھا، تو اس مال کے منگوانے میں جورتم خرچ ہوئی آپ کے شریک اس کا نصف حصہ آپ کو دینے کے ذمے دار ہیں، خواہ مال وصول ہوا ہو یا ڈوب گیا ہو۔ بدائع میں ہے:

"واختلاط الربح يوجد وان اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة، لأن الزيائة وهي الربح تحدث بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعًا لأنه هلك بعد تمام العقد."

(1) (بدائع ج:۲ ص:۲۰)

والله اعلم ۱۱ر۱۱ر۲۹ ۱۳۹۱ فتزیم ۲۵۲۸ /۲۵۲۵)

### کاروبار میں شرکت کے لئے رقم دینے کے بعد نفع کے مطالبہ کرنے کا حکم

سوال: - دوسال ہوئے والد صاحب كا انقال ہوگيا ہے، بوقت انقال والد صاحب پر قرضہ تھا، جوكہ والد صاحب بر قرضہ اوا قرضہ اوا كيا جارہا ہے، إن شاء الله حال ہى ميں تمام قرضہ اوا ہوجائے گا۔ ايك شخص ايسا بھى ہے كه أس نے چلتے ہوئے كاروبار يعنى والد صاحب كى دُكان ميں وس

<sup>(1)</sup> طبع سعيد، وفي فتح القدير ج: ۵ ص: ٣٩٩ (طبع رشيديّه كوئنه) ...... بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة لأنّه لا يتميّز فيجعل الهالك من المالين، (وان اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا) لأن الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ...الخ. وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام، أركان الشركة وشروطها وبعدة أى بعد الخلط يهلك عليهما لأنّه لا يتميّز فيهلك من المالين فان هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله فمشريه لهما على ما شرطا لأنّ الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغيّر الحكم بهلاك مال الآخر. وراجع أيضًا الى الفتاوى الهندية وقع مشتركًا بينهما للى ص: ٣١١ (طبع رشيديه كوئله).

ہزار روپیدلگا کرشراکت کی، لیکن دو ماہ کے بعد شرکت کی بجائے سود لینے کا مطالبہ کردیا، ورنہ دئ ہزار کی واپسی کا مطالبہ کردیا، اس لئے مجوراً ماہانہ سود وینا پڑا، اس طرح کچھ عرصہ سود دیا جاتا رہالیکن دُکان دن بدن منڈی والوں کی مقروض ہوتی چلی گئی اور دُکان کا کاروبارختم ہوگیا، مجبوراً والدصاحب بیرون ملک چلے گئے تاکہ اس خض کا قرض ادا کیا جائے، قرض کی ادائیگ کے وقت سود کے نام پر جورقم دی گئی ہے وہ منہا کرکے دی جائے یا بوری دی جائے؟

جواب: - سودگی رقم کالین دین جائز نہیں ہے، دو ماہ بعد سود کے مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرکت ختم کردی، ایسی صورت میں حساب ہونا چاہئے تھا، اور اس وقت نفع یا نقصان میں جو حصہ بنآ وہ ان کو دیا جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لئے اب اندازہ لگا ئیں کہ جب شرکت ختم ہوئی، اس وقت دُکان میں نفع تھا یا نہیں، اگر نفع تھا تو جورقم سود کے طور پردی گئی، وہ اگر نفع کے برابر ہو تو تھیک، اور زائد ہوتو اُسے منہا کر کے انہیں اصل رقم واپس کردیں جودس ہزار روپے ہے۔

والله سبحانه ونعالی اعلم ۱۳۹۷/۹/۱۳ه (فتوی نمبر ۹۵۰/۸۸ج)

#### تاج تمینی لمیشد میں ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی شرط پرسر ماید کاری کا تھم

سوال: - تاج تمپنی لمیٹر قرآنِ تکیم کی طباعت اورنشر و اِشاعت کا ایک معروف ادارہ ہے، عوام الناس کوشرکت کی دعوت دیتا ہے، ۱۵ تا ۲۰ فیصد منافع کی پیشکش کرتا ہے، اس میں سر ماید لگا کر منافع لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بیمنافع اگر کاروبار کے مجموعی منافع کے بجائے لگائی ہوئی رقم کا ۱۵ یا ۲۰ فیصد ہوتا 
ہوتو بیمنافع نہیں بلکہ سود ہے، اور اس کا لین دین جائز نہیں، جائز صورت صرف بیہ ہے کہ جوشخص 
جتنی رقم لگائے وہ کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہواورکل سرمایی کی جشنی فیصد رقم اس نے لگائی ہے نفع کا اُتنا ہی فیصد وصول کرے، دی ہوئی رقم پر معین شرح سے فیصد وصول کرے اور کاروبار خواہ قرآن مجید کی نشر واشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکتا۔ واللہ سجانہ اعلم 
خواہ قرآن مجید کی نشر واشاعت کا ہواس کی بنا پر سود جائز نہیں ہوسکتا۔ واللہ سجانہ اعلم 
(نوئی نمبر ۱۲۸/۵۸۳)

<sup>(</sup>۱) حوالے کے لئے دیکھنے ص: ۲۷۷ کا حاشی فبرا اورص: ۲۸۳ کا حاشی فبرا -

<sup>(</sup>٣ و٣) حواله ك لئة وكيفية ص ٢٠٠، ٨٥، ٥٥ وص ٥٣٠ كواشى اورص ٢٨٨٠ كا حاشيه نميراك

کھانے میں روٹی، سالن، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس مشترک ہونے کی صورت میں تقسیم میں مساوات ضروری ہے یانہیں؟

سوال: - چندا حباب نے برابرا پنے کھانے کے لئے پیے جمع کے اوران پیول سے سالن روئی وغیرہ تیار ہوئی، سالن میں بھی اور روٹیوں میں بھی ہرایک کی برابر رقم گئی ہوئی ہے، وسرخوان پر ہر چیز میں برابر ہرایک شریک ہے، کین کھانا جب کھایا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کی زیادتی ہونا لازی امر ہے، ایک عالم اس کو جائز کہتے ہیں، مختلف اجناس ہونے کی وجہ سے کی زیادتی جائز ہے، دُوسر صاحب کا کہنا ہے ہے کہ بیشرکت اوراس میں بغیرتشیم مال ہرایک کا حصہ جدا کئے بغیر جائز نہیں، اورتشیم ماحب کا کہنا ہے ہیں ہوکیونکہ شرکت اوراس میں بغیرتشیم مال ہرایک کا حصہ جدا کئے بغیر جائز نہیں، اورتشیم بھی برابری میں ہوکیونکہ شرکت ہر چیز میں برابر ہے، ان کے وائل سے ہیں: فشد کة الأملاک العین یوٹھا رجلان ویشتریانها فلا یجوز لأحدهما أن يتصرّف فی نصیب الآخو آلا باذنه و کل واحد منهما فی نصیب صاحبه کالأجنبی الی أن قال الّا فی صورة الخلط والاختلاط فانه لا یجوز آلا باذنه. هدایه (ج:۲ ص:۲۰۵)۔ اور ردّالمحتار میں ہے: قوله من حیث الأمانة فان مال أحد الشریکین اُمانة فی ید الآخر کما ان مال المفقود اُمانة فی ید الحاضر. (ج:۲ ص:۲۰۵)۔

اس لئے یا تو ہرایک کا حصہ پہلے ہی الگ کردیا جائے اور ہو بھی سب کا برابر، سالن بھی برابر اور روثی بھی برابر یا روثی سے بدلے سالن زیادہ لیے یا سالن کے بدلے روثی سب کی رضامندی سے الیی شرکت کا امتیاز کرلیا جائے تو پھر شیخ ہے اور بیمشکل ہے، اس لئے اس شرکت میں قباحتیں جیں اُوپر کی دومختلف اجناس میں کی زیادتی جائز ہے، بیاصول تقسیم اور زیج کا ہے جو یہاں واقع نہیں ہوا اس لئے جائز نہیں، اس لئے ایسا کرلیا جائے کہ بیرتمام احباب ایک شخص کو رقم دے دیں اور وہ ان سب کی اپنی طرف سے دعوت کردے۔ پہلی صورت میں جواز کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں چونکہ روئی، سالن، گوشت اور سبزی وغیرہ مختلف اجناس ہیں،
اس لئے تقییم میں مساوات رہا ہے بچنے کے لئے ضروری نہیں بلکہ باہمی رضامندی ہے تفاضل جائز
ہے، چنا نچہ جب سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو ہر شخص جتنا کھا رہا ہے وہ اس کا حصہ مجھا جائے گا،
بشرطیکہ تمام شرکاء راضی ہوں، البذا کوئی اِشکال نہیں۔ البت اگر اس طرح صرف ایک بی ایسی چیز خریدی
جائے جو یا وزنی ہو یا کیلی تو قیاس کا تفاضا ہے ہے کہ اس کی تقییم میں مساوات ضروری ہوگی، البذا یا تو اس

<sup>(</sup>۱) هدایة، کتاب الشرکهٔ ج: ۲ ص: ۲۰۵ (طبع مکتبه رحمانیه).

<sup>(</sup>٢) وقالمحتار، كتاب الشركة ج: ٢ ص: ١٩٨ (طبع سعيد).

کے ساتھ کوئی دُوسری جنس کی چیز شامل کرلی جائے جیسے قربانی کے گوشت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے،

یا پھر سب لوگ مل کراپنی اپنی رقم کا مالک ایک شخص کو بنادیں، وہ اپنے لئے وہ چیز خرید لے، پھر وہ اپنی
خوثی سے سب کی دعوت کر دے، جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اِمام بخاریؓ نے کتاب الشرکہ میں
اس قتم کے اشتراک کو''نہد'' قرار دیا ہے، اور عہد رسالت میں اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، چنا نچہ
فرماتے ہیں کہ:

"لم ير المسلمون في النهد بأساء أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

(صحیح البخاری، کتاب الشرکة ج: ا ص: ۳۳۷)

ال کے تحت حفرت علامه الورشاه صاحب کثمیری رحمة الشعلی قرماتے ہیں:
"انها لیس من باب المعاوضات التی تجری فیه المماکسة أو تدخل تحت المحکم وانسما هی من باب التسامح والتعامل، و کیف تکون خلاف الاجماع مع انه قد جری به التعامل من لدن عهد النبوة الی یومنا هذا.
(فیض الباری ج: ۳ ص: ۳۳۲)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۲/۱۲/۱۳ ه فتری نمبر ۵۹/۲۷)

<sup>(</sup>۱) طبع مكتبه رشيديه كوئله.

وفى عمدة القارى شرح البخارى ج: ١٣ ص: ٢٠ (طبع دار احياء التراث) باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون فى النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذا مستقبلا يأتي بعد أبواب إن شاء الله تعالى قوله والنهد بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة قال مفردا مستقبلا يأتي بعد أبواب إن شاء الله تعالى قوله والنهد بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة قال الأزهري في التهذيب المنهد إخراج القوم نقاتهم على قدر عدد الرفقة يقال تناهدوا وقد ناهد بعضهم بعضا وفي المسمحكم النهد إخراج الرفقة عنده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد تناهدوا أي تخارجوا يكون ذلك في الطعام والشراب وقيل النهد إخراج الرفقاء النققة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي والشراب وقيل النهد إخراج الرفقاء النققة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب الاباحة.

وفيه أيضًا ج: "ا " ص: ١١ (طبع دار احياء التراث) قوله لما لم ير المسلمون اللام فيه مكسورة والميم مخففة هذا تعليل لعدم جواز قسمة الذهب بالذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة أى لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد بأسا جوزوا مجازفة النهب بالذهب بالفضة لجريان الربا فيه فكما ان مجازفة النهب بالفضة والفضة لجريان الربا فيه فكما ان مبنى النهد على الاباحة وإن حصل التفاوت في الأكل فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وان كان فيه التفاوت بخلاف النهد بالذهب والفضة بالفضة لما ذكرنا قوله أن يأكل هذا بعضا تقديره بأن يأكل وأشار به الى أنهم كما جوزوا النهد الذهب والفضة مع التفاوت لما ذكرنا قوله والقران في التمر بالجر ويروى والاقران عطف على قوله أن يأكل هذا بعضا أى بأن يأكل هذا تمرتين وهذا تمرة تمرة.

وفيه أيضًا ج: ٣ آ س: ٢٣ (طبع دار احياء السرات) مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك المجيش فحمي النهد واعترض بأنه ليس فهه ذكر المجيش فحمي النهد واعترض بأنه ليس فهه ذكر المجيش فحمي النهد واعترض بأنه ليس فه ذكر المحازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل وأجيب بأن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه فتناولوه مجازفة كما جرت العادة.

### کیا شرکت یا مضاربت میں اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لی جاسکتی ہے؟ (الائنس موٹرز کمپنی میں جمع کرائی ہوئی رقم واپس لوٹانے کی شرط کا تھم)

وضاحت: - سائل نے پہلے بیسوال دارالافقاء والارشاد میں بھیجا اور وہاں سے جواب حاصل کرکے حضرتِ والا دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا، سوال اور دارالافقاء والارشاد کی جانب سے اس کا جواب اور پھر حضرتِ والا دامت برکاتہم کا جواب درج ذیل ہے۔ (محمدز بیر)

سوال: - مسئلہ یہ ہے کہ الائنس موٹرز کے نام ہے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، جس میں لوگ اپنا سرما میر بھی لگاتے ہیں، اور کمپنی کی جانب سے انہیں ہر ماہ حاصل شدہ منافع کا چالیس فیصد حصہ دیا جاتا ہے۔ میں کمپنی کا مقرز کردہ نمائندہ ہوں، اور کمپنی کے اُصول کے مطابق لوگوں سے سرمایہ وصول کر کے کمپنی پہنچادیتا ہوں۔ کمپنی کے اُصولوں میں سے ایک اُصول یہ بھی مطابق لوگوں سے سرمایہ وصول کر کے کمپنی پہنچادیتا ہوں۔ کمپنی کے اُصولوں میں سے ایک اُصول یہ بھی کے کہ سرمایہ کار اگر اپنی جمع شدہ رقم کمپنی سے نکلوانا چاہے تو اُسے ایک ماہ پیشکی نوٹس دینا ہوتا ہے، جس کا منافع لیمنی اس ماہ کا منافع سرمایہ کار کوئیس مات۔

اب زیدایک سرمایہ کارنے اپنی رقم کمپنی سے نکلوانے کے لئے فرض کریں کیم جنوری کونوش دیا، للبذا کیم فروری کوزید کی رقم لوٹادی جاتی ہے، جبکہ ماہ جنوری کا منافع زید کونہیں دیا گیا ( کمپنی کے اُصول کے مطابق جس کا سرمایہ کار کوعلم ہے )، خیال رہے کہ کیم فروری کو بر کمپنی میں سرمایہ کاری کی غرض سے اتن ہی رقم لے کر آئے تھے جتنی زید کو مطلوب تھی، للبذا یہی رقم زید کو لے کر دی گئی تھی، اور زید کی رقم بکر کی رقم شارکی گئی، اب سوال یہ ہے کہ ماہ جنوری کے منافع کاحق وارکون ہے؟ کمپنی کے اُصول کے مطابق بیر رقم جھے دی گئی ہے، آیا میں اس کاحق وار بوں یانہیں؟

(بقير ماشير صفح الدال وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من المخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات ولكنه اغتضم في حميع أصناف المال وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من المخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات ولكنه اغتفر في العهد لثبوت الدليل على جوازه واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي قوله وكيف قسمة ما يكال ويوزن أى هل يجوز قسمته مجازفة أو لا بد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون وأشار الى ذلك بقوله مجازفة أو قبضة قبضة أى متساوية قوله لمسالم الكيل على المكيل والوزن في الموزون وأشار الى ذلك بقوله مجازفة أو قبضة الماس وقد أى متساوية قوله لسالم تر المسلمون بالنهد بأسا هو بكسر اللام وتخفيف المهم وكأنه أشار الى احاديث الباب وقد ورد الترغيب في ذلك وروى أبو عبيد في المغرب عن المحسن قال أخرجوا نهدكم فانه اعظم للبركة واحسن لأخلاقكم قوله وكذلك مجازفة الذهب والفضة كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية لكن انما يتم لأخلاقكم في قسمة الذهب مع الفضة أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز اجماعًا قاله بن بطال وقال بن المنير شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكًا والتعامل فيه بالعدد فعلى عذا يجوز بيع ما عداه جزاقا ومقتضى الأصول منعه وظاهر كلام البخارى جوازه ويمكن أن يحتج له بعديث جابر في مال البحرين والجواب عن ومقتضى الأصول منعه وظاهر كلام البخارى جوازه ويمكن أن يحتج له بعديث جابر في مال البحرين والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء لبست على حقيقة القسمة لأنه غير مملوك للإخلين قبل التمييز والله أعلم.

(جواب از دارالافتاء والارشاد ناظم آباد، كراچي)

جواب: - دراصل جس تاریخ کونوٹس دیا جاتا ہے اس تاریخ میں سرمایہ کار کے حصص کمپنی خرید لیتی ہے، اور اس کے ثمن کی ادائیگی ایک ماہ بعد ہوتی ہے، لہذا وہ رقم آپ کے لئے حلال ہے۔ واللہ اعلم

> هچرموی دارالافآء والارشاد، ناظم آباد کراچی فتوی نمبر ۲۲۸۹۵

الجواب صحیح عبدالرحیم نائب مفتی دارالافآء والارشاد، ناظم آباد کراجی

(جواب از حضرت مولاً نامفتي محمر تقى عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليد)

شرکت یا مضاربت میں رقم لوٹانے کا سوال نہیں ہوتا، اور اس کی جو تو جیہ دارالا فاء والارشاد

کے فہ کورہ جواب میں ذکر کی گئی ہے وہ دُرست ہوسکتی ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یا تو رقم
لگانے والے کو یہ اِختیار ہو کہ وہ اپنا حصہ جسے چاہے فروخت کردے، یا پھر جسے کی قیمت پہلے سے اتنی
مقرر نہ کی جائے جو اُصل لگائی ہوئی رقم کے برابر ہو، کیونکہ اس صورت میں راُس المال مضمون ہوجائے
گا جوشرکت اور مضاربت وونوں میں جائز نہیں ہے، اس کے بجائے یا تو خریداری کے وقت اٹا توں کی
بازاری قیمت پرخریدے، یا باہمی رضامندی سے کوئی قیمت وقت پرمقرر کرلی جائے۔ اگر اس معاہدے
میں یہ بات ہے تب تو دُرست ہے لیکن اگر ہرصورت میں اصل لگائی ہوئی رقم پر بیچنے کی شرط ہے تو اس
سے راُس المال کے مضمون ہونے کی بنا پر بیشرط فاسد ہوگی، البتہ مضاربت شرطِ فاسد سے فاسد نہیں

<sup>(</sup>۱) کیونکہ ایک صورت میں اس شرط ( ایعنی اپنی لگائی ہوئی کھل رقم واپس نکلوانے کی شرط) کا حاصل ہے ہوگا کہ نقصان برواشت نہ کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، اور بیشرط فاسد ہے۔

وفى مبحمع الأنهر، كتاب المضاربة ج: ٣ ص: ٣٢٤ (طبع مكتبه غفاريه كوئنه) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة هي المحسران على المضارب لأنّ الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير ربّ المال للكنه شرط زائلًا يوجبُ قطع الشركة في الربح.

وفي الفتاوئ التاتار عانية كتاب المشركة الفصل الرابع في العنان ج: ٥ ص:٩٥٥ (طبع ادارة القرآن كراچي) وان شـرطا أن يـكـون الـرّبـح والـوضيـعة بــنهما نصفين فشرط الوضيعة بصفة فاسد ولـكن بهلاًا لا تبطل المشركة لأنّ المشركة لا تبطل بالمشروط الفاسدة وان وضعا فالوضيعة على قدر رأس مالهما.

وفى السلّر السمنعتار ج: ٥ ص: ٣٨٨ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة فى الرّبح أو يقطع الشركة فيه يفسدها والآ بطل الشرط. وفى الشامية تعته دُقرله بطل الشرط) كشرط الخُسران على المضارب.

وَلَّى الْمَحْصِطُ الْسِرِهَانَى فَى الْفَقَه النعماني ج: ٢ ص: ٢ و ٢ (طبع غفاريه كوئله) وان شرط الوضيعة والرّبح نصفان فشرط الوضيعة نصفان فاسد لأنّ الوضيعة هلاك جزء من المال فكان صاحب الألفين شرط ضمان شيء ممّا هلك من مالمه على صاحبه وشرط العنمان على الآخر فاسد وللكن بهذا لا تبطل الشركة حتّى لو عملا وربحا فالرّبح بمنهما على ما شوطا.

وفي تبيين الحقالق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب، وكذا في شرح المجلة ج: ٢ ص: ٥٥٤ (طبع مكبته حنفيه كولته).

ہوتی، البذا مضاربت کا عقداس کے باوجود دُرست ہے، ہاں خلاف شرع شرط لگانے کا گناہ ہوگا اور یہ ہوتی، البذا مضاربت کا عقداس کے باوجود دُرست ہے، ہاں خلاف شرط واجب التعمیل نہ ہوگی۔ چنانچہ اس کاروبار سے جو منافع تقسیم کیا گیا، اگر اس میں کوئی اور خلاف شرع اَمر نہ ہوتو اس کا استعال بھی جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ مہینے کے شروع میں بکر نے جو رقم لگائی، وہی زید کو دے دی گئی، سواس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی وجہ سے بکر جنوری کے نفع کا مستحق نہیں ہوا، کیونکہ بکر کے دیتے ہی وہ رقم مالِ مضاربت میں شامل ہوگئی، اور نقود متعین نہیں ہوتے، لہذا چاہے وہ رقم زید کو دے دی گئی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ زید کواس کے حصے کی قیت دی گئی۔ لہذا چاہے وہ رقم زید کودے دی گئی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ زید کواس کے حصے کی قیت دی گئی۔

احقر محد تقی عثانی عفی عنه ۲ راار ۱۳۰۸ه (نوی نبر ۲۲۸۸ (۳۹/۲۲۸)

#### والد کی طرف سے شروع کرائے ہوئے کاروبار میں والد کو بیٹوں کے حصے مقرر کرنے اور ان میں کمی بیشی کا اِختیار ہے

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین جاس مسلے کے: زید کے والد عبداللہ کے جارائے:
زید، حارث، بکر، خالد۔ زید اپنے والد کے ساتھ وُکان پرکام کرتا ہے، زید کو اپنے والد کے ساتھ کام
کرتے ہوئے جب تقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہوا تو زید نے اپنی کوشش سے ایک وُکان کرایہ پر لی اور
باپ نے الگ وُکان پرکام شروع کیا، اور اللہ کے تھم سے ایک اور کاروبار شروع کیا، یہ کاروبار رات کو
شروع ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا، رات آٹھ ہے وُکان بند کرکے گیرج پر بسوں کی مرمت وغیرہ کا کام،
تقریباً تین سال بعد بیکام بند کردیا کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہوا، اس دوران زید کی شادی ہوئی،
شادی کے بھی نو ماہ بعد انفاق سے پھے قانونی کام کے لئے والدصاحب کی وُکان پر اور زید کی وُکان پر
پارٹنزز بنانے کا سوال آیا، والدصاحب کی وُکان پر چاروں بھائی کے چار چارآنے حصہ مقرر ہوا، زید کی

<sup>(1</sup> تاس) وفي ردّ المحتار، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٣١٧ (طبع سعيد) .... لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة، فصل ولا تنعقد الشركة ج: ٧ ص: ١٤٤ (طبع مصطفىٰ بابي مصر) وفي السمحيط البرهاني في الشقه النعماني ج: ٧ ص: ٣٠٢ (طبع طفاريه كوئله) فالشركة ممّا لا تبطل بالشروط المضاسدة ....المخ. وفي الذر المختار ج: ٥ ص: ٣٨٨ (طبع سعيد) .... بطل الشرط وصمّ العقد وفي الشامية تحته كشرط المُحسران على المضارب .... المخ.

وفى مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣/٢ (طبع غفاريه كولئه) .... شرطً زائد .... فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط المفاسدة كالوكالة .... الخ. وكذا فى الدر المنتقى على مجمع الأنهر ج:٣ ص:٣/٢ (طبع غفاريه) وفى الفتاوئ التارخانية ج:٥ ص:١٥٥ (طبع ادارة القرآن كراجي) ان الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (محرت فرازير في الرازير المرازير المراز

دُ کان پر زید کے سات آنے ، بکر ، حارث ، خالد کے تین تین آنے طے ہوئے ، کیونکہ زید کو والد نے کام کے لئے رویے دیئے تھے، اور زید نے رات دن محنت کی تھی، زید رات دو تین بجے روز سوتا تھا، باپ نے زید کوتقریباً اٹھارہ ہزار روپے ویئے تھے، ذکان کرکے زیدنے چیرسات سال بعد دُکان بھی خریدی، 1940ء میں والدصاحب فج بیت الله کے لئے تشریف لے گئے، جانے سے پہلے وصیت نامة تحریر کیا، تحرير كرتے وقت خودا پني دُكان ميں حسب سابق زيد، بكر، حارث، خالد كو جار آيے كا حصه دارمقرّر کیا، اور بعد میں فرمایا کہ زید کی وُکان میں سب کو چار چار آنے دیا جائے، زید نے والد صاحب کو یادد ہانی کرائی کہ آپ نے پہلے زید کی دُکان میں زید کوسات آنے اور حارث کو تین آنے ، بکر کو تین آنے، خالد کو تین آنے تحریر کئے ہیں، زید کے احتجاج پر والد صاحب نے زید کوسات آنے کا حصہ دار تشلیم کیا، زید کی وُکان میں جج سے آنے کے بعد ایک بار پھر پارٹنزز بنانے کا نیا معامدہ تحریر کرنا پڑا تو والد صاحب نے فر مایا کہ زیدے لئے سات آنے کے بجائے جارآنے مقرر کیا جائے، زید نے اپنے والد کو یادد ہانی کرائی اور اپنی والدہ کوسب حالات سے آگاہ کیا، والدہ نے کہا کہ وہ والدسے بات کریں گی، والدہ نے بات چیت کے بعد کہا کہ میں نے تمہارے والدکواس بات پرراضی کیا ہے کہتم چھ آنے لے لو، زیدنے کہا وو بارتحریر کرنے کے بعد چھ آنے کی کیا وجہ ہے؟ مجھ کوسات آنے ویا جائے، چھ آنے سات آنے کے مسلے پرایک یا ڈیڑھ سال نیہ بات تفصیل میں رہی، ایک بار پھر چھ آنے سات آنے پر بات ہوئی تو والد صاحب جھ آنے کو چھوڑ کر فرمانے گئے کہ زید کو زید کی دُکان میں جار آنے دیتے جائيں۔ زيد نے اپني والده كو پھرآگاه كياكه آپ نے فرمايا تھاكه والدصاحب چھآنے وينا جا ہے ہيں، لیکن وہ تو پھر چارآئے کی بات کررہے ہیں، والدہ نے کہا کہ وہ پھر بات کریں گی، والدہ نے آٹھ روز بعد جواب دیا کہ میں نے بات کی جھ آنے تم کو دیئے جائیں گے، میں نے والدہ سے کہا کہ آپ والد صاحب سے کہیں کہ مات آنے کر دیا جائے اور کچھ تجاویز بھی میری طرف سے پیش کریں، ا-تجویز اگر آپ زیدکوزید کی دُکان میں سات آنے نہیں دینا جائے تو آج تک صاب کرکے زیدکوزید کی دُکان سے تین آنے دے دیں، آئندہ زید کوزید کی دُکان ٹس سب کے برابر دیا جائے، زید کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، حالانکہ زید کسی بھائی کو پچھ بھی نہ دینا جا ہے تو کوئی پچھنہیں کرسکتا، وُ کان زید نے خریدی، زید کے نام پر ہے، تمام کاروبارزید کے نام پر ہے، کیکن زیداینے وعدے سے نہیں پھرنا جا ہتا، والدصاحب سے والدہ نے جو آٹھ روز پہلے بات ک تھی کہ زید کو چھ آنے دے دیا جائے اس بات کے بعد پھر اچا كك فرمايا: نبيس! زيدكو چارآنے ويا جائے، وجديد بيان فرمائى كداگر زيدكوسات آنے وے وُول تو حارث، بكر، خالد كے ساتھ باياني موگى - زيدوالد سے بيتونبيس كہتاكة بي وكان ميس سات

آنے دیں، زیدتو صرف اپنی کمائی ہوئی رقم سے سات آنے چاہتا ہے، جو والد کے وعدے کے عین مطابق ہے، یہ وعدہ انہوں نے ۱۹۷۳ء میں کیا تھا اور پھر ۱۹۷۵ء میں تجدید کرلی۔ از راو کرم شریعت کی روسے ایسا کرنے پر والد صاحب کیا ہے ایمانی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ یا زید کو اس کا حق دیتے ہیں؟ زید کے بھائی حارث عمر ۲۲ سال نے صرف ڈیڑھ یا دوسال کام کیا، بحر نے آٹھ سال یا نوسال کام کیا، محر ۲۰ سال، خالد نے ساڑھے تین سال کام کیا، عمر ۱۸ سال۔ زید عمر ۱۳ سال، فالد نے ساڑھ تین سال کام کیا، ایک لڑکی، دولڑ کے، ۲سال، ۵سال، مسال، سال کام کیا، عمر کا ایک بڑا حصہ والد صاحب کے ساتھ گزار چکا ایک لڑکی، دولڑ کے، ۲سال، ۵سال، سال سال کے آپ کو یہ مسئلہ تحریر کر رہا ہے تا کہ وہ حق کی رہنمائی ہے، وہ کسی کام کی ہے ایمانی نہیں کرنا چاہتا، اس لئے آپ کو یہ مسئلہ تحریر کر رہا ہے تا کہ وہ حق کی رہنمائی حاصل کر سکے اور کوئی بات غلط ہو تو اپنی غلطی وُ در کر لے درنہ یہ فتو گی اپندی لازمی قرار دیتا ہے۔

عاصل کر سکے اور کوئی بات غلط ہو تو اپنی غلطی وُ در کر لے درنہ یہ فتو گی اپندی لازمی قرار دیتا ہے۔

01

جواب: - اگر زید کے والد نے زید کو تجارت کے لئے رقم دیتے وقت یہ طے کیا تھا کہ کاروبار میں سات آنے زید کے اور تین تین آنے باقی بھائیوں کے ہوں گے، تو اس پر اس طے شدہ معاہدے کی یابندی لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی ہرگز جائز نہیں۔ (۲)

البتہ سوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شروع میں زید کی وُکان پر زید تنہا کام کرتا تھا، اس کے بعد وُوسر سے بھائی بھی کام میں شریک ہوتے گئے، اگر صورت حال یہی ہے تو سات آنے والے معاہدے کی پابندی اسی وقت تک لازم ہے جب تک زید تنہا کام کرتا رہا، اور جس تاریخ سے وُوسرا کوئی بھائی کام میں شریک ہوااس تاریخ سے باپ کو نیا معاہدہ کرنے کاحق حاصل ہے، جس میں زید کا حصہ کما کرکے وُوسر سے کام کرنے والے بھائیوں کا حصہ زیادہ بھی کرسکتا ہے۔ اور اگر شروع ہی سے تمام ہمائی کام میں شریک تھے، یاس وقت سے شریک تے جب سے سات آنے کا معاہدہ ہوا تو سوال لکھ کر اس صورت کا مسکلہ دوہارہ پوچھ لیا جائے، اس صورت میں بیکاغذ بھی ساتھ ضرور روانہ کریں۔ واللہ اعلم واللہ اللہ کہ اس صورت کا مسکلہ دوہارہ پوچھ لیا جائے، اس صورت میں بیکاغذ بھی ساتھ ضرور روانہ کریں۔

۲ر۱۰ر۱۳۹۹ ه (فتوی نمبر ۳۰/۱۷۰۹ د)

<sup>(</sup>ا تام) کیونکہ ایس صورت میں بیسارا کاروبار زید کے والد کی مکیت ہوگا، اور زید کے والد نے زید اور اس کے بھائیوں کے لئے جتنا حصہ مقرر کیا ہو، وہ اُتنے ہی جھے کے حق دار ہول گے۔

وفي الشامية ج: ٣ ص: ٣٢٥ (طبع سعيد) لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب ان كان الابن في عياله لكونه معينًا له ... الخ.

وفى الهندية كتاب الشركة الباب الرّابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال ج: ٢ ص: ٣٢٩ (طبع وشيديه) أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة لم يكن لهما مال فالكسب كلّه للأب اذا كان الابن في عيال الأب لكونه معينًا لله الا ترى اله لو خرس شجرةً تكون للأب ...الخ. ..........

#### شرکت میں فریفین کے لئے علیحدہ علیحدہ مال متعین کر کے اس پر نفع نقصان حاصل کرنے کی مخصوص صورت کا تھم

سوال: - ایک شخص نے دُوسرے شخص سے چار گنازیادہ رقم ایک کاروبار میں ڈالی اور کاروبار کی صورت بیر کھی کہ وہ پہلا شخص جس کی چار گنا رقم ہے دُوسرے شخص کو مال خرید کردیتا ہے اور دُوسرے شخص کی رقم پہلا شخص سے چوتھائی ہے، اور جب مال خرید کردُوسرے شخص کو دیتا ہے تو اس پر پانچ فیصد کے حساب سے نفع لگا تا ہے اور اس کے بعد نفع پہلے اور دُوسرے شخص کو تقسیم کیا جا تا ہے کہ پہلے شخص کو تین فیصد اور دُوسرے شخص کو دو فیصد نفع اس مال کی مالیت سے ملتا ہے، اور اس صورت میں سے شخص تمنی بوجا تا ہے کہ دُوسرے شخص کو وال میں سے نفع ہو یا نقصان، پھر دُوسرا شخص مال اِکھا کر کے پہلے شخص کو دیتا ہے اور وہ مال لاتا ہے اور چھر وہ اس طریقے سے نفع لگا تا ہے اور نفع دونوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیا یہ کاروبار از رُوئے شریعت دُرست ہے؟

جواب: - سوال مجمل ہے، غور کرنے سے معاطے کی صورت یہ مجھ میں آتی ہے کہ 'الف' اور''ب' میں شرکت کا معاملہ ہے، اصل سرمائے میں چار حص' 'الف' نے اور ایک حصہ' 'ب' نے نگایا ہے، اس مجموعی سرمائے سے جو سامانِ تجارت خریدا گیا، اسے فروخت کرنے سے قبل دونوں نے اندازہ کرلیا کہ اس مجموعی سرمائے سے جو سامانِ تجارت خریدا گیا، اسے فروخت کرنے سے قبل دونوں نے اندازہ کرلیا کہ اس پر پائح فیصد نفع ہوگا، اور پھر اس کوفروخت سے پہلے ہی اس طرح تقسیم کرلیا کہ تین حصے کرلیا کہ تین حصے وصول کر کے سامان فروخت کے الف' کے اور دو حص' 'ب' کے قرار پائے۔''الف' نے اپنے تین حصے وصول کر کے سامان فروخت کے لئے ''ب' کے حوالے کردیا کہ اگر نفع زیادہ ہوتو بھی اس کا ہے، اور نقصان ہوتو بھی اس پر ہے۔ اگر معاطے کی صورت یہی ہے جو اُو پر کھی گئی تو یہ صورت ناجا تر ہے، اس لئے کہ اس میں ''الف'' کا تین فیصد نفع معین ہے اور' ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور' ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور' ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور' ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے تین فیصد نفع معین ہے اور' ب' کا نفع مشتبہ ہے، معاملہ اس طرح کرنا چاہئے کہ نفع کا فروختگی سے پہلے

<sup>(</sup>بَقِيَّ مَاشِيَّ فَيُرَّشُّ ).........وفي تنقيح الفتاويّ الحامدية كتاب الشركة ج: 1 ص: 90 (طبع ميمنية مصر) أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل للأب لأنّ الابن اذا كان في عياله فهو معين لهّ الا ترىّ ألّه لو غرس شجرةً فهي للأب ...الخ.

وفى الفتاوى الكاملية كتباب الشركة ص: ١٥ (طبع رشيديه) اذا كان الولد في عيال أبيه ومعينًا لذيكون جميع ما تحصل من الكسب لأبيه ...الخ.

وفي شرح المجلّة لسليم رسعم باز رقم الماذة:١٣٩٨ ج: ١ ص: ٢٥١ رطبع مكتبه حنفيه كوئفه) اذا عمل رجل في صنعة هو وابنه الّذي في حياله فجميع الكسب لذلك الرّجل ووئده يُعدّ معينًا لهُ وكذا اذا اهانهُ ولده الّذي في عياله هند غـرسـه شـجرةً فتلك الشجرة للأب لا يشاركه ولده فيها .... الخ. (وكذا فيه شرح المجلّة للأتاسيَّ ج:٣ ص: ١٩ ٣ طبع مكتبه حبيبيه كوئفه).

<sup>(</sup>اوr) تفعیل حوالد جات کے لئے و کھنے ص:۲۳ و ۲۸ اور ایک صفح کے حواثی۔

مضار بت میں تمام نقصان سرمایہ لگانے والے پر ہوگا، جبکہ شرکت (پارٹنرشپ) میں ہر فریق کو اپنے سرمائے کے بفتر رنقصان برداشت کرنا ہوگا

سوال: - "Sleeping Partner" کے طور پرکسی کاروبار میں اس شرط کے ساتھ پیبدلگانا کہ جونفع ونقصان بھی ہوگا ایک متعین فیصد Sleeping Partner کے جے میں آئے گا، مثلاً ۲۵ فیصد کہ جونفع ونقصان دونوں میں۔ اس میں بھی دو ذیلی امکان موجود ہوں: ا-Active Partner صرف مخت کر رہا ہے، اس کا سرمایہ شاہل تجارت نہیں ہے، ۲- Active Partner نے محنت کے علاوہ سرمایہ بھی لگایا ہوا ہے۔

جواب: - اگر کام کرنے والا صرف محنت کررہا ہے، اس کا کوئی سرمایہ شامل نہیں ہے، تو اس

(1 و ۲) وفي شرح المعجلة لسليم رستم باز رقم المادة: ۱۳۳۵ ج: ۲ ص: ۵۱۳ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) يشترط أن تكون حصص الرّبح التي تنقسم بين الشركاء جزءً شائعًا كالنصف والثلث والرّبع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء أحدهم قلرًا معينًا كانت الشركة باطلة. وكذا في شرح المجلة للأتاسيّ ج: ۲ ص: ۲۲ (طبع مكتبه حبيبه كوتله) وكذا في البحر الرّائق ج: ۵ ص: ۲۹ (طبع مكتبه عبيه كوتله) وخلاصة الفتاوى ج: ۲ ص: ۲۹۳ (طبع امجد اكيثمي، الاهور). وفي بدائع المصنائع ج: ۲ ص: ۵۹ (طبع سعيد) ومنها أن يكون الرّبح معلوم القدر ... ومنها أن يكون الرّبح جزءًا شائعًا المتحدة الشركة الشاهدة وقت من عدة الشركة في الشركة المقدرة وقت من عدة الشركة الشركة الشركة المقدرة وقت الشركة المقدرة وقت الشركة الشركة المقدرة وقت الشركة الشركة المقدرة وقت الشركة الشركة المقدرة وقت الشركة المقدرة وقت الشركة الشركة وقت الشركة المقدرة وقت الشركة وقت الشركة وقت الشركة المقدرة وقت الشركة وقت المتركة وقت الشركة وقت الشركة وقت الشركة وقت الشركة وقت الشركة وقت المتركة وقت الشركة وقت الشركة وقت الشركة وقت الشركة وقت المتركة وقت المتركة وقت المتركة وقت الشركة وقت المتركة وقت

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) ومنها أن يكون الرّبح معلوم القدر .... ومنها أن يكون الرّبح جزءًا شائعًا في الجملة لا معينًا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضى تحقق الشركة في الرّبح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الرّبح الا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح ....النخ. وفي الهداية ج: ٣ ص: ٢٧٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن شرطها أن يكون الرّبح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح .... النخ. (محمد تبرك تواز)

صورت میں نقصان کی کوئی ذمہ داری اس پر ڈالنا شرعاً جائز نہیں، معاملے کی صحت کے لئے بیضروری ہے کہ نفع کا کوئی فیصد حصہ دونوں کے لئے متعین کیا جائے، اور بیہ طے کیا جائے کہ نقصان کی صورت میں تمام نقصان سرمایہ لگانے والے کا ہوگا۔ (۲)

اوراگرکام کرنے والے نے محنت کے علاوہ کچھ سر مابی بھی لگایا ہے تو دونوں کے درمیان نفع کا تناسب باہمی رضامندی سے طے ہوسکتا ہے، کیکن نقصان کی صورت میں دونوں اپنے اسپے لگائے ہوئے سرمائے کا دس ہوئے سرمائے کا دس ہوئے سرمائے کا دس بحث سرمائے کا دس فیصد اپنے پاس سے لگایا ہو، اور نوّے فیصد دُوسر فریق نے لگایا ہوتو نقصان کی صورت میں پہلا فریق فیصد اپنے پاس سے لگایا ہو، اور نوّے فیصد کو دسر فریق نے لگایا ہوتو نقصان کی صورت میں پہلا فریق دس فیصد اور دُوسر افریق نوّے فیصد کا ذمہ دار ہوگا۔

(فتوی نمر میں ہوئے کے دس میں میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کی میں ہوئے کی ہو

 (1 و ۲) وفي الندر المختار معرد المحتار، كتاب المضاربة ج: ۵ ص: ۲۳۸ (طبع سعيد) كل شرط يوجب جهالة في الرّبح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلّا بطل الشرط وصح العقد.

وفي الشامية (قوله بطل الشرط) كشرط النُحسران على المضارب ... الخ.

وفى مجمع الأنهر، كتباب المعضاربة ج: ٣ ص:٣٤ (طبع غفاريه كوئنه) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة أى المنحسران على الممضارب لأنّ النُحسران جزءٌ هالِكُ من المال فلا يجوز أن يلزم غير رَبّ المال للكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الرّبح ولا الجهالة فيه فلا يفسد المضاربة لأنّها لا تفسد بالشروط الفاسدة ... الخ.

وفى تبيين الحقائق، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ٥٣١ (طع دار الكتب العلمية بيروت) ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المصارب .... وشرط الوضيعة شرط زائد لا يوجب قطع الشركة فى الرّبح ولا الجهالة فيه فلا يكون مفسدًا وتكون الوضيعة وهو الخُسران على ربّ المال لأنّه ما فات جزءٌ من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره. وكذا فى شرح المجلّة ج: ٢ ص: ١٥٥٤ (طبع مكتبه حنفيه كوئنه).

نیز د کیھئے ص ۳۴ وص: ۴۸ کے حواثی ۔

(٣ تـا ٥) وفي مصنّف عبدالرّزاق ومصنّف ابن أبي شبية: "عن على رضى الله عنه: الوضيعة على المال والرّبح على ما اصطلحوا عليه" (كنز العمّال ج: ١٥ ص: ١٧٦ رقم الحديث: ٣٨٢٠ م).

وفي موسوعة الاجماع: اتفقوا على أنّ الرّبح والخُسران في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله.

وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ (طبع سعيد) والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا لأنّ الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال.

وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٩٤ (طبع مكتبه رشيديه كوئته).

وفي الممدوّنة الكبرئ للامام مالكّ ج:٣ ص: ٩٠٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) الوضيعة عند مالك عليهما على قدر رؤس أموالهما.

وفى المجموع شرح المهذّب ج: ١٣ ص: ١٦ (طبع دار احياء التراث بيروت) ويقسم الرّبح والخُسران على قدر المالين. وفى السغنى لابن قدامة عنه ص: ٢٣ (طبع دار الفكر بيروت) المحسران فى الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فان كان صاله سا متساويًا فى القدر فالخُسران بينهما نصفين، وان كان اللاتًا فالوضيعة آثلاثًا لا نعلم فى هذا خلافًا بين أهل العلم وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما ... الخ.

### مضارب کا مضار بت کے اِختیام پر مالِ مضار بت کو قیمت اسمیہ پرخریدنے کی شرط کا حکم

50

سوال: - فضيلة الدكتور / عبدالستار أبو غدة المحترم()

نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ورئيس لجنتها التنفيذية وعضو الهيئة ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعرض احدى شركات الطاقة الكبرى في أبوظبي على المصرف ترتيب اصدار صكوك مضاربة لصالحها بالتعاون مع بنك باركليز. والمسألة المتكررة دومًا، ونودُّ أن تعاليجها من البداية، هي مسألة الثمن الذي يتعهد المضارب بشراء اصول المضاربة به، وما يجرى عليه العمل – للأسف في معظم الصكوك -- من اعتماد القيمة الاسمية مع المبالغ المتحققة وغير الموزعة من الأرباح. فهل يمكن للخروج من الاشكال الشرعي، أن نمسك العصا من الوسط، ونعالج الأمر على النحو الآتي: –

أوَّلا: - يمذكر في اجراءات الاسترداد أنها تسم بإنهاء المضاربة باستخدام حامل الصك اشعارًا معينًا، ومن ثم يشتري المضارب اصول المضاربة منه.

ثانيًا: - ينصُّ في التعهد بالشراء بأن المضارب يتعهد بأن يشترى أصول المضاربة بالقيمة الاسمية ويكون هذا التعهد مضافًا الى ما بعد انتهاء أو انهاء المضاربة بالنحو المتقدِّم. وبهذه الكيفية يكون تعهد المضارب مضافًا الى الوقت الذي لا يكون (لا يبقىٰ) فيه مضاربًا.

هذه هي المعالجة المقترحة بشكل مجمل، فهل ترونها مقبولة؟

محبكم أسيد كيلاني وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

جواب: - الى فضيلة الشيخ أسيد كيلاني، حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

(٢) فان تعهد المضارب بشراء الأصول بالقيمة الاسميّة لا يجوز، ولو كان بعد انتهاء

<sup>(</sup>۱) سائل نے میخ عبدالتار ابوغدہ کی طرف یہ استفتاء جمیعاتھا اُنہوں نے جواب کے لئے حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت ہیں ارسال کیا تھا۔

ر) حوالہ کے لئے و کیھنے ص: ۳۷ اور ص: ۴۷ کے فباوی اوران کے حواثی۔

المضاربة، ما دام هذا التعهد موجودًا عند عقد المضاربة، بمعنى أنه يوقّع عند ابرام عقد المضاربة، سواء كان منصوصًا في عقد المضاربة أو منفصلًا عنه. والله سبحانه أعلم أخوكم

محمد تقى العثماني عفا الله عنه ١/٢٦ه

> شرکت ِ متناقصہ میں بینک کو قیمت کی ادائیگی سے قبل قلب وین کی ایک مخصوص صورت کا حکم

> > (اسلامی بینک بنگلہ دلیش کے ایک سوال کا جواب)

سوال: - فضيلة الشيخ / الأستاذ محمد تقى عثماني حيّاه الله تعالىٰ نائب رئيس دار العلوم كراتشي، باكستان،

وعضو مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فيسرنا أن نتقدم لفضيلتكم بأطيب التحيات وأخلص التقديرات متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وبعد، فنرجو من فضيلتكم التكرم بابداء الرأى الشرعي في الصورة التالية:

ان أحد عملاء البنك الإسلامي يتمتع بتسهيلات استثمارية تحت صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بمبلغ قدره ٣٥ مليون تاكا، وكان يتعامل مع البنك بصفة مرضية حيث كان يشترى من البنك بضائعه المطلوبة مرابحة بالأجل في حدود المبلغ أعلاه فيبيعها في السوق فيسدد بقيمتها دينه المترتب عليه للبنك، قبل حلول الأجل. لكنه في الآونة الأخيرة اشترى سيارات وشاحنات عددها ٢١ بقيمة البضائع المباعة دون أن يسدد بها دينه المترتب عليه بغير اذن مسبق من البنك. والجدير بالذكر أن الأجل لتسديد الدين المترتب عليه لم يحل الى الآن. وفي هذا الوضع اقترح العميل للبنك اقتراحًا جديدًا من توقيع عقد جديد عقد اجازة بالبيع تحت شركة الملك حيث يشارك البنك مع العميل في ملكية السيارات والشاحنات المذكورة بمقابل ١٠ مليون تاكا من دين المرابحة الذي يستحقه البنك فبذلك يتخلص العميل من دين المرابحة بقدر ١٠ مليون تاكا الذي كان عليه تسديده للبنك فيكون البنك مالكًا (أي شريكًا) للسيارات والشاحنات المذكورة أعلاه ويؤجرها للعميل ويدفع العميل للبنك أجرة معينة على أقساط كما أنه يشتريها من البنك تدريجيًا بدفع قيمتها على أقساط معينة. فهل يجوز للبنك أن يوافق على اقتراح العميل في المورة الموضحة أعلاه؟

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مع أطيب التقديرات

محمد سراج الاسلام

عضو وأمين اضافي هيئة الرقابة الشرعية بنكب بنغلاديش الاسلامي المحدود

جُوابِ: - حيث ان المعاملة المقترحة تكون شركة متناقصة، ويراعي في مبلغ

الأجرة ربح للبنك فوق أجرة المثل، فان هذه المعاملة تكون من قبيل قلب الدين، فلا تجوز، أمّا اذا كانت أجرة السيارات أجرة المثل وكان شراء حصص السيارات من قبل العميل على أساس القيمة السوقية فلا بأس بهذه المعاملة، بشرط أن لا تكون عقود البيع والاجارة مشروطًا بعضها ببعض، بل يكون كل عقد منفصلًا عن الآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم

محمد تقى العثمانى

۳ رشعبان ۴۲۸ ه (فتوی تمبر ۵/۹۸۹)

(میال فارم ٹرانسوال افریقه کی ایک فیملی شرائتی سمپنی ہے متعلق مختلف سوالات کے جوابات) (ایک معاہد ہُ شرکت کی حیثیت)

۱: - والد کی طرف ہے اپنی تجارت و جائیداد جار بیٹوں کومشتر کہ طور پر

فروخت کرنے کے ایک معاہد ۂ شرکت کا تھم

٢: - معامدة شركت كى خلاف ورزى كرنے والے شركك كا حكم

٣: - معامدهٔ شركت مين سرماية تجارت كي مقدار

متعین طور پر نہ کھی ہوئی ہوتو کیا تھم ہے؟

سم: - كسى شريك كے كام نه كرنے يا غائب موجانے سے

شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟

<sup>(</sup>ا و م) وفي سنن أبي داؤد ج: ٣ ص: ٢٨٣ (طبع رحمانيه) لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وكذا في جامع المترمذي ج: ٣ ص: ٥٣٥ (طبع سعيد) وفي المعجم الأوسط للطبراني ج: ٣ ص: ٣٣٥ (طبع دارالحرمين قاهره) ان المنبي صلى الله عليه وسلم نهلي عن بيع و شرط. وفي المهداية ج: ٣ ص: ٢٢ (طبع رحمانيه) لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها ..... لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه نهى عن بيبع وسلف ولأنه لو كان المتحدمة والسكني يقابلهما شيء من الثمن يكون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلها يكون اعارةً في بيع وقد نهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. يرد يكت ص٤٠٤ كاما شريمرا-

2:- یک طرفہ طور پر شرکت کوختم کرنے کے لئے

دُوسرے شرکاء کا فٹخ کو قبول کرنا ضروری نہیں

انس کی شرکت ختم ہوجانے کے اُصول کی شری حیثیت

انس کی شرکت ختم ہوجانے کے اُصول کی شری حیثیت

انس کو حصہ دیتے رہے تو اس کی شرکت باقی ہوگی یا نہیں؟

۱س کو حصہ دیتے رہے تو اس کی شرکت باقی ہوگی یا نہیں؟

۱س کو حصہ دیتے رہے تو اس کی شرکت باقی ہوگی یا نہیں؟

محض استعفاء لکھ کر اپنے پاس رکھ لینے سے شرکت ختم نہیں ہوگی کہ اور مرحوم شریک کے انتقال کے بعد اس کی اولا دکاروبار میں شریک ہوگی یا نہیں؟

ہوگی یا نہیں؟ اور مرحوم شریک کی اولا دکوشر یک کا روبار بیانے کی ہوگی یا نہیں؟ اور مرحوم شریک کے احتمال کے اختیار کرنے کا حکم سوال: - خروری تہدی خشرا:-

حاجی موی اساعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اپنی تمام جائیداد و تجارات کو اپنے چار فرزندوں کو زبانی طور پر فروخت کیا، بعد ازیں ان چار بیٹوں نے ان تجارات و جائیداد کو حاصل کر کے اور اس پر قبضہ پانے کے بعد ایک تجارتی شرکت جاری کی، اس تجارتی شرکت کو با قاعدہ چلانے کی غرض سے انہوں نے ایک معاہد ہ شرکت مرتب کیا، جو آنخضور کی خدمت عالی میں مع استفتاء طذا کے ارسال ہے، اب دریافت طلب اُمور حسب ذیل ہیں، قوی اُمید ہے کہ حضرت والا توجہ خاص فرما کر جلد از جلد اِستفتاء طذا کے جوابات مفصل و مدل تحریر فرما کرم ہونِ منت کریں گے، والا جرعند اللہ۔

ا- ملفوف كروه وستاويز (معاہدہ نامہ) کہ يا شرعاً معتبر ہے يانہيں؟

۲ - اگر کوئی معاہد اس معاہدے کے خلاف عمل کرے تو ایسی مخالفت از رُوئے شریعت مخالفت ہوگی پانہیں؟

<sup>(</sup>۱) شراکت کا تیفیسیلی معاہدہ اس سوال کے آخر میں درج ہے،جس میں اس معاہد کا شراکت کی تمام برز دی تفسیلات اور دفعات موجود ہیں۔ (محمد زمیر)

۳۰ – اگر معاہدہ نامے میں شرکت تجارت کا سرمایہ یعنی اس کی مقدار متعین طور پر مذکور نہ ہو، مگر اص مدم سے باس کی متعلقہ مقراب الا و گشار میں میں نکہ مداتہ یشک معتبر میں انہیں ؟

کسی خاص وجہ ہے اس کی متعین مقدار سالانہ گوشوارے میں مذکور ہوتو شرکت معتبر ہوگی یانہیں؟

﴿ ﴿ ﴿ اللّٰ کُونَی شریک معاہدے کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیے بینی تجارت میں ذاتی طور پر کام
کرنا چھوڑ دے جبکہ تجارت میں ذاتی طور پر کام کرنا معاہدہ نامے میں شرط کے طور پر مذکور ہے، اور پھر
کام چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور پندرہ سال تک اس طرح غائب رہے تو شرعاً ایسا غائب شریک تجارت
میں شریک سمجھا جاتا ہے یانہیں؟ اور اس کی شرکت ختم ہوجاتی ہے یانہیں؟

۵- اگر کسی شریک کے مستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاءان کے اِستعفاء کا جواب (لیتیٰ ان کو باقی شرکاءان کے استعفاء کی قبولیت باعدم قبولیت کی اطلاع) نہ دیں تو ایسا اِستعفاء جومعاہدے کی دفعہ کے مطابق دیا گیا، شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

۲- معامدهٔ شرکت میں ایک دفعہ بیہ بھی ہے کہ اگر کسی شریک نے تحریراً شرکت سے الگ ہونے کا اِستعفاء دیا تو اِستعفاء کی تاریخ کے چھ ماہ بعداس کی شرکت ازخود ختم ہوجائے گی، آیا اس دفعہ کے مطابق اگر کسی شریک نے تحریراً اِستعفاء دیا تو اس کی شرکت ختم ہوجائے گی یانہیں؟

2- اگر کسی شریک کے اس طرح مستعفی ہونے کے بعد بھی باقی شرکاء ان کوشریک تجارت مانت دہے یعنی تقسیم مال کے وقت ان کو باقی شرکاء ان کا چوتھا حصہ دیتے رہے تو آیا مستعفی ہونے کے بعد باقی شرکاء سے اپنا چوتھا حصہ ملنے کی بناء پر اس کی شرکت باقی رہتی ہے یا ختم ہوجاتی ہے؟

۸- اگر کسی شریک نے اپنی طرف سے استعفاء تحریر کیا لیکن اس کا علم کسی شریک کونہیں ہوا، اب کئی برس کے بعد اتفا قا کہیں سے ذرکورہ استعفاء ملا تو جبکہ یہ استعفاء بظاہر کسی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، نہ کسی کو اس کا علم تھا، شرعاً معتبر ہوگا یا نہیں؟ اور اگر معتبر ہے تو کس تاریخ سے اس کا اعتبار ہوگا؟
9- اگر کوئی شریک معاہدہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف اپنا استعفاء باقی شرکاء کو پیش کرے تو ایسا استعفاء شرعاً معتبر ہوگا یا نہیں؟

•ا- ایک شریک کے انتقال کے بعد باتی تمام شرکاء نے ایک مجلس منعقد کر کے اس میں مرحوم شریک کی اولا دکوان کی جگہ شریک ہے انتقال کے بعد باتی تمام شرکاء کا ایک بہنا ہے کہ اس مجلس میں سریک کی اولا دکوان کی جگہ شریک ہے تجارت بنانے کا عقد کیا، اب بعض شرکاء کا یہ بہنا ہے کہ اس مجلس میں ایہ نیکن میں موجود گی میں کیا گیا، اور ہم نے اس سے اس وقت انکار بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے عقد ہونے کے وقت اس لئے اپنی نامنظوری اور انکار اور عدم رضاء ظاہر نہیں کی کہ ہمارا بڑا بھائی موجود تھا، اور چونکہ ان کی موجود تھا، اور چونکہ ان کی موجود گی میں ہم نے بھی ان کی مرضی کے خلاف کی جونہیں کیا تھا اس واسطے ہم نے بالارادہ سکوت اختیار کیا، تو آیا شرعاً ایسے سکوت کے باوجود مرحوم کی اولاد شریک تجارت مانی جائے

گى يانېيىن؟ (ازراوكرم ضميمه متعلق بسوال نمبر۵ اور ۲ ملاحظه فرما كيس) ـ

دُعا گو

بنده بشیراحمد سنجالوی غفرلهٔ ولوالدیه از جو بانسبرگ جنو بی افریقه

مخدومي ومكرمي

اس مسئلے اور معاملے میں آنجناب کی خاص مدد کی اشد ضرورت ہے، پوری اُمید آنجناب سے وابست ہے کہ ہر طرح کی مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آنجناب کے درجات سر فراز فرمائیں، آمین۔

طالب دُعا

بنده بشیراحمر بنده شعبه غفرلهٔ

#### (ضميمه ازمستفتي متعلق بسوال نمبر ٥ اور ٢)

ا - فدكور مستعفی نے زبانی طور پر اِستعفاء دیا، پھر دوبارہ تحریراً اِستعفاء دیا، اوراس کے بعدا پنے اِستعفاء کے پیش کرنے کی شرکاء سے یاددہانی کرتے رہے، اوراس کے بعدانہوں نے خودشرکت کی متمام تجارتوں کا مکمل حساب و گوشوارہ تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی شرکت کے حصے کی مجموعی قیمت لگا کرتح رہے کی، اس مجموعہ قیمت سے کسی شریک نے انکار نہیں کیا تھا، اب فدکورہ تمام اُموریعنی اِستعفاء پیش کرنے، نیز یاددہانی کرنے اور نام بنام دُوسرے شرکاء سے اس مجموعہ قیمت کی نقلیں بھیج کر پھر تجارت سے دست بردار ہوکر کام چھوڑ کر چلے جانا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اِستعفاء کی پچتگی مقصود سے ممل طور پر مستعفی ہونے کو چاہتے تھے، اب ایسے شریک کا اس طرح اِستعفاء دینا آیامن حیث الشرع مسموع ومعتبر ہوگا یا نہیں؟

۲ - نیز فدکوره مستعفی اِستعفاء دینے کے بعد وقاً فو قا حسب ضرورت مخلف رقمیں شرکت کی تجارت سے کچھ پندرہ بیس سال تک برابر وصول کرتے گئے، اب آیا ان مخلف رقموں کوکس چیز کے عوض میں شار کیا جائے گا؟ آیا اس کی شرکت کا حصہ شار ہوگا یا قرضہ مان لیا جائے؟ فقط۔

(معاہدۂ شرکت) (تمہید)

الف:- چاروں شریکوں نے اقرار کیا کہ موی اساعیل کی تمام جائیداد اور دیگر ملکتوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ب: - جارول نے اس مجموعہ تجارت میں بشر یک بننے اور شرکت قائم کرنے پر اپنی رضامندی فاہر کی ، اور انہوں نے اس شرکت کو قائم کیا۔

ج: - عقدِ شرکت کے شروط و تیود کوتحریری طور پر ایک دستاویز میں قلم بند کرنے پر اپنی رضامندی ظاہری، جوحسب ذیل ہے: -

#### (وفعات)

ا- ندکورہ شرکاءاس بات کی رضاء ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب اس'' جنزل مرچنٹ' کی تجارت میں شرکاء کی حیثیت رکھیں گے۔

۲-اس مجموعہ تجارت کی ظاہری صورت''سلیمان اساعیل میاں اینڈ کمپنی'' ہوگ، نیزیہ شرکت والی تجارت میں اینڈ کمپنی'' ہوگ، نیزیہ شرکت والی تجارت میں اسریٹ سے شرکاء اپنی رضامندی ظاہر کرس گے۔

۳- ہاوجود بیکہ شرکت شروع ہونے کی تاریخ اس دستاویز پر آمھی گئی ہے، لیکن اس شرکت کی ابتداء کی تاریخ پہلی جولائی انیس سوبتیس عیسوی ہوگی۔

۴ – شرکت ِ طذا کے سرمایہ میں ہرشر یک کا برابر حصہ ہوگا (کیکن دستاؤیز میں سرمایہ کی مقدار نہیں ککھی گئی،اور وہ درج نہیں ہے )۔

۵- اس تجارت کا نفع برابرحصوں میں شریکوں کا حق ہوگا، اور چاروں شریک برابر جھے ہے تجارت کا نقصان اُٹھا کیں گے۔

۲- تجارت کے حساب کے دفاتر با قاعدہ اچھی طرح سے رکھے جائیں گے، نیز ہر عقدِ تجارت اور ہر معاملہ تجارت کے حساب کے دفاتر با قاعدہ اچھی طرح سے رکھے جائیں گے، نیز ہر عقدِ تجارت درج ہوتا رہے گا، اور مسلسل تاریخ بتاریخ اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا جس میں نقود و معاملات و جہاں بھی تجارت جاری ہوگی وہاں بعینہ ہر جگہ ایسا دفتر رکھا جائے گا جس میں نقود و معاملات و حسابات نورے بورے کھنے جائیں گے، نیز یہ کہ ایسے دفاتر اور حسابات کے رجس ہر شریک جب بھی جا ہے گا ان کا معائد کرنے کا حق رکھے گا۔

2- ہرسال کی تمیں جون یا اس کے بعد جب بھی عملاً ممکن ہوایک گوشوارہ نیز نفع/ نقصان کا حساب تیار کیا جائے گا، اور ہرشریک کا حساب تیار کیا جائے گا، اور ہرشریک کا اور ہرشریک کا اللہ حصداس کے نام پر درج کیا جائے گا، کیکن کسی شریک کا نفع بغیر تمام شریکوں کی تحریری اجازت کے نہیں ٹکالا جائے گا۔

٨- برشريك برضروري موكا كه وه حسب ذيل أمور مين عملاً حصه لے كا:-

الف: - ہر شریک اپنا پورا وقت اور پوری توجہ اس شرکت کی تجارت میں لگائے گا ، اور اِشتیاق وایمان داری سے حتی الوسع اپنی ذمہ داریاں دیگر شرکاء کے باہم مشورے سے ادا کرے گا۔

ب: - شرکاء پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ہم شریک سے ایمان داری اور اِنصاف سے کام کرے گا، اور بیر کہ وہ ہر وقت آپس میں ایک وُوسرے کو باخبر رکھتے جائیں گے، اور جہاں بھی جس وقت بھی کوئی وضاحت طلب بات پیش آئے گا تو وہ بخوشی وضاحت کریں گے، بغیرکسی اِخفاء و جبر کے۔

ج: - حسبِ معمول تمام رُقُومِ تجارت کو، نیز تمام چیکوں کو اور دیگر معاوضات تجارت کو بینک کے کھاتے میں رکھا جائے گا۔

د:- ہر شریک پر ضروری ہوگا کہ وہ اپنا ذاتی قرضہ خود اُدا کرے تاکہ دُوسرے شرکاء ایسے اِخراجات سے ہروقت بری اورمنزہ رہیں۔

٩- هرشر يك حسب ذيل أمور كالمستحق موكا:-

الف: - تجارت کی طرف سے چیک نگلوانا۔

ب:- اپ نفع کے حصے سے ماہانہ پچیس بونڈ نکالنا جواس کے حساب سے منہا کیا جائے گا مینی منہا ہوتا رہے گا۔

ج: - ہر جارسال میں ایک برس کی تعطیل ملے گ۔

۱۰-کسی شریک کو بغیر دیگر حاضرین شرکاء کی سابق رضامندی کے حسب ذیل اُمور کاحق نہیں

منبيح كا: -

الف: - بالواسطه ما بلاواسطه سي اورالگ تجارت مين مشغول هونا ـ

ب: -خوداینے ذاتی سرمائے کے جصے سے پچھرقم وقتاً فوقتاً نکالنا۔

ج:- ایسے لوگوں اور گا ہموں کے بارے ہیں جن کو دُوسرے شریکوں نے بھروسہ دار ماننے سے سابق طور پرتحریر کے ذریعیر ننع کیا ہو، ان کو قرضہ دیتا یا اُدھار پر مال فردخت کرنا۔

د: - کوئی بھی ایسا کام کرنایا اپنی طرف سے کفالت یا ضانت دینا جس سے شرکت کی تنجارت یا جائیداد کو کسی تنم کا نقصان پنچے۔

ر: - تجارت کے ایسے کاغذات پر تقدیق یا ادائیگی کا سکدلگانا جس سے تجارت کو نقصان ہو۔ س: - اپنے جھے سے تجارت کی جائیداد یا منافع کو بیچنا، تحویل کرنا، یا رہن رکھنا۔ ص: - تجارت کی رقم یا مال ومتاع کو کام میں لانا یا رہن رکھنا، سوائے تجارت کے عام نفع کے

لي ياروزمره تجارتي كامول يس

ط: - تجارت کے کسی ملازم کو ملازمت پر رکھنا یا اس کومعزول کرنا، بجر بخش بداخلاقی کی وجہ ہے۔ ع: - تجارتی غرض سے ٹرانسوال صوبے کی حدود سے آ گے سفر کرنا۔

ف: - ایک سو پونڈ سے زیادہ کا معاہدہ یا وعدہ یا اِجارہ کرنا، بشرطیکداییا معاملہ معمولی تجارتی کارروائی کےخلاف نہ ہو۔

ی: - کوئی بھی ایبا معاہدہ انجام دینا جو اس تجارت کی روزمرہ کارروائی کے خلاف ہو۔

اا - ہرشریک کو بیت رہے گا کہ وہ جس وقت بھی چاہے مستعفی ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ مستعفی ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ مستعفی ہونے سے چھ مہینے پہلے اپنا اِستعفاء شریکوں کو پیش کرے یعنی جون ماہ کی تمیں تاریخ کو یا اگر دیمبر ماہ کی اکتیس تاریخ کو طالب فنخ اپنا اِستعفاء دینے کا ارادہ کرے تو پھر ایسے شریک کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا اِستعفاء چھ ماہ پہلے پیش کروے یعنی جنوری کی پہلی تاریخ کو یا جولائی ماہ کی پہلی تاریخ کو، نیز اِستعفاء کا تحریری ہونا ضروری ہوگا، ایسے اِستعفاء کے پیش کردیئے کے بعد چھ ماہ گزرتے ہی اس کی شرکت ختم کو جو جائے گی بربناء اِستعفاء پیش کردیئے کے، لہذا مستعنی شریک کی شرکت کو فنخ سیجھنے پر دفعہ نمبراا کی شرطیں اب ستازم ہوجا ئیں گی گویا کہ فنخ کرنے والے شریک کی انقال ہوگیا ہو، جس کی بنا پر وہی قواعد و ضوابط لازم سیجھے جائے ہیں، کی شریک کی وفات ضوابط لازم سیجھے جائے ہیں، کی شریک کی وفات یا استعفا پر باقی شریکوں کے جو کہ کسی شریک کے انقال کے وقت سیجھے جاتے ہیں، کسی شریک کی وفات یا استعفا پر باقی شریکوں کے جن میں عقد شرکت قائم اور باتی سیجھے جائے ہیں، کسی شریک کی وفات یا استعفا پر باقی شریکوں کے جن میں عقد شرکت قائم اور باتی سیجھے جائے ہیں، کسی شریک کی وفات یا استعفا پر باقی شریکوں کے جن میں عقد شرکت قائم اور باتی سیجھے جائے ہیں، کسی شریک کی دفات

۱۱- شرکت جاری ہوتے ہوئے اگر کسی شریک کا انقال ہوجائے تو باتی زندہ شرکاء ہیں سے ہرایک اس کی موت کی تاریخ سے اپنے الگ جھے کے مطابق متو فی شریک کے تجارتی جھے ہیں مشترک طور پر مالک بن جائے گا، نیز تمیں جون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرے ہیں ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولاد کو ان کے حصے سے ماہانہ پچیس پونڈ مع ان کے تجارتی جھے کی قیمت اداکی جائے گ میں ان کی اولاد کو ان کے حصے کو ان کی اولاد سے باتی زندہ شرکاء خرید لیں گے) جبکہ شریک دفحہ نمبراا کی متوفی شریک کے جھابی تاریخ تمیں جون کی ہے یا پھر اکتیں دیمبر کی ہے تو اگر تمیں جون کی ہوگی تو اس سے اگلے سال کی تمیں جون کو اس کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق دار ہوگا مع اس سال کے تمیں جون کو اس کے جھے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا حق دار کو گا مع اس سال کے تمیں جون کو اس کے جھے ہیں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا دہ حق دار ہوگا مع ایک سو بچاس پونڈ کے، جو جون کی تمیں تاریخ کے حصے میں جتنی رقم تھی اتنی ہی رقم کا کو تمیں تاریخ کے سے لے کر اکتیس دیمبر تک ہو ہو تی دار ہوگا مع ایک سو بچاس پونڈ کے، جو جون کی تمیں تاریخ کے سے لے کر اکتیس دیمبر تک اس کے جھے کا گئے سمجھا جائے گا۔ کسی متعنی شریک کو بیدی نہیں کیا چھاک سے سے لے کر اکتیس دیمبر تک اس کے جھے کا گئے سمجھا جائے گا۔ کسی متعنی شریک کو بیدی نہیں کیا گیا کہ جو اس کی بابت دہ بچھ تبدیل کر انے کا مطالبہ کرے، شعنی شریک یا متونی شریک کے نمائند کو گئی تھے اس کی بابت دہ بھی تبدیل کر انے کا مطالبہ کرے، ستعنی شریک یا متونی شریک کے نمائند کو گئی تو ہو اس کی بابت دہ بھی تبدیل کر انے کا مطالبہ کرے، ستعنی شریک یا متونی شریک کے نمائند کو گئی تو ہو کہ کی تو کو کھی بابت دہ بھی تبدیل کر انے کا مطالبہ کرے، ستعنی شریک یا متونی شریک کی تاریک کی دو کو کی تعد کی کی بیتا کی بیتا کی بیتا کی بیتا کی دو کو کی خوار کی بیتا کی بیتا کی بیتا کی بیتا کی کھی کی کھی کی بیتا ک

مبیع قسط وار ماہانہ پانچ سو پونڈ کے حساب سے چھتیں ماہانہ قسطوں میں (دونوں میں جو اُقل مقدار ہوگی) ادا کیا جائے گا۔

۱۳-شرکاء تجارت طذااس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ جب کوئی جھٹڑا پیدا ہوگا درمیان تجارت کے مینیجر اور کسی شریک کے تو پھر یہی دفعہ نمبر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، فدکورہ بالا شرطوں کے باوجود اگر شرکاء کے درمیان میں تجارت کے سلسلے میں کوئی ٹا تفاقی پیدا ہوئی تو اکثر شریکوں کی رائے کا اعتبار ہوگا، نیز یہ کہ اگر کوئی شریک حاضر نہ ہوسکے تو پھر اس کوحق پہنچے گا کہ وہ اپنی طرف سے کسی شخص کو وکیل مقرر کرے۔ (ختم شد) شاہد نمبرا: -زید شاہد نمبر: -عمرو المضاءات شرکاء

ا-ابوب ابن مویٰ ۲- بونس بن مویٰ سایمان بر سایمان ب

جواب: - سوالات کے جوابات بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں: -

ا: - صورت مسئولہ میں شرکت دُرست ہوگی، اور اگر چہ حنی مسلک میں "شرکت بالعروض" دُرست نہیں ہوتی، الیکن چونکہ صورت مسئولہ میں حاجی مویٰ اساعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے تمام جائیدادیں اپنے والد سے مشترک طور پر خرید لیں، اس لئے ان کے ورمیان "شرکة الملک" کے تقل کے بعد" شرکة الملک" کے قرصت شرکة الملک" کے تعد" شرکة الملک میں بھی دُرست

<sup>(</sup>۱) راجع للذليل والتفصيل إلى بدائم الصنائع ج: ٢ ص: ٥٥ لا تصح الشركة في العروض، والمبسوط للسرخسي ج: ١ ١ ص: ١٥٩ (طبع ادارة القرآن) والمات ارخانية ج: ٥ ص: ٣٢٢ (طبع قديمي كراچي) وقعح القدير ج: ٥ ص: ٣٨٩ (طبع وشيديه كولته) وشرح المجلة لعلي حيدر ج: ١ ١ ص: ٣٤٣ رقم الماذة: ١٣٣٢ (طبع دار الكتب بيروت) ومجلة الأحكام العدلية ج: ٢ ص: ١٣٣٢ (طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٢) وَفَى السِحر الرَّالَق، كتاب الشركة ج: ٥ ص: ٢٦ أ (طبع سعيد) أن يملك أثنان هيئًا ارتًا أو شراء بيان للنوع الأزّل منها وقوله ارثا أو شراء مثال لا قيد ..... والحاصل أنها نوهان جبرية واختيارية فاشار الى الجبرية يالارث والى الاختيارية بالشراء كما في المحيط ... الخ.

ے، لما في الهندية:-

والمحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا في البدائع.

(عالمگيرية ج:٢ ص:٤٠٠، باب اوّل، فصل:٣).

البذاصحت شركت ميس عروض كى وجدس إشكال ندر با-

جہاں تک اس معاہدۂ شرکت کا تعلق ہے، جو ضمیعے کی وستاویز میں قلم بند ہے، سواس کی اکثر شرائط وُرست ہیں، کین اس میں بعض شرطیں فاسد بھی ہیں، مثلاً وہ شرط جو دفعہ ا ذیل الف میں ندکور ہے کہ کوئی شریک بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنی کوئی الگ تجارت نہیں کر سکے گا۔ بیشرط شرکت عنان کے مقتضا کے خلاف ہے، اور شرکت مفاوضہ کی شرائط یہاں موجود نہیں، لہذا بیشرط فاسد ہے، کین شرکت میں اگر کوئی شرط فاسد ہے، کین شرکت میں اگر کوئی شرط فاسد ہوجاتی ہے اور اس سے شرکت باطل نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ شرط فاسد ہوجاتی ہے اور اس برعمل ضروری نہیں ہوتا۔

لما في ردّ المحتار: لأنّ الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة. (م) (شامي ج:٣ ص:٣٤٢).

ایک اور شرطِ فاسد معاہدے کی دفعہ الیس پی ندکور ہے کہ کسی آیک شریک کی وفات کی صورت
میں ۱۳۰۰ جون سے لے کر وفات تک جتنے ماہ گزرتے ہیں، ہر ماہ کے مقابلے میں ان کی اولاد کو پچیس
پونڈ ماہانہ مع ان کے تجارتی حصے کی قیمت ادا کیا جائے گا، انگریزی معاہدہ نامے میں بیصراحت ہے کہ
بیر پچیس پونڈ ماہانہ کی رقم اس نفع کے قائم مقام مجھی جائے گی جو ۲۰۰ رجون کے بعد وفات کی تاریخ تک
مرحوم کے حصے میں آئی ہو۔

دفعداا میں بھی ای قتم کی ایک شرطِ فاسدیہ ہے کہ اگر کوئی شریک اسر دہمبر کوشر کت ختم کردے تو وہ اتنی رقم کا حق دار ہوگا جو ہسر جون کواس کے جصے میں تقی، مع ایک سو پچاس پونڈ کے جو ہسر جون سے اسر دمبر تک اس کے حصے کا نفع سمجھا جائے گا، یہ شرط بھی فدکورہ بالا وجہ کی بناء پر فاسد ہے، اگر اس

 <sup>(1) (</sup>طبع مكتبة رشيديه كوئثه)

وفي بدائع المستاتع، كتاب الشركة ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يعمِّن بالتعيين أن يبيع كلّ واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، وتحصل شركة ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فتجوز بلا خلاف. وكذا في اللر المختار ج: ٣ ص: ١٣٠ (طبع سعيد) وكذا في التاتار خالية ج: ٥ ص: ٣٢٣ (طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) وقالم معار، كتاب الشركة ج: ٣ ص: ٣١ (طبع سعينه) وكذا في الهندية ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه وشيديه كولاه) ( المرتبر في لواز)

طرح کسی ایک شریک کے لئے کوئی متعین رقم بطور نفع اصل شرکت ہی میں مقرر کرلی جاتی تو اس سے شرکت ہی فاسد ہوجاتی۔

> لما في الدر المختار: وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط، لعدم فسادها بالشروط.

(درمختار مع شامی ج: ۳ ص: ۳۷۲ و ۳۷۷).

لیکن چونکہ ای معاہدہ نامے کی دفعہ عیں شرکاء کے درمیان نفع کی تقییم کا عام طریقہ شریعت کے مطابق ہے اور اس میں کسی بھی فریق کے لئے کوئی معین رقم مقرر کرنے کے بجائے نفع ونقصان میں برابر کی شرکت طے کی گئی ہے، اور اصل شرکت کا معاہدہ اسی دفعہ پر بہنی ہے، اور وفعہ اا و ۱۲ میں جو طریق کار مقرر کیا گیا ہے وہ دفعہ ہے متعارض ہے، اور صرف فنخ شرکت کے وقت حساب کا ایک طریقہ طے کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے، بلکہ انگریزی متن میں معین رقم کو '' نفع کا قائم مقام'' قرار ویا گیا ہے، جس کے معنی یہ بیں کہ نفع تو وہی ہوگا جو دفعہ ہے تحت مقرر ہوگا، لیکن یہ معین رقم اس کے وقائم مقام نشر ط فاسد کی وجہ سے اصل عقد شرکت باطل نہ ہوگا، البتہ یہ شرط باطل ہوجائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ''معاہدۂ شرکت'' کی وہ دستاویز جو اِستفتاء کے ساتھ منسلک ہے، اس حد تک تو شرعاً معتبر ہے کہ اس کی بنیاد پرشرکت وُرست ہوگئ، کیکن اس میں جو شرائطِ فاسدہ ندکور ہیں، جن کا ذکراُوپر آیا ہے، وہ شرائط شرعاً واجب العمل نہیں ہیں۔

٣: - جن شرائطِ فاسده كا ذكر سوال نمبرا كے جواب مين آيا ہے، ان پر توعمل واجب نہيں،

<sup>(1)</sup> الدّر المختارج: ٣ ص: ٣١٦ (طبع سعيد)

وفي الهداية ج: ٢ ص: ٢١١ (طبع رحمانيه) ولا يجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة .... الخ.

وفى الهنبدية ج: ٢ ص: ٣٠٠٢ (طبع مكتبه رشيديه كوننه) وأن يكون الرّبح معلوم القدر فان كان مجهولًا تفسد الشركة وان يكون الرّبح جنوعًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة ....الخ. وفي بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع سعيد) (ومنها) أن يكون الرّبح جزءًا شائعًا في الجملة لا معيّنًا فان عيّنا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأنّ العقد يقتضي تحقق الشركة في الرّبح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الرّبح آلا القدر المعيّن لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الرّبح.

وفي فتح القدير، كتابُ الشركة ج: ٥ ص:٣٠٢ (طبع رشيديه) ولا تجوز الشركة اذ اشرط لأحدهما دراهم مسماة من الرّبح قال ابن المنذر لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم ووجهة ما ذكره المصنف بقوله لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساة لا يخرج الّا قدر المسمَّى.

وفى تبيين الحقائق، كتابُ الشركة ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وتفسد ان شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الرّبح لأنّه شرط يوجب انقطاع الشركة فى بعض الوجوه فلعلّه لا يخرج الّا القدر المسمّى لأحدهما من الرّبح. وكذا فى خلاصة المقتاوى ج: ٣ ص: ٢٩٨ (طبع امجد اكيلّمى لاهور) والبحر الرّائق ج: ٥ ص: ١٤٨ (طبع سعيد) وشرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ١٣٣٤ ج: ٢ ص: ١٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (عجرة بيرض تواز)

لیکن باقی تمام شرائط جو شرعاً وُرست بیں، ان کی مخالفت کی بھی شریک کے لئے جائز نہیں، الأن المسلمین علیٰ شروطهم الا شرطًا حرّم حلالا أو أحلّ حرامًا۔()

سا: - اگریہ بات متعین طور پرمعلوم ہو یا کسی جگہ کھی ہوئی محفوظ تھی کہ چاروں بھائیوں نے اپنے والد سے جو جائیدادی خریدی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ اور کہاں کہاں ہیں؟ تو پھر معاہدہ نامۂ شرکت میں ان کی جزوی تفصیلات اور مقدار بیان کرنا شرکت کی صحت کے لئے ضروری نہیں تھا، اس کے دو سبب ہیں: -

الف: - پہلا سبب بیر کہ سرمایئہ شرکت کی مقدار کا تعین عقد کے وقت عقد کی صحت کے لئے ضروری نہیں ہوتا۔

لما في البدائع: وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا وعند الشافعي رحمه الله شرط .... ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لافضائها الى المنازعة وجهالة رأس الممال وقت العقد لا تفضى الى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرًا وغالبًا لأنّ الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها فلا يؤدى الى جهالة مقدار الربح وقت القسمة. (بدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣)

ب: - دُوسری وجہ یہ ہے کہ صورتِ مسئولہ بیں چاروں بھائیوں کے درمیان عقارِ شرکت عنان
سے پہلے شرکتِ ملک قائم ہوچکی تھی، جیسا کہ سوال نمبرا کے جواب میں لکھا گیا ہے، اور سب کے جھے
بھی برابر تھے، اور نفع بھی، اس لئے مقدار معلوم نہ ہونے سے جہالت مفضی الی المنازعہ کا کوئی اندیشہ
نہیں تھا، شرکت فی العروض کا جو حیلہ سوال نمبرا کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں علامہ
ابن جام رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: -

وهذا لأنّ المانع من كون رأس مال الشركة عروضًا كل من أمرين: لزوم ربح ما لم يضمن، وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة، وكل منهما منتف، فيكون كل ما ربحه أحدهما ما هو مضمون عليه، ولا تحصل جهالة

 <sup>(1)</sup> وفي جامع الترمذي رقم المحديث: ١٢٢٢ "المسلمون على شروطهم الا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً"
 (وكذا في الصحيح للبخاري، كتاب الاجارة).

 <sup>(</sup>۲) (طبع سعيد) وفي الهندية ج: ۲ ص: ۳۰۲ (طبع رشيديه كوئله) اما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط عندنا.

فى رأس مال كل منهما، لأنه لا يحتاج الى تعرف رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحذر فتقع الجهالة لأنهما مستويان فى المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان.

(۱) (فتح القدير ج:۵ ص:۳۹ ۲)

٣: - محض كام چهور وين اور غائب موجانے سے شركت ختم نہيں موتى -

لما في العالمگيرية: وان عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا، كذا في المضمرات.

(٢) (فتاوى عالكميرية ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الشركة باب: ٣ فصل: ٢)

اگر دُوسرے شرکاء اس کے کام چھوڑ دینے کی صورت میں اس کے ساتھ شرکت پسندنہیں کرتے تھے تو ان کواس کے ساتھ صراحۃ شرکت فنخ کردینی جاہئے تھی۔

2:- کے طرفہ طور پرشرکت فٹخ کرنے کے لئے شرعاً ضروری نہیں کہ فریقِ ٹانی فٹخ کو تبول کرے۔

لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها وبقوله لا أعمل معك فتح وبقسخ أحدهما. (٣٨٥)

اور جو معاہدۂ شرکت صورت مسئولہ میں لکھا گیا ہے اس میں بھی اِستعفاء کے موثر ہونے کو دوسرے شرکاء کی قبولیت پر موقو ف نہیں رکھا گیا، لہذا جب کسی شریک نے معاہدے کے مطابق اِستعفاء ویا تو اس کی شرکت معاہدے میں فدکورہ مدت سے ختم سمجھی جائے گی، خواہ دُوسرے شرکاء نے اِستعفاء قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

۲: - ہوجائے گی، دلیل نمبر،۵ میں گزرگئ۔

<sup>(</sup>۱ و ۳) (طبع مکتبه رشیدیه کوثنه).

<sup>(</sup>٣) اللَّه المنعار، كتابُ الشركة، فصل في الشركة الفاسدة ج: ٣ ص: ٣٢٤ (طبع سعيد).

وَقَى الهندية ج: ٢ ص: ٣٣٦ (طبع مكتبه رشيديه كوئه) وأذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة فهو بمنزلة قوله فاستعتك الشركة.

وقَى العاتارَ حالية ج: ٥ ص: ٣٣٠ (طبع ادارة القرآن) واذا انكر أحد المتضاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة هكذا ذكر شيخ الاسلام فيجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا وفي الظهيرية واذا أنكر أحد الشريكين المشركة ومال الشركة امتعة كان هذا فسمًّا للشركة.

وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٣٨٠ (طبع رشيديه كوئه) لأن عقد الشركة عقد غير لازم فان لكل منهما ان يفسخه اذا شاء. وفي درر الحكام شرح المجلّة لعلى حيدر، تحت المادّة رقم: ١٣٥٣ تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بالكاره المشركة أو يقول أحدهما للآخر لا أعمل معك فانه بمنزلة فاسختك. (محرز يرث لواز)

2: - أو پر گرر چکا ہے کہ معاہدے کے مطابق اِستعفاء دے دینے ہے مستعفیٰ شریک کی شرکت ختم ہوگئ، اب اس کو دوبارہ شریک قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اُزسرِنوعقیہ شرکت کیا جائے، لہذا اگر اس کے بعد دُوسرے شرکاء نے اس شخص کے ساتھ واضح طور پر دوبارہ تحریری یا زبانی عقدِ شرکت قائم کرلیا ہو، اور اس کی بناء پر وہ اسے چوتھا حصہ دیتے دہے ہوں تب تو وہ دوبارہ شریک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیا عقدِ شرکت نہیں ہوا اور اسے دُوسرے شرکاء شریک سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیا عقدِ شرکت نہیں ہوا اور اسے دُوسرے شرکاء موں، دیتے دہے موں، دُوسرے ہے کہ شرکاء اسے تبرعاً یہ تم دیتے دہے ہوں، دیسرے ہے کی ادائیگی دُوسرے شرکاء پر مستعفی شریک کے جس جھے کی ادائیگی دُوسرے شرکاء پر واجب تھی یہ رقم اس کے جھے کے طور پر دیتے دہے ہوں، لہذا جب تک فریقین کے درمیان نئے عقیہ شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اخمالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقدِ شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اخمالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقدِ شرکت کا صریح معاہدہ نہ ہوا ہوان اخمالات کی موجودگی میں محض چوتھے جھے کی ادائیگی کو عقدِ شرکت

۸:- شرعا بھی شرکت کے فنخ کے لئے بیضروری ہے کہ فنخ کرنے والا دُوسرے شرکاء کو ایٹ فنخ کی اطلاع دے، اس کے اطلاع دیئے بغیر شرکت فنخ نہیں ہوتی۔

لما في الدر المختار: وتبطل أيضًا بانكارها .... وبفسخ أحدهما ....

ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدى، وفي ردّ المحتار: (قوله لأنّه

عزل قصدي) لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعًا للضرر عنه فتح.

(۱) (ردّ المحتار ج:۳ ص:۳۸۳ و ۳۸۵)

اور منسلکہ معاہدے میں بھی اِستعفاء کے لئے دُوسرے شرکاء پر پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر کسی شریک نے اِستعفاء لکھ کراپنے پاس رکھ لیا اور کسی دُوسرے شریک کو پیش نہیں کیا، تو اس سے شرکت فنخ نہیں بھی جائے گی، ہاں جب بھی وہ شریک ازخود وہ اِستعفاء نکال کر دُوسرے شرکاء کو پیش کردے تو پیش کرنے کی تاریخ سے چھ ماہ بعد حسب معاہدہ شرکت فنخ ہوگی۔

<sup>(</sup>١) رد المحتارج: ٣ ص: ٣٢٤ (طبع سعيد كراچي)

وفي التاتارخانية ج: ٥ ص: ٩٣٤ (طبع ادارة القرآن) .... وهذا اذا فسخ بحضرة صاحبه اما لو فسخ بغيبة صاحبه ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا يصح.

وفي الهندية ج: ٢ ص: ٣٣٥ (طبع رشيديه كولته) ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة ولم يعلم شريكه لا تنفسخ الشركة. وكذا في فتح القدير، كتاب الشركة ج: ٥ ص: ٣١٣ (طبع رشيديه).

وفي شيرح المحلّة لعلى حيدر ج: ١٠ ص: ٩٠ (طبع دار الكتب بيروت) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشويكين ولكن يشترط ان يعلم الآخر بفسخه ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر فسخ الشريك.

9: - بیسوال واضح نہیں، معاہرہ نامے کی مخصوص دفعہ کے خلاف اِستعفاء پیش کرنے کی کیا شکل ہے؟ وضاحت سے لکھا جائے تو جواب ممکن ہوگا۔

• ا: - یہ جزئیصراحۃ نظر سے نہیں گزرا،لیکن متعدد دُوسرے جزئیات پر قیاس سے بینظاہر ہوتا ہے کہ مرحوم ہوتا ہے کہ مرحوم میں مرحوم شریک کی اولا دکوشریک کاروبارتصور کیا جائے گا۔اصل بیہ ہے کہ مرحوم کی وفات پران کے ساتھ شرکت ختم ہوگئ، اب ان کے دُوسرے شرکاء پر لازم ہوگیا کہ مرحوم کا حصدان کے ورثاء کو اُداکردیں، اور اگرانہیں شریکے کاروبار رکھنا جا ہیں تو تمام شرکاء کی رضامندی لازمی ہوگی۔

لما فى الدر المختار: 4 يملك الشريك الشركة الله باذن شريكه جوهرة. (ج:7 ص:7

اب بدرضامندی عام حالات میں صریح الفاظ کے ساتھ ہونی چاہئے، لأن الساكت لا بنسب البه قول ، ليكن جب دوشر يكول نے اسى غرض كے لئے مجلس منعقدى ، اور اس ميں مرحوم كى اولا و كوشر يك بنانے كا فيصله كيا تو يہ فيصله تمام شركاء كى طرف سے كيا گيا، اس وقت ايك شريك موجود ہونے كے باوجود خاموش رہا، اور اس پر اس نے كوئى اعتراض نہيں كيا، اس كے بعد مرحوم كى اولا و شريك كاروباركي حيثيت سے مدت تك تصرف كرتى رہى، پھر بھى اس نے كوئى اعتراض نہيں كيا، تو يہ مجموع طرز عمل رضامندى دابت كرنے كے كائى ہے۔

نظيره ما في الاشباه: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا اقرار بأنّه ليس له على ما افتى به مشايخ سمرقند.

وفيه بعد ذلك: راه يبيع أرضًا أو دارًا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت يسكت دعواه.

اس کے تحت علامہ حموی رحمہ الله لکھتے ہیں:-

فيه عما قبله زيادة تصرف المشترى بعد الشراء زمانا وهو ساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه اطلاقه.

(۳) (شرح الاشباه والنظائر للحموى ج: ۱ ص: ۱۸۷) يكي ممكله در مختار اور د د السمحتار مين اشباه كفل كرك اي طرح كماب الوقف مين

<sup>(</sup>١) الدُّر المختار، كتابُ الشركة ج:٣ ص:١١٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) رد السمحتار ج: ٣ ص: ١٢ قاعدة لا ينسب الى ساكت قول. وكذا في الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ١٤٠ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) القاعدة الثانية عشرج: ١ ص: ٧٩ (طبع سعيد).

کھی وَکرکیا گیا ہے۔ (دة المحتار ج: ٣ ص: ٩٨٩) (ا)

اا: - مستفتی مذکور ہی کی طرف سے زیر بحث معاطے ہی کے متعلق ایک اور اِستفتاء بعد میں موصول ہوا، اس میں انہی سوال ت کا اعادہ ہے جن کا جواب چیچے آچکا ہے، البتہ اس میں ایک سوال زائد ہے، اور وہ یہ کہ معاہدہ نامے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ شرکت کا کاروبار صوبہ ٹرانسوال تک محدود رکھا جائے گا، بعد میں برضامندی شرکاء اس کاروبار کو دُوسر سے علاقوں تک بھی وسعت دی گئی، سوال بیا کیا ہے کہ آیا اس عمل سے شرکت کی عرفی حیثیت یرکوئی فرق تونہیں بڑا؟

اس کا جواب سے ہے کہ اگر تمام شرکاء کی رضامندی سے تجارت ٹرانسوال سے باہر لے جائی گئی تو شرکت کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، شرکت بدستور قائم ہے۔ اور اگر دُوسرے شرکاء کی رضامندی کے بغیر کوئی شریک مال تجارت ٹرانسوال سے باہر لے گیا تو شرکت تو پھر بھی باتی رہے گی، البتہ باہر تجارت کرنے سے اگر کوئی خسارہ ہوجائے تو خسارے کا تاوان صرف اس شریک پر آئے گا جو باہر لے گیا تھا۔

لما فى رد المحتار: وان خصّ له (أى المضارب) ربّ المال التصرف فى بلد بعينه أو فى سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك فان خرج الى غير ذلك البلد أو دفع المال الى من أخرجه لا يكون مضمونًا عليه بمجرّد الاخراج حتّى يشترى به خارج البلد، فان هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه، وكذا لو أعاده الى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها، وان اشترى به قبل العود صار مخالفًا ضامنًا .... والظاهر أن الشركة كذلك. (شامى ج: ٣٠٨)

هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالىٰ اعلم

وعلمه أتم وأحكم ۲۰زى المجه۲۰۲۱ه (فتوكانمبر ۱۸۳۹/۳۵ ه)

(١) وفي الدر المسختار ج: ٣ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) (في الاشباه السكوت كالنطق في مسائل) عدّ منها سبعة وشلاثيين. وفي الشامية تحته (مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول) .... ٢٣ سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا اقرار بأنه ليس له على ما أفنى به مشائخ سمرقند ... . الخ. .....٢٥ رأه يبيع عرضًا أو دارًا فتصرف فيه المشتري زمانًا وهو ساكت تسقط دعواة.

<sup>(7)</sup> ردّ المحتار كتاب الشركة ج: m ص: m (طبع سعيل)

وفى الهداية كتاب المصاربة ج: ٣ ص: ٢٦٥ (طبع مكتبه رحمانيه لاهور) وان خصّ لهُ ربّ المال التَصرف فى بلله بعينه أو فى سلعة بعينها لم يجز لهُ أن يتجاوزها لأنه توكيل وفى التخصيص فائدة فيتخصص وكذا ليس لهُ أن يدفعه بعينه أو فى سلعة بعينها لم يجز لهُ أن يتجاوزها لأنه لا يملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الى غيره فان خرج الى غير تلك البلدة فاشترى ضمن وكان ذلك لهُ ولهُ ربحهُ لأنه تصرّف بغير أمره وان لم يشتر حتى ردّه الى الكوفة وهى التى عينها برىء من الضمان كالمودع اذا خالف فى الوديعة ثم ترك .... الخ. (گرزير)

#### شرکت میں ایک شریک کے انقال کے بعد شرکت ختم ہوجاتی ہے

سوال: - زید اور بکرنے برابر کی شرکت سے ایک کاروبار کیا، کاروبار چالو ہوگیا، پھے عرصہ بعد زید کا اچانک انقال ہوگیا، مرحوم نے پسماندگان میں ایک بیوہ، تین نابالغ نیچ، (جس میں ایک لڑکی اور دولڑ کے ہیں) اور ایک بڑا بھائی چھوڑا ہے۔

اب یہ بنایا جائے کہ آیا زید مرحوم کی شرکت اس کاروبار میں باقی ہے یاختم ہوگئ؟ اگرختم ہوگئ ہت تو اَب زید مرحوم کا حصہ کس شخص کے حوالے کیا جائے؟ بیوہ کہتی ہے کہ ججھے وے دو، البذا شرع تھم ہمطلع فرمایا جائے، نیز اگر بچوں اور بیوی کی رضامندی سے مرحوم کا یہ حصہ شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر کے ہرایک حصہ اس کے حوالے کردیا جائے اور بچوں کا حصہ والدہ کے پاس رکھوادیا جائے تو کیا البیا ہوسکتا ہے؟

جواب: - ندکورہ صورت میں زید کے انقال ہوجانے کی وجہ سے مرحوم کی شرکت کر کے ہمراہ ختم ہوگئ، بکر پر واجب ہے کہ زید کا جس قدر حصہ کاروبار میں ہے، وہ جدا کردے اور پھر جو شخص مرحوم کے ترکے کی تقلیم کا انظام کر رہا ہو، اُس کے حوالے کردے، اور بہتر یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے حوالے کردے تاکہ بعد میں کوئی فساد نہ ہو۔ اور ایسا بھی کرسکتا ہے کہ خود شرع کے مطابق تقلیم مرے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۱۳۹۷/۲۲ه (فتوی نمبر ۲۵۸/۲۸ ب)

بیٹے کا مال اپنے کاروبار میں لگا کر ماہواراسے متعینہ رقم دینے کا تھکم

سوال: - باپ نے اپنے بیٹے کومثلاً دس ہزار روپے دے دیئے اور پھراپنے ہی کاروبار میں اس کے نام سے شریک کر لئے اور ہر ماہ اپنے لڑکے کو ایک رقم مثلاً سوروپیہ ماہوار دیتا ہوں، اور بیٹا نہ محنت میں شریک ہے اور نہ نقصان میں، تو کیا بیصورت جائز ہے؟

<sup>(1)</sup> فى الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٢٧ (طبع سعيد) وتبطل الشركة أى شركة العقد بموت أحدهما علم الآخر أو لا. وفى المجوهرة النيرة (قبيل كتاب المضاربة) ج: ٣ ص: ٢٨ ا واذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ....الخ.

بطلت الشركة ....الخ. وفي تبيين الحقائق فصل في الشركة الفاسدة ج:١٠ ص:١٥٨ وتبطل الشركة بموت أحدهما.

وفي فتح القدير فصل في الشركة الفاسدة واذا مات أحد الشريكين أو ارتذ ولحق بداد الحرب بطلت الشركة ....الخ. وفي شرح مـجلّة الأحكام للرحاسيّ ج: ٣ ص: ٢٧٤ رقم المادّة: ١٣٥٢ (طبع مكتبه اسلاميه كوئله) اذا مات أحد الشريكين أو جن جنونًا مطبقًا تنفسخ الشركة ....الخ.



<sup>(1)</sup> الدر المختار ج: ٢ ص: ١٤١ (طبع سعيد).



# ﴿ فصل فى البيع الفاسد و الباطل و الباطل و الموقوف و المكروه ﴾ ( بيخ فاسد، باطل، موتوف اور مروه كابيان )

# سے اور إجارہ كا معاملہ إكشے كرنے كاحكم

سوال: - زیداپی سوئی ہوئی بھینس بمع بیج کے بکر کو بیچتا ہے بعوض سترہ سورو پے کے، جبکہ اسی کے ساتھ زید زمین کی بٹائی کا معاملہ بکر سے کرتا ہے چالیس کنال زمین جس میں سے سترہ کنال گنا ہے، گئے کی قیمت چودہ سورو پے اور ہاقی زمین کی آئندہ بٹائی تیرہ سورو پے طے پایا۔

r:- بیتمام معاملہ طرفین میں جار ہزار جارسو کا ہوا، جن میں سے بکر نے ایک ہزار نقد زید کو دے دیئے ، چودہ سورو پے ۱۵ رس کر <u>۱۹۷</u>۷ء کو اور دو ہزار ۲۰ *۸۸ کا ۱۹*۷۵ء کو دینے کا وعدہ کیا۔

۳:- زید ندکور نے بی زمین عمر و کو مزارعت پر مطابقی نصف پر لئے ، اس کا حصہ زید نے دینا تھا، اب رہا بعد کا حساب تو اسر ۸ مرائے ہا = ہے ۱۵ مرائے ۱۵ ویا عمر و نین کے جملہ اخراجات بمر فدکور پر بول گے، بمر نے زمین کی کاشت خود کرنے کا فیصلہ کیا تو مزارع عمرو نے ناراض ہوکر کہا کہ پھر میں متہبیں اس سال کا گنا جس میں نصف سے کہا گیا کہتم بحرکو پندرہ سورو پے دے دو، زمین اور بھینس واپس لوجبکہ بمر نے بھینس کا بچہ مارو پیہ پر فروخت کیا ہے اور اس دوران زمین کی آمدنی گھاس وغیرہ بھی لیا ہے، دہ سب مفت میں، کیا شریعت کی روسے بکر کے لئے اس رقم کے لینے کا جواز ہے؟ حالانکہ معاطلے کی ابتداء میں ایک بزار رو پیر دیا عمیا تھا۔

جواب: - صورت مسئولہ میں ظاہر یہ ہے کہ زمین کے اِجارے کو جینس اوراس کے بیجے کی تیج کے کے حالت مشروط قرار وے کرتے اور اِجارے کا معاملہ مجموعی طور پر کیا گیا تھا، البذا یہ معاملہ "صفقة فی

# عورت کی خرید و فروخت اوراسے باندی بنانے کا حکم

سوال: - اگرہم بازار سے کوئی اڑی خریدیں تو اس سے باندیوں والے حقوق لے سکتے ہیں؟
جواب: - آج کل شری باندیوں کا کہیں وجود نہیں ہے، لبذا موجودہ حالت میں کسی لڑکی کو خریدنا بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم
الجواب صحیح
الجواب صحیح
بندہ محمد شفیح

(۱) وقى الممعجم الأوسط للطبراني ج: ۲ ص: ۲۹ ا (طبع دار الحرمين قاهرة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لا تسحل صفقتان في صفقة. وفي مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۸۳ (طبع دار الرّيان للتراث قاهرة و دار الكتاب العربي بيروت) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. (۲) وفي الدر المسختار مع ردّ المحتار ج: ۵ ص: ۹۰ و ۹۱ (و) يجب (على كلّ واحد منهما فسخه رأى فسخ البيع المفاسد) قبل القبض) ويكون امتناعًا عنه ابن ملك رأو بعده ما دام) المبيع بحاله جوهرة (في يد المشترى) اعدامًا للفساد، لأنّه معصية فيجب رفعها يحر.

وفى الهندية الباب المحادى عشر فى أحكام البيع الغير الجائز ج:٣ ص:٧٦ (طبع رشيديه) ..... ويثبت الملك قياسًا واستحسانًا ألّا أنّ هذا الملك يستحق النّقض ويكره للمشترى أن يتصرّف فيما اشترى شراً فاسدًا بتمليك أو انتفاع .... الخ.

(٣) وفي المشكّوة ص:٢٢١ (طبع رحمانيه) المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنّار (الحديث). (٣) اللّذر المختارج: ٥ ص: ١٠٠ (طبع سعيد). وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٣٨ (طبع رشيديه) وان انتقض المبيع في يعد المشترى ان كان النّقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش النقصان وكذّلك النقصان بفعل المشترى أو بفعل المعقود عليه ... النح.

(۵) وفي الذر المختار ج: ۵ ص: ۵۲ وبطل بيع ما ليس بمال كالذم والميتة والحرّ. وكذا في الهداية ج: ٣ ص: ٥٣.

بنده محمشفيع

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۸۲۸۸۲۱هه

(فتوى تمبر ٢٣٦/١٩ الف)

# کی طرفہ بیج مالک کی رضامندی پرموتوف ہے

سوال: - ایک خاندان کے دوحقیق بھائیوں میں علیحدگ ہوگی، ایک بھائی چند ماہ بعد ایک حادثے میں مبتلا ہوا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کام کرنے لگا، اور صرف خانگی اِخراجات لیا کرتا تھا، بعد میں پاکستان آگیا، مگر بیوی بچے ہندوستان ہی میں تھے، بڑے بھائی بیوی بچوں کو ۲-۳ سور و بیہ ماہوار دیا کرتے تھے، چھوٹا بھائی ہندوستان سے ماہوار دیا کرتے تھے، چھوٹا بھائی ہندوستان سے پاکستان آتے وقت ایک چھوٹی سی جائیدادتقر بہا ہیکھ بڑے بھائی کے نام لکھ کرآیا تھا کہ فروخت کرکے روبیہ دے دیجے گا، میرے بیوی بچ ہندوستان سے ۱۹۲۵ء میں پاکستان چلے آئے، یہاں جوروبیہ اور جائیداد میری تھی وُوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان حالات میں وی اور جائیداد میری تھی وُوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان حالات میں وی اور جائیداد میری تھی وُوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان حالات میں وی اور جائیداد میری تھی وُوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان حالات میں وی اور جائیداد کریں، مگر ۱۹۷۵ء تا وی اور کی جواب نہیں آیا داک اور عیں لاکا ہندوستان گیا تو ۲۵ ہزار لاکے کو دیا، لاکا سمجھا کہ وہ امدادی طور پر دے دے ہیں، لے لیا، لاک اور میں معلوم ہوا کہ رقم میکور جو کھیت کی قبت کے طور پر دی تھی اُس سے زیادہ قبت تھی۔ اس واقعے کے بعد لکھا کہ ۲۵ ہزار میکور جو کھیت کی قبت کے طور پر دی تھی اُس سے زیادہ قبت تھی۔ اس واقعے کے بعد لکھا کہ ۲۵ ہزار

 <sup>(</sup>١) المدر المختار ج: ٥ ص: ٢٣ باب البيع الفاسد (طبع سعيد) وفي البحر الرّائق ج: ٥ ص: ٢٧٢ (طبع سعيد) وفي
المخانية ولو اشترى لؤلؤة في صدفه قال ابو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار اذا راى، وقال محمد رحمه الله
تعالى لا يجوز وعليه الفتوى اهـ. وهكذا في الولو الجية معلّلا للفتوئ بانها منه علقة ... الخ.

وفى الهندية ج:٣٠ ص: ٢٩ الفصل التأسع (طبع رشيديه): ولو باع الجلد والكوش قبل الذبح لا يجوز فان ذبح بعد ذلك ولزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب العقد جائزا كذا في الذخيرة.

وفي شرح البنايسة ج: ٣ ص: ٣ أه ولا بيسع المحمل ولا النتاج ولا اللبن في الطرع ولا الصّوف على ظهر الغنم وجدع في السقف.

وكذا في مجمع الأنهر ج:٣ ص: ٨١ وامداد الفتاوي ج:٣ ص: ١١ وامداد الأحكام ج:٣ ص:١٧ و ٢١٨.

روپیے لے کرزمین واپس کردیں، بڑے بھائی کی صرف لڑکیاں ہیں، جائنداد اور نقدرو پیالڑ کیول کولکھ ویا، سوائے اس زمین کے اب وہ اس زمین کوبھی نواہے کے لئے لکھنا چاہتے ہیں، شریعت کی رُوے کیا مونا جا ہے؟ میں نہ صبر كرسكتا مول اور نہ بڑے بھائى وستے ہیں۔

جواب: -اگرآپ کے بڑے ہمائی نے آپ کی زمین کسی اور کوفروخت کئے بغیراہے پاس رکھ لی اور آپ کو یک طرفہ طور پر ۲۵ ہزار روپے دے دیئے تو بیڑج آپ کی رضامندی پرِموقوف تھی، اگر آپ نے ۲۵ ہزار میں زمین اُن کو دینے پر رضامندی کا اظہار کردیا ہوتو تھے صیحے ہوگئ، اور برے بھائی اس کے مالک ہوگئے، اس میں جو جاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس بھے کومستر دکر دیا تھا تو آپ کے برے بھائی پر واجب ہے کہ وہ زمین کو آپ کی امانت مجھیں اور آپ پر واجب ہے کہ ان کے ۲۵ ہزار رویے واپس کردیں بلیکن اگر معاملہ اب تک مبہم چل رہا ہے تو آپ کو یہ جا ہے کہ ان کو خط لکھ کر بنادیں کہ آپ کتنی رقم میں وہ زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ کے بھائی اگر اتنی رقم والثدسجانه وتعالى اعلم میں لینا جا ہیں گے تو لے لیں گے۔ @1892/4/F+

(فتوڭ نمبر ۲۸/۶۳۷ پ)

#### مٰذکورہ فتو کی کی مزید وضاحت

سوال: - چھوٹا بھائی اس تھ وشراء کو آمانت ہی خیال کرتا ہے، ۲۵ ہزار روپے دے دیے ہے بچ نہیں ہوسکتی ، جبدطرفین سے خرید وفروخت پر کوئی گفتگونہیں ہوئی ، بیضرور ہے کہ زمین ندکور چھوٹا بھائی کسی طرح بھی حاصل نہیں کرسکتا تھا اور نداب حاصل کرسکتا ہے، مجبور محض ہے۔موجودہ زمانے میں يعنى العالىء ميس جائيداد كى قيت لا كھوں تك پہنچ چكى تھى، چھوٹا بھائى نەصبر كرسكتا ہے اور زرنفتر جو أنهون

<sup>(1</sup>و٢) وفي مشكوة المصابيح ص: ٢٦١ (طبع رحمانيه) باب الغصب والعارية عن أبي حرّة الرقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ألَّا لا يحلُّ مال امرئ الا بطيب نفس منه.

وفي شرحه: أي بالأمر أو بالاذن. وفي المجلَّة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي .... الخ.

وفي الشنامية ج: ٣ ص: ١٦ (طبع سعينه) أذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذمال أحد بغير سبب شرعي. وفي الكر المختارج: ٥ ص: ١٠١ .... (من يتصرّف في حقّ غيره) ..... (بغير الذن شرعي) ..... (كل تصرّف صدر منه) تعليكًا كان كبيع وتزويج أو اسقاطًا كطلاق واعتاق وله مجيز .... انعقد موقوقًا .... الخ.

وفي الهداية كتاب البيوع فصل في بيع الفضولي ج:٣ ص: ٩٣ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار أن شاء أجاز البيع وأن شاء فسخ. وكذا في مجمع الألهر ج:٣٠ ص:١٣٣٠.

وفي مسجسلَة الأسمكام كتاب البيوع وقم المادَّة: ٣٧٨ البيع الَّذي يتعلَّق به حق الفير كبيع الفضوئي وبيع المرهون ينعقد موقوقًا على اجازة ذلك الآخر .... الخ. وفي الهندية ج:٣ ص:١٥٢ (طبع رشيديه) اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك ....المخ. فيزويكي آكِ مُضَافِدَ ٨ كا ماشيد

نے دیا اس کو لینا چاہتا ہے، کل بھی اور آج بھی واپس کرنے کو تیار ہے۔ <u>1989ء سے قبل جب ہوی بچ</u> ہندوستان میں شک دس کے دن گزار رہے تھے، اگر بیر قم قیمت جائیداد کہد کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ بیہ بات پیدا نہ ہوتی، اس لئے اتنی رقم سے بچے پچھ کام بھی کرتے اور تعلیم بھی جاری رکھتے، اور اللہ کی مرضی سے شک دس بھی ختم ہوجاتی، جبکہ ایک شخص جائیدادِ نذکور کا ایک لاکھ سے بھی زیادہ دینے پر تیار ہوگیا تھا۔ چھوٹا بھائی اس وقت شریعت کا تانون جاننا چاہتا ہے اور اس پڑمل کرنا چاہتا ہے بڑا بھائی کروڑوں کا مالک ہے، چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی خیال کرتا ہے نہ کہ حسد و بغض۔

جواب: - آپ جواب غور سے پڑھتے تو دوبارہ سوال کی نوبت نہ آتی، جب آپ نے وہ ۲۵ ہزار روپے بطور امانت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور بھے پر رضامندی بھی ظاہر نہیں کی تو زمین برستور آپ کی ملیت ہے، آپ کے بھائی پر واجب ہے کہ وہ زمین آپ کی رضامندی سے اس کو فرونت کر کے اس کی قیمت آپ کے حوالے کریں، اور آپ ۲۵ ہزار روپے واپس کردیں، لقوله تعالیٰ: "نَائِیْهَا الَّذِیْنَ المَنُوا لَا تَاکُلُوا آ اَمُوالکُمُ بَیْنَکُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا آَنُ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَوَاضِ مِنْکُمْ "۔ (اللہ سجانہ وقعالیٰ اعلم واللہ سجانہ وقعالیٰ اعلم المحدد المحدد المحدد المحدد اللہ سجانہ وقعالیٰ اعلم المحدد اللہ سجانہ وقعالیٰ اعلم المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد اللہ المحدد المح

# ہندوؤں کی متروکہ جائیداد پر قبضہ کر کے فروخت کرنے کا حکم

سوال: - تقسیم ہند کے بعد جب مہاجر پاکتان آئے تو ہنود کی گئی جگہوں پر قبضہ ہوا، عمو آالیا بھی ہوا کہ جس کو جو گھر خالی ل گیا اس نے قبضہ کرلیا، دغیرہ - ایسے ہی ایک زمین پرایک شخص کا قبضہ تھا، دُوسر ہے شخص نے اس سے وہ قطعہ خرید لیا اور قبمت ادا کردی، گر بعد میں جب پیائش کی تو سودے کی مقررہ مقدار سے ہا یا ہم مرلے زیادہ زمین مشتری کے پاس آگئی - اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا ان چند مراوں کی قبضہ و ما لکا نہ تصرفات کا مراوں کی قبضہ و ما لکا نہ تصرفات کا اختیار تھوڑے عرصے بعد ہی حکومت نے سنجال لیا تھا، یہ معاملہ آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کا ہے۔ سائل متی شخص ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھ پر اس کا وبال نہ آئے ۔

جواب: – اس سوال کا جواب اس تنقیح پر موقوف ہے کہ جن لوگوں نے اس علاقے میں ہندوؤں کی متر و کہ جائیداد پر قبضہ کیا، ان کا وہ قبضہ حکومت نے تشکیم کرکے ان کو مالک قرار دے دیا تھایا

سورة النساء آيت ثمير: ٢٩.

نہیں؟ اگر مالک قرار دے دیا تھا تب تو یہ بچے دُرست ہوئی، اور جوزین زائد مشتری کے پاس آئی وہ یا اس کی قیمت بائع کولوٹانا ضروری ہے۔لیکن اگر حکومت نے ان قابضین کو مالک قرار نہیں دیا تھا اور یہ بات مشتری کو بھی معلوم تھی تو یہ بچے دُرست نہیں ہوئی۔ اور اَب زائد زمین کی قیمت تو یقینا حکومت ہی کو دینی ہوگی لیکن جتنی زمین پہلے قابض سے خرید کر حاصل کی اس کی قیمت بھی دیائ حکومت کو دینی چاہئے۔ ہاں! اگر مشتری کو یہ معلوم نہ تھا کہ قابض زمین کا مالک نہیں ہے، تو اس صورت میں بائع پر واجب ہے کہ وہ قیمت حکومت کو ادا کرے اور حکومت سے اس بچ کی اجازت حاصل کرے مشتری کو واجب ہے کہ وہ قیمت قبول کرلی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

واجب ہے کہ وہ قیمت حکومت کو ادا کرے اور حکومت سے اس بچ کی اجازت حاصل کرے مشتری کو دے، اگر حکومت نے قیمت قبول کرلی تو یہ حکماً اجازت ہوگی۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم النہ کی ایک نہیں کے دونو کو میں کہا کہ کا مار کران ہوگا کے دونوں کی کو کو کو میں کا مار کران ہوگا ہو کہ کی کی کو کو میں کر کے مشتری کو دے، اگر حکومت نے قیمت قبول کرلی تو یہ حکماً اجازت ہوگا۔

# مشتری کے قبضے سے پہلے اگر مبیع ہلاک ہوجائے نو نقصان بائع کامتصوّر ہوگا۔

سوال: - منی حافظ عبدالرشد صاحب نے ایک بھینس کا بچہ جس کی قیت ایک سودس روبیہ کھمری، بیعانہ میں بچاس روپ بائع کودے دیئے، اور بائع نے یہ کہا: حافظ صاحب! یہ بھینس کا بچہ کس وقت لے جاؤگ ؟ حافظ صاحب نے کہا کہ: شام کولے جاؤں گا یاکل آکر لے جاؤں گا۔ بیج کے وقت

<sup>(</sup>۱) كيونكداليي صورت من غير مملوك كي بيع موني جو دُرست نيس

وفى جامع الترمذى وأبى داؤد والنسائى عن عمرو بن شعيب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيح ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. (مشكوة المصابيح ص: ٢٣٨). وفى المرقاة ج: ٢ ص: ٨٠ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندى. رواه الترمذى فى رواية له ولأبى داؤد والنسائى: قال: قلت: يا رسول الله على الرّجل فيريد منى البيع وليس عندى. هذا يحتمل أمرين .... والثانى أن يبيع منه متاعًا لا يملكه ثم عندى فابتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا يحتمل أمرين ... والثانى أن يبيع منه متاعًا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه اليه وهذا باطل لأنّه باع ما ليس فى ملكه وقت البيع وهذا معنى قوله (قال ولا تبع ما ليس عندك) أى شيئًا ليس فى ملكك حال العقد.

وقى ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٥٠٥ و شرط المعقود عليه ستة: كونه موجودًا مألًا متقوّمًا مملوكًا فى نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم يتعقد بيع المعدوم ...... ولا بيع ما ليس مملوكًا له ... المخ. وقى بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٣٧ ا ومنها وهو شرط العقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا يتعقد .... وطذا بيج ما ليس عنده، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان.

وكذا في المبسوط للسرخسي ج: ١٣ ص: ٨ و شرح المجلَّة ج: ٢ ص: ٣٣٩. وفي الذر المختار كتاب البيوح ج: ٥ ص: ٥٨ (طبع سعيد) وبطل بيع ما ليس في ملكه.

<sup>(</sup>۲) اور حقیقا یا حکما اجازت این اس لیح ضروری بے کیونکه ضولی کی تھ مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے، عبارات وجزئیات من:۸۰ اور من :۸۰ اور من عالم منافقہ فرمائیں۔ اور من منافقہ فرمائیں۔

پچھی وسلامت تھا، پھر حافظ صاحب حسب وعدہ دُوسرے روزنہیں جاسکے، تیسرے روز بچہ لینے گئے تو وہ بچہ مرچکا تھا۔ اب بائع بقایا قیست کاحق دار ہے یانہیں جوادائیگ سے رہ گئی تھی یا بائع کومشتری سے جورقم لے چکاہے وہ واپس کرنا ہوگی؟ شرع کا کیا تھم ہے؟

چواب: - صورت مسئولہ میں جینس کے بیچ کے مرنے سے نقصان بائع کا ہوا، مشتری کا نہیں، بائع نہ صرف باقی قیست کا حق دارنہیں ہے بلکہ جو پچاس روپ اس نے وصول کئے ہے اُن کو بھی واپس کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ فریقین کے درمیان پچاس روپ کے بیعانہ پر جو بات چیت ہوئی اگر اسے عقد ہے کے بجائے وعدہ ہے قرار دیا جائے تو بیتم ظاہر ہے کہ ابھی ہے ہوئی ہی نہ تھی، اور اگر اس بات چیت کوعقد ہے قرار دیا جائے تب بھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور قبضے سے پہلے ہی اس بات چیت کوعقد ہے قرار دیا جائے تب بھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور قبضے سے پہلے ہی بائع کے صان میں ہوتی ہے، قال فی رد المسحن روفی الفتح والدر المنتقی: لو هلک المبیع بائع کے صان میں ہوتی ہے، قال فی رد المحنار وفی الفتح والدر المنتقی: لو هلک المبیع بی مفعل البائع أو بفعل المبیع أو بامر سماوی بطل البیع ویرجع بالشمن لو مقبوطًا ..... (شامی جن من ۳۲، قبیل باب خیار الشوط)۔

وفى الدر المختار: ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكّن من القبض بلا مانع ولا حائل، وقال الشامى: لو اشترى بقرًا فى السرح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا الخ. (ج: ٣ ص: ٣٣) -

والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۷/۹۷۱ه دنوی تمبر ۲۸/۹۴۷ ج)

<sup>(</sup>١) ردّ السمحتار ج: ٣ ص: ٥٢٥ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٩٩٦ (طبع رشيديه كوئته) فلو هلك في يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه بأن كان حيوانًا فقتل نفسه أو بأمر سماوي بطل البيع فان كان قبض الثمن أعاده الى المشترى ... المخ. نير و يحتى خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٩ (طبع رشيديه كولته).

<sup>(</sup>٣) الكر المتعار مع ردّ المعتار ج: ٣ ص: ١٣٥ (طبع سعيد). وفي فتح القدير ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع رشياديه كوئته) في التجريد تسليم المبيع أن يعلى المبيع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل.

وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٣٩ / (طبع رشيديه) اذ اشترئ بقرًا في السّرح فقال البائع: اذهب واقبض ان كان يربى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا .... الغ.

وفي السحر الرّائق كتاب البيوع ج: ٥ ص: ٣٠٨ (طبع سعيد) وأمّا ما يصير به قابضًا حقيقة ففي التّجريد تسليم المبيع أن يخلّي بينه وبين المبيع على وجه يعمكن من قبضه بغير حائل وكذا تسليم الممن.

وفيه ايضًا ج: ٥ ص: ٣٠٩ وكذا لو اشترى بقرًا في السرح فقال البائع: اذهب فاقبض ان كان يرى بحيث يمكنه الاشارة اليه يكون قبضًا ... الخ.

وفي الهندية ج"٣ ص: ١ ١ وتسليم المبيع هو أن يخلّى بين المبيع وبين المشترى على وجه يعمكن المشترى من قبضه يغير حائل .... وأجمعوا على أنّ العّخلية في البيع الجائز تكون قبضًا .... الخ.

وكذا في خلاصه القعاوى ج: ٣ ص: ٨٩ (طبع رشيديه كولله) وبدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٣٣ (طبع سعيد).

# رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنے کا تھکم

سوال: – رمضان میں روزے کے دوران بیکری کا سامان فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور پیۃ ہو کہ میشخص روزے کی حالت میں کھائے گا تو اُسے بھی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

طلعت محمود، روالينڈي

جواب: - برادرعزيز ومرتم جناب طلعت محمود صاحب، السلام عليكم ورحمة الله

رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنا جائز ہے، البتہ جس شخص کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ وہ معلوم نہ ہوکہ کیا کہ وہ بغیر کسی عذر کے دن کے وفت کھانے کے لئے خریدر ہاہے اسے بیچنا جائز نہیں، معلوم نہ ہوکہ کیا کرے گا تو جائز ہے۔ (۲)

واللداعلم

۸رشعبان ۱۳۰۸ ۱۵

ریڈریو، شیپ ریکارڈر، ٹی وی اور وی سی آر کے کاروبار کا تھم

سوال: - ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹی دی، وی سی آر کی خرید و فروخت کا کیا تھم ہے؟ کرنا نہیں؟

جاہے یائیس؟

جواب: - برادرِعزيز ومرتم طلعت محمود صاحب، السلام عليم ورحمة الله وبركاته

ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کی دُکان میں تو مضا نَقد نہیں، کیکُن ٹی وی اور وی سی آر کا کاروبار کراہت سے خالی معلوم نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی دُوسرا کاروبار کرسکیں تو زیادہ بہتر ہے، حتی الامکان اسی کوشش کریں۔

والسلام

<sup>(</sup>٣و٣) وفي بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ١ ٣ (طبع سعيد) ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمهزاد والمدف والمدف و ونحو ذلك .... أنه يمكن الانتفاع بها شرعًا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفًا لأشياء ونحو ذلك من المصالح .... الخ. وفي المفقه الاسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٢٠١٩ (طبع دارالفكر) والصّابط عندهم (أي عند فقهاء المحتفية) أنّ كل ما فيه منفعة تحلّ شرعًا فان بيعه يجوز لأنّ الأعيان محلقت لمنفعة الانسان.

نیز مزیدحوالد جات کے لئے دیکھتے اگلاسٹی:۸۵ و۸۸ کے حواثی۔

<sup>(</sup>۵) اس سفے کے ذکورہ دونوں قرآوی حضرت والا دامت برکاتم العاليہ نے سائل موصوف كے دلا كے جواب مستحرير فرمائے۔ (محدز بير)

# وی سی آر کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور غلطی سے خریدے ہوئے وی سی آرکو بیچنے کا تھم

سوال: - ایک شخص نے اپی حلال آمدنی سے دس یا بارہ ہزار کا ایک وی سی آرسیٹ خریدا تھا،
جس پر وہ خود بھی فلمیں ویکھا تھا، وُوسروں کو بھی دِکھا تا تھا، حق تعالیٰ نے وعوت و تبلیخ کے ذریعے اس کو
ہدایت دی، بُرے کام چھوڑ دیئے اور صلوۃ وصوم کا پابند ہوگیا ہے، وہ اُسے بالکل استعال نہیں کرتا۔ وہ
پوچستا ہے کہ اگر وی سی آرکوفروخت کروں تو وہ بیسہ میرے لئے حلال ہوگا یا حرام؟ یا کسی درج میں
کوئی حل ہے؟ اگر نہ بیچوں ویسے توڑ دوں تو مالی نقصان بہت ہے، جس وقت خریدا تھا وہ حلال آمدنی
سے خریدا تھا، مزید ہیکہ جس کوفروخت کروں گا وہ فلمیں دیکھے گا، تو کیا اس کا گناہ بائع کو ہوگا؟

(۱)
جواب: - وی سی آرکی تیج کو کاروبار کے طور پر اختیار کرنا بحالت موجودہ تو دُرست نہیں،
لیکن جو اِتفاقی صورت آپ نے کصی ہے، اس میں بھی وی سی آرکی تیج کراہت سے خالی معلوم نہیں ہوتی،
اس لئے اختیاط کے خلاف ہے۔ تاہم اگر صورتِ مسئولہ میں اُسے نیج دیا تو چونکہ اس آلے کا پچھ صورتوں میں جائز طور پر استعال کرنا بھی ممکن ہے، اس لئے اس آلدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) وفي الشامية ج: ۲ ص: ۲۱۱ و ۲۱۲ (طبع سعيد) (وضمن بكسر معزف) بكسر الميم آلة اللَّهو. وقالا لا يضمن ولا يصنعن ولا يصنع ولا يصنعن ولا يصنع بيعها وعليه الفتوى ملتقى.

وفى البُّحر الرَّالَق ج: ٨ ص: ١٢٣ و ١٢٥ (ومن كسر معزفًا ضمن) وهذا قول الامام وقالا لا يضمنها لأنّها معدة للمعصية فيسقط تقومها كالخمر ــــوالفتوى في زماننا على قولهما لكثرة الفساد .... (وصح بيع هذه الأشياء) وهذا قول الامام وقالا لا يجوز بيع هذه الأشياء لأنّها ليست بمال متقرّم.

وفي الهندية ج:٣ ص: ١١ وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته.

وفيها أيضًا ج: ٥ ص: ١٣١ وينجوز بينع البربط والطبل والمزمار والدّف والنّرد والاشباه ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله وعشدهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر .... والفتوى على قولهما .... الخ. وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية ج: ٢ ص:٣٥٣.

<sup>(</sup>٢ و ٣) وفي ردّ المحتار جـ ٣ صـ ٢٦٨ (طبع سعيد) لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والدّيك المقاتل والحمامة الطيارة لأنّه ليس عينها منكرًا وانّما المنكر في استعمالها المحظور .... وعرف بهذا أنّه لا يكرة بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطرح والحمامة الطيارة العصير والخشب الّذي يتخذمنه المعازف.

وفي بدائع المبنائع ج: ۵ ص: ۱۳۳ (طبع سعيد) ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والذف ونحو ذلك عبند أبي حنيفة رحمه الله، لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لألها آلات معدّة للتّلهّي بها موضوعة للفسق والفساد .... ولأبي حنيفة انه يمكن الانتفاع بها شرعًا من جهدٍ أخرىُ.

وفى فتسح المقدير فصل فى غصب مالا يتقوم ج: ٨ ص: ٣٩٣ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) ومن كسر لمسلم بربطًا أو مزمارًا أو دفا أو اراق له سكرًا أو منصفًا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز وهلها ............... (بأتّى الحكم صفح پر)

# 

سوال: - مندرجہ ذیل فیصلہ ایک مولوی صاحب نے میری موجودگی میں کیا ہے، اُن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے۔ ایک عورت کو جہیز میں سامان کے ساتھ ایک بیل دیا گیا جس کی وہ مالک تھی، اُس کے شوہر نے وہ بیل جالا کی ہے اپنی بیوی کے قبضے سے نکالنا جاما، ایک آ دمی کو اپنی بیوی کے پاس بھیجا کہ جاکر کہو کہ بیل تمہارالڑکا مانگ رہا ہے، عورت نے اپنے فرزندکو دینے کے لئے وہ بیل آنے والے شخص کے حوالے کر دیا۔ دُوسرے دن جب عورت کومعلوم ہوا کہ بیل اڑکے کونہیں ملا تو أت تشويش ہوئى اور بيل لے جانے والے مخص سے معلوم كيا كدبيل كبال ہے؟ تو لے جانے والے شخص نے بتایا کہ وہ بیل دراصل تنہارے شوہر سے میں نے نوسورو پے میں خریدا ہے۔ اس پرعورت نے کہا کہ بیتیل مجھے جہز میں ملاہے، میرے شوہر کی ملکیت نہیں ہے، تم نے کس طرح خریدا؟ مجھے بیل واپس کرو عورت شوہر پر برہم ہوئی کہتم نے پینے کول لئے جبکہ بدمیری ملکست ہے؟ مجھے واپس ولاؤ، کیوں فروخت کیا؟ بیل خریدنے والے نے یہ بیل اینے بھائی کے ہاتھ فروخت کردیا،عورت نے اُس کے بھائی سے کہا کہ بیمیرا بیل واپس کرو، اُس کے بھائی نے کہا کہ جتنے میں خریدا ہے میری رقم واپس کردو، بیل دے وُوں گا۔ بیل واپس لینے والے مخص نے اِس مخص کے بھائی کا اُونٹ خریدنے والے بھائی کو دے دیا کہ بیتمہارے بھائی کا اُونٹ ہے، اس کور کھالو، وہ تمہارے بیل کے پیسے دے کر اُونٹ لے جائے گا، اور بیل اس عورت کی ملکیت ہے اسے واپس کرو۔ وُ وسرے دن وہ حیار آ دمی لے کربیل كے مالك كے ياس آئے اوركماك بيل والى كرو، شوہرنے كماك بيل ميرانيس ہے، ميرى بيوى كا ہے، وہ بیخانہیں جاہتی، ابتمہارے بیل کے پیے جومیں نے بیل فروشگی کے وض لئے تھے وہ رقم میری بقایا رقم حار ہزار میں سے وضع کر کے دیں، مجبوراً وہ لوگ واپس چلے گئے۔تقریباً پندرہ بوم کے بعد وہ لوگ بیل چراکے لے گئے، تھانے میں رپورٹ درج کرائی، معاملہ مولوی صاحب پر ڈالا گیا کہ وہ فیصلہ كردي، بيل والى كے شوہرنے بيان ديا كہ بيل ميں نے فروخت نہيں كيا تھا بلكه زمين آباد كرنے كے لئے دیا تھا اور جو پیسے اس بیل پر لئے ہیں وہ ممرے جار ہزار قرضے والی رقم سے وضع کرلیں۔ دونوں فریقین کے یاس بیل کے لین وین کا گواہ نہیں تھا، دونوں قرآن شریف اُٹھانے کو تیار تھے، ادر کہتے ہیں

<sup>(</sup>بَيْرِمَاشِيَّ *مُؤَرِّ ثَيْنَ*) ..... عسَد أبي حسيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز بيعها ولأبي حنيفة أنّها أموال تصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وهذا لأنّ الفساد لفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوّم.

وفى الــــآد المختار ج: ٧ ص: ١ ٣٩ وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم انه يتخذه خمرًا لأنّ المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيّره وقيــل يكره لاعانته على المعصية ... بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه. وكذا فى امداد الفتاوى ج: ٣ ص: ٧ ا ١ وراجع للتفصيل جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٣٩ الى ص: ٢٦٢ (طبع مكتبه دارالعلوم).

کہ بیل جو ہم رات کو لے گئے یہ چوری نہیں ہے بلکہ اپنی خریدی ہوئی چیز لے گئے، دُوسرا فریق کہتا ہے کہ میں نے فروخت نہیں کیا، کوئی گواہ موجود ہوتو پیش کریں۔

#### مولوی صاحب کا فیصله

ا:- بیل فروخت ہو چکا ہے کیونکہ مالکہ سات سورد پے کے عوض ٹیل کیوں واپس لینے کو تیار تھی؟ آخر کمامصلحت تھی؟

۲:- بیل چوری نہیں ہوا کیونکہ اُن کی خریدی ہوئی چیز تھی، اگر جرم ہے تو بیل فروخت کرنے والے کا، پھر تھانے بیس کیوں رپورٹ ورج کرائی؟ شوہر کہتا ہے کہ بیل میری بیوی کی ملکیت ہے، میرا چار ہزار باقی ہے اس میں بیرقم منہا کرلی جائے۔مولوی صاحب نے کہا کہ فیصلہ سے ہے، فریقین کو ماننا پڑے گا۔

جواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات سب دُرست ہیں، تو بیل برستوراُس عورت کی ملکیت ہے، اور اُس کے شوہر نے اگر اُس بیل کو فروخت کردیا ہو تب بھی یہ بھے دُرست نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بیل کا مالک نہیں تھا، مالک اُس کی بیوی تھی جس نے نہ خود بھے کی اور نہ اس نے بھے کی اجازت دی، البذا یہ بھال ہوئی، اور اب جبکہ بیل اصل مالکہ کے پاس آگیا تو اس کی رضامندی کے بغیراُسے وہاں سے لے جانا جائز نہیں۔ جو حالات سوال میں بیان کئے گئے ہیں ان کے مطابق مولوی صاحب کا فیصلہ دُرست نہیں، البتہ اُن کے سامنے معالمے کی کوئی دُوسری صورت لائی گئی ہوتو بات ورسری ہے۔ عورت نے جو سات سورو پے کی اوائیگی کی پیشکش کی اُسے شرعاً بھے پر رضامندی نہیں کہا جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے دَین کی اوائیگی پر تبرعاً راضی ہوجانا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے دَین کی اوائیگی پر تبرعاً راضی ہوجانا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے شوہر کے دَین کی اوائیگی پر تبرعاً راضی ہوجانا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم جاسکتا بلکہ بیا ہے۔

 <sup>(</sup>١ و ٢) وفي الدّر المستحدار ج: ٥ ص: ٢ • ١ فيصل في الفضولي هو من يتصرّف في حق غيره بغير اذن شرعي كل تنصر ق صدر منه تسليكًا كان كبيع وتزويج، او إسقاطًا كطلاق و إعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرّف من يقدر على اجازته حال وقوعه انعقد موقوفًا.

وفى الهندية ج: ٣ ص: ٥٣ اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك .... الخ: وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ٣ ص: ١٣٣ .

وقى الهداية كتباب البيوع فصل في بيع الفضولي ج: ٣ ص: ٨٨ ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ.

وفي مـجلّة الأحكام كتاب البيوع وقم المادّة: ٣٦٨ البيع الّذي يتعلّق به حقّ الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون يتعقد موقوفًا على اجازة ذلك الآخر .

# سودی بینک کے لئے مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کا تھم

# اسمگل شده گفریوں کی خرید وفروخت کا حکم

# سگریٹ کی خرید و فروخت کا تھم

سوال: -سگریٹ بیچنا کیما ہے؟ وُکان پر دیگراشیاء کے ساتھ سگریٹ بھی فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(1</sup> و 2) وفي ردّ المحتارج: ٣ ص: ٣٦٨ باب البغاة (طبع سعيد) قلت وافاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تتحريمًا وآلا فتنزيهًا (قوله نهر) وعبارته وعرف بهاذا أنّه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المعنية به والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف.

وكذا في البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٣ (طبع سعيد) وفي تنقيح الفتاوئ الحامدية كتاب الإجارة ج: ٢ ص: ١٥٣. يُرتفصيل كي لئي وكيحة جوابر الفقد م: ٢٠ ص: ٣٩٢٤ مـ ٣٩٢٢ مـ

<sup>(</sup>٣) "اسكانك" يم متعلق تفصيلي علم اور حواله جات ك لئ صن ٥٠ كا فترى اوراس كرحواشى ملاحظه فرما كيس اور يح ميس مجموف اور وهوك سه يجيز معطق حواله جات ص ٢٠١٠ تا ص ١٩٠٠ كواشي ميس ملاحظه فرماكيس -

جواب: -سگریٹ فروفت کرناحرام نہیں ہے، لیکن کچھاچھا بھی نہیں ہے، اگراس کے بغیر کام چل سکے تو خیر، ورند بیچنے کی گنجائش ہے۔ احقر محمد تقی عثانی عنی عند

عر تحدق عمال ک ۵رشعبان ۲۰۰۶ه

سگریٹ کی خرید وفروخت اوراس کی کمائی کا حکم

سوال: -سگریٹ ایجنسی کی کمائی کیسی ہے؟ اورسگریٹ پینا حرام تونہیں؟

جواب: -سگریٹ پیناحرام نہیں، اس کی ایجنسی کی کمائی بھی حلال ہے۔ واللہ اعلم

احقر محمرتقى عثانى عفاالله عنه

الجواب فتحيح

۱۹/۲۱۸۸۱۱ه (فتوی نمبر ۱۹/۷۱ الف) بنده محرشفيج عفااللدعنه

## اسمگلنگ کی شرعی حیثیت

سوال ۱: - اسمگانگ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ کاروبار بند ہے اورعزت کا بھی خطرہ ہے۔

۲:-اگر ملک کے اندر یہ چیزیں پہنٹے جائیں تو بعد میں ملک کے اندر علی الاعلان أس کی تجارت کی جاتی ہے، کیا ایسا سامان خریدنا جائز ہے یانہیں؟

۳: - بعض لوگ ملک کی سرحدوں پر رہتے ہیں، مثلاً ایران کی سرحد پر تو بیلوگ اپنی ضروریات پاکستان اور ایران دونوں جگہ سے پوری کرتے ہیں، ان کے جواز کی صورت ہے؟

۳:- اگر کوئی شخص خود إیران نه جائے بلکہ اپنے ایرانی دوست کو لکھ کر اپنے لئے سامان مثکوائے اور وہ خرید کر روانہ کردے۔ مثلاً ایران سے آج کل موٹر سائیکلیس مکران کے راستے بہت آ رہی ہیں، لوگ اُدھر خرید کرلوگ مجبوراً کراچی میں اُس کے کاغذات بنواتے ہیں، چونکہ بغیر کاغذات کے چلانا

<sup>(1</sup> و ٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٣ (طبع سعيد) وصحّ بيع غير الخمر ممّا مر ومفاده صحة بيع الحشيشة .... الخ. وفي تنقيح المفتاوئ المحامدية مسائل وفوائد شتّى ج: ٢ ص: ٣٦٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوثثه) وبالجملة ان ثبت في هذا الدّخيان اضرارٌ صرف خال عن المنافع فيجوز الافتاء بتحريمه وان لم يثبت انتفاعه فالأصل حلّه مع ان في الافتاء بمحلّه دفع المحرج عن المسلمين قان أكثرهم مبتلون بتناوله مع ان تحليله أيسر من تحريمه وما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما.

وفي مجموعة الفتاوي كتاب البيوع ج: ٢ ص: ١٢ أما بيعها وشرائها فيجوز لامكان الانتفاع بها. ثير ركيك: فتاوي رشيديه ص: ٨٨٨م و كفايت المفتى ج: ٩ ص: ١٣٨ (طبع جديد دار الاشاعت).

منع ہے کرا پی میں نمبر حاصل کرنے کے لئے ہزار ڈیڑھ ہزار خرج ہوتا ہے،عوام وخواص اس میں جتلا ہیں، کیا بیرجائز ہے؟

جواب اتا ۱۳: - اصل یہ ہے کہ شرعاً ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مملوک روپے سے
اپٹی ضرورت یا پند کا جو مال جہاں سے چاہے خرید سکتا ہے، الہذائسی بیرونی ملک سے مال خرید نا یا وہاں
لے جاکر بیچنا شرعاً مباح ہے، لیکن ایک صحیح اسلامی حکومت اگر عام مسلمانوں کے مفاد کی خاطر کسی
مباح چیز پر پابندی عائد کردے تو اس کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہوجا تا ہے، اب موجودہ مسلمان
حکومتوں نے چونکہ اسلامی تو انین کو ترک کرکے غیراسلامی تو انین نافذ کر رکھے ہیں، البذا ان کو وہ
اختیارات نہیں دیئے جاسکتے جو صحیح اسلامی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اُن کے اُحکام کی خلاف
ورزی ہیں چونکہ بہت سے مکرات لازم آتے ہیں، مثلاً اکثر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نیز جان و مال یا

<sup>(</sup> أ و ٢) وفى شرح المجلّة للأناسيّ رقم المادّة: ١١٩٢ ج: ٣ ص: ١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوئنه) كل يتصرّف فى ملكه كيف شاء. وفى شرح المجلّة للأناسيّ ج: ٣ ص: ١٢٠ رقم المادة: ١١٩٤ (طبع مكتبه حبيبيه كوئنه) لا يمنع أحد من التصرّف فى ملكه أبدًا آلا اذا كان ضررة لفيره فاحشاً.

وكذا في ردّ المحتار ج: ٥ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد).

وفى الهسداية ج: ٣ ص: ٣٤٣ (طبع مكتب رحمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على النّاس لقوله عليه السلام: "لا تسعّروا فانّ الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الا اذا تعلّق به دفع ضرر العامة.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٩ ا والدّر المختار ج: ٢ ص: ٩٩ ٣٩.

وفي بسحوث في قضاياً فقهية معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعو السوق دائمًا وللتجار ملاحظة مختلفة في تعيين الاثمان وتقديرها .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي أحكام القرآن للمحدّث العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله جـ: ٢ ص: ٢٩٢ طبع ادارة القرآن وهذا المحكم أي وجوب طباعة الأمير مختص بما اذا لم يخالف أمره الشرع يدل عليه مياق الآية فانّ الله تعالى أمر النّاس بطاعة أولى الأمر بعد ما أمرهم بالعدل في الحكم تنبيهًا على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العدل اهـ. وكذا في تفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢ ص ا ١ والجامع لأحكام القرآن ج: ٥ ص: ٢٥٩ .

وفي السلّر السمختار مطلب في وجوّب طاعة الامام ج: ٢ ص: ٢ ١ (طبع سعيد) تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية. وفيها أيضًا ج: ٢ ص: ٣٢٠ وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشّرع وهو ما يعود نفعه على العامّة وقد نصّوا في الجهاد على امتثال آمره في غير معصية.

وفى ردّ المسحمار ج: 6 ص: 142 (طبع تسعيد) (قوله يعزّر) لأنّ طاعة أمر السلطان بمباح واجبةٌ. وفي الدّر الممختار كتابُ الجهاد باب البغاة ج: 4 ص: ٢٧٣ (طبع سعيد) لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض .... الخ. وفي الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 22 ا تصرّف الإمام بالرّعية منوطّ بالمصلحة.

وفى تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٣٢٣ وص: ٣٢٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچى) المسلم يجب عليه أن يطيع أميرة فى الأمور المباحة فان أمر الأمير يفعل مباح وجبت مباشرته وان لهى عن أمر مباح حرم ارتكابه ...... ومن هنا صرّح الشقهاء بأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة ..... هذه الطاعة كما أنّها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية فائها مشروطة أيضًا بكون الأمر صادرًا عن مصلحة لا عن هوى أو ظلم لأنّ الحاكم لا يطاع للماته وانّما يطاع من حيث أنّه معولٌ لمصالح العامّة اهد.

وفى بحوث قضاًيا فقهية معاصرة ص: ٢٦١ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچى) كل من يسكن دولة فاله يلتزم قولا أو عملًا بالله يتبع قوانينها وحينتلٍ يجب عليه اتباع أحكامها .... الخ.

عزت کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، البذا ان کے جائز قوانین کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس کے علادہ جب کوئی شخص کی ملک کی شہریت افتیار کرتا ہے تو وہ قولاً پاعملاً بیمعاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کے قوانین کا پابندرہے گا، اس معاہدے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب تک حکومت کا حکم معصیت پر شمل نہ ہواس کی پابندی کی جائے۔ اسمگانگ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اصلاً باہر کے ملک سے مال لے کر آنا یا یہاں سے باہر لے جانا شرعی افتبار سے جائز ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے اور یہاں سے باہر لے جانا شرعی افتبار سے جائز ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے اور اس پابندی کی خلاف ورزی میں نہ کورہ مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لئے علاء نے اس سے منع فر مایا ہے، اور اس سے اِجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔

واللہ سجانہ وتنی کئی ہے۔

واللہ سجانہ وتنی کئی ہے۔

واللہ سجانہ وتنی کئی ہے۔

سوتر منڈی فیصل آباد میں برچی کے ذریعے خرید وفر وخت کا شرعی تھم سوال: - بخدمت اقدسسیدی ومرشدی حضرت شیخ الاسلام مظلیم السلام علیم ورحمة الله وبرکاته

خدا کرے حضرت والا بعافیت تمام ہوں، حق تعالی حضرت والا کا قیمتی سامیصحت وعافیت کاملہ کے ساتھ سلامت رکھیں، اور اس نا کارہ کو حضرت والا کے فیوض نے نہم سلیم کے ساتھ بہرہ ور ہونے کی تو نیق عطا فرمائیں۔

یبال سور منڈی میں پر چی کے کاروبار کی ایک صورت چل رہی ہے، جس کا تھم شرعی معلوم کرنے کے لئے احقر نے ایک تحریر مرتب کی ہے۔ بیتحریر بغرض راہنمائی حضرت والا کی خدمت میں ارسال کررہا ہوں۔ چونکہ کاروباری طبقے کو حضرت والا کی رائے گرامی پر کافی اعتاد ہے اس لئے حضرت والا سے درخواست ہے کہ اسے ملاحظہ فر مالیس۔ احقر اِن شاء اللہ کسی وقت فون پر اس کاروبار کی صورت حال فی کرکر کے حضرت والا کی رائے معلوم کرلے گا۔

آخر میں حضرت والا ہے دُعا وُں کی درخواست ہے۔

والسلام خویدیم محمد عالمگیر غفرلهٔ دارالافناء سوتر منڈی فیصل آباد دارالافناء سوتر منڈی فیصل آباد

(اوم) دیکھنے چھلے سنچے کے حواثی۔

## مسئلے کی تفصیلی صورت

سوتر منڈی فیصل آبادیس کاروبار کی ایک صورت عام چل رہی ہے کہ ایک شخص کسی دُکان دار سے سوتر خریدتا ہے، دُکان دار نے جو مال فروخت کیا ہے وہ اس کے گودام میں موجود ہوتا ہے اور خریدار کو بھی فروخت کنندہ کے گودام میں مال کی موجود گی کا بحروسہ ہوتا ہے۔ سودا طے پاجانے کے بعد فروخت کنندہ اس مال کی وصول کی پرچی جے ڈیلیوری آرڈر کہا جاتا ہے خریدار کے حوالے کردیتا ہے۔ جس کا مطلب میں مجھا جاتا ہے کہ خریدار جب چاہے فروخت کنندہ کے گودام سے مال اُٹھواسکتا ہے۔ ڈیلیوری آرڈر کی وصول کے بعد خریدار عوماً گودام سے مال نہیں اُٹھواتا بلکہ اس آرڈر کی بنیاد پر بیا مال ڈیلیوری آرڈر کی وصول کے بعد خریدار عموماً گودام سے مال نہیں اُٹھواتا بلکہ اس آرڈر کی بنیاد پر بیا مال سے میں موتر منڈی کے مختلف حضرات سے تفصیلات معلوم کرنے پر بیا مورسا منے آئے:

ا - جب تک فروخت شدہ مال اصل فروخت کنندہ کے گودام میں موجود ہے، اس وقت تک وہ مال اس کے خوام میں موجود ہے، اس وقت تک وہ مال اس کے حنان میں رہتا ہے، لہذا اگر خدانخواستہ گودام کوآگ لگ جائے یا گودام میں موجود مال کس اور طریقے سے ضائع ہوجائے تو یہ نقصان خریدار (ڈیلیوری آرڈر وصول کرنے والے) کانہیں بلکہ اصل فروخت کنندہ کا سمجھا جاتا ہے۔

۲- گودام میں سور کے بورے کیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لبذا خریدار کے لئے گودام کے اندراپنا مال و وسرے مال سے الگ جگہ پر رکھوانا یا کم ان کم اس کی تعیین کرانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی خریدار اس کا مطالبہ کر بھی لے تو پلے داروں (مال کی حفاظت اور اس کے اُٹھوانے پر مامور ملازمین) کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کا خریدا ہوا مال چیچے ہے، اور اس کے آگے وُ وسر سے بورے رکھے ہوئے ہیں، لبذا مال الگ جگہ رکھوانے یا اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی تعیین کا مطلب یہ ہورے رس کے آگے موجود سارا مال اُٹھایا جائے اور پھر تعیین یا تمییز کی جائے، اور یہ ان لوگوں کے لئے بہت مشکل بلکہ تقریبا ناممکن ہے۔

۳-فروخت کنندہ کے گودام میں کثیر مقدار میں مال آتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ لکتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ لکتا بھی رہتا ہے، اب فروخت کنندہ اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں سجھتا کہ جو مال اس نے ایک شخص کو فروخت کردیا ہے وہ اسے اپنے گودام میں سنجال کررکھے بلکہ وہ بسااوقات اس مال کی ڈیلیوری کسی اور کو بھی کروادیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے گودام میں مال بکثرت آبھی رہا ہوتا ہے اس لئے اسے اِطمینان ہوتا

ہے کہ جب بھی خریدار مال اُٹھوانا جاہے گا تو اسے مطلوبہ کواٹی کا مال اُٹھوادیا جائے گا۔

۳- نیز اس پر چی (ڈیلیوری آرڈر) کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس مال کی خرید وفروخت ہوتی رہتی ہے جبہ مال ابھی اصل فروخت کنندہ کے گودام میں بی ہوتا ہے۔ بسااوقات ایک مختصر وفت میں بی بوتا ہے۔ البتہ یہ بات نظی ہے کہ آخری ایک مختصر وفت میں یہ مال متعدد ہاتھوں میں فروخت ہوچکا ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات نظین ہے کہ آخری خریدار یہ مال سب سے پہلے فروخت کنندہ کے گودام سے اُٹھوالیتا ہے، محض فرق برابر کرنے یا سلم کرنے کا اِمکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایس صورت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مال کی تعیین مشکل ہے۔ اب ایس موں گے، جس کی وجہ سے اس کی تعیین مشکل ہے۔

ندکورہ بالاصورت کے شرق تھم پرغور کے نتیج میں بیہ بات سامنے آئی کہ پیچیے دی گئی تفصیل کے مطابق محض ڈیلیوری آرڈر کی وصولی شرق قبضہ قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ڈیلیوری آرڈر کی وصولی کے باوجود فروخت شدہ مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ اس کے صان میں رہتا ہے، مارکیٹ کے عرف کے مطابق اس کا صان خریدار کی طرف نشقل نہیں ہوتا۔ لہذا گودام سے مال اُٹھوائے یا اپنا مال الگ کے بغیر محض ڈیلیوری آرڈر کی وصولی کی بنیاد پر ہی سے مال آگے فروخت کیا جار ہا ہے، تو یہ نج قبل القبض ہونے کی وجہ سے ناجا کرنے۔

اس صورت کے عدم جواز کے بارے میں مارکیٹ کے بعض متدین احباب سے جب گفتگو

گرگ تو ان کا سوال بیتھا کہ اگر ہم مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف دیائے خریدے ہوئے مال کا رسک

قبول کرلیں، مثلاً اگر خدانخواستہ فروخت کنندہ کے گودام کوآگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں
موجود مال جل کرضائع ہوجا تا ہے تو اپنے خریدے ہوئے بوروں کی حد تک ہم اس نقصان کے ذمہ دار
ہوں گے (اگر چہ خریدار کے اس ضان کے بارے میں فروخت کنندہ کو بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس
صورت میں فروخت کنندہ کی طرف سے بددیا تی کا خدشہ ہے) تو پھر ہمارے لئے محض ڈیلیوری آرڈر کی
بنیاد براس مال کوآگے فروخت کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

اس سوال پر مزید غور ومشاورت کے بعد جو اُمور سامنے آئے، انہیں ذیل میں نمبروار درج کیا جارہا ہے:-

ا - قبضے میں بنیادی چیز اِنقالِ ضان (رسک) ہے، لہذا اگر کسی جگہ حسی قبضہ نہ ہوسکے البتہ خریدی ہوئی چیز کا ضان خریدار کی طرف ننقل ہوجائے تو اسے بھی قبضہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔اس کی نظیر

سمپنی کے شیئرز ہیں۔ شیئرز کی خرید وفروخت درحقیقت سمپنی کے مشاع اٹالوں کی خرید وفروخت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مشاع اٹالوں پرحسی قبضہ تو ہونہیں سکتا، لہذا اِنتقالِ صان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:فقہی مقالات ج:اص:۱۵۴)۔

البذا مسئولہ صورت میں بھی اگر خریدار رسک قبول کرنے کے لئے تیار ہے تو اس کے لئے محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد برآ گے خرید وفروخت جائز ہونی جائے۔

ليكن اس صورت كے جواز كا فتوى ويے ميں كچھ إشكالات ميں جو ذيل ميں ورج ميں:

الف: - شیئرز اور مجوث عنه صورت میں واضح فرق ہے، وہ یہ کہ شیئر ہولڈرز اگر خرید ے ہوئے شیئر ہولڈرز اگر خرید ے ہوئے شیئر زکی پشت پر موجوداً ثاثوں کی تعین یا ان کا افراز کرانا چاہے تو اس کے لئے یہ ناممکن ہے، اس لئے وہاں اِنتقالِ ضان کو ہی کافی سمجھا گیا ہے، بخلاف مجوث عنه صورت کے کہ اس میں فروخت شدہ مال کی تعیین وافراز مشکل ضرور ہے گر ناممکن نہیں۔ اور در حقیقت یہ مشکل بھی کاروباری طبقے کے عام رواج اور کاروبار کی تیز رفتاری کا جہے ہے۔ اس لئے کمپنی کو اس مسئلے کی نظیر بنانا مشکل ہے۔

ب: - پھرشیئرز کی خرید وفروخت کی صورت میں اسٹاک ایکچنی اورشیئرز کا کاروبار کرنے والے لوگوں کا عام عرف ہی ہے کہ شیئرز خریدتے ہی رسک خریدار کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، اگر چہ شیئر سرطیقکیٹ پرابھی تک قبضہ نہ ہوا ہو۔ جبکہ مجوث عنہ صورت میں عرف اس کے خلاف ہے، خریدا ہوا مال جب تک فروخت کنندہ کے گودام میں ہے اس وقت تک وہ اس کے ضان میں سمجھا جاتا ہے۔ اس عرف عام کے خلاف اگر کوئی شخص افرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کرلیتا ہے تو اسے قبضہ قرار دیے عام کے خلاف اگر کوئی شخص افرادی طور پر اس مال کی ضان قبول کرلیتا ہے تو اسے قبضہ قرار دیے دیگر کاروباری افراد کے غلط فہی میں واقع ہوجانے کا خطرہ ہے، خاص طور پر جبکہ خریدار اپنی اس ضان کے متعلق فروخت کنندہ کوآ گاہ کرنے کے لئے بھی تیانہیں۔

 ضامن بننے کے لئے بھی تیار نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ خریدار نے خریدے ہوئے مال کا رسک کمل طور پر قبول نہیں کیا۔ جبکہ کمپنی میں بیصورت حال نہیں، کیونکہ کمپنی کے تمام اٹاثے مشاعاً تمام شیئر ہولڈرز اپنے ہولڈرز کی ملکیت ہیں۔ لہذا جزوی طور پر آٹا توں کے ضائع ہونے کی صورت میں تمام شیئر ہولڈرز اپنے ھے کے تناسب سے اس نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

د: - اور آخری اِشکال بیہ ہے کہ محض ڈیلیوری آرڈر کی بنیاد پر آگے خرید وفروخت کو جائز قرار دینے سے کہیں سٹے کا دروازہ نہ کھل جائے، چنانچہ مارکیٹ کے بھض حضرات کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں سٹے کا کاروبار رہا ہے، اور اُب بھی سٹہ چاتا ہے، لیکن بہت کم۔

ان چار وجوہ کی بنیاد پرخریداراگراپنے طور پرخریدے ہوئے مال کا رسک قبول کر بھی لے تو بھی اس کے جواز کا فتو کی دینے میں تر د ہے۔

۲- ایک تجویز بی بھی ہے کہ جس وقت مال فروخت کنندہ کے گودام میں بوروں کی شکل میں آرہا ہے اس وقت یا مال تیار کرتے وقت ملز کی طرف سے ہی ان بوروں پر کوئی سیر بل نمبر لگادیا جائے۔ پھر جب بوروں کا سودا ہوا تو فروخت کنندہ ڈیلیوری آرڈر پر فروخت شدہ بوروں کا نمبر بھی لکھ وے۔ مثلاً اگر خریدار نے سو بورے خریدے جی تو دُکان دار ڈیلیوری آرڈر پر تعیین کردے کہ بورہ نمبر ۱۷۰ سے بورہ نمبر ۱۷۰ کے تک فروخت کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ بیہ ہوگا کہ فروخت شدہ مال کی تعیین کے افراز یا کسی اور خمیل کی ضرورت نہیں رہے گی اور خریدار مارکیٹ کے عرف کے خلاف اپنے طور پر اگر اس مال کا یہے حصہ ضائع اس مال کا یہ محصہ ضائع جو ان کا یہ محصہ ضائع ہوجانے کی صورت میں موجود مال کا کہ حصہ ضائع ہوجانے کی صورت میں یہ معلوم کرنا بھی آسان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی وجہ سے باہم بوجانے کی صورت میں یہ معلوم کرنا بھی آسان ہوگا کہ کس کا مال ضائع ہوا ہے؟ جس کی وجہ سے باہم برناع کا اندیشنیں ہوگا۔

لیکن اس تجویز کے بارے میں دو باتیں قابل غور ہیں:

الف: - جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ مارکیٹ کا عام عرف یہی ہے کہ مال جب تک فروخت
کنندہ کے گودام میں موجود رہے گا، اس وقت تک وہ ای کے ضان میں رہے گا، خریدار کی طرف اس کا صفان منتقل نہیں ہوگا۔ اور مجوزہ صورت میں خریدار مارکیٹ کے عام عرف کے خلاف صرف اپنی ویا نت مین خریدے ہوئے مال کا دسک قبول کرے گا، اور قبولی دسک کے بارے میں فروخت کنندہ کو بالکل آگاہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اے خطرہ ہے کہ اگر میں فروخت کنندہ کو اینے دسک کے متعلق آگاہ کروں گا تو وہ

بددیانتی کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً کسی تیسر فے خص کو یہی مال اُٹھوادے گا اور جھے یہ کہے گا کہ آپ کا مال چوری ہوگیا ہے، اور چونکہ رسک آپ کا تھااس لئے یہ مال آپ کا ضائع ہوا ہے، میرااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس جیسے خطرات کے پیشِ نظر خریدار فروخت کنندہ کو اپنے رسک کے متعلق آگاہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب قابلِ غوریہ ہے کہ کیا قبضہ تحقق ہونے کے لئے اس طریقے پر رسک قبول کرنا کافی ہوگا؟

ب: - بوروں پرسیر مل نمبر لگانے کی تجویز گونی نفسہ قابل عمل ہے، لیکن تجارے اُحکامِ شرعیہ کے ساتھ قلت ِ اعتباء اور حلال وحرام کی فکر نہ ہونے کے پیش ِ نظر اس پرعمل ہونا بظاہر نامکن ہے۔ چند گنتی کے افراد اس تجویز کو تبول کرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سوتر کے خریدار ہیں، نہ کہ گودام مالکان اور فروخت کنندگان، اس لئے یہ تجویز صرف تصور کی حد تک ہوگی جس کا کوئی عملی وجود نہیں ہوگا۔

۳۱- بیساری تفصیل اس صورت میں ہے کہ خریدے ہوئے سوتر کو آئے فروخت کرنے کے اسے اس پر قبضے کو شرط قرار دیا جائے جیسا کہ حنفیہ اور شافعیہ کا فدہب ہے۔ لیکن مالکیہ کا فدہب بیہ ہے کہ صرف طعام میں بیج قبل القبض ناجائز ہے۔ طعام کے علاوہ باتی اشیاء میں بیج قبل القبض ناجائز ہے۔ اس وقت خاص طور پر سوتر منڈی میں سوتر کی بیج قبل القبض کا عام اِبتلاء ہے، اور مارکیٹ کی صورت حال بیہ ہے کہ گو پچھ افراد بیج قبل القبض سے بیخ اور قبضے کے بعد مال فروخت کرنے پر تیار ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے بینامکن ہے۔ اس لیے قبضے کے بعد مال فروخت کرنے پر تیار ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے بینامکن ہے۔ اس لیے ایک تجویز بی بھی ہے کہ اس صورت حال میں مالکیہ کے فدہب پر فتوئی دے دیا جائے، کیونکہ معاملات میں توسع کی بناء پر اِفقاء بمذہب الغیر کے نظائر خاص طور پر موجودہ زمانے میں کم نہیں۔ نیز کاروبار کا ایک طریقہ جولوگوں میں ترواج پاچکا ہے، اس سے انہیں بٹانا خاصا دُشوار اور ان کے لئے حرج کا باعث ہے۔ چنا نچے علامہ شائ نے نیاوں کی بیچ کی ایک صورت میں ظاہر الروایۃ سے عدول کرنے کی وجہ یہی ارشاد فرمائی ہے، فرمائے ہیں:

(قوله وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مروى عن أصحابنا وكذا حكى عن الامام الفضلي، وقال استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج، قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فان الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول

مالك قال الزيلعي: وقال شمس الأنمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوز لأن المصير الى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا ..... قلت: للكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والشمار فانه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن الزامهم بالتخلص بأحد الطرق الممذكورة، وان أمكن ذلك بالنسبة الى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة اللي عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت.

(شامی ج:۳ ص:۵۵۵).

لیکن مجوث عنه صورت میں مالکیہ کے ندہب کے مطابق سے قبل القبض کے جواز کا فتویٰ ویے میں سے کا درواز ہمی کھلنے کا خطرہ ہے،اس لئے اس کے جواز کا فتو کی دیے میں تر د دہے۔

آ نجناب سے درخواست ہے کہ مٰدکورہ مسئلے کے متعلق اپنی فیتی رائے ہے آگاہ فرمادیں اور پیچیے ذکری گئی صورتوں میں سے جوصورت زیادہ مناسب ہویا کوئی اورصورت جوآ نجناب کے ذہن میں ہوتح برفر مادیں۔

فقط والتدسجانه وتعالى اعلم مجمه عالمكيرغفرله دارالافتاء سوترمنڈی فیصل آماد 2144671717

جواب: - برجی کے ذریعے خرید وفروخت کے مروّج طریقے میں دوخرابیاں ہیں، ایک مجیع کا غیر متعین ہونا، دُوسرے بیج قبل القبض ۔ لہٰذا پیطریقہ جائز نہیں ہے۔ اوّل تو پہلی خرابی کی موجودگی میں بظاہر مالکیہ کے مسلک بربھی ہی جائز نہیں ہوگی، وسرے اس قول پر فتویٰ دینے کی نہ صرف رہے کہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں سٹہ وغیرہ کی خرابیوں سے بیچنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر فتو کی نہ دیا جائے ،خود ماکلی علاء بھی آج کل اس پر فتو کی دینے میں تر ڈ د کرتے ہیں۔البتہ نہ کورہ کاروبار

<sup>(1)</sup> ﷺ قبل القبض کے عدم جواز ہے متعلق تفصیلی حوالہ جات کے لئے ص:۸۲ کا حاشیہ نمبرا اورص:۲۲۳ کا حاشیہ نمبر۳ ملاحظہ فرما کمیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٨٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وجهل بمثمون أو شمن ولو تنفصيلا ينعنني ان من شرطة صحّة البيع أن يكون معلوم العوضين فان جهل الثمن أو المثمون لم يصحّ البيع وظاهر كلامه أنّه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسبد البيع وصرّح بذلك الشارح في الكبير وهو ظاهر التوضيح أيضًا.

# زندہ جانور کو وزن کرکے فروخت کرنے کا حکم

سوال: - آج کل جانور مرغی اور بکری وغیرہ کو وزن کر کے اور تول کر فروخت کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

جواب: - آپ نے فرمایا ہے کہ آن کل مرغی اور بکری جو ٹُل کر بیچی جاتی ہیں، اُن کے بارے میں احقر کی کیا رائے ہے؟ عالبًا سوال کا مقصد سے ہے کہ کیا اب اُن کو عددی کی بجائے وزنی قرار دے دیا جائے؟ فی الحال احقر کا جواب نفی میں ہے۔ میرا خیال سے ہے کہ اب بھی وہ عددی ہیں، اور اُن کا تولنا در حقیقت آ حاد میں سے کسی ایک کے انتخاب میں مدد لینے کے لئے ہوتا ہے۔''وزنی'' ہونے کے معنیٰ سے ہیں کہ اُس چیز کو مشتری جتنے وزن میں چاہے، جب چاہے، خرید سکے۔ مرغی اور بکری میں سے ممکن نہیں، سے ما ھو ظاھر ۔ البند امر واقعہ سے کہ تو لئے کے ذریعے سے جاننا مقصود ہوتا ہے کہ جانور کتنا

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الهسندية ج: ٣ ص: ٦ ا ويعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفردًا غير مشغول بحق غيره هكذا في الوجيز للكردري واجمعوا على أن التخلية في البع الجائز تكون قبضًا ...الخ.

وفى السدائع ج: ۵ ص:۳۳۳ فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي وهو أن ينعلَى البالع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التَّصرَّف فيه فيجعل البالع مسلَّما للمبيع والمشترى قابضًا لهُ اهد. تيزمز يروالد بات كے لئے و <u>يك</u>يّے ص:۸۳ كا مائير ترم

پُر گوشت ہے؟ جب بیہ بات تُلنے سے واضح ہوگئ تو سودا عدداً ہی ہوتا ہے، ابندا وہ عددی ہی شار ہوگا۔ والسلام محمد تقی عثمانی کیر صفر ۱۳۱۲ھ

(ا تام) جانور کے ہمیشہ عددی رہنے اور جانور کو وزن کرکے فروخت کرنے سے متعلق ندکورہ تمام اُمور کی وضاحت اور تفصیلی تھم کے لئے حضرت والا دامت برکانہم کا مصدقہ درج فریل فوٹل ملاحظہ فرمائیں:

#### زنده جانورتول كربيجني كامفصل ومذلل تحكم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلے کے بارے میں کہ زندہ جانور مثلاً مرفی ، بکرا وغیرہ کو وزن کرکے خریدنا اور فروخت کرتا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامدًا ومصليًا

اگر خریدار اور فروخت کنندہ زندہ جانور کو وزن کرئے ٹرید وفروخت پر راضی ہوں، تو زندہ جانور کو وزن کرکے نقار تم یا غیرجنس کے ذریعے خریدنا اور فروخت کرنا دوفوں جا تز جیں، بشرطیکہ متعین جانور کا فی کلو کے صاب سے زن طے کرلیا گیا ہو، نیز جانور کا وزن کرنے کے بعد اس کی قیمت بھی متعین کرلی گئی ہو۔ جس کی صورت بول ہوگی کہ ٹریدار کو مثلا ایک بکرے کی ضرورت ہے، تاج کے پاس جا کر وہ بکروں میں سے ایک بکر اختیار کے بات جا در تاج راس کو بتادیتا ہے کہ اس بھر کا نرخ بچاس رو بے کلو ہے اور اس بکرے کو ٹریدار کے سامنے وزن کر کے بتا دیتا ہے کہ مثلاً بیٹیں کلو کا ہے۔ اب آگر ٹریدار اس کو تجول کرلے تو تی منعقد ہوجائے گی اور اس طرح کی گئی ٹرید وفروخت شرعاً کرتے ہا۔

مسئلہ فدکورہ میں اس بات کو ذہن نشین کرلینا ضروری ہے کہ یہاں دو ہاتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بیکہ جانور کو وزن کر کے بیچنا اور خریدنا۔ وُدسری بات یہ ہے کہ جانور کوموزون قرار دینا اوراس پرموزونی اشیاء کے فقیمی اَحکامات جاری کرنا۔ جہاں تک کہل بات کا تعلق ہے کہ جانور کو وزن کرکے بیچنا اور خریدناء تو یہ بلاشیہ جانز ہے، اس لئے کہ عدم جواز کی کوئی دچرفیمیں ہے۔

لیکن دُوسری بات که چانورکوموز دن قرار دینا اوراس پرموز دنی اشیاء پر چاری ہونے والے تمام اَحکام قنہیہ کو چاری کرنا۔ تو یہ دُرست نہیں۔ اس کی دو دیبہ چین: -

ا - پہلی وجہ ہے کہ جن چیز دں کا کیلی، وزنی یا عددی ہونا آخضرت سلی الته عليه وسلم كے عہد مبارك بين منصوص يا معلوم ہو، ان كى وه حيث سيد بين موتى ، اور آپ سلی الشعليه وسلم كے عهد مبارك بين جانوروں كا عددى ہونا معلوم ہے، البتہ جن اشياء كا كيلی يا وزنی ہونا معلوم ہے، البتہ جن اشياء كا كيلی يا وزنی ہونا معموص نہيں تو ان كا مدار عرف وزن كرنے كا ہے تو وہ وزنی ہيں۔ جيسا منصوص نہيں تو ان كا مدار عرف اور ن ميں جيسا كر عالم كي كل كرنے كا ہے تو وہ كيلی ہيں، اور اگر عرف وزن كرنے كا ہے تو وہ وزنی ہيں۔ جيسا كر عالم كير ہيش ہے: و مما لا نص فيمه و لم يعرف حالة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتبر فيه عرف الناس. فان تعارفوا وزنة فهو وزنى . كذا في المحيط - (العالميرية بن " ص : ١١٤) تو جب جانور كا عددى ہونا معلوم ہے تو اس كے عددى ہونا كى حيثيت و زنا تح كرنے ہے تہر بل شہوگى، يوانگ بات ہے كرتے سيح ہوجائے گى، لعدم المعانع۔

۲- دُوسری وجہ یہ ہے کہ جانور کو دیگر اشیاء موز دنہ کی طرح حسب منشا کم یا زیادہ کرکے وزن کرنا ناممکن ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیگر اشیاء موز دنہ کی جتنی مقدار مطلوب ہوتی ہے آئی مقدار کو بلاتکلف وزن کرک الگ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً چینی ۴۰ کلو ۱۵ گرام کی ضرورت ہے تو بلاتکلف چینی کی بیم مثلاً استرک بی جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی ہے۔ بخلاف جانور کے کہ اس میں یہ بات ممکن بی نہیں مثلاً اگر کوئی ہے۔ بخلاف جانور کے کہ اس میں یہ بات ممکن بی نہیں مثلاً اگر کوئی ہے۔ بہدے کہ ۴۰ کلو ۱۵ کرام کا بحرام کا بحرام جا ہے۔ بچریم زیادہ ند ہو، تو یہ بظاہر محال ہے، لہذا معلوم ہوا کہ جانور کوموز ونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

(باق الحظے منے میں)

(بقيه ما ثيه صفحة گزشته )

اس سے بیدیات بھی واضح ہوگئی کہ اگر بالفرض جانور کوسارے جہان میں وزن کرکے تھ کرنے کا عرف قائم ہوجائے تو بھی جانور کو بنیادی طور پر موزونی قرار تیمیں دیا جاسکا، کیونکہ اس میں موزونی اشیاء والی صفات ہی ٹیمیں پائی جا تیں، سحما مو

ٹیکورہ تفصیل کے بعد جانور کی بچ وز تا کے جائز ہونے کا حاصل یہ ہے کہ فی کلو کے حساب سے جانور کی قیمت کا ایک معیار مقرر کرلیا گیا ہے، جس کی بناء پر جانور کو وزن کر کے اس کے وزن کے اعتبار سے قیمت کا اندازہ لگا کر مناسب قیمت متعین کر لی جاتی ہے۔صورت ٹیکورہ میں وزن کو صرف آلہ بنا کر قیمت متعین کرنے میں آسانی پیدا کی گئ ہے، لہٰذاعر فاتو اس کو بچ وزنا کہا جاسکتا ہے کیکن حقیقتا اس کا بچ وزنا ہونا محل تامل ہے۔البت یہ بچ جبر حال جائز ہے جبکہ جانور بھی متعین ہوجائے اور قیمت بھی متعین ہو، خافھم۔

جانورکی اس بیج وز نا میں بعض لوگوں کو پچھ اِٹھالات پیدا ہو بیکتے ہیں۔ اس لئے ان متوقع اِٹھالات کونٹل کر کے ان کے مختر جواہات دیے جاتے ہیں، تاکہ او ہام رفع ہو کیس اور کوئی اِنتشار ہاتی نہ رہے۔

۔ ا - پہلا اشکال بعض لوگوں کو یہ ہوسکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جار ہا ہے کہ لیسس مصور ون لینی جانور وزن کی جانے والی چیز جیس ہے، اور یہی کتب فقد میں محرح ہے، لین دُوسری طرف آپ نے کہا ہے کہ اس کووزن کرکے بیٹا جا کزے، فکیف المتو فیق؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ ہد اور کال اس وقت ہوسکتا ہے جب اس تیج کو حقیقتا کی وزنا باتا کین جب ہے حقیقتا تیج وزنا ہے ہی ٹیمی، جیسا کہ ماتی ہیں وضاحت ہو بھی تو کوئی اشکال وارد ہی ٹیمیں ہوتا، نہ فدکورہ اشکال اور نہ ترسدہ آنے والے اشکالات، کین اگر اس کو تیج وزنا مان لیا جائے ولیو عوفا و معجازًا تو بھی اس کا جواب مالی گلام میں وضاحت ہے ہو چکا کہ دونوں الگ الگ با تیں ہیں، جن کا مطلب بھی الگ ایک ہے۔ "لیس بمعوزون" کا مطلب ہے ہے کہ آس کی موزون اشیاء کے آکام تھی جاری ٹیمیں ہوں گے، مثلاً استقراض کا جائز ہوتا، الگ الگ بے ۔ "لیس بمعوزون" کا مطلب ہے ہمائن اس کی موزون اشیاء کے آکام تھی جائز نہ ہو، بلکہ صدیف: اذا اختلف المنوعان ریاافسٹل کا اس میں جاری ہوتا وغیرہ وغیرہ الی مطلب ہے ہیں کہ اس کی تیج وزنا بھی جائز نہ ہو، بلکہ صدیف: اذا اختلف المنوعان المباقاۃ میں اور ابووا وَدِّ نے کاب المباقات ہیں اس کے جواز کا مؤید ہے، اس حدیث کو اہام سلم نے اپنی تھی ہوت کی میں اس تی جو وزنا کہ کو تا ہوت میں اس کی وزنا کر کے ان کو میال ہے ہو کہ بہت می اشیاء موزون ٹیمیں کی میں اس کی واضح مثال ہے ہے کہ کیڑا بالا تفاق نیرون کے بینی ناپ کی جانے والی چیز ہے، لیکن بڑے جات ہوت کا سے ایک بیا جاتا ہے۔ آن کل کی یوع میں اس کی واضح مثال ہے ہے کہ کیڑا ابالا تفاق نیرون کے بی تو اگر کیڑا متعین ہوا ور الی چیز ہے، لیکن بڑے جاتا ہے۔ تو اگر کیڑا متعین ہوا ور اس طرح بین جات کے جواز کے غیرہ وغیرہ و میں۔

۴- دُومرا إشكال بعض لوگول كو بيه بوسكنا ہے كه جانور كے وزن كى پورى بغدار معلوم كرنا دُشوار ہے "لانمه يسخصف نىفسىد مو ق وينقلة أخوى" يعنّى اس لئے كه ده بھى اسے آ ہے كو ہكا كر لينا ہے اور بھى بوجس اور بيدو كتب فقد شرم بحى موجود ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اذل تو یہ بات یشی تہیں کہ جانور اپنے آپ کو بلکا اور بوجمل کر لیتا ہے بلکہ بیصرف اِشہال ہے۔ اور عبارت فرکرہ کو کتب فقہ اس کا باشال کی معنوع ہے جیسا کہ شای میں ہے: 'فسانسہ لا مصحح لاحت مال المربا واحت ماللهٔ مانع کے حقیقته'' (شامی ج: ۳ ص: ۵۳۱)۔ للبذا اگر جانورکوگوشت ہی کے بدلے شن فریدا جائے تو اس وقت تو بعض صورتوں میں منع کیا جاسکتا ہے کہ اس میں اِحتمال یہ بائے پیمنوع میں منع کیا جاسکتا ہے کہ اس میں اِحتمال یہ بائے پیمنوع میں ہوگا۔

ند بوگا۔

(بقيه حاشه صفحة گزشته)

اور حالت بعن میں مشتری کا نقصان ہے کہ زائد میے ادا کرنے پڑیں گے، لیکن دونوں اپنی اپنی جگداس نقصان کو برداشت کرنے پر راضی ہیں ، کیونکد نج بالترامنی موری ہے۔ البذاب جہالت بیرواس تھ کے عدم جوازی وجرک طرح بھی ٹیس بن سکتی ندعر فاندشرعا۔

تیسرا جواب بید ہے کہ ہم تسلیم نیس کرتے کہ جب بچ رویوں کے عوض ہو رای ہوتو یہ اشکال دارد ہوتا ہے۔اس صورت میں اشکال اس لئے نہ ہونا جائے کہ ن کے وقت کا وزن معتبر ہے،خواہ جانور حالت خفت میں ہویا حالت ثقل میں ہو، کونکہ حالت خفت میں بدنہ کہا جائے گا کہ جانور پی سے کوئی چیز نکال گئ ہے یا جدا کر ل گئی ہے جس کی وجہ سے وزن کم ہوگیا ہے، جبیرا کہ حالت فقل میں بیرند کہا جائے گا کہ اس میں باہر سے کوئی اور چیز شال کردی گئی ہے جس کی وجہ ہے وزن بڑھ گیا ہے، ملد ہر کوئی بین کیے گا کہ خواہ صالت ثقل ہے ما صالت ثفت اس وتت جانور کا یجی وزن ہے، اور بیاس جانور کا وزن ہے کس خار بی چیز کا اس میں کوئی وخل نہیں۔ لہذا بوقت بچے جانور کا جووزن ہوگا وہی معتبر ہوگا، ای وزن کے ساتھ بچے ہوگی جو کہ سیحے ہوگی۔

٣- تيرا إشكال بعض لوكون كويه بوسكتا بيك "لا ينجوز بيع صبرة طعام كل قفير بدرهم" كاطرح يزيج بحى ناجائز بوني چاہئے کیونکہ جس طرح وہاں پیعلت یائی جاتی ہے کہ مین اورشن مجبول ہیں، پیز نہیں کہ کتنے کلواس ڈھیر میں بوں گے اور بیمھی معلوم نہیں کہ کل درہم کتنے ادا کرنے پڑیں گے وغیرہ۔

اس کا جواب سے ہے کہ بچ الحوان وزنا کی صورت جواز بیان کرتے ہوئے بہ قیدای لئے لگائی گئی ہے کہ'' جانور کومشتری کے سامنے وزن كركے كل وزن بھى بتاويا جائے" تاكہ جبالت بيتى اور جبالت ثن دونوں رفع ہوجا ئيں۔اس صورت ميں پيريج جائز ہوجائے كى جيبا كه اس صبرہ طعام کی تھے کو جہاں نا جائز کہاہے وہاں ساتھ ہی اس صورت کو جائز کہاہے کہ جبکہ اس صبرہ طعام کواس مجلس میں ناپ لیا جائے یا اس ككل مقدار بتادي جائر الربايا: "وصح في الكل ان كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو سمى جملة قفزانها" (الدرالخارج: مص: ٥٣٩) \_ اوراى بحث ك تحت علامة ثائ في فرمايا بك: "وأداد اصبرة مشارًا اليها كما سيأتي، وليست قيدًا بل كل مكيل أو موزون أو معدود من جنس واحد" (فأولى ثاى جنس ٥٣٥) \_ ييني برمرف صبرة طعام كاحكم نہیں بلکہ ہر کیلی، وزنی اور عددی چیز جس کو وزن کر کے بیچا جائے اس کا بھی بہی تھم ہے کہ جب کل معلوم ہوجائے تو تیج سیح ہوجائے گی۔

ندکوره بالا عدم جواز کی مکند وجوبات که جن کا جواب موچکا، ان کے علاوہ کوئی اور وجہ عدم جواز کی جمیں طی نہیں۔ فاخست تحقیق هذا المقام بسما يرفع النظنون والأوهام ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وعلمه أتها

العبدالضعيث الياس زمان ركن يوري دارالا فآء جامعه دارالعلوم كراجي سما

> الجواب صحيح احقر محرتقى عثاني عفي عنه #ICTT/I/Tf

> > بنده عبدالرؤ فستكعروي つしてないとて

الجواب سيح عبداللعفي عنه ۳۲//۲۳۱م

الجواب سيح احقرمحمود اشرف غفراللدلية 21/17/1/16

> الجواب صحيح مجدعيدالهنان عفي عنه m1645/144

# ﴿فصل في الغرر والعيب﴾ (نيج مين دهوكا اورعيب كابيان)

# اصلی کمپنی کے خالی ڈیوں میں وُ وسری قشم کا تیل ڈال کر فِروخت کرنے کا حکم

سوال: - میں موبل آئل کا کام کرتا ہوں، وہ تیل گیلن والے ڈبوں میں بند ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کا ہوتا ہے، کین اکثر لوگ اصل کمپنی کے خالی ڈبوں میں ای شم کا تیل ڈال کراپی طرف سے کمپنی کا سیل لگا کر کم قیت پر فروخت کرتے ہیں اور پھیٹر فیصد یہی تیل بکتا ہے، اور لوگ اصل سمجھ کر خریدتے ہیں، اگر انہیں اصل کمپنی کا تیل زیادہ فرخ پر دیا جائے تو نہیں خریدتے اور اصل تیل ماتا بھی نہیں، اور اگر بھی ملتا ہے تو بہت مہنگا ماتا ہے، اصل تیل کی اتنی کی ہے کہ میں وو بارتیل خریدنے گیا کرایہ میں ساٹھ روپے خرج ہوگئے اور تیل نہیں ملا۔ جس کی وجہ سے کمپنی کے ڈبوں مین دُوسرا تیل جو کرا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ بتا کر فروخت کرتا ہوں کہ اصل تیل کمپنی کے ڈبلروں سے نہیں ماتا، ہم دُکان داروں سے نہیں ماتا، ہم دُکان داروں سے نہیں ماتا، ہم دُکان داروں سے ایک ہیں جیسا وہ لوگ دیتے ہیں ویسا ہی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آیا اس طریقے سے تیل بیخنا حرام ہے یانہیں؟

جواب: - اگرآپ گا کوں کواصل حقیقت بتادیتے ہیں تو اس تیل کی فروخت آپ کے لئے جائز ہے، اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اصلی تیل بھی اپنے پاس رکھیں اور یہ دُوسرا تیل بھی، اور گا کھوں کو دونوں دِکھا کر دونوں کی قیمتیں بتا کر اور دونوں کا فرق واضح کر کے بیچا کریں۔

والتُدسيحانه وتعالى اعلم ۱۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵ (نوئ نمبر ۱۲۸/۲۸ج)

<sup>(</sup> ا و ۲) وقى صحيح البخارى ج: ا ص: ٢٧٩ (طبع قديمي كتب خانه) عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فان صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وان كلب وكتما محقت بركة بيعهما، وفيها أيضًا قبله: بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة .... وقال عقبة بن عامر لا يحلّ لامرئ ان يبيع سلعة يعلم أنّ بها داءً الا أخبره ... الخ.

# کسی اور سے مال بنوا کرا پنے نام کا مونوگرام لگانے کا تھم

سوال: - حکومتِ سندھ کا قانون ہے کہ جو کا نے ادر بے تو لئے والے بنائے، وہ اپنا مونوگرام یعنی نام ڈالے، بعض مجوریوں کی وجہ سے میں اپنا مال نہیں بناسکتا اور پنجاب کے دُوسرے کا رخانوں سے مال بنوا تا ہوں اور اُن پر اپنے نام کا مونوگرام ڈلوا تا ہوں یا ڈال ویتا ہوں، اگر حکومتِ سندھ کا حکومتِ پنجاب کا مونوگرام ڈلوا دوں تو حکومتِ سندھ پاس نہیں کرتی، میرا لائسنس حکومتِ سندھ کا ہے، اُس کی سالانہ فیس بھرتا ہوں، مونوگرام پچھ اس طرح ہوتا مثلاً پنجاب کے بنانے والے کا نام عبدالشکور ہے تو وہ اُردویا اگریزی میں اپنے نام کا مخفف ڈالے گا، اس طرح میں مجمد غیاف ہوں تو یہ مونوگرام ڈلوا کا نام کا خفف ڈالے گا، اس طرح میں مجمد غیاف ہوں تو یہ مونوگرام ڈلوا کا گا تا کا بنام کا کو دھوکا مقصود نہیں بلکہ حکومتِ سندھ کی خانہ پُری کرنا مونوگرام ڈلوا کا کا خانہ بالیہ ایک کا دیو کا مقصود نہیں بلکہ حکومتِ سندھ کی خانہ پُری کرنا ہونا کرنا جائز ہے؟

جواب: - اگریہ مال سندھ کے مرقبہ اوزان اور پیانوں کے مطابق ہے اوراس میں کوئی کی بیٹی نہیں ہے اور اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہے اور آپ پنجاب کے کارخانے سے آرڈر دے کر بنواتے ہیں، سارا مال آپ کی ملکت ہوتا ہے تو آپ اُس پر اپنے نام کا مونوگرام ڈلواسکتے ہیں۔لیکن اگر پنجاب کے مرقبہ اوزان اور پیانے

<sup>(</sup>البّه عائد مُؤرِّرُثة) ..... وفي مشكوة المصابيح ص: ٢٣٩ (طبع قديمي كتب حانه) من بساع عيبًا لم ينبه لم يـزل في مقت الله أولم تـزل الملئكة تلعند. رواه ابن ماجة.

وفى تكملة فتح الملهم ج: اص: ٣٤٧ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. رواه مسلم. قوله فان صدق البائع فى اخبار المشترى صفة المبيع وبين العيب ان كان فى السعة اهـ.

وفي البحر الرائق: كتمان عيب السلعة حرام. (ج: ٢ ص: ٢٥).

وفى اللَّر المختارج: ٥ ص: ٣٤ (طبع سعيد) لا يحل كتمان العيب فى مبيع أو ثمن لأن الغش حرام اهـ. وفى الشامية: ذكر فى البحر أوّل الباب بعد ذلك عن البزازية عن القتارئ: اذا باع سلعة معيبة عليه البيان. (ج: ٥ ص: ٣٧).

وفي الهندية ج: ٣ ص: • ٢١ رجل أراد ان يبيع السلعة المعيبة وهو يعلم يجب أن يبيّنها فلو لم يبين قال بعض مشائخنا يصير فاسقًا مردود الشهادة وقال الصدر الشهيد: لا ناخذ به كذا في الخلاصة.

وقى الفتناوي البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ٥٣١ (طبع رشيديه كوئته) وفي الفتاوي: اذا باع سلعة معيبة عليه البيان .... الخ.

وكذا في اصداد الفتاوى ج: ٣ ص: ٣٣. واصداد الأحكام ج: ٣ ص: ٣٠٣. وكفايت المفتى باب نمبو: ٤ ج: ٨ ص: ٢٠ تيز وكيف الكافتوكي اوراس كا حاشيد (محدوير)

سندھ سے مختلف ہیں تو بید دھوکا اور ناجائز ہے، خلاصہ بید کہ جھوٹ اور دھوکے سے بیچتے ہوئے اگر آپ پنجاب میں مال بنوا کر اپنا مونوگرام ڈلوالیں تو اس میں پچھ حرج نہیں۔ ۱۲/۲/۲۹ط (فتو کی نمبر ۲۰۴۷ مرح اللہ کا کہ کار ۲۸ /۱۰۴

# پاکستان کی بنی ہوئی چیز پرامریکا یا اٹلی کا نام لکھ کر فروخت کرنے کا تھم

<sup>(</sup> ا و ٣) و في جامع السرمـذى بـاب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ج: ١ ص: ٣٣٥ (طبع سعيد) عن أبي هريرة وضـى الله عـنـه أنّ رسـول الله صـلـى الله عليه وسلم .... ثم قال: من غش فليس منّا. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليٰ هلذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام.

وكذا في المشكواة ج: ١ ص: ٢٢٨ من غشَّ فليس منا.

وفي جمع الفوائد ج: ١ ص:٣٢٨ المسلم أخ المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب ألا بيّنه له. وفي اعلاء السنس ج: ١ ٢ ص: ٥٣ من علم بسلعة عيبًا لم يجز بيعها حتى يبيّنه للمشترى فان لم يبيّنه فهو آتم عاص نصّ عليه أحد لما روى حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقه، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما اهـ.

وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٥ (تنبيه) كتمان عيب السلعة حرام.

وفي البزازية وفي الفتاوئ اذا باع سلعة معيبة عليه البيان.

وقى الهيندية َ ج:٣ ص: ٢١٥ ولا بأس ببيع المفشوش اذا كان الفش ظاهرًا كالحنطة بالتراب وان طحنه لم يجز حتّى سنه.

وَهَى الدّر المختار ج: ٥ ص: ٣٤ لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرامٌ. ثيرُ و كِيسَ سابقة نُوّلُ اوراس كا عاشيه (محمد بير)

کیا شرعی اعتبار ہے اس کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر ظہور احمد بمعرفت مولان ظیل احمد ابوظی (امارات)
جواب: - پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات پر ابیا جملہ لکھنا جس ہے اس کے امریکا یا اِٹلی میں
بننے کا دعویٰ کیا گیا ہو، صرت خلط بیانی ہے، جس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں، ہاں! اگر کسی اور نے یہ
جملہ لکھ دیا اور پھر آپ کو بیچنا پڑا تو لکھنے کا گناہ لکھنے والے کے سر ہوگا، آپ یہ کہ کر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں
کہ اگر چہ اس پر لکھا ہوا کچھا ور ہے لیکن یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ رہا یہ عذر کہ لوگ ان مصنوعات کو اس
کے بغیر خرید تے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے خلط بیانی جائز نہیں ہوسکتی۔ والسلام



# ﴿ فصل في أنواع البيوع المختلفة ﴾ ( أي كى مختلف اتسام أيع وفاء ، سلم ، استصناع اور أيتي إستجرار كابيان )

# بیج بالوفاء کا حکم (فارسی فتویٰ)

(حاشيه ميس اس فارى سوال وجواب كا أردوتر جمه كرديا كياہے)

سوال: - زید از حکومت ایک بزار روپیه قرض گرفت وقتیکه حکومت طلب کرد چونکه نزد زید روپیه نه بود البته نو ایکر زمین نزد حکومت رئی بود حکومت گفت که اگر قرضه ادانمی کنید زمین نو نیلام کنم ازیس ضرورت زید زمین خود را به عمر و فروخت کرد بعوض ۱۲۵۰ بایس شرط که اگر ایس رقم را وقتیکه ادا کنم رفین من واپس کنید عمر و قبول کرد و نام عمر و به نیلام نوشت و روپیه ۱۲۵۰ بحواله حکومت کرد و عمر و بر زمین قابین شد الحال زید به عمر و می گوید اکنون پیسه شارا می دهم زمین بمن واپس کنید عمر و انکار کند و عمر و زمین را وقت کرد است سوال ایس است که زمین رئین رئی را فروختن جائز است یا نه؟ بر تقدیر جواز زید را از عمر و پیسه واپس گرفتن جائز است یا نه؟ بر تقدیر جواز زید را از عمر و پیسه واپس گرفتن جائز است یا نه؟ واگر کیج اول جائز نیست پس زید که زمین خود را از حکومت و قت نیلام به طور و کالت بنام عمر و گرفت و نام عمر و در نیلام نوشت در حق عمر و نافذ می شود یا نه؟ عمر و را زمین ، زمین متازع فیبا را وقف کردن جائز است یا نه؟

جواب: - درصورت مسئوله عقد که میان زید و عمرو واقع شدی پالوفا است و اورا دراصل فرنب بح فاسد است بیشتر فقها عکرام برواحکام رئین جاری کنند و بح را فاسدی گویند و نزد بعض فقها عنی صحیح است، ومشتری راحق بود که از وفع گیردلکن اوراحق نی بود که کے رائج کند در رد المصحتار اقوال کیرنقل کرده قول جامع باین طور ذکر میکند که قوله (وقبل بیع یفید الانتفاع به) هذا محتمل لأحد القولیسن: الأوّل: أنّه بیع صحیح مفید لبعض أحکامه من حل الانتفاع به الا أنّه لا یملک بیعه قال الزیلعی فی الا کراه و علیه الفتوی الثانی: القول الجامع لبعض المحققین انّه فاسد فی حق

بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانزال ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشترى بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط المدّين بِهَالاكم فهو مركب من العقود الثلاثة كالزّرافة فيها صفة البعير والبقر والتّمر جوّز لحاجة الناس اليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن المقول المجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ المحتار، باب المصرف ج: ٣ ص: ٣٣٢) \_ ازيمعلوم شدكه وربح وفامشرى راحق بَح ورصن ووقف وغيره نزدك ما ما من المت يا نه كسائيكه واي عقد ما من يعتم ورصن ووقف وغيره نزدك من ما من يعتم المنت يا نه كسائيكه واي عقد ما من يعتم والمن مشرى راجق بي عقد المناه ورض وقف وغيره نزد كري وبند، وكسائيكه اي عقد را بح ويندانفاعش را غيز جائز كويند را به تح ووقف وغير نزد ك جائز نيست، پس ورين صورت مسؤله وقف كرعم وكرده است، ورست نه مشر، واكنون برولازم است كرقم از زيد وصول كرده زين بده والهى كذه ودركم في اختلاف نيست زيرا كدائرايي عقد موافق قول بعض فقهاء ربن است پس وقت ادائيكي رقم برعم ولازم بود زيين والهى ودراي مضروري است.

والله اعلم محمر تقی عثمانی عفی عنه ۲۱۲/۱۸ اه

الجواب صواب محمه عاشق اللي بلندشهري

(فتوى نمبر ۱۸/۱۳۲۸ الف)

(ندکوره فاری سوال و جواب کا اُردوتر جمه) ''بیج بالوفا'' کا تکم

سوال: - زید نے حکومت ہے ایک ہزار روپے بطور قرض لئے، اور (وقت مقرّرہ پر) حکومت نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، لیکن زید کے پاس پسے نہیں تھے، ہاں البتداس کی نوا کیڑ زمین .........................(باتی ایکے سفے پر)

<sup>(</sup>١) شامى ج:٥ ص:٢٤٦ (طبع سعيد) وكذا في البحر الرائق ج:٢ ص:٨ (طبع سعيد) وتبيين الحقائق ج:٥ ص.١٨٣.

<sup>(</sup>٢) كيونكه شي مرجون سنه فائده أشحانا جائز نهيل.

كما في البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) ولا ينتفع المرتهن استخدامًا وسكني ولبسًا واجارةٌ واعارة لأن الرهن يقتضي الحبس الى ان يستوفي دينه دون الانتفاع.

وقىي ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر جـ: ٣ ص:٣٤٣ (طبع مكتبه غفاريه كوئله) وليس للمرتهن الانتفاع بالرّهن ولا اجارته ولا اعارته.

وقى ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) لا يحلّ له أن ينتفع بشئ منه بوجهٍ من الوجوه وان أذن له الرّاهن لأنّه اذن لهُ في الرّبا ... الخ.

<sup>(</sup>m) فتویٰ میں موجود حوالہ ملاحظہ ہو۔

(بقہ مائی سؤر گرفت) ........... حکومت کے پاس بطور رہن موجود تھی اس لئے حکومت نے کہا کہ اگر پیسے اوانہیں کروگ تو تہماری اس زمین کو نیلام کرویں گے۔ لہذا مجبور ہوکر زید نے اپنی وہ زمین عمروکو ۱۲۵ روپ کے عوض بھ وی دی ایکن شرط بیر دکھی کہ جب بھی میں آپ کو بیر قم اوا کروں گا تو اپنی زمین واپس لے لوں گا، اور عمرو نے بیشرط قبول کرلی، لہذا زید نے عمروکا نام نیلام میں کلصوا کر ۱۲۵ روپے حکومت کے حوالے کرویئے اور عمرو زمین پر قابض ہوگیا۔ اب (پیسول پر) قادر ہونے کے بعد زید، عمرو ہے کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے پینے دیتا ہول آپ جمجے میری زمین واپس کرویں، تو عمرو (اوائیگی ہے) إنكار کرتا ہے كيونكہ اس زمين کو وہ وقف کر چكا ہوتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ آرضِ مرہونہ کو بچنا جائز ہے یانہیں؟ بر تفقر پر جواز زید کو عمرو سے (یا عمروکو زید ہے) پینے واپس لینا جائز ہے یانہیں؟ اور اگر بھے اقل جائز نہیں تو نرید نے جواپی زمین نیلام کے وقت حکومت سے وکالۂ عمرو کے نام پر لے کی تھی اور عمروکا نام نیلام میں کلصواویا تو بی تخ عرو کے حق میں نافذ ہوگی یائیس؟ اور عمروکا اُرضِ متنازع فیہا کو وقف کرنا جائز ہے یانہیں؟

چواب: - مسئلہ مذکورہ میں زید اور عمرو کے درمیان جوعقد ہوا ہے، بیابیج بالوفاء ہے، اور اس کے بارے میں اصل ندہب ریہ ہے کہ بیافاسد ہے، اکثر فقہائے کرام اس عقد (مسئلے) میں رہن کا تھم جاری کرتے ہیں، اور پیچ کو فاسد قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض نقهاء کے نز دیک بیابی صبح ہے اور مشتری کو بھی اس سے نفع اُٹھانا جائز ہے، کیکن سیت حاصل نہیں کہ آ گے کسی اور کو چھ دے۔اور رڈ المحتار میں اس کے متعلق کی اقوال نقل کئے جیں کیکن جوقول جامع ہے اس كو باين طور وكركرت ين: قول وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل لأحد القولين: الأول: أنّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به ألا أنّه لا يملك بيعه، قال الزيلعي في الاكراه وعليه الفتوي. الثاني: القول الجامع لبعض المحققين أنَّه فاسد في حق بعض الأحكام حتَّى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام كحل الانزال ومشافع البيع، ورهن في حق البعض حتَّى لم يملك المشترى بيعه من آخر ولا رهنه، وسقط الدِّين بهَلاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزّرافة فيها صفة البعير والبقر والنّمر جوّز لحاجة الناس اليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها، قال في البحر وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. (ردّ الممحتار، باب الصرف ج: ٢ ص:٣٢٢). (شامي ج: ٥ ص:٢٤٦ طبع سعيد والبحر الرّائق ج: ٢ ص: ٨ وتبيين المحقائق ج:۵ ص:۱۸۳) ۔اس ساری بحث سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ تیج وفا میں مشتری کو تیج، رہن، وقف وغیرہ میں ہے کس کا بھی اختیار نہیں، اختلاف صرف اِس صورت میں ہے کہ مشتری کو فائدہ اُٹھانے کا حق حاصل ہے اِنہیں؟ لہذا جن حضرات نے اسے عقد رہن قرار دیا ہے، ان کے نزدیک تو مشتری کا فائدہ اُٹھانا بھی ناجائز ہے، اور جن حضرات نے اسے عقد بھ قرار دیا ہے، ان کے نزویک مشتری کا انتفاع جائز ہے، لیکن آگے کسی اور کو بیخیا یا وقف وغیرہ کرناکسی کے نز دیک بھی جائز نہیں، لہذا مٰدکورہ مسئلے میں عمرو کا آھے وقف کرنا ناجائز ہے، اور اُس پر لازم ہے کہ فی الفور زید ہے رقم لے کر اُس کی زمین اس کو واپس کردے، اور اس تھم میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کیونکہ اس عقد کو اگر ہم رہن قرار دیں اُن فقہاء کے قول کے مطابق جواس کورہن کہتے ہیں، تب بھی زید کے رقم کی ادائیگی کے وقت عمرو پر لازم ہے کہ وہ زمین اس کو واپس کرے، اور اگر اس عقد کو ہم تھ قرار دیں ان فقیاء کے قول کے مطابق جواس کو تھے کہتے ہیں، تو ان کے نز دیک بھی اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

"أحسن الفتاوى" مين بيع الشمار قبل بدو الصلاح كى صورت مين السيع الأزهار مان كرجواز كا قول اختيار كرنے كا حكم

سوال: - بیج الثمار قبل الظهور کے سلسلے میں "تسک ملة فتح الملهم" ج: اص: ۳۸۳ تا ۴۰۰ اور کا پی درسِ تر فدی ج: اشار قبل الظهور اور کو ققائد بحث فدکور ہے اس کی رُوسے بیع المنمار قبل الظهور کسی طرح جا رَنہیں سواء جوی ب المتعامل أو كا ، اور بعض شرائط نہ پائی جانے کی وجہ ہے اس کو رَجِ سلم میں بھی داخل کر کے جا رُنہیں کہا جا سکتا ۔ لیکن اس کے برعس اس صورت کو فد ب مالک کی رُوسے احسن الفتاوی ج: ۲ ص: ۲۹۸ تا ۲۹۲ میں رُجِ سلم میں داخل مان کر جواز کا فتوی دیا گیا ہے کیونکہ فد ب مالک میں تو حنی فد ب کی رُوسے اللہ اللہ میں تو حنی فد ب کی رُوسے قبل بدو المصلاح مالک میں بعض شرائط ضروری نہیں بلکہ اُحسن الفتاوی میں تو حنی فد ب کی رُوسے قبل بدو المصلاح اللہ میں بعض شرائط صورت میں بیع الاز هار مان کر جواز کو اِختیار کیا گیا ہے کہ از هار بعض جہات سے قابل اِنتفاع ہے۔

<sup>(</sup>۱) ج: ۲ ص: ۲۸۵ تا ۳۹۰ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) في جامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص: ٢٥٥ (طبع سعيد) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبدئة وهم يسلفون في الثمر فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجلٍ معلوم. وفي المدر المسختار ج: ٥ ص: ٢١٣ (طبع سعيد) وشرطه بيان جنس ونوع وصفة وقدر وأجل وأقله شهر الخ، وهكذا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٤

وفى المجلّة ج: ٢ ص ٢٠٣ رقم المادّة: ٣٨٦ يشترط لصحة السّلم بيان جنس المبيع مثلًا أنه حنطة .... وبيان مقدار الثمن والمبيع ... الخ. (وكذا في عامّة كتب الحديث والفقه).

تھیم الاُمت حضرت مولانا محداشرف علی تھانوی رحمۃ الشعلیہ نے خاص اس صورت (بیسع قبسل الاُؤھاد کوسلم میں شامل کرنے) سے متعلق إحداد الغتاوئی ج:۳ ص:۵۰ میں بیٹوئی تحریر فرمایا ہے:-

ہوتا ہے کیونکہ جن عقود میں غریر شدید ہو، وہ تراضی طرفین سے بھی جائز نہیں ہوتے، شرایعت متعاقدین میں سے ہرایک کے جائز مفاد کا تحفظ کرتی ہے، خواہ وہ خود اپنے مفاد سے دست بردار ہوگیا ہو۔ لہذا ابھی تک احقر کو اس بات پر اِطمینان نہیں ہوا کہ بیام مقدار جیج کے تعین کی منصوص شرط چھوڑ نے کے لئے کافی ہے، اور علامہ شامی نے اس کوسلم قرار نہیں دیا، بلکہ ضرورت کی نظیر کے طور پرسلم کو ذِکر فرمایا ہے، البتہ جب اُزھار کا ظہور ہوگیا ہوتو اُزھار کی تیج (من حیث الاُزھار) کی واقعی گفیائش معلوم ہوتی ہے، البتہ جب اُزھار کا ظہور ہوگیا ہوتو اُزھار کی تیج (من حیث الاُزھار) کی واقعی گفیائش معلوم ہوتی ہے اور اس کا ذکر ''نہ کے سلم فنے المملهم'' میں بھی کیا گیا ہے، اور خود فقیہائے حنفیہ صاحب ہدا بیو فیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ رہا شرطِ ترک کا معالمہ تو وہ بھی متعارف ہونے کی بناء پر جائز قرار دیئے کی گفیائش موجود ہے، مگر ظہور اُزھاد سے پہلے اس کوسلم قرار دے کر جائز کہنے پر ابھی تک اطمینان نہیں ہوا، و لعل اللہ یہ حدث بعد ذلک اُموا۔

۵۶٬۲۲٬۰۲۸ه (فؤی نمبر ۱۳۱۵/۳۳)

# شرکة خلیجیة اور مجموعة سعودی بن لادن کے درمیان مشروع حرمین ہے متعلق عقدِ استصناع کا مسکلہ

سوال: - نرسل اليك عقدًا تريد شركة خليجية أن تدخل فيه مع شركة سعودى بن لادن لانجاز مشروع الحرمين، بحيث تطلب شركة سعودى بن لادن صناعة هذا المشروع من شركة خليجية على أساس الاستصناع، ثم أن الشركة الخليجية تعقد استصناعا موازيا مع شركة محمد بن لادن، فهل هذا العقد صحيح شرعًا؟

<sup>(</sup>١) وكِيْكُ ردَّ المحتار على الدّر المختار ج: ٣ ص: ٥٥ (طبع سعيد).

جوأب: - الى الأخ العزيز السيّد عصام الطوارى حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد تسلمت الأوراق المتعلقة بمشروع الحرمين وطالعت في ضوءها العقود المرسلة من قبل، فوجدت أن هذا العقد في صورته الموجودة غير مقبول شرعًا، والأسباب الأساسية لهذا الحكم هي كالتّالي: -

ا — المفروض في صيغة الاستصناع أن يكون هناك عقد استصناع بين شركة الخليج وبين مجموعة سعودى بن لادن، فيكون سعودى بن لادن هو المستصنع، وشركة الخليج هي الصانعة، ثم اذا شاءت شركة الخليجية فانها تعقد الاستصناع بينها وبين محمد بن لادن بصفة كونه صانعًا، وينبغي أن يكون هذا العقد منفصلا كل الانفصال عن العقد الأوّل، ولكن العقد المقترح بين الشركة الخليجية وبين سعودى بن لادن يوضح أنه قد وقع هناك عقد مسبق للمقاولة بين سعودى بن لادن ومحمد بن لادن، وان هذا العقد هو المشار اليه في بند التعريفات وفي عدّة مواضع أحرى من العقد بما يدلّ بأن العقد حقيقة انما وقع بين سعودى بن لادن ومحمد بن لادن، وان دخول الشركة الخليجية في هذا العقد ليس إلًا حيلة مصطنعة للتمويل فقط.

ان كانت الشركة الخليجية هي الصانعة الحقيقية بازاء سعودي بن لادن، فينبغي أن تتحمّل جميع المسئوليات لتسليم المشروع بجميع صفاته المطلوبة الي سعودي بن لادن، وللكن في بند (3.2) فقرة B الى F من عقد الشركة مع السعودي بن لادن، قد صرحت الشركة بأنها لا تقبل أيّة مسئولية تجاه المستصنع في هذا الصدد، ان هذا البند يجعل الاستصناع فاسدًا لا يمكن أن يقبل من الناحية الشرعية.

ساسه المشروع الى سعودى بن لادن قد جعل العقد متوقفًا على تسليم محمد بن لادن، للمشروع الى الشركة الخليجية، وذلك بحكم فقرة (4.1) وهذا أيضًا غير جائز شرعًا، لأنّ عقد الشركة الخليجية مع سعودى بن لادن يجب أن يكون منفصلًا تمامًا عن العقد مع محمد بن لادن، كما ذكرت سابقًا.

هذه هي النكات الأساسية المخالف لأحكام الشرع، وهناك بنود فرعية أيضًا تحتاج الى تعديل لا يمكن ذكرها بالمكاتبة، ويمكن أن تناقش في الجلسة. وانتظرت هاتفكم وحيث لم يتصل فاني أرسل رأيي عن طريق الفاكس.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقي عثماني

# ماہنامہ' البلاغ'' کے قارئین کا پیشگی ماہانہ رقم کی ادائیگی کا معاملہ ''بیع اِستجر ار'' میں شامل ہونے کی وضاحت

سوال: - بندہ''ابلاغ'' کا قاری ہے اوراس سلسلے میں بندے کوآنجناب سے ایک تر دّ داور خلجان دُور کرنام تقصود ہے، اور وہ ہیکہ''البلاغ'' کی جانب سے ذی الحجہ میں اگلے سال کے چندے کا مطالبه کیا گیا ہے۔ حالانکه ''البلاغ'' کے قارئین میں وہ حضرات بھی ہیں جو درمیان سال رسالے کے خریدار بنے ہیں اور اَب تک ان کی خریداری کی متت بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا الی صورت میں ماو ذی الحجہ میں ان قار تمین سے خریداری کی مدت بوری ہونے سے پہلے اگلے سال کے چندے کا مطالبہ شرعاً وُرست ہے؟ اس طرح جب سی قاری کا ''البلاغ'' ہے سال بحر کا معاہدہ طے شدہ رقم میں ہو چکا ہے تو درمیانِ سال (مدت خریداری بوری ہونے سے پہلے) کاغذ وغیرہ کی گرانی کی صورت میں ''البلاغ'' کا ان قارئین سے مزید چندے کا مطالبہ وُرست ہے؟ نیز فقہی اعتبار سے بیرمعاملہ کہ رقم شروع میں جمع کرادی جائے، پھر ماہانہ رسالہ لیا جائے، کس زُ مرے میں شامل ہوگا؟

جواب: - محترى ومكرى! السلام عليم ورحمة الله وبركاته،

گرامی نامه باعث مسرت ہوا، آپ نے جس دین مسئلے کی طرف توجه دلائی اس پرآپ کا شکر گزار ہوں۔''اہلاغ'' میں چندے کے اضافے کا مطالبہ انہی خریداروں سے کیا گیا ہے جن کی متت خریداری ذوالحبه و معاج پرختم مورای ہے۔ اور مارے یہال خریداروں کی معاری اکثریت واس ہے۔ جو خریدار دورانِ سال بنتے ہیں، انہیں بھی محرّم سے شارے بھیج دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود جوحضرات بیمنظور نہ کریں، اور اثنائے سال سے خریداری شروع کریں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اوران سے زیادہ پسے بھیخے کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، ان کی خریداری فتم ہونے تک انہیں کسی اضافی رقم کے بغیر رسالہ جاتا رہے گا، اِن شاء اللہ۔

کیکن جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے، اس کی رُو سے کاغذ وغیرہ کی شدید گرانی کی صورت میں خریداروں ہے درمیان سال بھی مطالبہ کرنے کا شرعاً حق حاصل ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ خریداروں کے ساتھ''البلاغ'' کا معاملہ فقہی اعتبار سے ''بیع استہواد'' کی تعریف میں آتا ہے، شرعاً جب تک کوئی چیز وجود میں نہ آجائے اس کی بھے نہیں ہوسکتی'' للبذا پیشگی چندہ''البلاغ'' کے پاس بطور امانت ہے، (اس امانت میں چونکہ مالک نے استعال کی اجازت دے دی ہے اس لئے وہ فقہی اعتبار سے قرض مضمون بن گیا ہے)۔'' جب کوئی رسالہ شائع ہوجاتا ہے اس وقت بحصہ رسدی بیچ ہوتی ہے سیامانت

(1 و سمو س) وفي مؤطا الامام مالك كتاب البيوع باب جامع بيع الطّعام ص: 4 9 5 (طبع مير محمد كتب خانه) ولا باس بان يضع الرّجل عند الرّجل درهمًا ثم ياخذ منه بثلث أو بربع أو بكسر معلوم سلعة معلومة .... الخ.

وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢ أ ٥ (طبع سميد) ما يستجرّه الانسان من البياع اذا حاسبه على المانها بعد استهلاكها بها استحدانًا. وفي الشامية تحت قوله (ما يستجرّه الانسان ... الخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودًا فلم ينعقد بهم المعدوم ثم قال وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشباء التي تتوخد من البياع على وجه المحدوم ثم قال وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشباء التي تتوخد من البياع على وجه المحدوم هنا ... وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيمًا بالتعاطي وأنه لا يحتاج في مثله الى بيان النمن لأنه معلوم اهد. واعترضه الحموى بأن المأخوذ من العدس ونحوه بيمًا المنازعة قلمت ما في النهر على كمّا أخذ شيئًا انعقد بيمًا بالمعاوم ... قلت ووجهه أن ثمن الخبر معلوم الذا لا يكون من بيع المعدوم بل كمّا أخذ شيئًا انعقد بيمًا بالمعلوم ..... قلت ووجهه أن ثمن الخبر معلوم فاذا انعقد بيمًا بالتعاطي وقت الأخد مع دفع الممن قبله فكذا اذا تأخر دفع المسن بالأولى وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلومًا وقت الأخد مثل الخبر واللّحم أمّا اذا كان ثمنه مجهولًا فانه وقت الأخد مثا النبر واللّحم أمّا اذا كان ثمنه مجهولًا فانه وقت الأخد من البع لا ينعقد بيمًا بالتعاطي لجهالة الثمن فاذا تصرّف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه باللّفع وبالتصرّف فيه على وجه التعرف عنه المضمون عنه لم ينعقد بيمًا والقيمة برئت ذمّة الآخذ ... الخر (شامية ج: ٣ ص: ١٩٥) وراجع إيضًا الى الشامية تحت "مطلب في بيع الاستجرار" (ج: ٣ ص: ١٤٥).

وَفَى البحر الْرَائق كتاب البيع ج: ۵ ص: ٣٣٣ (طبع رشيديه كوئله) وممّا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هلاه القاعدة ما في القنية الأشياء التى تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزّيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صنح فيجوز بيع المعدوم هنا.

وفي شرح المجلّة (سليم رسّتم باز) رقم المادّة: ١٤٥ صن ٠٠ (طبع مكتبه حنفيه كوئله) ويصمّ أيضًا ولوكان الاعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتى وصورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشترى المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشترى الثمن للبائع ويذهب بدون قبض المبيع فان البيع لازمٌ على الصّحيح.

وكذا في شرح المجلَّة للخالد الأتاسي رقم المادّة: ١٤٥ ج: ٢ ص: ٣٦ (طبع حقانيه پشاور)

وفي بحوث في قضايا فقهية معاصرة البيع بالتعاطي والاستجرار ص: ٢٠ والّذي يظهر لي أن ظذا المبلغ دفعة تحت الحساب وهي وان كانت قرضًا في الاصطلاح الققهي من حيث انه يجوز للمدفوع له أن يصرفها في حواتج نفسه من حيث كونها مضمونة عليه ولكنها قرض يجوز فيه شرط البيع اللاحق لكونه شرطًا متعارفًا فانّ الدّفعات تحت الحساب لا يقصد بها الاقراض وانّ ما يقصد بها تفريغ ذمّة المشترى عن أداء النمن عند البيع اللاحق وان يتبسر له شواء الحاجات دون أن يتكلّف نقد الثمن في كل مرّة فهذا قرض تعورف فيه شرط البيع والشرط كلما كان متعارفًا فانه يجوز عند الحنفية وان كان محالفًا لمقتضى العقد كما في شراء النعل بشرط أن يحذوه البائع.

ثير حفرت والا وامت بركاتم في العالمات سي متعلق افي ايك ابم غير مطوع كتاب شي خكوده مسك سي متعلق تحرير فرمايا:
"... ويشفر ع عليه حكم الاشدراك في الصحف والمجلّات الدورية فيان العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك المسنوى في بداية كل سنة الى ناشر المجلّة وانّهم يبعثون اليهم نشرة من المجلّة في كل شهر أو في كل أسوع وهذا استجرار بنمن مقدّم ويقع بيع كل عدد من المجلّة عند ما تصل المعجلة الى المشترى فلو انقطعت المعجلة في أثناء المسنة لزم على ناشرها أن يردّ ما بقى من بدل الاشتراك." ثير و يحك المادالتاوي تاس ١٣٠٦ - (محد يمر) في المسند أحمد ج ١٦ اس ١٠٠٠ وقد الحديث ١٥٢٥ عن حكيم بن حزام رضى الله عند قال: قلت يا

(٣) وفي مستند أحمد ج:١٠ ص:١٣٠ رقم الحديث:١٥٢٥ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله الله عنه قال: قلت يا رسول الله انى اشترى بيوعًا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال: قاذا اشتريت بيمًا فلا تبعه حتى تقبضه. وكذا في سنن البيهقى ج:٥ ص:١١٣٠ وطبع سعيد).

البيهفي ج: ۵ ص: ۱۲۳، وراجع ايفنا الى جامع الترمدي ابواب البيوح ج: ۱ ص. ۱۲۰ رضيح نسبيه). وفي الهيداية ج: ۳ ص: ۵۸ (طبع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه لألّه نهلي عن بيع ما لم يقبض.

وكذا في شرح المبجلَّة ج: ٢ ص: 20 وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١٥٦ وشرح مجلَّة الأحكام للعَّلامة سليم باز، رقم الماقة: ٣٥٣ ج: ١ ص: ١٢٨ أ. اس لئے رکھی ہوتی ہے کہ ہر ماہ اس میں سے رقم لے کر رسالہ خریدار کو بھتے دیا جائے۔ اور پچاس روپے میں بارہ رسالے دینا ایک وعدہ ہے، جس کا حکم ہیہ ہے کہ اگر کوئی ٹاگز برعذر پیش آ جائے تو خریدار کو اس میں بارہ رسالے دینا ایک وعدے کو فنخ کیا جاسکتا ہے، ایس صورت میں اگر خریدار اضافی رقم دینے پرآ مادہ ہوتو خیر ورنہ معاملہ فنخ ہوجائے گا، اور اس کی جتنی رقم اپنے پاس باتی ہے وہ واپس کرنی ہوگی۔ والسلام والسلام

۳۹رار۱۳۰ه (فتوکی نمبر ۱۹۱/۱۹ الف)

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>۱) " وعدہ" كى جيثيت اور تكم نيز عذركى صورت بل استثاءكى مخيائش متعلق عطرت والا دامت بركاتهم نے اپنى زير تحرير غير مطبوء كتاب بي تغيير، حديث اورائيدار بعدكى كتب كے حوالے سي تفصيلى بحث قرمانے كے بعد فرمايا:-

فهنده الآيات والأحاديث بسمجموعها لا تدع مجالًا للشكف في أنّ الوفاء بالوعد واجب واخلافه الم الّا اذا كان بعلر مقبول .... وبعد أسطر .... فالّذي يتخلص من القرآن والسّّنة أن الوعد اذا كان جاذمًا يجب الوفاء به ديانةً ويأثم الانسسان بـالاخـلاف فيه ألّا اذا كان لعذر مقبول وجاء في مجلّة مُجمّع الفقه الاسلامي قرار رقم: ٣ و ٣ العدد الخامس ٢: 9 9 1 الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانةً ألّا لعذر .... الخ. (محمد زبير)

#### ﴿فصل في البيع بالتّقسيط﴾ (فتطول يرخريد وفروخت كابيان)

نقذ کے مقابلے میں اُدھار مہنگے داموں فروخت کرنے کا حکم

سوال: - کچھ نے ایک آدمی وُوسرے آدمی کو بیچنا ہے لیکن اُس وفت اُس آلو کے نیج کی قیمت ساٹھ روپے فی من تھی، اور بیآ دمی کہتا ہے کہ آپ لے لیس، جب آپ کی فصل تیار ہوگی اُس وفت قیمت سوروپے فی من ہوگی، اب میں سستانہیں بیچنا، آیا شریعت میں بیجا کڑ ہے مانہیں؟ بعض لوگ اس کوسود کہتے ہیں، اس پراکٹر یہاں جنگ وجدل ہوجا تا ہے، یعنی اگر اب بین تی لیتے ہوتو ساٹھ روپے ہیں لے او، ورنہ پچھ دنوں کے بعد سوروپے فی من دوگ۔

جواب: - اگریج فروخت کرنے والا پیہ کے کہ'' قیمت نفذ ادا کروتو پیج کی قیمت ساٹھ روپ من ہوگی، اور اُدھار خریدوتو سوروپیہ ہوگی'' اور پھر پیہ طے ہوجائے کہ خریدنے والا اُدھار خرید رہا ہے تو پیریج جائز ہے، اس میں سووٹیس ہے۔ پیریج جائز ہے، اس میں سووٹیس ہے۔ پیریج جائز ہے، اس میں سووٹیس ہے۔ دوٹی نامبر ۱۹۸۸۲/۲۲ھ

(1) وفي جامع الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال الترمذي: وقد فسّر بعض أهل المعلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا التوب بنقدٍ بعشرة وبنستة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فاذا فارقه على أحدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على واحدٍ منهما. (الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في يبعة ج: اس ٢٣٣٠ طبع سعيد).

وفى المبسوط للسرخسي ج: ٣٠ ص ٨٠ و ٩ (طبع غفاريه كوتنه) واذا عقد العقد على أنّه الى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قدال الى شهر بكذا أو الى شهرين بكذا فهو فاسد .... وهذا اذا افترقا على هذا فان كان يتراضيان بينهما ولم يتفرّق حتى قاطعه على ثمن معلوم وأنما العقد عليه فهو جائز ... الخ.

وفي ردّ المحتارج: ٥ ص: ١٣٢ ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة اللمن .... الخ.

وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٢٢ (طبع مصطفيٰ بابي مصر).

وفي الهداية ج: ٣ ص: ٨٤ (طبع مكتبه رحمانيه) لأنّ للأجل شبهًا بالمبيع ألا يرى أنّه يزاد في الثمن لأجل الأجل. وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ٢١ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا.

وفي البحرِ الرَّائق ج: ٢ ص: ١ ١ لأنَّ للأجل شبها بالمبيع الاترى أنَّه يزاد في العمن لأجل الأجل.

وفي المجلَّة رقم المادّة: ٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.

وَفَى بِحوثَ فَى قَضَايا فقهية معاصَرةً ص: 2 أمّا الأكمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل يأكثر من سعر النقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنّه بيع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد.

#### قسطوں کی خرید وفروخت کی شرعی حیثیت اور اُدھار کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا تھم

سوال: - (خلاصة سوال) ہمارا علاقہ سم زوہ ہے، موسم گرما بین سیم کا پانی تین ف زمین کی سطح پر رہتا ہے، سردیوں بیں جب پانی خشک ہوجاتا ہے تو اس پر ایس گھاس ہوتی ہے جو بیلوں کے ذریعے ال چلانے سے نہیں اُ کھڑتی، جس کے لئے ہمیں ٹریئٹر لانا پڑتا ہے، وہ وس روپید فی گھنٹہ ہے کم ملتا نہیں، اور اس کے حصول کے لئے بینک کی طرف رُجوع کرنا پڑتا ہے، اس طرح بینک کے ذریعے سے پندرہ ہزار کا ٹریئٹر فل جاتا ہے، اس کی اقساط اور نفع ادا کرنے پر اُٹھارہ ہزار روپ ادا کرنے پڑتے ہیں، نہورہ اقساط سات سال کی مرت میں ادا کرنی پڑتی ہیں، اب اگر نفذی پر بیٹر یکٹر خریدا جائے تب ہمی اُٹھارہ ہزار روپ بیں، اب اقساط پر ہم ٹریکٹر علی مراسکتے ہیں؟

#### نفترایک لا کھ کا پلاٹ چوہیں ماہ کی اُقساط پرسوا لا کھ میں خریدنے کا تھم

سوال: - اگر پلاٹ، مکان، دُکان کی نقد قیت ایک ہو، اور اُقساط پراس سے زائد۔ مثلاً ایک پلاٹ نقد ایک لاکھ روپے میں اور ۲۴ ماہ کی اُقساط پرسوا لاکھ روپے میں ماتا ہوتو کیا ہے پلاٹ اقساط پرخریدنا جائز ہے؟ یا ۲۵ ہزار روپے سود شار کئے جائیں گے؟ جواب: - بداس شرط سے جائز ہے کہ جس وقت مکان وغیرہ کی خریداری عمل میں آئے اس وقت قیمت اس طرح طے ہوئی ہے خریدار وقت قیمت اس طرح طے ہوئی ہے خریدار وقت قیمت اس طرح طے ہوئی ہے خریدار سے ہرحال میں ای کا مطالبہ ہو اوا میگی میں تاخیر کی وجہ سے اس پرکوئی اِضافہ نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

واللدام ۱۳۰۹/۱۲/۲۹ه (فتوکی نمبر ۲۰/۲۳۷۷ و)

گورخمنٹ سے قسطوں پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنے کا تھم سوال: - گورنمنٹ جو زمین نیلام کرتی ہے وہ رقم قسطوں میں بہع سود وصول کرتی ہے، یہ خریدنا جائز ہے؟

جواب: - اگر حکومت یہ اعلان کرے کہ زمین اگر نفذ روپے سے خریدی جائے تو اس کی قیمت کم ہوگی اور اگر فشطوں پر اُدھار خریدی جائے تو اس کی قیمت کم ہوگی اور اگر فشطوں پر اُدھار خریدی جائے تو قیمت زیادہ ہوگی، تو بیصورت جائز نہیں۔ فشطوں کی صورت میں یہ کہے کہ قیمت تو وہی نفذک ہے باقی سودلیا جائے گا، تو بیصورت جائز نہیں۔ واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۵۷۷۸۸۸۵ه

الجواب صحيح بنده محدشفيع عفي عنه

(فتوى تمبر ١٩/٦٤٤ الف)

#### قسطوں پر گاڑی خریدنے کے بعداس کی ٹوٹ چھوٹ کا ذمہ دار خریدنے والا ہوگا

سوال: - زید ایک موٹر کار مبلغ پچاس ہزار میں لے کرٹیکسی میں پاس کرواکر بکر کے ہاتھ مبلغ ستر ہزار روپے میں قبط دار ادائیگی کی شرط پر فروخت کردیتا ہے، اور ماہانہ دو ہزار روپے قبط اداکرتا ہے۔ جس کے حوالے گاڑی کی ہے وہ تمام ٹوٹ پھوٹ اور دیگر مرمت کا ذمہ دار ہے، پوری قبط موجانے کے بعد زیدگاڑی کے تمام مالکانہ حقوق بکر کو دے دیتا ہے، قبط کی ادائیگی کے درمیان گاڑی سے جو بھی نفع نقصان ہوگا بکر کا ہوگا، زید کا اُس سے پھتھلت نہیں۔ کیا بیجائز ہے؟

جواب: - ذكوره معامله اس شرط كے ساتھ جائز ہے كداس معاطے سے موثر اس كى مكيت

ہوجائے گی، اور قبضہ کرنے کے بعد اس کی تمام ٹوٹ پھوٹ وغیرہ کا ذمے دار وہ ہوگا، زید کو صرف قبست یا اُس کی قسطیں وصول کرنے کا حق باتی رہے گا۔ اور قسط پوری ہونے کے بعد مالکانہ حقوق بحر کو ویت یا اُس کی قسطیں وصول کرنے کا حق باتی گر ہے نام سرکاری کا غذات میں منتقل کردی جائے گی، اس لئے اس شرط میں پھے حرج نہیں۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مرداد بر 1000ء

۵روار۱۳۹۷ھ (فتوکی نمبر ۲۰/۱۰۲۰ ج)

#### فشطول برخريد وفروخت كاحكم

سوال: - ایک شخص 'الف' و وسرے شخص ' ب' کو مال دِلوا تا ہے اور اُس سے وہی مال فوراً برھتی میں خرید لیتا ہے اور اُس سے وہی مال فوراً برھتی میں خرید لیتا ہے اور پینے کی ادائیگی روزانہ تھوڑی تھوڑی کرتا ہے یا روزانہ ایک مقرّرہ رقم اوا کرتا ہے اور کام کرتا ہے جس میں نفع سے دُوسرے ہواں کا بالکل تعلق نہیں ہے تو کیا بہطریقہ سے ؟ فریق کا بالکل تعلق نہیں ہے تو کیا بہطریقہ سے ج

 <sup>(1)</sup> وفي رد المحتار كتاب البيوع ج: ٣ ص: ٩٠٦ (طبع سعيد) وحكمه ثبوت الملك أي في البدلين لكل منهما في
مدل .... الخ.

وفي الهنسدية كتاب البيوع البابُ الأوّل في تعريف البيع وركنه .... الخ ج: ٣ ص: ٣ (طبع رشيديه كوئنه) وأمّا حكمه فتيوت الملك في المبيع للمشترى وفي الثمن للبائع اذا كان البيع باتًا .... الخ.

وفي شرح المسجلة ج: ٢ ص:٣٥٣ البيع النّافذيّفيد الحكم في الحال أي لبوت الملك في البدلين لكل منهما في بدل وطنّا هو السجكم الأصلى للبيع النّافذ .... المخ. وفي شرح المجلّة للأتاسي ج: ٢ ص:٣٥٤ رقم المادّة: ٩ ٣٦ حكم البيع المنطقة الملكية تثبت بمجرّد العقد حكم البيع المنطقة الملكية تثبت بمجرّد العقد اذا استجمع البيع شرائط الإنعقاد والصّحة واللّزوم النّفاذ .... الخ.

وفي الهيداية جـ " ص: ٨ اذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما آلا مِن عيب أو عدم رؤية ... الخ. وكذا في الهندية ج: ٣ ص: ٨ (طبع بلوچستان بُك دُبور).

وفي البحر الرَّائق ج: ٥ ص: ٢٦٢ البيع يلزم بايجاب وقبول أي حكم البيع يلزم بهما.

وفعى شــرح الــمجلّة للأتاسى ج: ٢ ص:١٦١ وقم المانة:٢٣٥ (طبع مكتبه حبيبه كوته) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح. نيزتسطول پرخريد وفروشت كے جواز سے متحلق حوالہ كے كے ص:١١٥ كا حاشيہ لما نظرفر باكيں۔

<sup>(</sup>٣٥٢) و يجيئ ص:٥١١ كا حاشيد

#### فشطول برخريد وفروخت اوراس كي شرائط

سوال: - زید بخل کا پکھاخریدنا چاہتا ہے، قسطوں کی صورت میں اس کوزیادہ رقم دینی پردتی ہے اور اگر پوری رقم ایک دفعہ دی جائز ہے؟
جواب: - صورت مسئولہ میں اگر اور کوئی وجہ بچے کے فاسد ہونے کی نہ ہوتو اس طرح قسطوں پر پکھا خریدنا جائز ہے، کیونکہ اُدھار کی صورت میں زیادہ قیمت کا لین دین فقہاء کی تصریح کے قسطوں پر پکھا خریدنا جائز ہے، کیونکہ اُدھار کی صورت میں زیادہ قیمت کا لین دین فقہاء کی تصریح کے مطابق جائز ہے۔

(انتر مجرتی عثانی عفی عنہ اسلام میں کہ قیمت مثلاً سوروپیہ اور سود اس پر پکٹیس روپے، بلکہ شروع کے اُدھار کی وجہ ہے اُلی عفی عنہ سے اُدھار کی وجہ ہے مقرتر کرلیں۔

مجمد عاشق الی عفی عنہ میں دوجار کی وجہ ہے مقرتر کرلیں۔

میں معاملہ اس طرح نہ کریں کہ قیمت مثلاً سوروپیہ اور سود اس پر پکٹیس روپے، بلکہ شروع ہے اُدھار کی وجہ ہے اُلی عفی عنہ سے اُدھار کی وجہ ہے مقرتر کرلیں۔



<sup>(</sup>۱) في القتاوئ الشامية جـ6 ص: ۱۳۲ (طبع سعيد) ويزاد في العنن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة النمن قصدًا. وفي الهداية جـ٣ ص: 2٨ (طبع مكتبه رحمانيه) لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يوئ انه يزاد في الثمن لأجل الأجل، كذا في فتح القدير ج: ٧ ص: ٢٦٣ كتاب البيوع. ثير مزيز والدجات كـ لـتّ و يُكِكُ ص: ١١٥ كا عاشيد

## ﴿فصل فى أحكام المال الحرام والمخلوط》 (مخلوط اورحرام مال كرة حكام)

مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کا بعینہ صدقہ ضروری ہے یا
اس کے بقدر رقم ؟
مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کی موجودہ مالیت کا
صدقہ ضروری ہے یا صرف حرام رقم کا؟
مالِ حرام سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟
مالِ حرام رقم سے خریدی ہوئی چیز کو حلال کرنے کا طریقہ؟
سوال ۱: - حرام رقم سے خریدی ہوئی چیز کا بذائے خود تقدیق بہتر ہے یا اس کے بقدر قیت کا
تقدیق بہتر ہے؟

جواب ا: - اگر بعینہ حرام رقم سے خریدی گئی ہے تو بعینہ اس کا تقدیق بہتر ہے، اور اگر حرام کو حلال سے خلوط کرکے خریدی گئی ہے تو بعینہ اس کا تقدیق کافی ہے۔ (۲) حلال سے خلوط کرکے خریدی گئی ہے تو اس چیز کا تقدیق ضروری نہیں، رقم کا تقدیق کی اموجودہ مالیت کے بقدر تقدیق لازم ہے؟ تقدیق کا ذم ہے یا فقط حرام رقم کے بقدر تقدیق لازم ہے؟

جواب ۲: - أوبر كى صورت أولى من موجوده ماليت كي بقدر، ورنه فقط حرام رقم كي بقدر

<sup>(</sup>١ و ٣) وفي ردّ المحتار كتاب البيوع باب المتفرّقات مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على حمسة أوجه ج: ٥ ص: ٢٣٥ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>تُوله اكتسب حرامًا) توضيح المسئلة ما في التّتارخانية حيث قال رجل اكتسب مألاً من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه اضا ان دفع تلك الدُّراهم الى البائع أوّلاً ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدُّفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدُّفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدُّفع بها ودفع تلك الدُراهم .......... قال الكرخي في الوجه الأوّل والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن الناس اه.

وفي الهيداية كتناب الغصب ج: ٣ ص: ٣٥٥ و ٣٧٦ (طبع رحمانيه) أمّا فيما لا يتعيّن كالثمنين فقوله في الكتاب "اشترئ بها القيري بها" الشارة الى أن التّصدّق الّما يجب اذا اشترئ بها ونقد منها النمن أمّا اذا أشار اليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار الى غيرها أو أطلق اطلاقًا ونقد منها يطيب له وهكذا قال الكرخي لأنّ الاشارة اذا كانت لا تفيد التّعيين، لا بيدّ أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث وقال مشائحتا رحمهم الله تعالى لا يطيب له قبل أن يضمن وكذا بعد الصّمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط.

سوال ۱۰۰ - ایک شخص نے حرام رقم سے کوئی چیز خریدی، پھر وہ چیز کسی وُوسرے کو فروخت کردی، وُوسرے کو خیال آیا کہ بیہ چیز تو حرام رقم سے خریدی ہوئی تھی، تو اُب اِس کو حلال کس طرح کیا جائے؟ کیا حرام رقم کے بقدر بائع پر تقدیق لازم ہے یا مشتری کا تقدیق کرنا ہی کافی ہے؟ نیز مشتری کے تقدیق کی صورت میں بائع کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ مجمد عامر اُستاذ جامعۃ الرشید

جواب۳: - اصل تھم یہ ہے کہ چیز لوٹا کر رقم واپس لے لے، اگر مجبوری ہو کہ بائع واپس نہ کرے تو بائع کی جواب نہ کرے تو بائع پر اسے تو بائع کی سوال ہی نہیں ،کسی فقیر کوتھدی کرکے اس سے خرید لے (مثنی مثل پر )۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم
واللہ سجانہ وتعالی اعلم

مالِ مخلوط کا نفع حلال ہے یا حرام؟ (''ہدایی'' اور'' فتح القدیر'' کی عبارات کی وضاحت)

سوال: - بخدمت شيخي وأستاذي مظلكم \_

چند مسائل میں حضرت والاک رائے معلوم کرنی ہے:-

ا: - وه مال جوحلال وحرام سے مخلوط ہواس سے جب کاروبار شروع کیا جائے تو منافع حلال ہے یا نہیں؟ '' فتح القدر'' کی درج ذیل عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلقا حلال ہے چاہے حلال غالب ہو یا مخلوب ۔ قال ابن الهمام رحمه الله تعالیٰ: والنعبث لفساد الملک دون النعبث لعدم المملک فیوجب شبهة النعبث فیسما یوجب فیه عدم المملک حقیقة النعبث وهو ما یتعین

<sup>(</sup>ماشِيْتِرَاهُ مَعَنَدُصُوْرُشِيُ (٢ و ٣ و ١) وفي ردّ المسحنار ج:٢ ص:٢٩٢ (طبع سعيد) ان المراد ليس هو نفس المعرام الآته ملكه بالمخلط والما العرام التصرّف فيه قبل أداءِ بدله .... نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب. وكذا في الطحطاوي على الذر المختار ج:٣ ص:١٩٢.

وفى الهندية ج: ٥ ص: ٣٣٩ (طبع مكتبه رشيليه) والسبيل فى المعاصى ردّها وذلك ههنا بردّ المأخوذ ان تمكن من ردّه بأن عرف صاحبه ... الغ. وفى ردّ المحتار على الدر المختار ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع سعيد) والحاصل انّه ان علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم وألا فان علم عين الحرام لا يحلّ له ويتصدّق به بنيّة صاحبه .... وبعد أسطر .... ومفاده المحرمة وان لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما اذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه اذ لو اختلط بحيث لا يتميّز يملكه ملكًا خبيثًا لكن لا يحلّ له التصرّف فيه مالم يؤدّ بدله .... الغ.

وقى الذر المختار كتاب الفصب ج: ٧ ص: ١٨٢ (طبع سميد) ويجب ردّ عين المغصوب في مكان غصبه ويبرأ بردّها ولو بغير علم المنالك .... أو يجب ردّ مفله ان هلك وهو مثلي.

وَلَى رِدُّ الْمُحَسَّارِ ج: ٢ ص: ٣٨٥ ويردونها على أربابها أن عرفوهم وألّا تصدّقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدّق اذا تعذر الرّدُ على صاحبه.

كالحارية في مسئلتنا ويتعدى الى بدلها وشبهة الشبهة فيما يوجب فيه عدم الملك الشبهة وهو مالا يتعين وشبهة الشبهة غير معتبرة. (فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠٠٠ باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه).

چند ماہ قبل بندے نے اس عبارت کے پیشِ نظر منافع کے حلال ہونے کا ایک فتو کی لکھا تھا، جس پر اُستاذِ محترم مفتی ......صاحب نے تصدیق بھی کردی تھی، لیکن اب خیال ہوا کہ حضرتِ والا سے بھی رہنمائی حاصل کرلوں۔

جواب: - مكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاند\_

" فق القدين كى فدكوره عبارت سے على الاطلاق بي تكم نكالنا دُرست معلوم نہيں ہوتا كہ ہر مخلوط مال كا يرث حلال ہے، جس كى دو وجوہ ہيں۔ ايك بيك مخلوط كا جو حصد حرام ہے، اگر اس بيس حرمت عدم ملك كى وجہ سے آئى ہے، مثلاً غصب يا بحكم غصب ہے، يا عقد باطل كے ذريع حاصل ہوا ہے، تو خود فق القدير كى اس عبارت بيس تصريح ہے كہ بي شبحة النجن پيدا كرے كا جو معتبر ہے، اور غصب كى صورت ميں تو محض شبہ نہيں، بلكہ حقيقت خبث پيدا كرے كا، كيونكہ غصب بيس دراہم و دنا نير با تفاق حنيہ متعين ہوجاتے ہيں۔ دُوسرے اگر حرمت فسادِ ملك كى وجہ سے آئى ہے تو بے شك "فتح القدير" اور "ہما بيد" كے ہوجاتے ہيں۔ دُوسرے اگر حرمت فسادِ ملك كى وجہ سے آئى ہے تو بے شك "فتح القدير" اور "ہما ہو دنا نير عقودِ فاسدہ بيس اس مسئلے كى وجہ سے يرئ حلال ہوگا۔ مگر بيد مسئلہ اُس قول پر بنى ہے جس كى رُوسے دراہم و دنا نير عقودِ فاسدہ بيس فاسدہ بيس محصن نبيس ہوتے ، حالانكہ صاحب ہما ہيے نے اُسى اس حب عنا يفر ماتے ہيں: "و ها له اسما يستقيم على المرواية المصحبحة، وهى أنها لا تعمين، لا على الأصح، وهى التي تقدمت أنها انسا على المبار الله المعاد الله المعاد بيس الله على الماصح، وهى التي تقدمت أنها تعمين في البيع الفاسد لا نها بيمنزلة المعصوب. " (عناية ج: ١ ص: ١٠٠١) (اگر چه علامہ ابنِ ہمام تعمين في الب على المحمود بيس ماحب بي كونكہ جاريد والا مسئلہ اُس بات كا نہ ہوگا كہ مال مخلوط بيس غالب كى صورت بيس يرخ كے حلال يا حرام ہونے بيس وغل اس بات كا نہ ہوگا كہ مال مخلوط بيس غالب كى صورت بيس يرخ كے حلال يا حرام ہونے بيس وغل اس بات كا نہ ہوگا كہ مال مخلوط بيس غالب كى صورت بيس يرخ كے حلال يا حرام ہونے بيس وغل اس بات كا نہ ہوگا كہ مال ملك كى صورت بيس يرخ كے حلال يا حرام ہونے بيس وغل اس بات كا نہ ہوگا كہ مال مخلوط بيس غالب

<sup>(</sup>١) وفي النتف في الفتاوئ ص:٣٥٣ ولو غصب دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الكيلي والوزني فاتجر فيه وربح فانه يتصدّق بالرّبح. وكذا في فتح القدير ج:٨ ص:٥٥٦، والمبسوط للسرخسي ج:١١ ص:٥٤. وفي بدائع الصنائع ج:٢ ص:١٣٩ اذا غصب ألفًا فاشترئ جارية فباعها بألفين ثم اشترئ بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف أنه يتصدّق بجميع الرّبح.

وفى الهداية ج:٣ ص:٣٦٣ (طبع رشيديه كوئشه) ومن غصب عبدًا فاستغلّه فنقصته الغلّة فعليه النّقصان لما بينًا ويتصدّق بالغلّة لأنّه حصل بسبب خبيث وهو التّصوف في ملك الغير.

وَهْى الشَّامية ج: ٢ ص: ١٨٩ (طبيع سُعيدُ) ﴿ قُولُه وتصدق الَخَ)أُصُلُه ان الْعَلَة لَلفاصب عندنا لأنَّ المثافع لا تتقوّم إلَّا بـالمقد والعاقد هو الفاصب فهو الّذي جعل مثافع العبد مالًا بعقده فكان هو أوْلَى ببدلها ويومر أن يتصدّق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التّصرّف في مال الغير .

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَكُ فَتِحِ القَديرِ، باب البيعِ الفاسد فصل في أحكامه ج: ٢ ص: ١٠٣.

علال ہے یا حرام، بلکہ دونوں صورتوں میں یزئ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو حرام کے مقابل ہو، مثلاً ہم حلال تھا، اور ہم حرام، تو یزئ کا ہم حصہ حلال اور باقی حرام۔ اور فسادِ ملک کی صورت میں بھی احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ نے آصح تعیین اللدراهم فی العقود الفاسدة کو قرار دیا ہے۔

والله اعلم ۱۳۲۴/۳/۳۲ ه فتو کانمبر (متر۱۲۲/۳)

#### مال مخلوط کے نفع سے متعلق مذکورہ فنوی کی مزید وضاحت اور ایک إشکال کا جواب

سوال: - يخدمت شيخي وأستاذي هفظكم السلام عليكم ورحمة الله دبركانة

اس بارے میں تر دّ رہ ہے کہ حضرتِ والا نے مالِ مخلوط کے دو حصے بنائے ہیں اور ہر ایک حصے کے رخ کا تھم الگ کیا ہے، لیکن بندہ شرح التنو سر کی درج ذیل عبارت کے پیشِ نظر یہ سمجھا ہوا ہے کہ مالِ مخلوط کمل خالط کی ملک میں آ جاتا ہے لیکن ملک خبیث ہوتی ہے اور خالط حرام رقم کے بقدر ضامن بن جاتا ہے۔

قال الحصكفي رحمه الله تعالى: أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه كاختلاط بره ببره أو يمكن بحرج كبره بشعيره

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج:٢ ص: ٢٨ (طبع رحمانيه) ...... لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح.

ضمنه وملكه بلاحل انتفاع قبل أداء ضمانه. (الدر مع الرد ج: ٢ ص: ١٩١)

اس عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مال مخلوط علی الاطلاق مضمون ہوتا ہے اور اِس میں فسامِ ملک ہوتا ہے، لہٰذا فنتے القدیر کی شختیق کے مطابق علی الاطلاق رئے بھی حلال ہونا جا ہے۔

حضرت والاسے مزیدرہنمائی کی درخواست ہے۔

جواب: - عليم السلام ورحمة الله وبركانه

اس وقت بہت تدقیق کے ساتھ مراجعت کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ہدایہ کے مسئلہ مجارات فصب میں مال مخلوط کے مملوک ہوجانے کے مسئلے اسے طاکر فدکورہ نتیجہ نکالنا بندے کو اَب بھی وُرست معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اوّل تو خلط المخصوب بغیر المخصوب کے مسئلے میں ملکیت اِلترام الضمان (بلکہ نیت اواء الضمان) ہے آئے گی، جو محض صان کا اِلترام ہی نہ کرے اسے مالک کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ وُوسرے جوعبارت آپ نے کسی ہے، خودای میں تصریح ہے کہ قبل اواء الضمان اس سے اِنتفاع حال نہیں۔ اور استر باح اِنقاع کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اور مسئلہ ای صورت میں مفروض ہے جب صان اوا نہ کیا ہو، صان اوا کردیا ہوتو پھر صلت میں کوئی اِشکال نہیں۔ البتہ آئ کل بنک وغیرہ کے ملز مین کو جو ہم یہ کہد دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت گزارے کی نہ ہوتو اِلترام ضان کر کے اور اس کی مائز مین کو جو ہم یہ کہد دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت گزارے کی نہ ہوتو اِلترام ضان کر کے اور اس کی نہ ہوتو اِلترام ضان کر کے اور اس کی نہ ہوتو اِلترام ضان کر کے اور اس کی نہیں رکھتا، لہذا معالمہ صرف حق اللہ کا رہ جا تا ہے اور تو بہ اِلترام ضان اور نہتِ اواء کی صورت میں اس کا جوب میں افور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کو جوب علی الفور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کو خوب علی الفور کے بجائے علی التراخی ہونے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت اس کوبائش سے فائدہ اُٹھانے اور ساتھ ساتھ استخفار کرتے رہنے کا مشورہ و دے دیا جا تا ہے۔

والنداعكم ۲۰ر۵/۲۲س

> مال حرام کوحلال کرنے کے لئے غیرمسلم سے قرض والے حیلے کی شرعی حیثیت

سوال: - حرام رقم كوحلال كرنے كا بعض علاء يدحيله بتاتے بيں كدكى غيرمسلم سے قرض لے اور حرام رقم سے قرضدادا كرے، كيا حضرت والا كنزديك بيدحيله دُرست ہے؟ اگركسى نے

 <sup>(</sup>۱) وكيئ هداية ج:٣ ص: ٢٨ و ٢٩ (طبع رحمانيه)\_

<sup>(</sup>٢) وكيمت الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ١٩١ (طبع سعيد)..

اليا كرليا موتواب كياكرك؟ (محمد عامر)

جواب: - اس حیلے سے حرام رقم حلال نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرض سے جو کھانا خریدے گا وہ حلال ہوجائے گا، لیکن حرام رقم ملکیت میں لانے ، اور حرام رقم سے قرض ادا کرنے کا گناہ پھر بھی ملے گا۔ پھر بھی ملے گا۔

(۱) وفي الهندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ج: ۵ ص: ۳۳۲ (طبع بلوجستان بُك قُهو) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأتمة رحمه الله تعالى أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض لمجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة يقضى بها ديونه والحيلة في هذه المسائل أن يشترى نسيتة ثم ينقد ثمنه من أيّ مال شاء، وقال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفةً عن الحيلة في مثل هذا فأجابني بما ذكرنا.

وفي الدّر السنختارج: ٢ ص: ٣٨٥ وجاز أخذ ديس على كافر من ثمن خمر لصحّة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه آلا اذا وكل ذمّيا ببيعه الخ.

وفي خلاصة الفتاوي كتاب الكراهبة الفصل الرّابع في المال من الاهداء والميراث وغير ذلك ج: ٣ ص: ٣٣٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئله) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأثمّة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الامام أبا القاسم المحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به دينه والحيلة في مثل خاده المسائل ان يشترى شيئًا ثم ينقد ثمنه من أيّ مال أحبّ. قال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفةٌ عن الحيلة في مثل خذا، قال: فاجابني بما ذكر ناه النح.

وفي السواجية المغنية اذا قضى دينها من كسبها اجبر الطالب على الأخذ.

وفى الهندية كتاب الحيل الفصل الأوّل ج: ٧ ص: ٠ ٣٩ (طبع رشيديه) كل حيلة يحتال بها الرّجل ليتخلّص بها عن حرام أو ليتوصّل بها الى حلال فهى حسنة. ثيرُ ويكيّ اصداد المفتين ص: ٢ ٠ ٨ و ٨٠٣ و مجموعة الفتاوى ج: ٢ ص: ٢ ٢ (طبع سعيد).

 (٣) وفي مسنن الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٩ (طبع مكتبه رحمانيه) .... الله لا يربوا لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وفي صحيح ابن حبان ج: ۵ ص: ٩ (طبع مؤسسة الرسالة) يا كعب بن عجرة الله لا يدخل الجنة لحمّ نبت من سحت.

وفي مستند أحسد بن حنيل وقم الحديث: ٣٤٦ ج: ٥ ص: ٢١ م و ٢١ وطبع دارالحديث القاهرة) عن ابن عمر رضى الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالىٰ له صلوة ما دام عليه.

وفي الصحيح للإمام المسلم ج: اص: ٣٢٦ (طبع مكتبة الحسن) عن أبي هريرة رضى الله عنه في حديث: ...... شم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يا رُبّا يا رُبّا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وخذى بالحرام فأنّى يستجاب لللك. (مسلم).

وفى مسئد أحمد رقم الحديث: ٣٧٤٢ ج: ٣ ص: ٥٣٩ (طبع دارالحديث القاهرة) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مالًا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل معه ولا يعرك، خلف ظهره ألا كان زاده الى النّار. المحديث (رواه أحمد).

<sup>(</sup>۱) جبیبا که امداد النتاوی میں ہے: '' حرام کو حلال کرتے کے لئے کوئی حیلہ مفیرٹین''تفصیل کے لئے امداد النتاوی ج: ۳ ص:۱۳۳ (طبع وارالعلوم کراچی) ملاحظہ قربائیں۔

## ناجائز طریقے ہے آئی ہوئی رقم غلطی سے استعال ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - کاروبار میں بھی غلطی سے ناجائز اور حرام رقم آجاتی ہے، جو بھی استعال ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں ول میں کافی پریشانی پیدا ہوجاتی ہے اور اس پریشانی میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، شرعاً کیا تھم ہے؟

طلعت محمود، راولپنڈی

جواب: - اگر بھی غلطی سے کوئی ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی رقم استعال میں آ جائے تو تو بداور اِستغفار کرنا چاہئے، اور تلافی کے لئے آئی رقم صدقہ کردینا چاہئے۔ لیکن اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا تو کسی طرح بھی جائز نہیں، اس کے بعد تو اور زیادہ اہتمام سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم ہے۔

#### ماں کے لئے مجبوراً بیٹے کی حرام کمائی استعال کرنے کا حکم

سوال: - اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہواور وہی اپنی ماں کا کفیل ہو، اور اُس کی آمدنی ناجائز ہوتو ماں کے لئے اُس کی کمائی کھاتی ہے جبکہ ظاہراً ماں کے لئے اُس کی کمائی کھاتی ہے جبکہ ظاہراً ماں اُس حرام مال کو دیکھ رہی ہے، لیکن کھانے پر مجبور ہے کیونکہ دُوسرا کفیل نہیں، ایسی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: -حرام مال توحرام ہی ہے، ایی صورت میں ماں کوکوشش کرنی جاہئے کہ اُسے کسی حلال ذریعے سے آمدنی حاصل ہوجائے، نیز بیٹے کوحرام کمائی کے بجائے حلال کمائی پر آمادہ کرنا بھی اس کے ذمے واجب ہے اور جب تک انظام نہ ہو، توبہ اور اِستغفار کرتی رہے اور حلال کی فکر اور کوشش

<sup>(1)</sup> وفمى الاختيار لتعليل المختارج: ٣ ص: ١١ والملك الخبيث سبيله التصدّق به ولو صرفه في حاجة نفسه جاز ثم ان كان غنيًا تصدق بمثله وان كان فقيرًا لا يتصدق. ثير *ويُكّ ص:١٤٠ وص:١٢١ كـواشْ-*

<sup>(</sup>٢) يوفوى حضريت والا وامت يركاتهم في سائل موصوف ك جواني خط ين تحريفر مايا-

چاری ر<u>کھ</u>ے۔ <sup>(۱)</sup>

واللداعكم

۱۳۹۲/۱۲/۲۵ هـ (فتو کی نمبر ۲۷/۲۷۷ و)

## باپ کی طرف سے صدیے کے لئے دی گئ حلال رقم خود استعال کرکے مال حرام سے صدقہ کرنے کا تھم

سوال: - باپ نے بیٹے کو حلال رقم کمی نیک کام میں کوئی چیز خرید کردیے کے لئے دی کہ اس رقم سے فلال چیز خرید کر فلال مستحق کو دے دو، بیٹے کے ذرائع آمدنی ناجائز ہیں، بیٹے نے باپ کی دی ہوئی وہ رقم خود خرج کرکے بعد میں اپنی ناجائز آمدنی سے وہ چیز خرید کرمستحق کو دی۔ تو کیا اس صورت میں باپ کے ثواب میں فرق پڑے گا؟ کہیں باپ کا ثواب تو ختم نہیں ہوگا؟

طلعت محمود ، راولینڈی

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٩١ وفي جامع الجوامع: اشترى الزّوج طعامًا أو كسوةً من مال خبيثٍ جاز للمرأة أكله ولبسها والاثم على الزّوج .... الخ.

وفى ردّ المحتار أيضًا ج: ٢ ص: ٣٨ ٣٠ (طبع سعيد) امرأة زوجها فى أرض الجور اذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبًا أو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهى فى سعة من ذلك والاثم على الزّوج. وكذا فى الخانية على الهندية ج: ٣ ص: ٣٠٣.

وفى أحكام المال الحرام ص: ٩ ٢٨، فاذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق منه على نفسه وأبناته لغير حاجة أو فقر فأنّ الأب يكون آشمًا بهذا الانفاق اذا وجد المال الحلال أو كان قادرًا على تعصيله ... أمّا الأبناء ففى حكم انفاقهم من المال الحرام الّذى عند الأب ينبغى التفريق بين حالتين، الأولى: أن يكون الابن غير قادر على تعصيل المال الحلال إمّا لعجزه أو لصغر سنّه وكانت نفقته واجبة على أبيه أو كان طالب علم ليس له مصدر رزق للعيش ودفع نفقات الشراصة ألا هذا المسال المحرام الذى عند الأب فانّ حكمه فى الأخذ من هذا المال حكم المضطر الى دفع الأذى عن نفسه بالسميتة فيجوز له أن يأخذ ما ينفقه عليه والده وان ينتفع به مع انكاره فى قلبه لهذا الأمر الى أن يصبح قادرًا على الاعتصاد على نفسه فى تعصيل الكسب الحلال أو أن يأتيه مال من مصدر حلال فيستفنى به عمّا عند والده من مال حرام لأنّه عند حصول المال الحلال ويحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام ويكون لزامًا عليه أن يقفى على نفسه من المال الحرام.

نیز دیکھیے صفحہ:۱۲۵ کا حاشیہ تمبرس۔ دیر کیا

<sup>(</sup>٢) مال حرام عاصل كرف اوراستعال كرف كالناه يصفحل احاديث ص:١٢٥ ك حاشية نبر الم مل طاحظه فرما كي -

والله اعلم (۲) ۲/۲/۲۸

(۱) الكرخي رحمه الله تعالٰي، وصحت الصدقة\_

#### مال حرام معتمعلق حضرت والا دامت بركاتهم كى ايك الهم تحقيق

(وضاحت از مرتب) مال حرام کے بارے میں عام طور پر فناوی میں یہ بات درج کی جاتی ہے کہ اسے بلانہت وارج کی جاتی ہے کہ اسے بلانہت واب کسی فقیر اور ستی زکوۃ کوصدقہ کردیا جائے، لینی تقدق کے ساتھ ساتھ سلیک کی بھی شرط لگائی جاتی ہے، اور اس کے مطابق پہلے دارالا فناء جامعہ دارالعلوم کراچی سے فناوی جاری ہوتے سے، گر بعد میں حضرت والا دامت برکاہم العالیہ نے اس موضوع پر خاص طور پر تحقیق فرمائی کہ

(۱) وفي الشامية مطلب اذا اكتسب حرامًا ج: ۵ ص: ٢٣٥ (طبع سعيد) مطلب اذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه قوله (اكتسب حرامًا النح) توضيح المسألة ما في التنازخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهنذا على خمسة أوجه أما ان دفيع تلك الدراهم الى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها و دفيع تلك الدراهم الى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها و دفيع تلك الدراهم قبل أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق الافي الوجه الأول واليه ذهب المفقيه أبو الليث للكن هذا خلاف ظاهر الرواية فانه نص في الجامع الصغير اذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والتاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب.

وقالُ ابوبكُو لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحوج عن الناس أهـ.

وفي الولو الجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار للكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحوام اهـ.

وفي الهندية، فصل في الاحتكار ج: ٣ ص: ٢١٥ (طبع رشيديه كوتنه) اكتسب مألا من حرام ثم اشترئ شيئا منه فان دفع تملك الدراهم فانه لا يطيب له ويتصدق به وان اشترئ شبئا منه فان لا يطيب له ويتصدق به وان اشترئ قبل الدفع بتلك الدراهم فانه لا يطيب له ويتصدق به وان اشترئ قبل الدفع بتلك الدراهم ودفع غيرها أو اشترئ هل الدفع بتلك الدراهم ودفع غيرها أو اشترئ مطلقاً ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب ولا يجب عليه أن يتصدق وهو قول الكرخي والمختار قول أبي بكر إلّا أن اليوم الفتوئ على قول الكرخي كذا في الفتاوى الكدئ.

وفي الهندية، فصل في تملك الغاصب الخج: ٥ ص: ١ / ١ (طبع مكتبه رشيديه كوئله) وان كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي انه على أربعة أوجه إمّا إن أشار اليه ونقد من غيره أو أطلق اطلاقًا ونقد منه أو أشار اليه ونقد من غيره أو أطلق اطلاقًا ونقد منه أو أشار الي غيره ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو المختار والمجواب في المجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما.

وفى المناية شرح الهداية على فُتح القدير ج/م/ص ٢٥٨ (طبع رشيديه) (اشترئ بها اشارة الى أن التصدق انما يجب اذا اشترئ بها ونقد منها) قال فغر الاسلام: لأن ظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد بها اذا أشار اليها ونقد منها، أما اذا أشار اليها ونـقد من غيرها أو نقد منها وأشار الى غيرها أو أطلق اطلاقًا ونقد منها يطيب له، وهذه أربعة أوجه، ففي واحد منها لا يطيب، وفي الباقي يطيب.

وذكر في السبسوط وجهًا آخر لا يطيب فيه أيضًا، وهو أنه اذا دفع الى البائع تلك الدراهم أوّلًا ثم اشترى منه بتلك الدراهم وهذا المفصيل في الجواب قول الكرخي رحمه الله لأن الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين كان وجودها وعلمها سواء، فلا بدأن يتأكد بالنقد ليتحقق المحبث. قالوا: والفتوى اليوم على قوله لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس.

(٢) رفتوي حفرت والا دامت بركاتهم في اين جواني خط يس تحريفرمايا- (محدزبير)

''کسب خبیث' واجب التصدق ہونے کے ساتھ ساتھ واجب التملیک بھی ہے یانہیں؟ لیعنی مال حرام کا صرف صدقہ کردینا کافی ہے یااس کے ساتھ ساتھ کسی فقیر کواس کا مالک بنانا بھی ضروری ہے؟

اس تحقیق کے بتیج میں حضرتِ والا دامت برکاتہم العالیہ کا رُبجان اس طرف ہوا کہ کسبِ خبیث واجب التقدق تو ہے گر واجب التملیک نہیں۔

حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ نے بیتحقیق فرماکر بیتر برصدر دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ نے کئی جگہوں پر حواثی تحریر فرمانے کے بعد اس شخیق کے آخر میں اینا زُ جھان بھی تحریر فرمایا۔

حضرت والا دامت برکاتهم العالیه کی بیا ہم تحقیق، حضرت مولانا مفتی محد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کے حواثی اور ان کی رائے کے ساتھ درج ذیل ہے۔ (محدز بیر)

> مالِ حرام کے تصدق میں تملیک ضروری ہے مانہیں؟ (خط از حضرتِ والا دامت برکاتہم العالیہ بنام حضرت صدرِ دارالعلوم کراچی دامت برکاتہم)

> > بگرامی خدمت حضرت صدر صاحب مظلیم العالی

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

کسپ خبیث جو واجب التصدق ہوتا ہے، اس کے بارے میں درت سے ذہن میں بیرت دھا کہ اس کے نارے میں درت سے ذہن میں بیرت دھا کہ اس کے دواجب التملیک' ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہئے ، کیونکہ مقصد اصل مالک کو تواجب بہنچانا ہے جو تملیک میں منحصر نہیں۔ بعد میں اس مسئلے کی کچھ تھیں کی نوبت آئی، اس سلسلے میں کتب فقہ سے جو اُمور سجھ میں آئے، وہ احقر نے شکلہ تحریر میں اِملاء کراد سے ہیں، مقصد بیہ ہے کہ ان اُمور پرخور کیا جائے۔ آنجناب ملاحظہ فرماکر اپنی رائے تحریر فرمادیں، پھر حضرت ناظم صاحب اور مولا تا محمود اشرف صاحب کو جود ایر فرمادیں، پھر حضرت ناظم صاحب اور مولا تا محمود اشرف صاحب کو بھوادیں تو کرم ہوگا۔ یہ سطور عجلت میں اسلام آباد جاتے ہوئے لکھ رہا ہوں۔

والسلام محر تقی عثانی ۲۷۰۰/۱۹۵۱ه

<sup>(</sup>١) صدر جامعه دارالعلوم كراجي حفرت مولانامفتي محدر فع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليد

مولا نامحمود اشرف صاحب ستمؤ

میں نے یہ تحریر پڑھ لی ہے، پچھاس پرلکھ بھی دیا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیس، بعد ازاں حضرت ناظم صاحب مظلم کی خدمت میں پیش کردی جائے۔ محدر فیع عثانی محدر فیع عثانی الروام الدور الدور

#### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمدالله وكفلى وسالام على عباده الذين اصطفى أمّا بعد

سی شخص کے پاس جو مال سی حرام یا ناجائز ذریعے ہے آگیا ہو، اوراس کواصل مالک یا اس کے وارثوں تک پنچانامکن نہ ہوتو اس کا تقلم ہیہ ہے کہ اسے نیت بثواب کے بغیر ہی اپنی جان چھڑانے کے وارثوں تک پنچانامکن نہ ہوتو اس کا تقلم ہیہ ہے کہ اس صدقے میں بھی تقریباً وہ تمام شرا نظامحوظ ہیں جو ذکو ق کے سلسے میں معروف ہیں، چنانچہ عام طور سے میں مجھا جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک جو ذکو ق کے سلسلے میں معروف ہیں، چنانچہ عام طور سے میں مجھا جاتا ہے کہ اس صدقے میں بھی تملیک فقراء ضروری ہے، اور کسی رفاہی کام میں تملیک کے بغیر خرج نہیں کیا جاسکتا، ہمارے بزرگوں میں سے بعض نے اس کے بارے میں صراحة فتو کی بھی دیا ہے۔

و کیھے (امداد المفتین ص: ۳۵۳ کتاب الرکوة ، طبع دار الاشاعت) البتہ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا رُبحان اس طرف ہے کداس شم کا بال بحکم لقط ہے، اور لقط کا تھم ہیہ ہے کہ وہ اصل ما لک غیر معلوم کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے، اور اس میں تملیک ضروری نہیں ، اس سلسلے میں امدادالا حکام جلد سوم میں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ نے تھیم الامت رحمہ الله کا بیر رُبحان صراحة نقل فرمایا ہے اور وجدانا ای قول کی طرف رُبحان کا اِشارہ کیا ہے، ان کی عبارت درج ذیل ہے: در الجواب) لقطہ کے بارے میں فقہاء کے اقوال سے اتنا تو ثابت ہے کہ فقط کا تھم وقت تھد ت کا تھدتی واجب ہے، لیکن آیا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ لقط کا تھم وقت تھدتی محدقہ واجب کا تھر کے ہوں سے اور صدقات الواجبة ) یا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ صرف تھدتی واجب ہے اور صدقات واجب کی طرح نہیں ہے کا مطلب ہیہ ہے کہ صرف تھدتی واجب ہے اور صدقات واجب کی طرح نہیں ہے سے دام فیجب التصدی به و لا یکون مثل محدقہ دا ذا جسم عما لا من کسب حرام فیجب التصدی به و لا یکون مثل صدف ات واجبة حتی ہوا ذمته بالتصدی علی ابنه الکیر الفقیر" احتر اُب

تک اس کومثلِ صدقات واجبہ کے لازم سمجھتا تھا، اور حضرت کیم الامت واجب النصدق سمجھتے ہیں صدقہ واجب نہیں سمجھتے تھے، اور اَب تک کسی جزئیہ صریحہ سے میہ اختلاف مرتفع نہیں ہوا، البتہ رُبجان قول کیم الامت کومعلوم ہوتا ہے وجداناً، بعد میں جزئیہ ل گیا کہ اس میں دونوں قول ہیں، مگرمشہور تملیک فقراء ہے۔

میں جزئیہ ل گیا کہ اس میں دونوں قول ہیں، مگرمشہور تملیک فقراء ہے۔

(امداد الاحکام جسم ص: ۲۵)

(تتمة الجواب الأوّل) قال في الدر في مصارف بيوت المال ما نصه:

ورابعها النضوائع مثل مالا

يكون لسه أنساس وارثونسا

ورابيعها فيمصرفه جهات

(r) تساوى النفع فيها المسلمونا

قال الشامى: قوله الضوائع: جمع ضائعة أى اللقطات وقوله مثل مالا اى مثل تركة لا وارث لها اصلا أو لها وارث لا يردّ عليه كأحد الزّوجين الخ وقوله ورابعها فمصرفه جهات الخ موافق لما نقله ابن الضياء فى شرح الغزنويه عن البزدوى من انه يصرف الى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك.

اس کے علاوہ إمداد الفتاوی میں حضرت علیم الامت قدس الله سرۂ کے ایک فتویٰ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس فتم کے صدقے کو واجب التملیک نہیں سجھتے، کتاب الوقف میں اس سوال وجواب کی عبارت درج ذیل ہے:

سوال: زید نے بکر سے پھر سنگ مرمر خریدے اور ان پھروں سے مجد میں منبر وصلی بنوادیا، اب بعد میں زید کو معلوم ہوا کہ وہ پھر جو بکر نے اس کے ہاتھ فروخت کئے تھے قبر کے پھر تھے جو بکر نے قبرستان میں سے قبروں سے اُکھڑ وادیئے تھے، اور جو قبریں اس کی ملکیت نہیں ہیں اس مصلی پرنماز پڑھنا جائز ہیں یا نہیں؟ اور وہ پھر مبحد میں گےرہے جائز ہیں یا نہیں؟

(الجواب) پھر قبر پر لگانے سے وقف نہیں ہوتا بلکہ لگانے والے کی ملک رہتا ہے،

<sup>(1)</sup> ج:٣ ص:٨٨ (طبع مكتبه دارالعلوم كراجي)\_

<sup>(</sup>٢ و ٣) الدر المختار مع ردَّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد)

پس اجنبی آ دی کا بیج کرنا اس کوسی نہیں ہوائیکن اگر لگانے والا معلوم نہ ہو یا معلوم ہوگر اس کا کوئی وارث موجود نہ ہوتو وہ حکم لقط میں ہے، اور لقط کا حکم ہیہ ہے کہ کسی نیک کام میں صرف کردیا جائے اس صورت میں مسجد میں لگا رہنے دیا جاوے کہ اپنے مصرف میں لگ گیا ہے، البتہ جس نے بیج کیا ہے اس کے لئے قیمت درست نہیں اور اگر اس کا مالک یا مالک کا وارث معلوم ہوتو اس سے دریافت کیا جائے، اگر وہ اجازت دے، لگا رہنے ویا جائے خواہ منت یا قیمت لے کر، اور وارث اگر اجازت نہ دے، اگل ویا جاوے، اور اگر کی وارث ہوں سب سے وارث اگر اجازت نہ دے، اکور نابالغ کے جھے کی قیمت وینا ضروری ہے۔

(امداد القتاوي ج:٢ ص:٥٨٤ سوال نمبر٥٠٥ طبع مكتبددار العلوم كراجي)

حضرت نے اس مسلے میں قبرستان کے پھر کولقط قرار دے کراس کا مسجد میں لگار ہنا جائز قرار دیا اور فرمایا کہ وہ اپنے مصرف میں پہنچ گیا، نیز بیصراحت فرمائی کہ لقطے کا تھم یہ ہے کہ اسے کسی نیک کام میں صَرف کردیا جائے، اس کے لئے تملیک کو ضروری قرار نہیں دیا اور ظاہر ہے کہ مسجد میں لگے رہنے سے تملیک چھٹی نہیں ہوتی۔

حفرت حکیم الامت قدس سرۂ کے اس زُجمان کے پیشِ نظر مسکلے کی تحقیق کی ضرورت محسوس موئی، تو حضرت والاً کی تائید میں متعدد ولائل سامنے آئے، جو اللِ علم کے غور کے لئے پیشِ خدمت ہیں۔ ملک خبیث کا واجب التملیک ہونا فقہائے نہ جب کی کتابوں میں کہیں صراحت کے ساتھ نہیں ، بلکہ اس پر لفظ تصدق سے استدلال کیا گیا ہے کہ چونکہ صدقہ عموماً تملیکا ہوتا ہے اس لئے ملک خبیث کو

بلکه اس پر لفظ تصدق سے اِستدال کیا گیا ہے کہ چونکہ صدقہ عموماً تملیکا ہوتا ہے اس لئے ملک خبیث کو بھی واجب التملیک سمجھا گیا، حالانکہ خاص طور پر صدقہ نافلہ میں لفظ صدقہ کا اِطلاق ان وجوہ خبر میں خرج کرنے پر بھی ہوا ہے جن میں تملیک کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً حدیثِ معروف ہے کہ "اذا مات ابن آدم انقطع عمله اِلّا من ثلاث" اس میں تیراعمل "او صدقة جاریة ینتفع بھا" قرار دِیا گیا ہے، یہ صدقہ جاریہ واضح طور پر بغیر تملیک کے ہے، ای طرح وقف پر صدقہ کا اطلاق بھی

<sup>(</sup>۱) تھم لقط میں ہونے پر احتر کو یہ اشکال ہے کہ پھر لگانے والے نے جہاں لگائے تھے وہیں گئے رہنے پر وہ رامنی تھا، کہی وہیں کیوں ند گئے رہنے دینے جا کیں، یا وہیں کیوں ندلگادیئے جا کیں کہ مالک نے ایک اُمرِمباح میں ان کواپی مرضی سے لگادیا تھا، اس اِشکال کا اثر اگر چہ ہمارے اپنے زیر بحث مسئلے پرنیس پڑتا، لیکن ضمنا اسے ذکر کرنا بھی ناچیز کو مناسب معلوم ہوا۔ رفیع (حاشیداز حضرت مولانا مقتی محدر فی حافی صاحب واحت برکاتھ العالیہ)

<sup>(</sup>٢ و ٣) و كيت مسشن ابين صاحِه، ياب ثواب معلم الناس المخير ص: ٢ 1 (طبع سعيد)، مشكَّوة المصابيح، كتاب العلم ج: 1 ص: ٣٣ (طبع قديمي كتب خانه).

احادیث کی کتابول میں شائع ہے، مثلاً صحیت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی خیبر کی زمین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"ان شنت حبست اصلها و تصدفت بها"()

ترجمه: - اگرتم چاہوتواس اصل زمین کوروک رکھواوراس کوصدقہ کروو۔ حضرت عررض اللہ عند نے اسمشورے پرجس طرح عمل کیااس کے الفاظ یہ ہیں: "فتصدق بھا عسر أنه لا یباع أصلها لا یباع ولا یورث ولا یوهب قال فتصدق عمر فی الفقراء وفی القربی هذا لفظ مسلم فی کتاب الوقف.

(تكملة فتح الملهم ج:٢ص:١١١ تا ١٢٠ طبح كتيددارالعلوم كراجي)

لہذا صدقۂ نافلہ میں صرف لفظ صدقہ سے اس بات پر اِستدلال نہیں ہوسکن کہ اس میں تملیک ضروری ہے، اس کے علادہ بعض فقہائے کرامؓ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مال حرام کے لئے فقہائے کرامؓ نے جوصدقہ کا لفظ استعال کیا ہے تو اس سے مراد محض تملیکا صدقہ کرنا نہیں بلکہ عام مصارف فیر میں خرج کرنا ہے، علامہ قرافیؓ نے لکھا ہے کہ:

انسما یا کسر الأصحاب صدقة فی فتاویهم فی هذه الأمور لأنه الغالب والا فالأمر كما ذكرته لك. (اللخيرة للقرافی بحواله احكام المال الحرام ص: ١٩٠) اگرچه علامه قرانی رحمه الله ماكی المذہب بیں اور وہ اپنے اسحاب كے قول كی تشریح فرما رہے بیں لیکن اس سے كم از كم بير بات ضرور واضح ہوتی ہے كہ باوجود صدقے كا لفظ استعال كرنے كے مصارف خير بيس بدون تمليك خرچ كرنا بھى فقہائے كى عبارتوں بيس مراد ہوسكتا ہے۔

۲- فقہائے حفیہ کی تعریحات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ملکِ خبیث واجب التصدق ہو وہ معرف کے لخاظ سے من کل الوجوہ زکوۃ کی طرح نہیں ہے، بلکہ متعدّہ جہات سے زکوۃ اور واجب التصدق کے معرف میں فرق ہے، مثلاً یہ بات تقریباً تمام فقہائے حفیہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مال مصدق اپنی ہوی اور اولا دکو بھی دے سکتا ہے، چنانچہ علامہ تموی کی کیسے جیں:

لو كان غنيا لم يحل له ذلك بل يتصدق على الفقير اجنبيا ولو زوجة أو

<sup>(</sup>أو )) الصحيح للبخاري، باب الشروط في الوقف ج: (ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) والصحيح للمسلم ج: ٢ ص: ٢١ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) احكام المال الحرام ص: ٢٨٩ (طبع ماريد اكيلمي)

<sup>(</sup>س) اس کی وجہ ناچیز کی مجھ میں یہ آتی ہے کہ مال واجب التعدق کا صدقہ اصل مالک کی طرف سے ہوتا ہے اور مصدق کی بوی اور اولا داس کے فتی میں اجنبی ہیں۔ رفیع (حاشیہ العالیہ)

قريبًا ولو اصلا أوفرعا كما في التنوير اهـ.

نیز چونکہ بیاصل مالک کی طرف سے صدقہ نافلہ ہے اس لئے حنفیہ کے ظاہر الروایة کے مطابق بیہ بنی ہاشم کو بھی ویا جاسکتا ہے، الدرالحقار میں ہے:

وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم اى لبنى هاشم سواء سماهم الواقف أو لا الخ. (٢:٦ ص ٣٥١ طيخ سعيد)

اس کے تحت علامہ شائی لکھتے ہیں:

نقل في البحر عن عدة كتب ان النَّفل جائز لهم اجماعًا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط وكافي النسفي ......

(رد المحتار ج: ٢ ص: ١٥٥١، كتاب الزكوة باب المصرف طبع سعيد)

لیکن اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلعی کے حوالے سے اس مسئلے کو مختلف فیہ قرار دیا ہے، اور ذِکر کیا ہے کہ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر ہیں دلیل کے اعتبار سے اس بات کو قوی قرار دیا ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں ناجا کز ہیں، لیکن علامہ ابن تجیم رحمۃ اللہ علیہ نے صدق بن فلہ میں جواز کا قول فقہائے حفیہ کے متعدد موثوق مراجع سے نقل کرنے کے بعد اس کو فرہب قرار دیا ہے، اور اس پر فقہائے فرہب کے اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے، اور علامہ ابن ہمام کے بعض دلائل کی تر دید کی ہے اور جواز کی وجہ بھی یہ بتائی ہے کہ زکو ہ تطبیر نفس کا موجب ہے للبندا اس کو اوساخ میں واخل نہیں، اوساخ میں واخل نہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچ شمس الائمہ سرحمی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ہاشم کے لئے صدقات نافلہ جائز ہیں، چنانچ شمس الائمہ سرحمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقط سے مبید انتفاع کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الا ان الصدقة الواجبة كانت لا تحل لهم وهذا لم يكن من تلك الجملة فلهذا استجاز على رضى الله عنه الشراء بها لحاجته.

(المبسوط للسرخسي ج: ١١ ص: ٨ كتاب اللقطة طبع مطبعة السعادة مصر ١٣٢٣هـ)

<sup>(</sup>۱) فرق کی بیدوجه بجیه مین نبیس آئی، جبکه صدقهٔ واجهه کی طرح بیبهمی کفارهٔ سیئات اورموجب رفع درجات ہوتے ہیں۔ رفیع (حاشیہ از حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ )۔

غالباً یبی وجہ ہے کہ ہمارے متعدد بزرگوں نے صاحبِ بحرکے قول ہی کو اِختیار کیا، چنا نچہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمة الله علیہ لقطے کے بارے میں فرماتے ہیں:

ونقول انه صدقة نافلة وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرنا وان تردد فيه فخر الدين الزيلعي وابن همام ولذا قلنا يجوز اللقطة على الفروع (١) والأصول فافترق الزكوة والتصدق باللقطة.

(٢) (العرف الشذى، كتاب اللقطة ص: ٢٥٤، طبع ايج ايم سعيد)

نيز علامة ظفر احمر صاحب عثاني رحمة الله علية تحرير فرمات بين:

وأيضًا فانّ بنى هاشم انما لا تحل لهم الزكوة والعشر وصدقة الفطر وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحلّ لهم باتفاق أثمتنا رحمهم الله والملقطة ان كانت واجبة التصدق ليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى. (اعلاء السنن ج: ١٣ ص ٢١٠ طبع ادارة القرآن)

نیز حضرت مولا ناظیل احمدسہار نپوری رحمۃ الله علیہ نے مبسوط سرحسی کے ہی اس قول کی بنیاد پراسی تو جید کو اِختیار کیا ہے کہ صدقہ نافلہ بنی ہاشم کے لئے جائز ہے۔ (بدل المجھود ص: ۲۸۵) (۳)

اسی طرح زکو ۃ ذمی کونہیں دی جاسمتی لیکن واجب التصدق مال ذمی کو بھی دیا جاسکتا ہے جیسا کہ درمختار وشامی میں کوئی اختلاف نقل کئے بغیر ذکر کیا گیا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ واجب التصدق مال کے مصرف کومن کل الوجوہ زکو ۃ کے مصرف کے مثل سجھنا دُرست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ناچیز کی سجھ میں بینقلیل بھی نہیں آئی، کیونکہ جواز اللقط علی الفروع والاصول کی وجہ بظاہر بینہیں ہے کہ بیصد قدیم ناقلہ ہے بلکہ وجہ ناچیز کو بیمعلوم ہوتی ہے کہ یہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ ہے اور ملتقط کے اُصول وفروع اصل مالک کے اُصول وفروع نہیں، لبندا اصل مالک کی طرف سے اُن پرصدقہ جائز ہوا جیسا کہ اُس کی طرف سے ان کوزکو قدینا بھی جائز ہوتا۔ رفیع نہیں، لبندا اصل مالک کی طرف سے اُن پرصدقہ جائز ہوا جیسا کہ اُس کی طرف سے ان کوزکو قدینا بھی جائز ہوتا۔ رفیع العالیہ)

<sup>(</sup>٢) ص:٣١٣ (طبع مكتبدر جميد سهار نپور)\_

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ٥٠ طبع معهد الخليل وفي طبع دار الريان للتراث قاهرة ج: ٨ ص: ١٩٥٠ وامّا آل النبي صلى الله عـليـه وسـلـم فـقـال اكثر المحتفية ..... انّها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض. قالوا لان المحرم عليهم انّما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكوة لا صدقة التطوع ...الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختارج: ٣ ص: ٣٥١ (طبع سعيد) ولا تدفع الى ذمي وجاز دفع غيرها.

<sup>(</sup>۵) چنانچ معرف میں وہی فرق ہوگا جو صدقہ واجب اور صدقہ نافلد کے معرف میں ہے۔ رفیع

<sup>(</sup>حاشيداز حضرت مولا نامفتي محدر فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليه)

۳- یہ بات تقریبا مسلم ہے کہ کسپ خبیث کا واجب التقدق ہونا اس بناء پر ہے کہ اس کا سیح مالک یا تو معلوم نہیں یا اس تک مال پہنچانا معدر ہے، لہذا وہ لقطے کے تھم میں ہوگیا، اور لقطے کا تھم یہ ہے کہ وہ واجب التقدق ہے، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے بیت المال کے مصارف ذِکر کرتے ہوئے لقطے کا مصرف صرف فقراء کو قرار دِیا ہے، اس لئے اس سے یہ اِستنباط کیا گیا کہ ذکو ق کی طرح اس کی بھی شملیک ضروری ہے، کین یہ اِستنباط محل نظر ہے۔

اوّل تو بَعِمْ فَتَهَا ئِ حَنفِیٌ نَے لَقَطُ کُومِ فَ فَقُراء کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اسے تمام مصالح مسلمین میں خرچ کرنے کو دُرست قرار دِیا ہے، چنا نچہ علامہ شامیؓ نے علامہ بزدویؓ سے فقل کیا ہے: اُنہ یہ صرف الی السموضی والزمنی واللقیط وعمارة القناطو والوباطات والمنغور والمساجد وما أشبه ذاکک. <sup>(1)</sup>

الدرالحقار میں علامہ ابن الشحنہ سے مصارف بیت المال سے متعلق جو اَشعار منقول ہیں ان میں بھی یہی موقف اِختیار کیا گیا ہے، البتہ علامہ شامی رحمۃ الله علیہ نے آگے اس پر یہ اِعتراض کیا ہے کہ عام تابوں میں لقطے کا مصرف فقراء کوقرار دیا گیا ہے، چنانچہ علامہ شامی کھتے ہیں:

واما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء (٢) لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم.

(رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۳۸ طبع سعيد)

بیت المال میں لقطے کے مصرف کے بارے میں اور بھی متعدد کتب میں یہی عبارت موجود ہے، لیکن اس عبارت پر خور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چہ فقہاء نے فقراء کو لقطے کا مصرف قرار ویا ہے، لیکن اس کے لئے تملیک ضروری نہیں قرار دی جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ فقیراموات کی تکفین کو بھی لقطے کے مصرف میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ میت کی تکفین میں شملیک محقق نہیں ہوتی چنا نچہ زکو ہ کے باب میں اکثر متون میں میصراحت ہے کہ اس کو تکفینِ میت میں صُرف نہیں کیا جاسکتا، الدر الحقار میں ہے:

ويشترط ان يكون الصرف (اى الزكوة) تمليكًا لا اباحةً كما مرّ لا يصرف

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ج:۲ ص:۳۳۸ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) علامہ شائ کے کلام میں کفن پر اس کوخرچ کرنے کا جواز تو علامت اس کی ہے کہ علامہ شاقی کے نزدیک اس کی تملیک واجب نہیں ، لہذا عمارۃ القناطیر ونحوذ الک بھی اس کے معرف ہوسکتے ہیں۔ رفیع

<sup>(</sup>حاشيه از حضرت مولا نامفتى محدر فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم العاليد)

اللي بناء نحو مسجد ولا اللي كفن ميّت.

علامه شائ الى كفن ميت يركص بين:

(رد المحتار ج:٢ ص:٣٣٣ طبع سعيد)

لعدم صحة تمليك منه.

اس سے یہ واضح ہوا کہ فقہائے کرام نے تکفینِ میت کو تملیک قرار نہیں دیا، اس کے باوجود لقطے کے مصارف میں تکفین کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لقط تملیک کے بغیر بھی فقراء پر صُرف کیا جاسکتا ہے۔

۳- لقط اور کسبِ خبیث کے مصارف میں صرف فقراء کی تخصیص اَئمہ اُربعہ میں سے صرف حفیہ کے ہاں ہے، دُوسرے اُئمہ کرائم یتخصیص نہیں فرماتے بلکہ وہ اس کو عام مصالح مسلمین میں خرج کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل عبارت سے واضح ہے:

(فى المعيار المعرب: ج: ٢ ص: ٢٣١) وسئل بعض الفقهاء عمّن تاب وبيده مال حرام، لا تعرف أربابه، وليس معه غيره هل يأخذ منه ما يقتات منه أم لا؟ فأجاب: قال الدداودى: توبته تزيل ما بيده اما للمساكين أو ما فيه صلاح المسلمين ...الخ.

(r) وفي الذخيرة للقرافي

الأموال المحرّمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم، والا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوّا به أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعيّن الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح.

وفى المجموع شرح المهذب (ج: 9 ص: 1 (ص) (فرع) قال الغزالى اذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتًا وجب دفعه الى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغى أن يصرفه في مصالح المسلمين

<sup>(1)</sup> طبع دار الغرب الاسلامي بيروت.

<sup>(</sup>r) كتاب القراض الباب الاوّل ج: ٥ ص:١٧٤ (طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) ج: ١٠ ص: ٥٢٠ (طبع دار الكتب العلمية بيررت).

العامة كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلَّا فيتصدّق به على الفقراء.

وفى نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (ج: ۵ ص: ۱۸۵) أما مع جهلهم فان لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام ليمسكها أو ثمنها لوجود ملاكها وله اقتراضها لبيت المال، وان أيس منها أى عادة كما هو ظاهر صارت من أموال بيت المال فلمتوليه التصرّف فيها بالبيع واعطاؤها لمستحق شيء من بيت المال. (كذا في تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج: ۲ ص: ۵۳) وفي الانصاف للمرداوي (ج: ۱ ا ص: ۲۱۳) قوله: واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى فيمن كسب مألا محرما يرضى الدافع، ثم تاب كشمن خمر ومهر بغي، وحلوان كاهن، الى قوله: في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به، فاذا تصدق به فللفقير أكله ولولى الأمر أن يعطيه لأعوانه وقال أيضًا فيمن تاب ان علم صاحبه دفع اليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته.

(٣) (هَٰكَذَا فَي كَتَابِ الْفُرُوعِ لِآبِنِ مَقْلَحِ صَ: ٣٣٩)

بنده محمرتقى عثانى عفى عنه

D1719/14/8

#### إضافه ازمولانا محد افتخار بيك:

حضرت اقدس مفتی کفایت الله دہلوی قدس سر فا کفایت المفتی میں ایک سوال کے جواب میں تخریر فرماتے ہیں (سوال مسجد کے بنک میں جمع شدہ روپیہ پرسود کے استعال ہے متعلق ہے):
جواب: - جو روپیہ بنکوں میں جمع کیا جائے اس کا سود بنک سے وصول کرلیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے سیحی ذریب کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی اعانت کا گناہ نہ ہو، وصول کرنے کے بعد اس روپے کو اُمورِ خیر میں جو رفاہِ عام سے متعلق ہوں، یا فقراء ومساکین کی رفع حاجات کے لئے مفید ہوں، مثلاً بتائ

<sup>(1)</sup> طبع دار احیاء التراث العربی بیروت.

 <sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج على صدر حواشى الشيرواني فصل فيما يطرأ على المفصوب.

<sup>(</sup>۳) طبع دار احیاء التراث العربی بیروت.

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع عالم الكتب بيروت).

ومساكيين اورطلباء مدارسِ اسلاميہ كے وظائف اور إمداد كتب وغيرہ ميں خرج كرتا يا مسافرخانه، كنواں، سڑك وغيرہ تغيير كرنا، سڑكوں پر روشنى كرنا، بيرسب صورتيں چائز ہيں، البيته مسجد برخرچ نه كى جائے كه بير تقدّسِ مسجد كے منافى ہے، واللہ اعلم وعلمهٔ اتم۔

> كتبه: اشرف على عفى عنداار ذي تعده <u>٣٥٣ ا</u>ه الجواب الثانى صحح: بنده محمر شفيع عفا الله عنه مسعود احمد عفا الله عنه نائب مفتى دارالعلوم ديو بند ١٢ ارذيقعده <u>٣٥٣ ا</u>

( كفايت المفتى ج: 2 ص:٩٠١)<sup>(1)</sup>

اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت اقدس حکیم الامت قدس سرۂ اموالِ خبیثہ کوتصدق علی الفقراء تملیکاً کے قائل نہیں، کیونکہ یہاں حضرت ؓ نے اس رقم کومسجد کی ملکیت قرار دیا ہے، البعتہ مسجد میں یا کسی دُوسری جگہ صَرف کرنے کو دُوسری وجوہات کی بنا پر دُرست قرار نہیں دیا، اس کے بجائے صَرف علی المسجد کے دسری جگہ صَرف کرنے کو دُوسری وجوہات کی بنا پر دُرست قرار نہیں دیا، اس کے بجائے صَرف علی المسجد کے لئے حیلہ بیان فرمایا، اور لقط کے بارے میں حضرت کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔ کے حیلہ بیان فرمایا، اور لقط کے بارے میں حضرت کا موقف بالنفصیل شروع میں گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ج: ک ص: ۱۰۵ و ۱۰۱ (طبع دار الاشاعت).

#### (رائے گرامی حضرت مولا نامفتی محمد فیع عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیه)

ناچز کا رُجان عرصہ دراز ہے ای طرف ہوتا تھا کہ کسب خبیث (اموال واجبة التعدق) کے تھدق میں تملیک واجب ندہونی جائے، کو کد بیصدقہ اصل مالک کی طرف سے بطور صدقہ نا فلد کے ہوتا ہے، اور صدقات نا فلد میں صدقات جاریہ ہی داخل ہیں، جن میں تملیک نہیں ہوتی۔

تحریر طذا کود یکھنے سے اس رُجمان میں اور اِضافہ ہوا، البتہ جن بزرگوں نے تملیک کوشرط یا واجب قرار دیا ہے، تحریر طذا میں ان کی دلیل صرف یہ فدکور ہے کہ' فقہائے کرام ؓ نے اسے صدقہ قرار دیا ہے، لہذا اس سے اِسْنباط کیا گیا کہ اس میں بھی صدقات واجبہ کی طرح تملیک واجب ہوگ' اگر یہی دیا ہے، لہذا اس سے استباط کیا گیا کہ اس میں کی واقع نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل بھی اگر ہوتو اُسے دلیل ہے واللہ اللہ میں اس سے کی واقع نہیں ہوئی، کوئی اور دلیل بھی اگر ہوتو اُسے در کھے کر بی کھے عرض کرسکتا ہوں۔

محمد رفيع عثانى عفاالله عنه الزلار ١٣١٩هـ



# فصل فى بيع الصّرف وأحكام الحلى وأحكام الحلى والأوراق النقدية والأوراق النقدية ( المُعْ صَرف، زيورات كى خريد وفروخت اور كرنى نوثول كابيان )

#### کاغذی کرنسی کا باہم تبادلہ' نیج صرف' نہیں ہے (حضرت والا دامت برکاتهم کاتفصیلی موتف)

سوال: - سونا، چاندی کا موجودہ نوٹوں سے مثلاً پاکتانی کرنی یا طائشیا کی کرنی سے تبادلہ ہج مرف ہے یانہیں؟ لیعنی اس کاروبار میں تقابض فی انجلس ضروری ہے یانہیں؟ کیونکہ کاروبار عموی طور پر نوٹوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے، بیاس لئے لکھا کہ حضرت کی تحقیق '' کا غذی نوٹ اور کرنی کا تھم' سے بیا بات بچھ میں آتی ہے کہ نوٹ سونے یا چاندی کے تھم میں نہیں جیسا کہ صفر نمبرہ ہر ہے: '' پھر ایک ہی ملک کے کرنی نوٹوں کے درمیان تبادلے کے وقت اگر چہ کی زیادتی جا ترنہیں، لیکن یہ بچ صرف بھی نہیں ہے کیونکہ بینوٹ کرنی خلقی تمن نہیں ہے بلکہ تمن عرنی یا اصطلاحی ہیں۔'' نوٹوں پر زکو ہ کے بارے میں صفی نمبر ۲۳ پر علامہ احمد ساعاتی کی عبارت یوں نقل کی گئی ہے:

"فالذي أراه حقًّا وادين الله عليه ان حكم الورق المالي كحكم النقدين

....الخ"

میرے نزدیک میں بات جس پر میں اللہ تعالی کے حضور جوابدہ ہوں یہ ہے کہ ذکاہ ق کے وجوب اور اس کی ادائیگ کے مسئلے میں ان کاغذی نوٹوں کا علم بھی بعینہ سونے چاندی کے علم کی طرح ہے۔

چونکہ بندے سے بیمسئلہ کی دفعہ او چھا گیا تو بندے نے جیسے اپنے اساتذہ کرام خصوصاً مفتی عبداللطیف صاحب دارالعلوم سرحد پشاور سے سیکھا تھا کہ: ''بیمعالمہ تیج مَرف کا ہے، اس لئے اس میں اُدھار جا رَنہیں'' بتادیا، حتی کہ جارے علاقے کے جولوگ ملائشیا میں سونے چاندی کا اُدھار پر کاروبار

کرتے ہیں تو حتی الوسع ان کو بھی اس کاروبار سے منع کیا اور بہت سے متعلقین اور سنار حضرات منع بھی ہوگئے، لیکن جب حضرت کے مقالے کا مطالعہ کیا تو تر دو پیدا ہوا، اس لئے بندے نے اپنے اُستاذِ محرّم مفتی عبداللطیف سے رجوع کیا، حضرت اُستاذِ محرّم نے مسئلہ ندکورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ معاملہ نیچ صَرف کا ہے، البذا بغیر تقابض فی المسجلس کے جائز نہیں۔ اسی طرح بندے نے بنوری ناون سے جواب مشکوایا تو وہ بھی بہی تھا کہ یہ ندکورہ معاملہ نیچ صَرف ہے، البذا بغیر تقابض کے جائز نہیں۔ البذا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے میں 'دہمن عرفی ہونے کی وجہ سے باہم نہیں۔ البذا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ کرنی نوٹ کے بارے میں 'دہمن عرفی ہونے کی وجہ سے باہم عامر حاضر کے وقت تقابض ضروری نہیں، احد البدلین کا قبض ہونا کافی ہے' یہ حضرت کی ذاتی رائے ہے یا عصر حاضر کے فقہائے کرام وعلائے عظام کی موافقت بھی شامل ہے؟ کیونکہ مسئلہ حلال حرام کا ہے، پھر علم آپ محترم کی دائے پر کیا جائے یا اور حضرات محترمین کی رائے پر؟ کیونکہ اسی اُصول پر بہت کی حرکم تاہم میں۔

بنده شیرمحمد، فاضل دارالعلوم سرحد پشاور مدرسه عربیه مسجد بلال، بوئیر

جواب: - مكرى ومحرمى زيدمجدكم السامى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، مختلف جنس کی کاغذی کرنسیوں کے باہم تبادلے کے بارے میں احتر کا موقف یہ ہے کہ یہ بیچ صرف نہیں ہے، لہذا تقابض فی انجلس ضروری نہیں، احد البدلین پر قبضہ کافی ہے۔ اور مختلف جنس کی کرنسیوں کے تبادلے میں تفاضل بھی جائز ہے اور نسید بھی، البتہ چونکہ نسید کو ربا کے جواز کا حیلہ بنایا جاسکتا ہے اس لئے نسید کی صورت میں بیضروری ہے کہ نسید کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے بلکہ شن مثل پر تیج ہو۔

آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وُوسر ہے علاء بھی اس رائے سے شفق ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ احتر کی بیررائے ہندوستان کے مولانا مجاہدالاسلام صاحب نے وہاں کے بہت سے مفتی حضرات کو بھیجی شی، ان میں سے اکثر حضرات نے اس سے اتفاق فرمایا، البتہ صرف ایک صاحب کا اختلاف مجھے یاو ہے۔ پاکستان کے بعض علاء نے اتفاق فرمایا، اور اب آپ نے دوعلاء کے بارے میں کھا ہے کہ ان کا فتویٰ اس سے مختلف ہے، اب معلوم نہیں کہ احتر کے ولاکل ان حضرات کے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ البتہ عرب ممالک کے بیشتر علاء اس معاطے میں احتر سے اختلاف کرتے ہیں، واضح رہے کہ علامہ احمد ساعاتی رحمہ اللہ کی جوعبارت احتر نے اپنے مقالے میں نقل کی ہے وہ صرف وجوب زکو ق کی حد تک

<sup>(1)</sup> شرح الفتح الرّباني للساعاتي، آخر باب زكوة الدّهب والفضّة ج: ٨ ص: ٢٥١.

ہے، مبادلے کے صُرف ہونے یا نہ ہونے کے متعلق انہوں نے کوئی بحث نہیں گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب میاد کے صُرف کے اُحکام کا ہی اب بیٹوٹ تمام اُحکام میں سونے چاندی کے قائم مقام ہیں، لہذا ان پر رہی صَرف کے اُحکام کا ہی اطلاق ہوگا، احقر کو ابھی تک اس موقف پر اِطمینان نہیں ہوا جس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا:- کرنی نوٹوں کا ثمن ہونا تو آب واضح ہو چکا ہے، کین یہ بات خورطلب ہے کہ اِن کو ثمن خلق کہا جائے گا یا ثمنِ اعتباری اور ثمنِ عرفی ؟ ظاہر ہے کہ انہیں ثمنِ خلقی قرار دینے کا کوئی راستہ نہیں، لاز آ انہیں ثمنِ اعتباری یا ثمنِ عرفی ہی کہا جاسکتا ہے، لبذا ان کا تھم فلوں جیسا ہوگا، کیونکہ وہ بھی ثمنِ اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدر و قیمت فلوں ہے بھی اعتباری ہیں، بلکہ نوٹوں کا ثمنِ اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدر و قیمت فلوں ہے بھی مم ہوتی ہے، انہیں شمن بنانے والی چیز اعتبار اور اِصطلاح کے سوا کچھ نہیں، اور فلوں کے بارے میں فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ ان کا باہم تبادلہ مَرف نہیں، نہ اس میں تقابض فی انجلس ضروری ہے۔

انہیں ہوتا ہے، اُن میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص سے صرف سونے چا ندی میں صرف جاری جونا ثابت ہوتا ہے، اُن میں ایک چیز کا اضافہ ہوگیا، یعنی نصوص سے صرف سونے چا ندی میں صرف جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے چا ندی کے علاوہ صرف جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے چا ندی کے علاوہ صرف جاری ہونا ثابت ہوتا ہے، اب لازم آئے گا کہ کرنی نوٹ میں بھی سونے جاندی میں نہیں ملتی۔

۳:- یه بات میں اپنے مقالے میں واضح کرچکا ہوں کہ نوٹوں کی پشت پر اب نہ کوئی سونا ہے، نہ چا ندی ہے، نہ چا ندی کا نمائندہ قرار دے کر بھی ان پر صَرف کے اُحکام جاری کرنا مشکل ہے۔

۲:- اگران میں صرف جاری کیا جائے اور ساتھ ہی سونے چاندی میں بھی صرف کو بدستور جاری سے جاری سے جاری سے سونا یا چاندی خرید نے کو صرف کہا جائے گا یا نہیں؟ اگر کہا جائے گا تو ہجیب بات ہیہ کہ کرنی نوٹ سے سونا یا چاندی خرید نے کو صرف کہا جائے گا تو جیب بات ہیہ کہ غالب الغش سکول سے سونے یا چاندی کے تباد لے کو کلی طور پر صرف نہی کے وزن صرف نہ کہا جائے جبکہ غالب الغش سکول میں کچھ نہ کچھ سونا یا چاندی ہوتا ہے، اور صرف انہی کے وزن کی حد تک ان میں تقابض شرط ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں، اور کرنی نوٹوں کے تباد لے کو کلی طور پر صرف کہا جائے جبکہ ان میں سونا چاندی بالکل موجود نہیں ہے۔

<sup>(1)</sup> راجع لـلتّـفـصيل الدّر المختار ج: ٥ ص: ٢٥١ وفتح القدير ج: ٢ ص: ١٦٢ والعناية لليابرتيَّ ج: ٢ ص: ١٦٢ وتكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٨٨٤ الى ٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) راجع البحر الرّائق ج: ١ ص: ٣٣٨ (طبع رشيديه) وردّ المحتار ج: ٥ ص: ٢٦٥ و ٢٦٦ (طبع سعيد) ومجمع الأنهر ج: ١ ص: ١٤٦ (طبع غفاريه) والهندية ج: ١ ص: ١١٩ وراجع للتّفصيل الى تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ٥٨٦.

ان وجوہ ہے ابھی تک احظ کو اس بھے کے صُرف قرار دینے پر اِطمینان نہیں ہوا، اگر اِن اِشکالات کا گوئی واضح جواب ل جائے تو احظ کوکئی اِصرار نہیں ہے، لیکن ابھی تک بہت سے علماء سے گفتگو کے نتیج میں ان اِشکالات کا کوئی جواب احظ کو نہیں ملا عرب علماء کا بنیادی تکتہ یا تو یہ ہے کہ ذھب و فسطة میں اَحکام صَرف جاری ہونے کی علّت ثمنیت ہے، اور مالکیہ کے مطابق وہ شمنیت عرفیہ کو بھی شامل ہے، اور نوٹوں میں بیعلّت پائی جاتی ہے، لیکن حفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت اُن اور نوٹوں میں بیعلّت پائی جاتی ہے، لیکن حفیہ کے مسلک کے مطابق نہ شمنیت علّت ہے اور نہ تمنیت عرفیہ تم فی اور نہ تمنیت عرفیہ تم فی اور نہ تمنیت عرفیہ تمام اَحکام میں ثمنیت طقیۃ کے مساوی ہے۔ یا پھر وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر تقابض شرط قرار نہ دیا گیا اور نہید کو جائز کہا گیا تو رہا کا بہ حیلہ آسان ہوجائے گا کہ قرض کرچکا ہے کہ نمید کی وجہ سے قبت میں اضافے کو ممنوع قرار دے دیا جائے اور نہید کی احتم میں مباد لے کے گئر مِشل کو ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے نہینے کے لئے ثمن مِشل کو ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے نہینے کے لئے ثمن مِشل کو ضروری قرار دیا جائے ، اور کسی محظور سے نہینے کے لئے ثمن مِشل فی بابندی فقہائے کرام ہے نے متعدد مسائل میں ضروری قرار دی ہے، مثلاً بیسے العین میں، اُنیز کیا بت فتوئی کی اُجرت میں، اُنیز اس محظور کا سرّ باب باسانی ممکن ہے۔

دُوسری بات بیمی پیش نظر رہے کہ جوعرب علاء کرنسیوں کے باہم تبادیے کو صَرف قرار دیتے ہیں، وہ ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نقابض کے لئے دونوں طرف سے چیک پر قبضہ کرلین کافی ہے، جواحقر کے نزدیک سخت محلِ إشکال ہے۔ نیزان میں سے بعض حضرات نوٹوں کوسونے چاندی

<sup>( )</sup> و ۲) لأنّ الدمسية علّة عسد السمالكية لتسحويم وبا الفضل سواء كانت الثمنية حقيقية أو عرفية وجاء في المعلوّلة المكبرئ للامام مالكُّ ج: ٣ ص: ۵ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ولو أنّ النّاس اجازوا بينهم الجلود حتّى تكون لها مسكة وعين لكرهتها أن تباع باللّهب والورق نظرة .... لأنّ مالكًا قال: لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس باللّهب والفضّة ولا بالذّنانير نظرة ... الغ.

وراجع للتقصيل الى تكملة فتح الملهم ج: ١ ص:٥٨٤ الى ص: ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفسيل ك لئ تكملة فتح الملهم ع: اص: ٥٩٠ تا ٥٩٠ وتتبي مقالات ع: اص: ٣٣٠ الماحقة فرما يمي-

<sup>(</sup>٣) وفي فتح القدير ج: ٢ ص: ٧٨ (ومن ١١ع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الشمن) بمثل الشمن أو أكثر جاز، وان باعها من البائع بأقل لا يجوز عندنا.

وقمي البسحر المرّالق ج: ٢ ص: ٨٢ لم يجز شراء البائع ما ياع بأقل ممّا باع .... .... وقيَّد بالأقل احترازًا عن المثل أو الأكثر فالله جائز.

وكـذا فـي الـذر الـمـختـار ج: ٥ ص: ٣٠ ومـجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٨٨ وخلاصة الفتاوئ ج: ٣ ص: ٥٠ والكفاية ج: ٢ ص: ٣٢٣.

ع وفي السقر السمحتار كتاب الاجارة مسائل شتّى ج: ٢ ص: ٩٢ (طبع سعيد) يستحق القاضى الأجر علىٰ كتب الوثائق قسر ما يسجوز لغير إكالمفتى، فانه يستحق أجر المثل علىٰ كتابة الفتوىٰ لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان …. المخ.

وكذا في البزآزية على الهندية ج: ٥ ص: ٣٩ وخلاصة الفتاوئ ٣٠ ص: ٣٨ (طبع امجد اكيلمي لاهور).

ك علم ميں قرار دينے كے بعد خودسونے يا جاندى كے عروض تجارت مونے كے قائل موكئے ہيں، جس میں تفاضل اورنسیر کو جائز کہنے لگے ہیں، جوخلاف نصوص ہے۔

جہاں تک برصغیر کے بعض ان علاء کاتعلق ہے جو کرنسیوں کی بیچ کو صرف قرار دینے کی طرف مائل ہیں (اوران کی تعداد احقر کے علم میں بہت کم ہے) اور احقر کو ان سے گفتگو کی نوبت آئی، سوان میں سے اکثر کا نقط نظریہ ہے کہ نوٹوں کی پشت برسونا یا جاندی ہوتا ہے، اہذا اس برسونے جاندی ہی ك أحكام جارى مونے جائيں،ليكن يد بات بحالات موجوده واقع كے بالكل خلاف ہے،جيسا كداحقر اینے مقالے میں اس کو تفصیل سے واضح کر چکا ہے۔

ببركيف! بداحقركى سوچ بياركا حاصل ب، تاجم اگرآب احقركى يتحريم احقرك مقال کے ان علماء کی خدمت میں بھیج دیں جنھوں نے اس معاملے کو صُرف قرار دیا ہے (تا کہ احقر کے ولائل ان کے سامنے آجائیں) تو أميد ہے کہ إن شاء الله مفيد ہوگا۔ اگر وہ حضرات احقر کے ذکورہ بالا إشكالات كا جواب عمايت فرماكين تو براه كرم احقر كوبهي مطلع فرمادين، أكر احقر كي سمجه مين آسميا تو إن شاء الله اس كا اعلان كردول كا\_مستله حلال وحرام كاب، اس لئة اس مين تتبت ضروري ب، اللهم أد نا الحقّ حقًّا وارزقنا اتّباعه وأرنا الباطل باطَّلا وارزقنا اجتنابه...

(فتوی تمبر ۱۹۹/۲۹)

### ایک ملک کی کرنسی کے باہم تباولے کی صورت میں تفاضل کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ (عربی نوی)

سوال: - يعلم من مؤلفاتكم - تكملة فتح الملهم والمقالات الفقهية - أن بيع الدولار بالروبيات الباكستانية نساءً يجوز. مع أنكم رجحتم مذهب الامام محمدٌ لئلا يفتح باب الربوا، فاذا كان كذلك فلا سبيل الي جواز البيع المذكور لأنه اذا حرم التفاضل حرم النساء بدليل توقف حرمة التفاضل على وجود جزئي العلة (القدر والجنس) وتوقف حرمة النساء على وجود أحدهما، فبينهما عموم وخصوص من وجهِ، وان كنتم تحكمون في حرمة بمندهب الامام محمدٌ وفي جواز البيع المذكور بمذهب الشيخين فهذا عند الأحقر، تلفيق، أرجو من سماحتكم أن تبينوا وتوجروا، والسلام محمد حقاني

۱۳ ارشوال ۱۳۱۷ ه

آواب: - لا شك أنّ التفاصل الذي يحرم بوجود القدر والجنس يتلازم مع حرمة النسيئة ولكن التفاصل الذي يحرم في الفلوس ليس نتيجة لوجود القدر، لأنّ الفلوس عددية بالاجماع وليست وزنية، وانما حرمة التفاصل فيها عند اتحاد الجنس ناتجة عن كونها أمثالا متساوية قطعًا، فيؤدى التّفاصل فيه الى الفضل الخالى عن العوض، وهذا المعنى صرّح به السرخسي في المبسوط والسابرتي في العناية، ولعلّى نقلت عباراتهما في بحثى على هذا المموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، ولهذا صرّح العلامة ابن المموضوع، وحرمة التفاصل في مثله لا تتلازم مع حرمة النسيئة، ولهذا صرّح العلامة ابن عابدين وغيره ان الفلس بالفلسين لا يجوز عند محمد رحمه الله، والفلس بالفلس جائز المحلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في المجلس، وهذا يدلّ على أنّه ان قبض أحد البدلين في عدرمة التفاضل عند محمد رحمه الله في المعينين، وعند كل من الأئمة الثلاثة اذا كانت بغير أعيانهما. فليس هذا ما ظهر لي

هذا ما ظهر کی ۱۳۵/۱۱/۲۵ ه (نوکانمبر۱۰۰/۲۵۷)

(١، ٣ و ٢) قال البابرتي رحمه الله في العناية على فتح القدير (ج: ٢ ص: ١٢ اطبع مكتبه رشيديه كوئفه): بيع الفلس بحسسه متفاضلًا على أوجه أربعة بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما وبيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع. أما الأوّل فلأن فلس بغير عينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع. أما الأوّل فلأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا الاصطلاح الناس على اهدار قيمة الجودة منها فيكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض مشروطًا في العقد وهو الربا. وأمّا الثاني فلأنه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخر وهو فضل خال عن العوض. وأمّا الشالث فلأنه لو جاز قبض البائع الفلسين وردّ اليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته فيبقى الآخر له بلا عوض اهـ.

وفى تكملة فتح الملهم ج: 1 ص: ٥٨٤ بيع فلوس غير معينة بالنفاضل، كبيع الفلس الواحد بالفلسين اذا لم يعين السمت السمت السدان أحد السدلين، فانه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفية، أما اذا كان البدلان غير متعينين فلان الفلوس الراتجة أمشال متساوية قطعًا لاصطلاح السناس على اهدار قيمة الجودة منها، فيكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض، مشروطًا في العقد، وهو الربا. واما اذا كان الفلس الواحد متعينًا بعينه والآخران بعير أعيانهما، فلأنه لو جاز أمسك البائع المفلس المعين وطلب الآخر، وهو فضل خال عن العوض، واما اذا كان الفلس الواحد غير متعين والآخران متعينين، فلأنه لو جاز قبض البائع الفلسين، ورد اليه أحدهما مكان ما استوجيه في ذمته، فيقي الآخر له بلا عوض اهد. وقي الدر السمختار ج: ٥ ص: ١٩١١ باع فلوسًا بمثلها أو بدراهم أو بدنائير فان نقد أحدهما جاز وان تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز.

<sup>ُ</sup> وفي التكملة ج: اص: ٥٨٥ بيع الفلوس بمثلها، كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخر، وهذا انما يجوز اذا تحقق القبض في أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان فان تفرقا ولم يقبض أحد شيئًا فسد العقد لأن الفلوس لا تتعين فصارت دَينًا علىٰ كل أحد والافتراق عن دَين بدَين لا يجوز.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط للسرخسسي ج: ١٢ ص: ٢٢ (طبع مكتبه غفاريه كوئنه) ..... لأنّ الفارس الرائجة أمثال متساوية قطعًا لإصطلاح الناس على صقوط قيمة الجودة فيها ليكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض.

<sup>(</sup>٣ و ٥) راجع اليارة المحتارج: ٥ ص: ١٤٩ و ص: ١٨٠ (طبع سعيد).

## ا:-سوروپ والے نوٹ کو چالیس یا پچاس روپ کے بدلے فروخت کرنا ۲:- ایک ملک کی کرنسی کا وُ وسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ نبادلہ کرنا ۳:- ڈالر کی خرید وفروخت کا تھم

سوال ا: - ہماری برمی حکومت نے ملک بر ما میں استعمال کرنے کے لئے ایک سو والا نوٹ رائج کیا تھا، ابسلانومبر ۱۹۸۵ء کو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آج سے ایک سو والا نوٹ منسوخ کردیا گیا ہے لبذا آج سے پورے برا میں اس کا استعال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے جن جن لوگوں کے پاس ایک سووالا نوٹ موجود ہے دہ اسا رومبر کے اندر اندر اسینے اسینے متعلقہ بیکوں میں داخل کردیں، اس اعلان کے دو دن بعد بیاعلان ہوا کہ ایک گھرانے کا صرف ایک ہی فرد ایک ہی مردید بینک میں داخل ہوسکے گا اور جتنی رقم داخل کی جائے گی یا پنج ہزار رویے تک فوراً تبدیل کرے دے ديي جائيس كاوريائي بزارى زائد موكاتواس مى سے پياس فصد فورا ديا جائے كا اور باقى بياس فیصد پھر بعد میں شخقیق و تفتیش کے بعد واپس تبدیل کر کے دینے کے قابل ہوئے تو دے دیا جائے گا، ورند حکومت اس رقم کو صبط کرلے گی۔ اس اعلان کے بعد ایک سو والے نوٹ کی خرید و فروخت شروع ہوگی، اس طرح سو کا نوٹ جالیس، بیاس رویے میں مکنے لگا، کیونکہ جن لوگوں کے باس لاکھوں کی تعداد میں سوکا نوٹ جمع ہے ان کوخطرہ ہو گیا کہ اگر زیادہ تعداد میں روپیہ جمع کیا جائے تو کہیں قانون کی زدیں نہ آجائے۔اب سوال یہ ہے کہ اس طرح سوکا نوٹ کی بیثی کے ساتھ بیخا جائز ہے یانہیں؟ سوال۲: - ایک ملک کے مرقبہ رویے کا دُوسرے ملک کے مرقبہ رویے سے کی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ مثلاً ایک شخص یا کستان میں دُوسرے شخص کو یا کستانی سورویے دیدے تو و چھ ملک بر ما میں دوسو برمی رویے اس کے بدلے میں دے تو یہ کی بیشی جائز ہے یا نہیں؟ سوال ۲: - بہت ہے لوگ ڈالر کی خرید وفروخت کرتے ہیں، شرعاً اس کا تھم کیا ہے؟

جواب ا: - سوروپے کے نوٹ کو چالیس یا پیاس روپ میں خریدنا جائز نہیں، کیونکہ آج
کل بینوٹ فلوس کے علم میں آگئے ہیں اور بیسع الفلس بالفلسین اِمام محمد رحمۃ الله علیہ کے قول پر مطلقا
اور شیخین ؓ کے قول پر غیر معین ہونے کی صورت میں ناجائز ہے، اور فتو کی اِمام محمد رحمۃ الله علیہ کے قول پر
(۳) ہیڈا نوٹوں کا تبادلہ کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور جو حضرات نوٹوں کوفلوس کے بجائے وین کی
رسید قرار دیتے ہیں، ان کے قول پر بھی یہ بیسع الکانی بالکانی ہونے کی بناء پر ناجائز ہوگی، للمذا سوال
میں جومعالمہ فدکور ہے وہ کسی بھی طرح شرعاً جائز نہیں ہے۔ (۵)

البتہ اگر اپنی مالیت کے نقصان سے بچتا ہوتو اپنے سوروپے کے نوٹ ایسے شخص کے ہاتھ سو ہی روپے میں فروخت کئے جاکیں جس کے پاس پانچ ہزار سے کم نوٹ ہوں، تاکہ وہ بینوٹ بینک میں داخل کر کے متبادل نوٹ بقینی طور پر وصول کر سکے۔

جواب : - مختلف ملکول کی کرنسیول کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بشرطیکہ کم از کم ایک فریق اپنے روپے پرمجلس بھے ہی میں قبضہ کر لے، لئلا یکون افتراقًا عن دَین بدَین۔

جواب ا: - ڈالر کی خرید وفرونت کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر ڈالرکو ڈالر سے بیچا جائے تو مساوات ضروری ہے، اور اگر کسی اور ملک کی کرنسی سے بیچا جائے تو کی بیشی جائز ہے، بشر طیکہ کم از کم ایک فریق اُحد العوضین برمجلس تھ ہی میں قبضہ کرلے۔ (۸)

اگر مختلف ملکوں کی کرنسیوں کوسر کاری سطح پر مقرّر کردہ نرخ کے مطابق فروخت کیا جائے تو نمبر ۲ ونمبر ۳ میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق بیج بالکل جائز ہوگی، لیکن اگر اس نرخ سے کم وہیش نرخ مقرّر کیا جائے تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر ملک ایبا ہے کہ جہاں سرکاری طور پر مقرّر کردہ نرخ کی مخالفت قانو تا جائز نہیں ہے تو وہاں اس نرخ سے کی بیش کرنا سودتو نہیں ہوگا لیکن ملکی تو انین کی مخالفت اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بنا پر جائز نہیں ہوگا۔

۱۳۰۲/۲/۵ (فتوی نمبر ۱۳۵/۲۷۰ ب)

<sup>(</sup> او ۲ و ۳) في الهنداية ج: ۳ ص: ۸۵ (طبع رحمانيه) وينجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عند أبي حنيفة وأبي يتوسف وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما واذا بقيت اثمانا لا تعين فصار كما اذا كان بغير اعيانهما.....اهـ

<sup>(</sup>٣/و٥ و ٢ و ٤ و ٨) فى المستدرك للحاكمُّ: ج٢٠ ص: ٢٥ و ٢٦٧ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) "عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم تهلى عن بيع الكالى بالكالى." رقم: ٢٣٣٢. "عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لهلى عن بيع الكالى بالكالى هو النسيئة بالنسيئة" رقم: ٢٣٣٣. والله اعلم.

<sup>(</sup>٩) "يَكَانُهُا الَّذِينَ امْنُوآ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوُلُ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" سورة النساء آيت:٥٩- يُمْر وَيَحِيثُ ص:٩٠ كا ماشيهُ بَهِ"۔ (\* 1) في القرآن الكريم: "وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِينُكُمُ إِلَى التَّهُلُكِيّْ" سورة البقرة آيت:١٩٥-

#### مخلف ممالک کی کرنسی کے باہمی تنادلے کا تھم

سوال - ایک ملک کی کرنبی کو دُوسرے ملک کی کرنبی کے مقابلے میں پیچنے اور شرحِ تباولہ کے بارے میں تھم سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - ایک ملک کی کرنی کو دُوسرے ملک کی کرنی سے بیچنا جائز ہے اور دونوں کے درمیان جوشر رِح تبادلہ باہمی رضامندی سے طے ہوجائے اس کالین دین دُرست ہے۔

واللّٰداعكم ٨/اريماسماھ

## چیک سے سونا چاندی کی خرید و فروخت سے متعلق "تکملة فتح الملهم" کی ایک عبارت کی توضیح وضیح

سوال: -- من العبد عبدالقادر العارفي عفى عنه، الى سماحة أستاذى وشيخى العّلامة العثماني حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

أرجو الله العلى القدير لكم الصّحّة والعافية الدائمة التامّة كما أدعوه تعالىٰ أن يبقيكم ذخرًا للاسلام والمسلمين ويرزقكم صحّة وعافية دائمة، وأنا بخير والحمدلله.

أستاذى الموقر! أنا تلميذكم من ايران، قد زرتكم بدار العلوم قبل خمسة أيّام بعد العصر ثم في يوم الأربعاء صاحبتكم لصلاة الظهر بخارج دار العلوم في معمل يقع أمام باب دار العلوم، وتكلّمت حول بعض المسائل ومنها: شراء النّهب والفضّة نسيئة، وأيضًا شراء الذّهب والفضّة ودفع الشيك المصرفي بدل ثمنها؟ فأجبتموني بأن هاتين المسئلتين جائزتان ولا غبار على جوازهما. ولكن جاء في التكملة ١٥/١ ٥ في مبحث الشيك المصرفي هكذا ولا يجوز اشتراء الذّهب والفضّة به لفقدان التقابض في المجلس.

أرجو منكم الافادة ولكم الشكر الجزيل، وألتمس منكم الدُّعاء

تلمیذکم عبدالقادر العارفی جامعه دارالعلوم آهل السُّنّة خیابان خیام، مسجد مکی، زاهدان بلوچستان، ایران

جواب: -عزيز گرامى قدرمولانا عبدالقادر عارفى صاحب مظلهم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاند!

آپ كا كرامى نامد ملاءآپ نے واقعاً بہت صحح بات كى نشان دى فرمائى۔ تكملة فتح الملهم

(ج: اص: ۵۱۵) پریس نے جو کھا ہے کہ: "ولا یہ جوز اشتراء الذّهب والفضّة به لفقدان التقابض فی المسجلس" اس میں احقر سے فلطی ہوگئ ہے، دراصل بی تکم اس وقت تھا جب نوٹ یا سکے چا ندی سونے کی نمائندگی کرتے ہے، لیکن اب جبکہ نہ سکہ چا ندی سونے کا ہے، نہ نوٹ کی پشت پر چا ندی سونا ہے، اور چیک نوٹ ہی کے جاری ہوتے ہیں اور سونے چا ندی کی خرید و فروخت نوٹوں سے ہوتی ہے، اور چیک نوٹ ہی کے جاری ہوتے ہیں اور سونے چا ندی کی خرید و فروخت نوٹوں سے ہوتی ہے تو چیک سے سونے چا ندی کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ وہ صرف نہیں، اور تقابض شرط نہیں، کما اور ضحته فی اُحکام الأوراق النقدیة ۔ چنا نچہ "تکملة فتح الملهم" بیں تھے کردی گئی ہے۔ جزاکم الله تعالیٰ خیرا۔ والسلام

۹ رار۱۹۱۹ه (نتوی نمبر ۱۳۰۹/۵)

جیولری کے کاروبار اور سونے کی خرید و فروخت کے بارے میں اہم نوعیت کے مختلف سوالات کے جوابات (عربی فتویٰ)

سوال: - صاحب الفضيلة الشيخ مولانا محمد تقى العثماني حفظه الله وأدام ثوابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة العفو والعافية وأن يحفظكم وآل بيتكم من كل سوء ومكروه، وأن يجزيكم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، انه سميع مجيب.

صاحب الفضيلة: سبب كتابتى هذه الرسالة الى فضيلتكم كثرة السوال عن بعض السمعاملات التجارية في مجال بيع الدّهب والفضّة، ولا يخفى ما لفضيلتكم من باع طويلة في الدراسات الفقهية، لا سيما الاقتصادية منها، فأحببت أن أفيد نفسى وغيرى ناهلا من علبكم المفياض، مسترشدًا بآرائكم القيّمة، آملًا عظيم الأجر لكم عند الله، راجيًا أن يعين ذلك السائلين على السير على الصراط المستقيم.

صاحب الفضيلة: من المعاملات التي كثر عنها السؤال ما يأتي:

ا - زيد تاجر ذهب في المدينة المنورة يصنع مصوغاته لدى مصنع في جدة،
 فيحتاج الى شراء سبائك من الذهب بوزن (١,٠٠٠) جم، فيتصل بالبنك أو بتاجر جملة
 للذّهب (بكر) لشراء الذّهب فيخبر بأن سعر الكيلو يساوى (٢,٠٠٠) ريال، فيطلب زيد من

<sup>(</sup>١) أحكام الأوراق النقدية ص: ١٥٥ تا ١٥٩ -

<sup>(</sup>٢) ج: ا ص:٥ ٥١ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

بكر أن يحجز له كمية من الذّهب بالسعر المذكور ثم يبعث بالقيمة عن طريق الحوالة (بالكمبيوتر) فاذا استلم البائع المبلغ سلم الذّهب للمصنع.

۲ – المعاملة الأخرى والتى تسمّى به (الشراء على السعر المفتوح) وصورتها كالتالى: زيد المسريد شراء الله هب عند ما أراد شراءه و كان يتوقع سعر الكيلو يساوى (٤٢,٠٠٠) ريال، وجد أن سعر الله هب ارتفع فجاءة الى (٤٢,٠٠٠) ريال، وهو يتوقع نزول السعر عمّا قريب، لكنه بحاجة الى اللهب فيتفق مع بكر على أن يشترى منه اللهب ويرسل له المبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) ريال، على أن يبقى السعر مفتوحا، فاذا نزل السعر بعد فترة قفل السعر، وهنا يرد احتمالان: —

الاحتمال الأوّل: أن يرتفع السعر أكثر، ولنفترض أنه وصل الى (٤٥,٠٠٠) ريال فيطلب البائع فرق السعر، فيضطر المشترى الى الدفع، وهو بعد ذلك بالخيار بين أن يقفل السعر بالسعر الحالى، أو ينتظر نزول السعر ويستمر على تلك الحالة.

الاحتىمال الثانى: أن ينزل السعر الى أدنى من (٤٢,٠٠٠) ريال، ولنفترض أنه وصل الى (٤١,٠٠٠) ريال فيطلب المشترى من البائع قفل السعر، فيقفل البائع السعر، ويرد له المبلغ المتبقى.

"— يتعامل بعض الناس (بالشراء على المفتوح) السابق الذكر لا لقصد شراء المذهب نفسه، ولكن بقصد الاستثمار، وقصدهم من ذلك أن يشتروا الذهب بسعر يومه، ولنفترض أنه (٤٢,٠٠٠) ريال، ثم اذا ارتفع السعر باعوه، لكن هذه المعاملة تبقى من حيث البيع والشراء النفعلى على الورق فقط، اذ لا يكون فيه استلام ولا تسليم لأنه غير مقصود بذاته، بل المقصود هو الاستثمار فقط، وان كان البائع يلتزم بالبيع الفعلى وتسليم الذهب للمشترى لو طلب منه ذلك، وفي هذه المعاملة أمر آخر كذلك وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستثمر أن يشترى ، اكيلو جرام من الذهب والذي يبلغ قيمته افتراضًا (١٠٠٠) ريال للمستثمر أن يشترى ، اكيلو جرام من الذهب والذي يبلغ قيمته افتراضًا (١٠٠٠) ريال عملي أن لا يدفع سوى ، ٧٪ من قيمة الصفقة، ويبقى التعامل كما سبق ذكره في الصورة السابقة، وواضح أن البائع لن يسلم الذهب للمشترى الأوّل ان كان هناك مكسب، فان بنفسه بيعها لياخذ قيمتها ويدفع المكسب للمشترى الأوّل ان كان هناك مكسب، فان حصلت الخسارة في البيع أخذه من المشترى، لأنّه بمثابة الوكيل له.

٣- وضمن هذه الصورة صورة أخرى وهى أن يقوم بكر ببيع كمية من الذّهب لزيد دون أن يكون زيد قد اشترى شيئًا ولنفترض أن بكرًا باع لزيد كيلو ذهب بسعر (٤٢,٠٠٠)

ريال، رغم أن زيدًا لا يملك شيئًا من هذا الذهب، ولكن بكرًا باع هذا من عنده له، والقصد من هذا البيع أن لو نزل السعر فيما بعد فأن زيدًا يشترى الذهب ويرده لبكر، فأذا زاد السعر خلاف المتوقع فأن زيدًا سيخسر فرق السعر وأن نزل السعر كسب بقدره.

ويبقى أن أوضح لفضيلتكم أن بكرًا يستفيد من عمليتى البيع والشراء دلالة، وانه يحتفظ بمبلغ من المال أكثر من المنصرف في البيع والشراء تحاشيًا للخسارة في حالة ما اذا تقاعس زيد عن تحمل الخسارة ان وجدت خلال عمليتي البيع والشراء.

۵-بیع آخر وهو أن يحتاج المرء لشراء اللهب عندما يكون السعر ، ، ، ، ٤ (أربعين ألف) ريال على ألب ريال على ألف) ريال على أن يسدد له المبلغ بعد مدة (قد تطول الى سنة).

هذا وأرجو من فضيلتكم التفضل بالاجابة عليها مدعما بالأدلّة، ولو لا يقيني بوقف حياتكم الكريمة في خدمة الاسلام والمسلمين لما تجرأت بالكتابة الى فضيلتكم لما أعلم من كثرة مشاغلكم والمسئوليات المنوطة بفضيلتكم، الا أن شدة حاجة الناس الى ايجاد حل شرعي لهذه المعاملات التي هم واقعون فيها شجعني الى الكتابة اليكم، فأرجو قبول عذرى في الكتابة، وقبول رجائي في الاجابة.

أثابكم الله على ما تقومون به من خدمات الجليلة للاسلام والمسلمين، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم الدِّين، ويوفقني واياكم للعمل على نهج سيّد المرسلين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلميذكم / محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوي

٢١/صفر ١٤١٨هـ المدينة المتوّرة

جواب: - الى الأخ العزيز في الله السيّد محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوى، حفظه الله تعالى.

فلا أدرى كيف أعبّر عن ندمى فى التأخير فى الاجابة على أسئلتكم الكريمة، وليس لى الله أن أطلب منكم العفو والمعذرة فى ذلك، وأرجوكم أن تعذّرونى بسبب ازدحام الأشغال وتتابع الأسفار الذى أعانيه كلّ حين.

واليكم الجواب عن الأسئلة:

ا - هذا الطريق للتعامل في شراء الذّهب سليم من النّاحية الشّرعية، فان الاتصال بتاجر الذّهب بجدّة وطلب حجز كمية من الذّهب ليس إلّا مساومة، والحجز التزام أو وعد

من قبل التّاجر بأنه سيبيع هذا الدّهب عندما يتسلّم ثمنه، أمّا عقد البيع فانه يقع بعد ما يحوّل زيد ثمن الدّهب الى حساب التّاجر، وفي الوقت نفسه يسلم التّاجر الدّهب الى المصنع، ولئن كان هناك فصل بين تسلّم الثمن وتسليم الدّهب، فالثمن يكون أمانة بيد التّاجر الى أن يسلّم الدّهب الى المصنع، وحين يسلّم الدّهب اليه، فإن الأمانة تنقلب ثمنًا، وبهذا تصحّ المعاملة، حتى على قول من يشترط التقابض في المجلس في مبادلة الدّهب بالأوراق النقدية، أمّا على قول من يقول: انّ مبادلة الدّهب بالنقود الورقية ليست صرفًا، ولا يشترط فيها التّقابض، فلا اشكال أصلًا، وإن هذا القول هو الراجح عندى، وعند أغلبية علماء الهند وباكستان.

٢ - الشراء على السّعر المفتوح" كما شرحتموه في السؤال الثّاني، لا يجوز أصلًا لأن هذا البيع فيه غرر بجهالة الثّمن عند العقد، ولا يقاس جوازه على جواز البيع بما ينعقد عليه السّعر (كما أجازه الحنابلة وبعض الحنفية) لأنّ المراد من السّعر هناك سعر السّوق يوم العقد، أما في صورتنا المسئول عنها، فإنّ المراد من السّعر ليس السّعر يوم العقد، وانّما المراد السّعر الذي تنتهى اليه السّوق بعد العقد الى مدّة مجهولة، فلا شكّ في أنّ هذه الجهالة مفسدة للعقد، ولا يجوز البيع بهذا الطريق.

٣- انّ هذه الصّورة أشد حرمة، لأنه قد ازداد فيها معطور آخر غير الجهالة والغرر، وهو أنه ليس هناك بيع حقيقى يراد به التّسليم والتّسلّم، وانّما المقصود دفع فروق النّمن، فهو أشبه بالمضاربة القمارية الرائجة في البُرصات، ولا يجوز بحال.

أمّا الصّورة الأخرى الّتي ذكرتموها في هذا السؤال، وهو أن البائع يتيح الفرصة للمستشمرين باستثمار كمية كبيرة من الذّهب بمبلغ قليل ... الغ، فان كان هذا على أساس السّعر المفتوح، فهو غير جائز كما بيّنا، أمّا اذا كان السّعر معلومًا متعيّنًا عند الشّراء، وللكن انسا يدفع المشترى ٢٠٪ من النّمن فقط، فلا يجوز عند من يشترط التقابض في شراء الذهب بالنقود الورقية. أما على القول الآخر، وهو عدم اشتراط التقابض في مبادلة الذّهب بالنّقود الورقية، وهو الراجع عندى، فانّما تجوز هذه المعاملة بشروط تالية:

(ألف)- أن يقع البيع باتًّا، ويكون الشَّمن متعيّنًا غير مذبذب.

(ب)- أن يخلّى البائع بين الدّهب والمشترى، بحيث يمكن للمشترى أن يقبض الدّهب المبيع متى شاء.

(ج)- أن يوكّل المشترى نفس البائع ببيع ذلك الدّهب نيابة عنه بعد التّخلية، ويجب أن لا يكون هذا التوكيل مشروطًا في عقد البيع.

(د)- أن يكون الذِّهب المبيع مفصولًا عن غير المبيع، ويكون في ضمان المشترى،

<sup>(</sup>١ إلى ٣) راجع لتفصيل هذين المسلكين ودلائلهما إلى ص: ١٣١ إلى ص: ١٣٥ مع هوامشه.

بحيث إن هلك أو سُرق فانه يهلك من مال المشترى، وليس من مال البائع.

وانسما تشترط هذه الشروط في ٠ ٨٪ من المبيع الذي لم يدفع المشترى ثمنه، لتلا يكون بيع الكالى بالكالى. أمّا ٠ ٢٪ من الذّهب المبيع الذي دُفع ثمنه، فيصحّ فيه التّوكيل وان لم يقع الفصل والتّخلية، لأنّه لا يشترط قيام الأثمان في ملك البائع أو في قبضه عند العقد، كما في مبسوط السرخسي ٣٠: ٢٣.

٣- الطّاهر من قولكم: "لو نزل السّعر فيما بعد، فان زيدًا يشترى اللّهب ويرده لبكر" أنّ اللّهب الّذى يبيعه بكر لزيد، فكانما يقرض بكرٌ زيدًا هذا القدر من اللّهب، ثمّ يوكّله زيد ببيعه نيابة عنه، فان كان هذا هو المقصود فان ذلك جائز بشرط أن يلتزم زيد أنه يرد عين ذلك المقدار الى بكر سواء أنزل السّعر أم ارتفع، فمثلا: يستقرض ••• اغرام من الله هب من بكر، ويلتزم ردّ • • اغرام من اللّهب على سبيل القرض (دون البيع) ثمّ يوكله ببيع هذا اللّهب نيابة عنه دون أن يشترط التوكيل في عقد الإقراض، وفي النهاية يردّ على بكر ألف غرام من اللهب، سواء أنزل السّعر أم ارتفع، وفي هذه الحالة يجوز لبكر أن يطللب عمولة على خدماته كوكيل للبيع، ويجب أن تكون هذه العمولة مساوية لأجر مثل هذه المحدمات في السّوق، ولا يزاد على أجر المثل لنلا يكون قرضا جرّ نفعا. وما ذكرتم من أن "بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء دلالة .... الغ" ان كان المقصود منه أنه يتقاضى أمن "بكرًا يستفيد من عمليتي البيع والشراء، فقد ذكرت أن أجرة السمسرة أنما تجوز على أحرية السمسرة أنما تجوز على عملية البيع بالنيابة عن زيد. أمّا إقراض اللّهب كما ذكرت او بيع اللّهب الى بكر فلا يجوز عدام تقاضى الأجر عليه، وان كان المقصود غير ذلك فالمرجو الايضاح، فاني لم أفهم كلامكم هذا حق الفهم.

- هذا لا يجوز عند من يشترط التقابض في مبادلة الدّهب بالعُملة الورقية، ولكن يجوز عند من لا يشترط ذلك، وهو الراجح عندى بشرط أن تكون مدّة التسديد معلومة عند العقد، أما الأدلة فقد بسطتها في كتابي "أحكام الأوراق النقديّة". والخلاصة أن النّقود الورقيّة ليست أثمانا خلقيّة وانما هي أثمان اعتبارية، فهي بمنزلة الفلوس، فيجرى فيها حرمة التفاضل فيمما بينها اذا كانت من جنس واحد، ولكن لا تجرى أحكام الصّرف في مبادلة الملوس بالدّهب. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه ألمّة ما تجرى أرجو أن في هذا الجواب كفاية، فان كان لديكم مزيد من الاستيضاحات، فالمرجو الاستفسار مرّة ثانية.

۱۳۱۸/۳/۲۷ (فؤی نمبر ۲۵/۲۷۱)

#### عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا طریقة کار اوراس کی شرعی حیثیت

( کمپنی کے ذریعے ڈالرز کی مخصوص مقدار کی لاٹ خرید کر کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت ) سوال: - عرض ہے کہ میں کرنی کا کاروبار کرتا ہوں، جس کی نوعیت اس طرح ہے ہے کہ امریکا سے بوری دُنیا میں مختلف ممالک کے کرنی نوٹوں کی قیمتوں کا اجراء ہوتا ہے، ہم لا ہور میں بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے کمپیوٹر اسکرین ہروہ قیمتیں وصول کرتے ہیں، قیمتیں ملکی حالات کی دجہ سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ہم ان قیمتوں پر کرنی کی خرید وفروخت کرتے ہیں، جس کا طریقہ اس طرح ہے ہے کہ ہم براہ راست کرنی کی خرید وفر دخت نہیں کر سکتے بلکہ ایک سمینی کے ذریعے بیکاروبار کرتے ہیں، انہوں نے ایک اُصول وضع کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ دو لا کھ ڈالرز کی ایک لاٹ ہوتی ہے، جوآ دمی خرید کر پھر اُس کوفروخت کرسکتا ہے، لیکن ہمیں صرف اس کا یا نچ فصر کمپنی کواینے نام پر جمع کروانا ہوتا ہے، جو کہ صرف ایک ہزار ڈالرز بنتا ہے، ایک ہزار ڈالرز سے اپنا اکاؤنٹ کھلواکراب ہم اس قابل ہیں کہ ڈنیا کی ماركيث مين ہم ايك لاك خريد سكتے ہيں، جارى طرف سے بقيدرقم بطور زَرِضانت كمپنى جمع كرواتى ہے، اس طرح ہمارا بظاہر ایک ہزار ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی،لیکن ہم کاروبار دو لاکھ ڈالرز کا کر رہے ہوتے ہیں، بعنی ہم دولا کھ ڈالرز کی کرنسی کی خرید وفروخت کرتے ہیں۔اب ہمیں نفع یا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی صورت ہے ہے کہ ہم کمپیوٹر اسکرین پر دُنیا کے مختلف بیکوں کی طرف سے دی گئی قیمتوں کا جائزہ لیتے ہیں، کرنی کے ماہرین اپنی رائے دیتے رہتے ہیں کہ آیا یہ کرنی آئندہ قیمت میں بوھ جائے گی یا کم موجائے گی، آپ کے علم میں ہوگا، بہرحال اگر مزید کسی بات کی وضاحت درکار ہوتو میں حاضر ہول، ليكن اس خط و كتابت ميس وقت لك جائے گا۔ مجھے اس كے متعلق چند گز ارشات سے مطلع فرما ئيں:-

ا- كيابيسارا كاروبارناجائز بياس كى كيه جزئيات؟

۲ - اگر پچھ جزئیات ناجائز ہیں تو ان کی مختصر وضاحت فرمائیں ۔

٣- ٢ طريقے سے بيكاروبارجائز بوسكتا ہے؟

اس کے علاوہ ہمیں کرنی کے متعلق مختلف ملکوں کی خبریں بھی وصول ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کمپیوٹر پر ہی مختلف گراف کے ذریعے اُس کرنی کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آئندہ لمحات میں اس کرنی کی کیا صورت حال ہوگ۔ تو ان تمام قرائن کے ذریعے ہم ایک رائے قائم کرکے اس کوخرید

لیتے ہیں، مثلاً اسکرین پرہمیں پاؤنڈ اسرائک کی قیت 1.6700 نظر آرہی ہے، ہم کمپنی کے ذریعے بذریعہ شلی فون اُس بینک سے اس قیت کی تصدیق کرواتے ہیں، تھدیق کے بعد ہم پہلے ان سے زبانی وہ ہمیں اس قیت کے معمولی فرق کے ساتھ قیت بتاتے ہیں، تھدیق کے بعد ہم پہلے ان سے زبانی معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک لاٹ ہم نے خریدلی، پھر اس معاہدے کو تحریک طور پر لکھ کر بذریعہ فیکس اُن علم معاہدہ کرتے ہیں، اب بدلاٹ ہم نے خریدلی، اور بدہ اری ہوگئی، اب ہمیں ہرصورت میں اس کا نقع یا نقصان اُٹھانا ہوگا، اس خریداری میں اُس کرئی پرحسی قبضہ تو ہوائیس، اور نہ ہی ہوسکت ہے، اس لئے کہ وہ کرنی ہمارے حفان (رسک Risk) میں آگئ، اب جب اُس کرئی کی قیت بڑھ گئ تو ای طریقے پر بذریعہ مُل فون ہم نے اس کو فروخت کردیا، مثلاً اگر 1.6700 پر خریدا اور 1.6710 پر اُس کو فروخت کردیا، اور اس قیت خرید کا بھی تحریری معاہدہ ہوگیا، یہ جو 10 اعشاریہ ہمیں نفع میں بچے اس کی قیت کردیا، اور اس طرح کہ انہوں نے ایک پوائٹ کی قیت 12.50 ڈالرز ہوئی، وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک پوائٹ کی قیت میں اگر کرنی کی قیت کم ہوجائے تو اس طرح 10 پوائٹ کی حوالہ میں نوعہ کی آئی ہوجائے تو کہ اس شرح کے بیاں نفصان اُٹھانا پڑے گا، قینے کی صورت کا جوحوالہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی کتاب دشیئرز کی خرید وفروخت' میں سے اخذ کر کہ لکھا ہے۔ اس کر شیئرز کی خرید وفروخت' میں سے اخذ کر کہ لکھا ہے۔

کمپنی کا مفاد: - کمپنی ہمیں کاروبار کروائے کے لئے بیساری سہولتیں میسر کرتی ہے: ا- ٹیل فون کے ذریعے رابطہ ۲- ارکیٹ جہاں بیٹے کر ہم کاروبار کرتے ہیں، ۳- انٹرنیٹ سٹم، ۳- وو لا کھ ڈالرز کا ذَرِ ضانت ۔ اس کے علاوہ چند اور سہولتیں بھی ۔ ان تمام سہولتوں کے ساتھ ہم ایک ٹریڈ ( لیتی ایک وفعہ کرنی کو ٹرید کر پھر فروخت کرنے سے ایک ٹریڈ کھل ہوجاتی ہے) کر سکتے ہیں اس ایک ٹریڈ پر کمپنی ہم ہے 60 ڈالرز کمیشن وصول کرتی ہے، اس ٹریڈ میں ہمیں نفع ہو یا نقصان، کمپنی کا 60 ڈالرز کا گمیشن طے ہے، بیاس صورت میں ہے کہ اگر ہم ایک کرنی کو اس دن خرید کر فروخت کرویں، اگر آج ہم نے کرنی خریدی ہے اور اُس کی قیت مناسب نہیں مل رہی ہے، اُس کو ایک دن بعد یا چند دن بعد فروخت کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی ہم سے 60 ڈالرز کے علاوہ ہر دن کے حساب سے 20 ڈالرز مزید وصول کرتی ہے، اگر ہم ایک ہی بطور زَرِضانت جمع ہوا ہے یا استعال ہورہا ہے، کر ہے گی، اس لئے کہ کمپنی کا دو لا کھ ڈالرز کاروبار میں بطور زَرضانت جمع ہوا ہے یا استعال ہورہا ہے، اس پر کمپنی 20 ڈالرز بومیہ وصول کرتی ہے، اگر ہم ایک ہی دن میں خرید و فروخت کمل کرلیں تو پھر اس پر کمپنی 20 ڈالرز کیور ہواں کے علاوہ اور پھی نہیں۔ جواب عنایت فرما کیں۔ مرف 60 ڈالرز کیور بی اس کے علاوہ اور پھی نہیں۔ جواب عنایت فرما کیں۔

جواب: - کرنی کے کاروبار کی جو تفعیل آپ نے اپنے خط میں کھی ہے، اس تفعیل کے مطابق بے کاروبار جائز نہیں، جس کی وجو ہات مندرجہ ذیل میں: -

ا- جہاں تک جمیں معلوم ہے اس طرح کے کاروبار میں جب کوئی لاٹ خریدی جاتی ہے تو وہ خریدار کومتعین اور الگ کر کے حوالے نہیں کی جاتی ، بلکہ اس کے اکا وَنٹ میں تحریر کردی جاتی ہے، پھر جب وہ خریدار اسے آگے کی شخص کوفر وخت کرتا ہے تو اس وفت اگر اُسے نفع ہوتو صرف نفع واپس کردیا جاتا ہے، اور اگر نقصان ہوتو اس سے وہ نقصان طلب کرلیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری خرید کردہ لاٹ تحویل میں نہیں دی جاتی ہے، اور آخر میں نفع تحویل میں نہیں دی جاتی بہکہ کا غذی طور پر اس کے اکا وَنٹ میں نتقل کردی جاتی ہے، اور آخر میں نفع اور نقصان کا فرق برابر کرلیا جاتا ہے، جو سے کی ایک قسم ہے۔

۲- یہ واضح رہ کہ کرنی کے حکی قبضے کے لئے بھی یہ کافی نہیں ہے کہ کرنی کی قبت بڑھنے یا گھنٹے کا نقصان متعلقہ فخض کے ذہبے ہوجائے، بلکہ قبضے کے لئے یہ ضروری ہے کہ خریدی ہوئی کرنی غیر خرید شدہ کرنی سے بالکل ممتاز کرکے الگ کرلی جائے، اور خریدار یا تو خود قبضہ کرے یا اس کا کوئی وکیل اس کی طرف سے اسے اپنی تحویل میں اس طرح لے لے کہ وہ متعینہ کرنی جل جائے یا چوری ہوجائے تو نقصان خریدار کے ذہبے مجھا جائے، ظاہر ہے کہ بیصورت نہ کورہ کاروبار میں نہیں کہ کرنی کو الگ کرلیا گیا ہو۔ اور خریدار کے کسی نمائندے کی تحویل میں دے دیا گیا ہو۔

واضح رہے کہ شرق اعتبار ہے کرنی اور دُوسری اجناس کی تعیین میں بیفرق ہے کہ دُوسری اجناس اشارے یا علامتوں سے متعین ہو تک ہیں، لیکن کرنی اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کہ اس پرکوئی شخص خود یا اینے کسی نمائندے کے ذریعے قبضہ نہ کرلے۔

۳- آپ نے جوطریق کارلکھا ہے، اس کی رُو سے خریدار صرف ایک ہزار ڈالرز کی ادائیگی کرتا ہے، باقی کی ادائیگی نہیں کرتا، اگرچہ باقی رقم بطور دَرِضانت کمپنی جمع کراتی ہے، گررقم در حقیقت

<sup>(</sup> او ٢ و ٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ١ ١ ويعتبر في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول يحق غيره هكذا في الوجيز للكردري، وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضًا ... الغ.

وفى البدائع ج: 6 ص: ٣٣٣ فالتسليم والقبض عندنا هو التَخلية والتخلّي وهو أن يخلّي البالع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التّصرّف فيه فيجعل الباتع مسلّمًا للمبيع والمشترى فانطّها لهُ اهـ.

<sup>(</sup>٣) وفي البدائع ج: ٥ ص: ٢١٨ (طبع سعيد) أن الدراهم والدنائير وأن كانت لا تعميّن بالعقد وللكنّها تعمن \_ بالقبض وقبضها وأجب.

وفيه أيضًا جـ: ٥ ص: ٢١٩ ان الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وانما تتعين بالقبض فشرطنا التقابض للتعيين لا للقبض. وفي فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٠ ( طبع رشيديه كوئك) فان التراهم والدنانير لا تتعيّن مملوكة بالعقد الا بالقيض الخ. وفي السمحيط البرهاني ج: ٨ ص: ٥٥ و ٢٥ (طبع رشيديه كوئله) انّ الدّراهم والدّنانير أن كانا لا يتعيّنان في عقود المماوضات يتعيّنان عند القبض، فينعقد العقد فيما بين المتعاقدين في الحال مفيدًا الملك عند التعيين بالقيض الخ.

خریدار کے ذمے دین ہوتی ہے۔

وُوسری طرف کرنی پیچنے والاخریدار کواس شرق طریقے پر قبضہ نہیں ویتا جس کا ذکر اُوپر نمبر آ میں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رقم دونوں طرف وَین ہوتی ہے، لہذا یہ تیج الکالی بالکالی میں داخل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔(۱)

۳ - درمیانی کمپنی جو کمیشن وصول کرتی ہے وہ یا تو ضانت کی فیس ہے یا اس رقم کا معاوضہ ہے جو وہ خریدار کی طرف سے بیچنے والے کو اَوا کرتی ہے، کپلی صورت میں یہ "اُجو ت علی المکفالة" ہے اور دُوس کی سورت میں یہ قرض پر سود ہے، اور دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم مرام ۱۳۲۸ھ ورسری صورت میں یہ قرض پر سود ہے، اور دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم مرام ۱۳۲۸ھ ورسری صورت میں یہ قرض پر سود ہے، اور دونوں طریقے ناجائز ہیں۔

کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت ہے متعلق حضرتِ والا دامت برکاتہم کی رائے اور''نوٹ'' کے بدلے سونے جاندی کی نفتد اور اُدھار خرید وفر وخت کا حکم

سوال: - الى فضيلة الأستاذ القاضى مولانا محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى ورعاه السيلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أن تكونوا بالصّحة والعافية وأن يجعلكم الله تعالى على الخير في الدارين وبعد:

استاذنا الفاصل: نشتغل بتجارة بضاعة الزينة مصنوع من الفضّة بيعًا وشراءً، في بلدنا أكثر التجارة يدور بالشّيك والسند موقوتًا وغير موقوت، وأحيانًا دون الشّيك أى يدفع في المستبقل بدون تعيين الوقت في أثناء البيع. هكذا كُنّا نستمر بالتّجارة الى أن نسمع أن بيع الفضّة والدّهب لا يجوز بالشّيك والسند موقوتًا لا بد من دفع النقود في أثناء القبض. فنحن المسلمون ينبغي علينا أن نعيش بأحكام الشرعية في أمورنا الدنيوية من أجل ذلك ذهبنا الى علمائنا الأتراك وسألنا عن المسئلة، بعضهم أجابوا بالجواز، لأن الفضّة فقدت كيفية النقد وكأنها صارت كالبضاعة والسلعة. والآخرون قالوا لا يجوز بيع الموقوت ولو كان بالشّيك والسند، لأنّ فيه نص يحرمه.

بين هـٰ ذين جو ابين تحيّرنا وتعجّبنا، حتّى بعض مِنَّا بدأنا أن نغير عملنا ونبحث عن

 <sup>(1)</sup> عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وصلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنّسيئة.
 (مستثبرك للحاكم ج: ٢ ص: ١٥ و ٢٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) رقم الحديث: ٢٣٣٣، ٢٣٣٢).
 وشرح معانى الآثار ج: ٣ ص: ٢١.

عمل جديد لنجتنب عن الشبهات ولنطمئن من كسبنا، وأنا منهم.

الرجاء من فضيلتكم توضيح مشكلتنا وتبيين الحقيقة عند الشرع، لو فضلتم جوابكم بالفاكس سريعًا فيكون أحسن.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين. بمناسبة شهر رمضان والعيد المبارك كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتنا، في أمان الله، والسلام عليكم.

جواب: - الى الأخ العزيز الأستاذ خيرالدين شاهين

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه!

أما الذّهب سواء كان تبرًا أو مصوعًا فقد أجمع الأثمة الأوبعة على أنه لا يعامل معاصلة البضائع، وانما يعمل احكام النّقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النّقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وان كثيرًا من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذّهب سواء بسواء، ولكن خالفتهم في رسالتي "أحكام الأوراق النّقدية" وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذّهب في جميع الأمور، فلا تجرى فيها أحكام الصّرف، ولذلك يجوز عندى أن يشترى الذّهب أو الفضّة بمالنّقود، ويجوز أيضًا أن يشترى الذّهب نسيئة بالأوراق النقدية، وللسكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين في المجلس اذا كان ذهبا خالصاء وأن يُعرف الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النّقدية". (1)

أما كون الذَّهب والفضّة فقدا صفة النقدية، فهذا غير مسلّم حتّى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد تقی العثمانی بقلم: عبدالله میمن ۱۳۲۲/۹/۲۳ میر (نوکلنمبر ۱۳۵۹/۲۸)

<sup>(1)</sup> وفي المبسوط للسرخسي جـ 10 ص ٢٥٠ وان اشترئ خاتم فضة أو خاتم ذهب قيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلم سكذا فلموسا والمست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لأنّ هذا بيع وليس بصرف فاتما افترقا عن عين بدين لأنّ الختام يتعين بالتّعيين بخلاف ما سبق فانّ اللّراهم والذّنانير لا يتعين بالتّعيين فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس ولم يشتوط هنا.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٢٢٣ وان اشترئ خاتم فضّة أو خاتم ذهب فيدفص أو ليس فيدفص بكذا فلسًا وليست الفلوس عندة فهو جائز تقابضا قبل التّفوق أو لم يتقابضا لأنّ هذا بيع وليس بصرف.

وفي البحر الرّائق ج: ٢ ص: ١٩٣٦ (طبع سعيد) وقيد بالنّهبُ والفضّة لأنه لو باع فضّة بفلوس أو ذهبًا بفلوس فانه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهماء كذا في الذخيرة.

وفي الهندية ج:٣ ص:٣٢٣ ولو باع تبر فضَّة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز.

<sup>(</sup>٢) راجع للتقصيل اليه ص:١٥٥ الَّي ١٥٩.

#### سونے کا زیور فروخت کرنے میں ٹائے اور سونے کی مجموعی یا الگ الگ قیمت لگانے کا حکم

سوال: - زرگروں کی کمائی طال ہے یا حرام؟ جبکہ ان کے اُصول مندرجہ ذیل ہوں، ا-سوتا
اور چاندی اصلی نگاتا ہو،۲-نہایت قابلِ غور ہے اور وہ یہ ہے کہ زرگر جب کوئی زیور بناتا ہے تو اس کو
جوڑتے وقت اس میں ٹائے نگاتا ہے، یہ بھی سونا ہوتا ہے، گر بہت خراب، بغیراس کے زیور کو جوڑ نہیں
گلّا، چیے موٹر وغیرہ کو ٹائکہ لگایا جاتا ہے، اور اس ٹائے کی قیمت بھی ہم اصل سونے کے حساب سے
لیتے ہیں، اور جب گا کم دوبارہ واپس دینا چاہتا ہے تو ہم اس ٹائے کی قیمت اصل سونے کی نہیں
دیتے، صرف اصل سونے کی قیمت ان کو دیتے ہیں۔

جواب: - بیچنے والے کوشرعاً اِفتیار ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز جس قیمت پر چاہے فروخت کرے، البندا اگر کوئی زرگر سونے کے ٹانکے کوبھی سونے کی قیمت پر فروخت کرے تو جائز ہے، بشرطیکہ تعلیس نہ کرے اور دھوکا نہ دے، لینی بتادے کہ اس میں ٹانکے کی قیمت بھی شامل ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۲ر۲ر۸۸۳۱هه (فتوی نبر ۱۹/۲۲۲ الف)

الجواب سيح بنده محمد شفيع

6178A/4/L



<sup>(1</sup> و 7) وفي الهنداية ج: 4 ص: 21% (طبع مكتبه شركت علميه وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: 4 ص: 427) .... لأنّ النّمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه الّا اذا تعلّق به دفع ضرر العامّة .... الغ.

وكذا في الذر المختار ج: ٢ ص: ٩ ٣٩ (طبع سعيد) وبدائع الصَّنائع ج: ٥ ص: ١٢٩.

وَقَى البَّحُوثُ فَى قَـضَايا فَقَهِيَّةُ مَعَاصِرةً صَ: ٨ وللبائع أن يبيع بعضاعته بما شاء من لمن ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتّجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأقمان وتقديرها .... الخ.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم الماذة: ١١٢ ص: ٢٥٣ (طبع حنفيه كوئله) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء. وفي الممبسوط للسرخسنٌ ج: ٢ ص: ٢٣ وان اشترئ خاتم فضّة أو خاتم ذهب فيه فصّ أو ليس فيه فصّ بكذا فلوسًا وليست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التّفرّق أو لم يتقابضا.

وكذا في الهنابية ج:٣ ص:٢٢٣، وفتح القدير ج:١ ص:٢٧٨.

<sup>(</sup>۱) و یکھنے من:۱۰۱ تا ۱۰۴ کے خواثی۔

# ﴿فصل فى أحكام السندات الماليّة والصّكوك والصّكوك والأوراق الماليّة ﴾ (مخلف مالى دستاويزات، باندُزاور چيك وغيره كابيان)

فارن اليجينج بيئررسر ليقليك خريدنے اوران ير نفع حاصل كرنے كا حكم

سوال: - عرض اینکہ حکومت نے ان لوگوں کے لئے جو پیرونِ ملک رہتے ہیں اور اپنا ذَرِ مبادلہ باہر سے لے کرآتے ہیں، ان کے لئے فارن ایجی پیررسٹے فکیٹس کے نام سے ایک اسکیم جاری کی ہے، جس کے ذریعے باہر سے لائے ہوئے ذر مبادلہ کے عوض بیرشیفکیٹ جاری کئے جاتے ہیں، اور اس کا حامل اس کو اِسٹاک ایجی پی بھی نفع پر فروخت کرسکتا ہے۔ از خود پاکستانی بینک بھی ایک سال کے بعد سورو پے کے سرٹیفلیٹ کو ہا ارو پے مزید نفع کے ساتھ دوسال کے بعد اس ، اور تین سال کے بعد اس ، اور تین سال کے بعد اس ، اور تین سال کے بعد اس ، ورت کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اس کے ذریعے بوقت ِ ضرورت کر بیادلہ بھی حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ ذریمبادلہ بھی حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ (گل رشد، ایولی امارات) (گل رشد، ایولی امارات)

جواب: - فارن ایمیخ بیئر سر بیفلیث کے بارے میں تحقیق سے ان کی بیہ حقیقت معلوم ہوئی کہ جولوگ پاکستان سے باہر ملازمت کرتے ہیں، وہ اگر زَرِ مبادلہ پاکستان لے کرآئیں تو حکومت کا قانون بیہ ہے کہ وہ بیرونی زَرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک میں جع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کرہ زخ کے مطابق پاکستانی روپیہ وصول کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے دَرِ مبادلہ اپنے پاس رکھنا کرہ وزخ کے مطابق پاکستانی روپیہ وصول کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے دَرِ مبادلہ اپنی پاکستان میں جع کرادیا جائے تو اس کے بعد کسی بھی قانونا جائز نہیں اور جب ایک مرتبہ بیز رَمبادلہ اسٹیٹ بینک میں جع کرادیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لین بھی قانونا ممکن نہیں، اب حکومت نے بی فارن ایکی جی بیئر رسر بیفلیٹ اس مقعد سے جاری کئے ہیں کہ جو شخص باہر سے زَرِ مبادلہ لاکر ان کے بدلے بیسر بیفلیٹ حاصل کر لے تو اس کو بین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

پہلا فائدہ بیحاصل ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو دِکھا کر اس کا حامل جب حیاہے کسی بھی ملک کی کرنبی متباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے۔

وُوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر تک بیر سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھے تو وہ اُسے ساڑھے بارہ فیصد نفع کے ساتھ پاکتانی روپیہ میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ میہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے یا کسی بھی وقت وہ بازارِ حصص (اسٹاک ایجیجیج) میں جس قیت پر جاہے فروخت کرسکتا ہے۔

چونکداس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اس کے حال کو زَرِمبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہوجاتا ہے، اس لئے عام طور پر اسٹاک ایکھینے میں لوگ اُسے زیادہ قیت پرخرید لیتے ہیں، مثلاً سور وید کا سرٹیفکیٹ ایک سودس رویے میں بک سکتا ہے۔

سرٹیفلیٹ کو دیکھنے اور اس کے متعلق مطبوعہ معلومات کے مطالع سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ سرٹیفلیٹ غیر ملکی زَمِمبادلہ کی رسید نہیں، بلکہ اس پاکتانی روپیہ کی رسید ہے جو کسی باہر سے آنے والے کو زَمِمبادلہ حکومت کے حوالے کرنے کے نتیج میں حاصل ہوا، فرق صرف اتنا ہے کہ عام پاکتانی روپیہ یا اس کی نمائندگی کرنے والے تسکات کی بنیاد پر زَمِمبادلہ حاصل کرنے کا کوئی اِستحقاق نہیں ہوتا، کین اس مرٹیفلیٹ کے حامل کو زَمِمبادلہ کے حقوق کا اِستحقاق حاصل ہے، لہذافقہی اعتبار سے اس کی صورت یہ بنی کہ حکومت نے باہر سے آنے والا زَمِمبادلہ پاکتانی روپ کے عوض میں خریدلیا، کین یہ پاکتانی روپیہ فوراً اوا کرنے کے بجائے اُسے اپنے ذمے میں وَین بنالیا، اور اس وَین کی توثیق کے لئے یہ سرٹیفلیٹ جاری کردیا، اور اس کے حامل کو یہ اِختیار دے دیا کہ اگر وہ چاہتو یہ دَین اپنے اصل پاکتانی روپ کی جاری کردیا، اور اس کے حامل کو یہ اِختیار دے دیا کہ اگر وہ چاہتو یہ دَیمبادلہ کی شکل میں۔ شکل میں وصول کرے یا اگر چاہتو اوا کیگل کے دن کی قیمت کے لحاظ سے زَمِمبادلہ کی شکل میں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیسر شقلیٹ حامل کے اس پاکتانی روپے کا دیمقہ ہے جو حکومت کے ذہبے دیں سے اب اگر حکومت ایک سال کے بعد بیسوروپے کا دیمقہ ایک سوساڑھے ہارہ روپے ہیں لیتی ہے تو اس کے معنیٰ بیر ہیں کہ وہ دَین پرساڑھے ہارہ فیصد زیادہ ادا کر رہی ہے، جو شرعاً واضح طور پرسود ہے۔ اس طرح اگر اس سر شقلیٹ کا حامل بید و ثیقہ ہازار صف میں اس کی اصل قیت سے زیادہ قیت پر نے سے دیادہ قیت کر رہا ہے فروفت کر رہا ہے اور بیہ معاملہ بھی سود ہونے کی بناء پر ناجائز ہے۔

یہاں بیشہ نہ کیا جائے کہ بیر سرشی کیٹ فیر کئی ڈرمبادلہ کی رسید ہے، اور اس وجہ سے ان کو پاکستانی روپ میں کسی بھی طے شدہ نرخ پر فروشت کرنا جائز ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ فیرکئی ڈرمبادلہ

کی رسید نبیں ہے، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سر پیفلیٹ پر غیر ملکی زَرِمبادلہ کے بجائے صراحة پاکستانی رویے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

اور دُوسری وجہ سے ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے جب بھی ترمباولہ حاصل کیا جائے تو اتنا ترمباولہ نہیں ملے گا جس کے بدلے بیر ٹیفکیٹ حاصل ہوا تھا، بلکہ تباد لے کے دن غیر کئی ترمباولہ کے برخ کے مطابق قریمباولہ دیا جائے گا۔ مثلاً کی شخص نے پچیس سعودی ریال دے کر سو روپ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور چیر ماہ بعد جبکہ سعودی ریال مہنگا ہوچکا ہے، تو اُسے استے سعودی ریال دینے جائیں گے جتنے اس روز سو پاکستانی روپ میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اس دن کے ذرکی شرح مباولہ اگر سال ہوتے ہیں، مثلاً اس بوت کے دلی شرح مباولہ اگر سال ہوتو اُسے اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہیں جاسل ہول گے۔ پس بیواضح ولیل ہے کہ بیسرٹیفکیٹ کو اس بناء پر کہ بیسرٹیفکیٹ سعودی ریال کا وثیقہ نہیں، بلکہ پاکستانی روپ کا وثیقہ ہے، لہذا اس سرٹیفکیٹ کو اس بناء پر خریدتا کہ اُسے زیادہ قیمت پر اسٹاک ایک چیخ میں نیچ دیا جائے گا، یا سال بھر گزرنے کے بعد اس پر کومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعا ناجائز وحرام کومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعا ناجائز وحرام حاصل ہوسکے، اور اُسے اسٹاک ایک پخٹے میں فروخت کرنے یا عکومت سے اس پر منافع حاصل کرنے کا حاصل ہوسکے، اور اُسے اسٹاک ایک پخٹے میں فروخت کرنے یا عکومت سے اس پر منافع حاصل کرنے کا کوئی ادادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے، لیکن خرید نے کے بعد اُسے زیادہ قیمت پر بیخیا یا حاصل کرنے ہو کئی ادادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے، لیکن خرید نے کے بعد اُسے زیادہ قیمت پر بیخیا یا اس پر حکومت سے منافع حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں۔

۱۳۰۸٬۸۸۲۳ هـ (فتوی نمبر ۳۹/۱۷۳۳ و)

اِنكم ليكس سے بچنے كے لئے فارن اليجيج بيئررسر فيفكيك خريد نے كا حكم اللہ عليم سوال: - جناب مولانا محرتق عثانی صاحب، السلام عليم

آپ کامضمون ''فارن ایجینی بیئر سرٹیفلیٹ کا شرق کھ'' نظر سے گزرا، اس مضمون بیل آپ نے صفح نبر ہم پر تین فوائد ذکر کئے ہیں، جبکہ ان کا اہم مقصد ایک بی ہی ہے کہ ان سرٹیفلیٹ کا حامل ان کو کیش کرانے کے بعد اس کی رقم کسی بھی کاروبار بیل لگائے گا تو اس سے اس رقم کی پوچیئیں ہوگی، اور ایک کیش کرانے کے بعد اس کی رقم کسی بھی کاروبار بیل لگائے گا تو اس سے اس رقم کی پوچیئیں اسٹاک ایمپینی ایم میکن میں رعایت وی جائے گی، بیاس سرٹیفلیٹ کا اہم فائدہ ہے، اس لئے بیسرٹیفلیٹ اسٹاک ایمپینی میں زیادہ قیت پر فروشت ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی White کو Black Money کر لیتے ہیں، اور کسی بھی کاروبار میں لگا سکتے ہیں۔

ا- اب معلوم بدكرنا م كدان سرشيفكيث كواسٹاك اليجين ميں زيادہ قيمت پرخريدنا جائز ہے يا نہيں؟ كيونكه گورنمنٹ كے إنكم ئيكس كے قوانين استے پيچيدہ ہيں كدان سے بيخ كے لئے White كى رقم كى ضرورت پڑتى ہے جوكداس سرشيفكيٹ سے مہيا ہوسكتى ہے۔

۲- اکثر حضرات ان سرٹیفلیٹوں کو باہر ہے منگواتے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں لگانے کی نوبت ایک سال بعد آتی ہے، اور جب ان کو کیش کروائے جاتے ہیں تو حکومت ہے ساڑھے بارہ فیصد منافع کے ساتھ رقم ملتی ہے، اب ہم اس منافع کی رقم کا کیا کریں؟ کیونکہ بعض اوقات صالات کے مطابق دو سال بھی گزر جاتے ہیں۔ یہاں ہے بات قابلِ ذکر ہے کہ ہماری نیت صرف رقم کو White کرانا ہے، منافع حاصل کرنانہیں، لیکن منافع اس کوکیش کرانے پر گورنمنٹ خود دیتی ہے، اب اس رقم کو ہم کہاں صرف کریں؟

جواب: -محترى ومرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فارن ایکی پیخ بیئردسر شیکلیٹ کے بارے میں بی عرض ہے کہ جیبا کہ البلاغ "کے فتوے میں کہا گیا ہے کہ اشاک ایکی پیخ میں اس کو زیادہ قیمت پر بیچنا بھی ناجائز ہے، اور خریدنا بھی ناجائز، للفا إنکم شیکس سے بیچنے کے لئے اگر ان کو خرید ناچاہیں تو اس کی جائز صور تیں صرف دو ہیں، ایک بید کہ کوئی شخص واقعۃ باہر سے ذرِمبادلہ لے کر آیا ہو، اور اس کے عوض وہ بیسر شیکلیٹ حاصل کرے، اور دُوسرا راستہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیسر شیکلیٹ ان کی اصل قیمت پر دینے پر راضی ہوتو برابر سرابر رقم پر اُسے حاصل کیا جائے، شرعاً یہ بین ہوگی، بلکہ حوالہ ہوگا۔ مثلاً اگر پائچ سو روپ کے سر شیکلیٹ ہیں تو ان کو پائچ سو روپ کے عوض حاصل کیا جائے، اور اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو پائچ سو روپ نقلہ قرض دیئے اور اس نے اپنے قرض کا حوالہ موگومت پر کردیا اور اس حوالے کی تو یُق کے لئے بیسر شیکلیٹ قرض دیئے۔ (بیرتشر سے اس لئے ضروری ہوگی کہ شرعاً دَین کی خرید و فروخت جائز نہیں، جس کو فقہاء آپ کو دیئے۔ (بیرتشر سے اس لئے منروری ہوگی کہ شرعاً دَین کی خرید و فروخت جائز نہیں، جس کو فقہاء آپ کو دیئے۔ (بیرتشر سے اس لئے منروری ہوگی کہ شرعاً دَین کی خرید و فروخت جائز نہیں، جس کو فقہاء آپ کو دیئے۔ (بیرتشر سے اس لئے منروری ہوگی کہ شرعاً دَین کی خرید و فروخت جائز نہیں، جس کو فقہاء اللّذین من غیر من علیہ اللّذین " کہتے ہیں )۔

ندکورہ بالا دوطریقوں کے ذریعے اگر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے اور پھراس کوکیش کراتے وفت حکومت کی طرف سے زیادہ رقم طے تو اوّلاً بیرزیادہ رقم لینی نہیں چاہئے، لیکن اگر کسی وجہ سے

<sup>(1</sup> و 7) وفي بدائع النصّنائع ج: ٥ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) ولا ينعقد بيع الذين من غير من عليه الذين لأنّ الذين امّا أن يكون عبارة عن مال حكمي في اللّمة وامّا أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ولو شرط التسليم على المديون لا يصنح أيضًا لأنّه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطًا فاسدًا فيفسد المبيع اهـ.

وراجع لـ الشَّفصيل الى الشامية ج: ٣ ص: ١٥ ٥ (طبع سعيد) و تكملة قتح الملهم ج: ١ ص: ٣٦٣ وبحوث في قضايا قفهيّة معاصرة ص: ٢١ (طبع مكتبة دار العلوم كراجي).

لینی ضروری ہوتو جتنی رقم زیادہ ملی ہے اس کو اپنی جان چیٹرانے کی نیت سے کسی مستحقِ زکوۃ کو صدقہ کردیا جائے۔

۲اروار۴۰۸اهه (نتوکی نمبر ۳۹/۲۰۹۱ ز)

#### "فارن اليجينج بيئررسر فيفليث" كاشرى عكم،

#### چندشبہات اور ان کے جوابات

سوال: -معظم ومحترم جناب مولانا محرتقي عثاني صاحب، السلام عليم

شوال المكرّم ٨٠٠٠ اله يعنى جون ١٩٨٨ء كـ "البلاغ" ميں فارن كرنى سرتيفكيث كے بارك ميں جناب والا كى تحقيق اور رائے نظر ہے گزرى، اس سلسلے ميں كھ معروضات پيش خدمت ہيں۔

ا - بیمفروضہ کہ ہر پاکتانی کو وطن واپسی پرسارا فارن ایکچیخ حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے، دُرست نہیں۔ عرصہ دراز سے حکومتِ پاکتان نے بیداجازت دی ہوئی تھی کہ واپس آنے والے پاکتان نے بیداجازت دی ہوئی تھی کہ واپس آنے والے پاکتانی چہ ماہ تک غیر ملکی زَیمبادلہ اپنے پاس فارن کرنی اکا وَنٹ میں رکھ سکتے ہیں، پھر ۱۹۸۵ء کے آخر میں بید مدت بوھا کر تین سال کردی گئی، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گزشتہ سال جب فارن کرنی سرٹیفلیٹ جاری کئے اس وقت خرید نے والے سادے حضرات یا بیشتر حضرات قانو نا اس بات کے مجازتھ کہ حکومت کو زَیمبادلہ نہ دیں، اور اپنے پاس ہی رکھیں، اور جن لوگول نے بیسٹیفلیٹ خریدے، ان کے پیش نظریا تو اور جگہوں سے ملنے والی منافع کی شرح تھی، یا وہ اپنے سرٹیفلیٹ کو اسٹاک ایکھینے میں فروخت کرکے حکومت کی مقرر کردہ شرح تادلہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

۲- جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ''سرشیقکیٹ کا حامل جب چاہے کی بھی ملک کی کرنی تاوہ نے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے'' یہ پچھ حد تک صحیح ہے، کیونکہ حامل کو یہ کرنی پاکستان سے باہر ہی ملے گی، اگر وہ اس سے پاکستان میں فارن کرنی اکا وَثِث کھولنا چاہے گا تو اُسے اس بات کی اجازت نہ ہوگی، البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنی اکا وَثِث موجود ہے وہ سرشیقکیٹ اس اکا وَثِث میں جمع کراسکتا ہے۔

۳- گو کہ بید وُرست ہے کہ حکومت ہا ہر سے آنے والا زَرِمباولہ پاکستانی روپے کے عوض خرید کر فوراً اوا کرنے کے بجائے اُسے اپنے ذمے دَین بناتی ہے، کیکن فروخت کرنے والا صرف اس لئے حال کے بجائے مستقبل کے روپے میں (جو کہ اِفراطِ ذَر کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جارہا ہے) اور حقیقی شرح تباولہ سے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ذَرِمباولہ لینے کا اِستحقاق برقرار رکھتا ہے،

ماہرینِ معاشیات کے مطابق صرف اور صرف"Floating Rate" ہی کسی کرنسی کی حقیقی قیمت تبادلہ ہوتا ہے حکومتوں کے مقرر کردہ ریٹ کرنی کی صحیح "Worth" نینی "Intrinsie Value" کو "Reflect" نہیں کرتے، اب اگر حکومت مصنوی طور پر فارن کرنی کے بدلے کم قیت دے گی تو بازار میں اس پر"Premium" زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پرآج اگر حکومت زبردی پر اُتر آئی اور ڈالر کی قیمت دس رویے طے کردے تو مارکیٹ میں ڈالر دس فیصد (موجودہ) "Premium" کے بجائے نوے یا سوفیصد پریمیم پر کے گا، جو کہ اس کی صحیح قیمت ہے۔ میں اس ضمن میں یاد ولانا جا بتا ہوں کہ آج سے تقریباً پندرہ سال پیشتر جب حکومت نے ڈالر کی شرح تبادلہ "4.75" روپے مقرر کی ہوئی تھی، ڈالر بازار میں چودہ رویے کا ملتا تھا، اور حکومت خود چودہ رویے کی قیت کو بلاواسطہ بونس واؤچر اسکیم کے ذریعے "Support" کررہی تھی۔ مختلف کرنسیوں میں ایک دُوسرے کے مقابلے میں اُتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے جو کدان مما لک میں إفراطِ زَر اورشرح سود کا ایک فنکشن ہے،لیکن جن ملکوں میں کرنی کی نقل وحركت يركوني يابندى نبيس يا جهال حكومت مصنوى طور پرشرح تبادله طے نبيس كرتى، و مال ماركيث کی شرح اور حکومت کی شرح تبادله میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں شرصیں مقامی کرنی کو ظاہر کرتی ہیں۔اس سلسلے میں سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ فقہی نقطة نظر سے سی حکومت کو (جو کہ اسلامی حکومت بھی نہیں) اس بات کا کیاحت پینچتا ہے کہ وہ عوام کو ان غیرممالک میں کمائی کی قیمت دے (جبکہ سلم، پولیس، عدالتیں، اکم ٹیکس، غرض ہر إدارہ انہیں لوشنے پر تیار بیٹھا رہتا ہے) اور اگر وہ کم قیت دیتی ہے تو عوام اس بات کے س حد تک مجاز ہیں کہ وہ اپنے زرمبادلہ کی سیح قیت بازار سے حاصل کرلیں خصوصاً جبكهاى حكومت نے زَرِمبادله كى بازار ميں فروخت قانونى قرار دى ہوئى ہے؟

۳- دوران تحقیق جناب والا کے علم میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ حکومت پاکستان کو ہنڈی کے کار دبار سے ہرسال کروڑوں روپ کا نقصان ہور ہا تھا، کیونکہ لوگ حکومت کی مصنوعی شرح کو چھوڑ کر پرائیویٹ اداروں کے ذریعے زقوم کی ترسیل کر رہے تھے۔ پیئرر فارن ایکی پنج سرٹیفکیٹ جاری کر پرائیویٹ ادران کے اسٹاک ایکی پنج میں فروخت کو قانونی بناکر دراصل حکومت نے ہنڈی کے کاروبار پر ضرب لگائی ہے، اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ ذریمبادلہ کی صحیح قیمت حاصل کرسکیں، لہذا ہنڈی کے کاروبار کے سلسلے میں فقیری نقطہ نظر سے آگاہ فرما کیں؟

ان باتوں کے پیشِ نظر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ سرشیفکیٹ کو بازار میں بیچنے سے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز فارن کرٹی کی حقیقی قیت ہونے کی وجہ سے؟ بالکل ای طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں "Par Value" سے زیادہ یا کم اپنی "Intrensie Value" کی بناء پر فروخت ہوتے ہیں، البتہ اس بات سے کمل اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ سال بھر گزرنے کے بعد اس پر حکومت کی طرف سے جو ساڑھے بارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے قطعاً ناجائز وحرام ہوگا۔

۵- آخری پیراگراف میں جناب والانے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے بید مرشیقکیٹ خریدے کہ بوقت ِضرورت اس کے دریعے ذَرِ مبادلہ حاصل ہو سکے تو اس غرض سے خریدنے کی سخائش ہے۔ یہ اجازت بھی عام آدمی کے لئے مسائل کھڑے کرستی ہے مثلاً اگر کوئی شخص پاکتان واپسی پرصرف اور صرف اس غرض سے بیر شیفکیٹ لیتا ہے کہ بوقت ِضرورت اس سے زَرِ مبادلہ حاصل ہو سکے گالیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زَرِ مبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپے کے سرشیفکیٹ کی "Surrnder Value" ایک لاکھ باون بزار روپے ہوجانے کی وجہ سے اُسے زیادہ زَرِ مبادلہ ملا ہے، یہ باون بزار یقیناً سود ہے اور اس شخص کے پاس اس سے بچت کی کوئی صورت نہیں۔ حکومت بیر تم اُسے زیردی وے گی، ایک صورت میں کیا وہ سود وصول کرنے کا گنا ہگار نہ ہوگا؟ بحالت ِ مجبوری کیا وہ باون بزار روپے خیرات کردے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی اتن لے کر باقی خیرات میں باون ہزار روپے خیرات کردے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی اتن لے کر باقی خیرات میں ویدے ہوری ہوگی؟

جواب: - محتر مي دَمَرَي جناب منتهم مسعود صاحب، هنظه الله تعالي

السلام علیم ورحمة الله و بر کاته، گرای نامه ملا، جواب کے لئے جس ذہنی میسوئی کی ضرورت تھی، وہ پچھلے دنوں مفقو درہی، اس لئے جواب میں قدرے تاخیر ہوگئی، شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایکی بیئر دس شیکیٹ کا پورا پس منظر بیان فرمایا ہے،
اس پر میں تو ول سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ باہر سے ذَیمبادلہ پاکستان منتقل کرنے والوں پر جو
پابندیاں قانو نا عائد ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں ان کا پچھاندازہ پہلے بھی تھا، آپ
کی مفصل تشری سے اور زیادہ ہوگیا۔لیکن ان تمام باتوں سے فارن ایکی نے بیئر رس شیقیٹ کی موجودہ شری
حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ حکومت ذَیمبادلہ بازاری نرخ
پر حاصل کرے، یا پھر شرعاً اس بات کی گنجائش بھی نکل عتی تھی کہ حکومت ان سر شیقیٹ کو پاکستانی روپ
کا نمین بلکہ اس ذَیمبادلہ کا نمائندہ قرار دے جو حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اگر بیسر شیقیٹ ذیمبادلہ
کا نمائندہ ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ حکومت کے ذمے ذیمبادلہ دَین ہے، اب اس کے بعد حکومت
کی بھی آئندہ مرحلے پر اُسے باہمی رضامندی سے طے شدہ قیمت پر خرید عتی ہے، اور یہ قیمت بازاری

جائے۔ نیز متبادل طور پر بی بھی ممکن ہے کہ سرٹیفکیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطور حوالہ دے کراس کے ذریعے زیادہ پاکتانی رویے حاصل کرلے۔

کین شرعاً و شواری یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو ذَرِمبادلہ کے بجائے پاکستانی روپے کا و ثیقہ قرار دیا گیا جس کا مطلب ہے ہے کہ حکومت نے اس وقت ذَرِمبادلہ کو سرکاری نرخ پر پاکستانی روپے سے خرید لیا ہے اور اس پاکستانی روپے کے بدلے بیر سرٹیفکیٹ جاری کردیا ہے۔ اب ذَرِمبادلہ اس مخص کی ملکیت میں نہیں رہا، جس کی بنیاد پر ذکورہ دوطریقوں سے اس کی تع ممکن ہوتی۔

رہا یہ کہنا کہ موجودہ صورت ہیں اسٹاک ایکی چنج کے اندر جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہوہ و رہم بادلہ کی حقیق قیت ہونے کی بناء پر جائز ہونا چاہئے۔ سو یہ توجیہ دو وجہ سے جمکن نہیں ، اوّل تو اس لئے کہ وہ دَرِمبادلہ کی نہیں بلکہ پاکستانی روپے کی قیت ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ پاکستانی روپے ہی کا وثیقہ ہے، اور روپوں کے ہم جنس تبادلے ہیں کی بیشی جائز نہیں۔ اور دُوسری وجہ یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ پر بازار ہیں جو دس یا بارہ فیصد منافع ملتا ہے، نہ وہ کلیہ تَرِمبادلہ کے سرکاری اور بازاری نرخوں کے فرق پر بنی ہوتا ہے، اور نہ اس فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر یہ منافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری نرخوں کا فرق عموماً اس سے کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار ہیں ہیجنے سے حامل کو ہنڈی کے در ست نرخوں کا فرق عموماً اس سے کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے جناب کا یہ فرمانا احقر کے نزویک دُرست نہیں کہ حکومت کی طرف سے کھلے بازار میں اس سرٹیفکیٹ کی فروخت کی اجازت بازار سے دَرِمبادلہ کی صورت حامل ہیہ ہوتا ہے، اس کے برخلاف صبح صورت حامل یہ ہے کہ حکومت نہیں کہ حکومت کی بازار میں زَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیت پر بیجنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ذَرِمبادلہ کو اس کی بازاری قیت پر بیجنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ذَرِمبادلہ کو اس کی بنیاد پر سودی معالمہ اجازت دے رکھی ہے کہ ذَرِمبادلہ مرکار کو کم قیت پر بیجنا تو ممنوع قرار دے رکھا ہے، لیکن اس بات کی محل کرے اس فیصان کی بنیاد پر سودی معالمہ احبازت دے رکھی ہے کہ ذَرِمبادلہ مرکار کو کم قیت پر فروخت کرے اس قیت کی بنیاد پر سودی معالمہ کرے ایے اس فیصان کی بنیاد فی کر سکتے ہو۔

یہ بات اپنی جگہ دُرست ہے کہ غیر کلی کرنی کا سرکاری نرخ اس کے بازاری نرخ سے بہت کم مقرر کرنا جبکہ کھلے بازار میں آرمبادلہ کی خرید و فروخت بھی قانو نا ممنوع ہو، ایک طرح کاظلم ہے، جس کی عام حالات میں شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کردہی ہوتو اس سے سودی معاطلے کی شرعی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بدستور ناجائز ہی رہے گا۔

البتہ چونکہ حکومت نے سرٹیقکیٹ کے حامل سے زرمبادلہ جرزا کم قیمت پرخریداہے، اس لئے اگر حکومت اُسے سال بجر کے بعد سرٹیقکیٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگر چہدہ سود ہے لیکن اس میں سے اتن رقم رکھ لینے کی شرعا مخبائش معلوم ہوتی ہے جو سرٹیقکیٹ خریدنے کے دن زَرمبادلہ کے سرکاری

نرخ اور بازاری نرخ کے فرق کے برابر ہو، مثلاً کسی نے ایک سو ڈالر دے کر ۱۵۰۰ پاکستانی روپے کا سرٹیفلیٹ حاصل کیا جبداس کی بازاری قیت ۱۵۰۰ روپے تھی، اس میں اس کو پچاس روپے کا نقصان سرکاری جبر کی وجہ سے ہوا جس پر وہ دِل سے راضی نہیں تھا، اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اُسے سرٹیفلیٹ کے بدلے ۲۰۸۰ روپے دیتی ہے، تو ان روپوں میں سے ۵۰ روپے اگر دہ اپنے ذاتی نقصان کی حلاقی کے طور پر وصول کر لے تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی روپے اپنے استعال میں لانے کی اجازت بھر بھی نہیں ہوگی۔

لیکن اگر اسٹاک ایکچینج میں سرٹیفکیٹ نے کر بارہ فیصد منافع حاصل ہوتو اس میں سے سے پیچاس روپے کا نقصان پچاس روپے کا نقصان پچاس روپے کا نقصان اس فریق سے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا، وجہ سے کہ پہلی صورت میں سے بچاس رفع دینے والا اس فریق سے وصول کیا جارہا ہے جس نے بیانقصان پہنچایا تھا، اور دُوسری صورت میں منافع دینے والا فریق وہ نہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال ہیہ کہ اگر''الف' کسی ناجائز طریقے سے''ب' کے ۵روپے فصب کرے، پھر وہی''الف' سود کے نام سے اس کو اپنی طرف سے ۵۰روپے ادا کرے تو ''ب' کے لئے بیہ ۵۰روپے بحثیت سودنیس بلکہ بحثیت تلافی نقصان لینے کی گنجائش ہے، کیکن اگر''ج'' اس کو اس کے کسی قرض پر ۵۰روپے سود دے تو اس کا استعال اس کے لئے اس بناء پر جائز نہیں ہوجائے گا کہ''الف'' نے اسے ۵۰روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفصیل ہے آپ کے آخری سوال کا جواب بھی ہوجاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی فخص صرف ذریمباولہ وصول کرنے کے حق کا تخفظ کرنے کے لئے فارن ایکی پی پیئر دسرٹیفکیٹ خربیدتا ہے اور سال بھر کے بعد اس پر حکومت سود ویتی ہے تو اُسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ کی اصل قیست (Face Value) اپنے استعال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد رقم لینے کی بھی گغائش ہے جو سرٹیفکیٹ خربیدنے کے دن (نہ کہ منافع وصول ہونے کے دن) اس کے اداکر وہ ذریمبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری ٹرخ کے فرق کے برابر ہو۔ لیکن اس سے زیادہ جنتی رقم حکومت کی طرف سے ملے وہ یقینا سود ہے اور اُسے ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں بلکہ اس سے اپنی جان چھڑانے کی نیت سے اُسے صدقہ کر دینا واجب ہے۔

یہاں میبھی واضح رہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ''بحالتِ مجبوری کیا وہ باون ہزار روپے خیرات کروے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے'' اس کے بارے میں عرض ہے کہ جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی، اتنی لینا وُرست نہیں، بلکہ اس فارن کرنی کے ویتے وقت اس کی بازاری قیمت سرٹیفکیٹ کی اصلی قیمت (Face Value) سے جتنی زائدتھی، صرف اتن وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زائد نہیں، اور اِحتیاط تو بلاشبہ اس میں ہے کہ اصلی قیمت (Face Value) یاس رکھ کر باقی سب صدقہ کردی جائے۔

ایک اور بات آخر میں قابل ذکر ہے ہے کہ آپ نے ایک جگہ افراط ذَر کی بنیاد پر روپے کی قیمت میں کی کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ادائیکیوں میں روپے کی قیمت میں کی کا بھی لخط ہونا چاہئے۔ شرقی نقطہ نظر سے قرض اور دیگر واجبات اور دیون کے لین دین میں افراط ذَر کی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لئے ادائیگی کے وقت اس پہلوکو منظر نہیں رکھا جاسکتا۔ اس مسئلے کی مکمل محتیق احقر نے اپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو اِن شاء اللہ عنقریب ''البلاغ'' میں شائع ہوجائے گا۔

والسلام ۳۸۱۲/۸ ساره (فؤی نمبر ۳۹/۲۵۳۷ س دُعا میں یادر کھنے کی درخواست ہے۔

#### فارن كرنسى بيئرر سرتيفكيث كاشرعى حكم

سوال: - محترم مولا نامفتي صاحب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ابھی فون پر بات ہوئی FCBC اسلیم کی تفصیل ارسال ہے، اپنی رائے سے مطلع فر مائیں۔ بصورت دیگر تجویز کریں کہ اس میں کیا ترامیم اس کو جائز بنانے کے لئے ضروری ہیں، اس اسلیم میں اصل ذَراور نفع دونوں ڈالر میں لے سکتے ہیں۔

كيا فرماتے بيں علمائے وين اس مسئلے كے بارے ميں كه:-

حکومت نے فروری ۱۹۹۸ء میں نے فارن کرنی بیئر رسرٹیفکیٹ جاری کئے ہیں، بیسرٹیفکیٹ امریکی ڈالراور برطانوی پاؤنڈ کے ہول گے، اس اسکیم کی مدّت تین سال ہے، کم از کم مالیت ایک ہزار ڈالرزیا پاؤنڈز ہیں۔حکومت نے اس پرمندرجہ ذیل فوائد دینے کا اعلان کیا ہے:۔

ا- اصل ذَر اور منافع برحکومتِ یا کتان کی گارنی۔

۲- تین ساله مخضر تکمیلی مرت به

٣- إِنْمُ نَيْلِ اور ويلتحه نَيْل يسه مستثلى ..

٣-خريداري كي ماليت لامحدود ..

۵- زیاده مرت کے لئے خریداری پرزیادہ سے زیادہ منافع۔

٢-معينه مرت سے يہلے كيش كرانے يركونى كوتى نہيں۔

2- اسٹاک ایکیجینج میں قابل خرید وفروخت۔

٨- مجاز دير سے سرشفكيث بنانے كى سہولت.

اسٹیٹ بینک نے بیاحان کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ کیش کراتے وقت حالِ سرٹیفکیٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ میں ندکور فارن کرنی کے مطابق فارن کرنی لے لے، لینی اتنی ہی مقدار میں کرنی لے جتنی مقدار کا سرٹیفکیٹ ہے، اور منافع بھی اس شکل میں وصول کرے یا اس دن کے ریٹ کے مطابق یا کتانی رویے وصول کرے۔

واضح رہے کہ ان سرٹیقلیٹ پر فارن کرنی ہی کھی ہوئی ہوتی ہے، پاکتانی رو پے نہیں، یعنی ایک ہزار امریکی ڈالرز دینے کے بعد بینک سے جوسٹیقلیٹ جاری ہوگا اس میں ایک ہزار امریکی ڈالرز موں گے، جس دن سرٹیقلیٹ جاری ہوا اس دن کے ریٹ کے مطابق پاکتانی روپے فہ کور نہیں ہوں گے، جس دن سرٹیقلیٹ کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ مسلک ہوں ہوں گے، اس سرٹیقلیٹ کی جو اسکیم اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہے، وہ سوال کے ساتھ مسلک ہو (سائل نے اِستفتاء کے ہمراہ اگریزی زبان میں اسکیم کی فوٹوکا پی مسلک کی تھی)۔ ان سرٹیقلیٹ کو خریدنا، اس پر منافع حاصل کرنا اور منافع پر اس کرنی میں یا پاکستانی روپے میں اسے فروخت کرنا جائز کے ایشیں؟

جواب: - نے فارن کرنی بیٹررسٹیفکیٹ کی جوصورت حال سوال میں فہور ہے اس کے مطابق اس کا تھم یہ ہے کہ فارن کرنی دے کرسٹیفکیٹ حاصل کرنا دراصل حکومت کو فارن کرنی قرض دیا ہے اور بیسٹیفکیٹ اس کی سند ہے۔ قرض پر نفع حاصل کرنا حرام ہے، اور قرض کو حوالے کرنا جائز ہے، البنداان سٹیفکیٹ کو نفع حاصل کرنے کی نیت سے لینا ناجائز وحرام ہے، اور بیحاصل ہونے والا نفع سود کے تھم میں ہوگا۔ البنہ نیکس سے نیچنے کی قانونی سہولت حاصل کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے یا رقم کو محفوظ کرنے کی نیت سے یا حکومت کو قرض دینے کی نیت سے اگر کوئی شخص بیسٹیفکیٹ خریدے، اور اس پر منافع کرنے کی نیت سے با حکومت کو قرض دینے کی نیت سے اگر کوئی شخص بیسٹیفکیٹ خریدے، اور اس پر منافع منافع حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی شخبائش ہے، بشرطیکہ جب اس پر منافع کی چیشکش کی جائے تو گورنمنٹ سے منافع لیا بی نہ جائے، اور اگر اپنے اِفقیار کے بغیر منافع طے تو کی چیشکش کی جائے تو گورنمنٹ سے منافع لیا بی نہ جائے، اور اگر اپنے اِفقیار کے بغیر منافع طے تو اسے بغیر نیت بھر ایسٹی زکو ق پر صدقہ کردیا جائے۔

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ۵ ص: ١٦١ وفي الاشباه كل قرض جر نفقًا حوام (كتاب المداينات ص: ١٣٣ ، طبع سعيد كواجي). ثيرُ ويُجِيّعُ ص: ٢٨٣ كا عاشيةُ بِهُرِهـ

جہاں تک اس سرٹیفکیٹ کو بازار میں فروخت کرنے کا تعلق ہے، تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر اسے ڈالر ہی میں فروخت کیا جائے تو اسے ہی ڈالر لینے جائز ہوں گے جینے ڈالر کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، اس سے کم یا زائد میں بیخ حرام اور سود کے حکم میں وافل ہے۔اور اگر اس سرشیقکیٹ کو پاکتانی رویے میں فروخت کیا جائے تو تبادلے کی شرح اس دن کی بازاری قیمت کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ البت سرکاری شرح تبادلہ پر بیچنا ضروری نہیں، بلکہ مجاز ڈیلرز جس شرح پر اس دن ڈالرخرید رہے ہوں، اس شرح برسر فیفلیث بیچا جاسکتا ہے، مثلاً سر فیفلیث ایک ہزار امریکی ڈالرز کا ہے، اور جادلے کے دن عام بازار میں ڈالر کا نرخ چھیالیس روپیی فی ڈالر ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ چھیالیس ہزار ہی میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ چھیالیس ہزار رویے ہے زائد قیت لگا کر پیچنا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فقہی اعتبار ہے سرٹیفکیٹ کی فروخت کا مطلب رہیہے کہ نفذیا کتانی روپے کے عوض ڈالر نسیسنة فروخت کئے، پھر جو ڈالرز واجب الذمه ہوئے ان کا حوالہ سرنیفکیٹ جاری کرنے والے (لیعن حکومت) بر کردیا۔ جوعلاء نوٹول کے تباد لے کو صَرف قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک تو اس تھ میں نسینة بالکل ہی ناجا ز ہے، اور احقر کے نزديك أكرچه بيصرف نبيس ب،اس لئے اس ميں تقابض شرطنبيں، ليكن نسينة كى صورت ميں ثمنِ مثل یر بینااس لئے ضروری ہے تا کہ اسے رہا کا ذریعہ نہ بنایا جاسکے۔اور پیرٹیفکیٹ چونکہ اصلاً سودی ہے، اس کئے بازار میں کوئی بھی شخص اسے بازاری شرح تبادلہ سے زائد پراس وقت تک نہیں خریدے گا جب تک اس کا ارادہ اس سرشیقکیٹ پر عائد ہونے والے سود سے اِنتفاع نہ ہو، لہٰذا اس سرشیقکیٹ کے معاملے میں بطور خاص ثمن مثل کی شرط کی رعایت ضروری ہے۔البتہ ثمن مثل سرکاری قیت نہیں، بلکہ وہ بازاری قیت ہے جومجاز ڈیلروں کے پہال معروف ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے کی غرض ہے اس سر شیقلیٹ کی خریداری جائز نہیں ، البتہ نفع حاصل نہ کرنے کے متحکم ارادے کے ساتھ اس نیت سے خریدا جاسکتا ہے کہ اس سے نیکس میں قانونی رعایت حاصل کی جائے یا اپنی رقم کی مالیت کا تحفظ کیا جائے ، اور روپ کی گرتی ہوئی قیمت کے مقابلے میں اپنی ملکیت متحکم کرنی میں محفوظ کی جائے ، یا حکومت کو بلاسود قرض دیا جائے ۔ لیکن جب بیسر شیقلیٹ حاصل کرلیا جائے تو خواہ حکومت کو واپس کیا جائے ، یا بازار میں فروخت کیا جائے ، دونوں صور توں میں اس دن کی بازاری شرح تبادلہ کے مطابق ہی فروختگی ضروری ہے، بازاری شرح تبادلہ سے زائد پر وفت کرنا جائز نہیں۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم فروخت کرنا جائز نہیں۔

۵/۱۱/۸۱۱۵ (فتوی نمبر ۳۰۱/۲۲)

#### وونيشنل ويفنس سيونگ سرفيفكيث مين ملنے والے منافع كا حكم

سوال: - مئلہ بہ ہے کہ بیشنل ڈیفنس سیونگ سر ٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا کیا ہے؟ اور اس میں جومنا فع ملتا ہے وہ سود ہے یا حلال ہے؟

جواب: - بیشنل ڈیفنس سیونگ سرٹیقلیٹ پر جو منافع ملتا ہے شرعاً وہ سود ہے، اور اس کا لیتا حرام ہے۔

اراار۸۰۶۱ه (نوی نمبر ۳۹/۲۲۵ ز)

#### إنعامي بونڈز کی شرعی حیثیت

سوال: - اِنعامی بانڈ کی شرع حیثیت کیا ہے؟ اس کا خریدنا وُرست ہے یانہیں؟ جواب: - اِنعامی بانڈ کا اِنعام لیٹا شرعاً جائز نہیں، اس میں سود بھی ہے اور قمار کی رُوح واللہ اعلم مارے ۱۲۰۲۵ ھ

پرائز بانڈز کی خرید وفروخت اور اِنعام کا شرعی تھم (اوراس سلسلے میں حضرت والا دامت برکاتهم کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے ک حقیقت اور قانونی کتنے کی وضاحت)

(سائلِ موصوف نے اِستفتاء سے قبل حضرت والا دامت برکاتہم کو درج ذیل خط لکھا) بگرامی خدمت کرم ومحترم جناب حضرت مولانا تقی عثانی صاحب زادمجد کم

السلام علیم، حضرت والا! ایک سوال یا مسئلہ وجہ اختلاف بنا ہوا ہے، وہ بیکہ اِنعامی بانڈ اسکیم جو حکومت پاکستان نے جاری کی ہوئی ہے، اس میں کوئی رقم لگانا اور اِنعامی بانڈ خریدنا اور اِنعام نکلنے کی صورت میں اِنعام کی رقم حلال اور جائز ہے یا قمار اور حرام ہے؟ ہمارے ہاں بعض علماء اس کوحرام اور قمار کہتے ہیں، اور بعض و وسرے اس کوحلال اور جائز کہتے ہیں۔ جو جائز کہتے ہیں وہ آپ کے فیصلے کو جو ایک جو اس کوحلال اور جائز کہتے ہیں وہ شریعت ابدا ہے فیصلے مندوجہ PLD 1992

<sup>(</sup>۱) رہا کی حرمت سے معلق حالہ جات ص: ۲۷۵ کے ماشیہ فہرا اور قمار کی حرمت سے متعلق تفصیلی ولاک کے لئے جمام الفقد ج:۲ ص: ۳۳۹ میں رسالہ ادکام القمار " میں ملاحظ فرما کیں۔

#### (إستفتاء)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمانے وین کہ گورنمنٹ پاکتان کی جاری کردہ اِنعامی اسکیم جس کو ''اِنعامی بانڈ' (Prize Bond) کہتے ہیں، جس پر قرعہ اندازی کے ذریعے بعض نمبروں پر اِنعامات دیے جاتے ہیں، جس کو اِنعام طبع ہیں یانہیں طبع ان کی اصل رقم ہر حال میں محفوظ رہتی ہے، تو کیا ان بائڈز کا خریدنا، سرمایہ لگانا اور اِنعام طبح کی صورت میں اِنعامی رقم طال اور جائز ہے یا حرام یا تمار ہے؟ PLD 1992 SC 153 کی روشنی میں، بینوا تو جروا (سائل: کفایت اللہ بودلہ، شجاع آباد، ملتان) جواب: -محترمی و کرمی! السلام کیکم ورحمۃ اللہ وبرکانہ

آپ کا گرامی نامہ ملا، پرائز بانڈ کے بارے میں بندہ کا فق کی شروع سے یہ ہے کہ اس کی خریداری اور اس پر ملنے والا إنعام شرعاً ناجائز ہے۔ میرے جس نصلے کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں بینیس کہا گیا کہ پرائز بانڈ جائز ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس وقت اُسے مالیاتی معاملات میں کوئی حتی فیصلہ دینے کا افتتیار نہیں تھا، یہی موقف شفیج الرحمٰن صاحب کے فیصلے میں بھی افتتیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پرائز بانڈ کی صلت و حرمت کے مسئلے کو سپریم کورٹ کی طرف سے کسی آئندہ موقع کے لئے کھلا رکھا جائے۔ البتہ پیر کرم شاہ صاحب مرحوم پرائز بانڈ کے جواز کے قائل شے، اس لئے انہوں نے اپ فیصلے میں صراحظ اس کو جائز قرار دیا، لیکن میرے اور شفیج الرحمٰن صاحب کے فیصلے میں اس کے جواز یا عدم جواز سے بحث کے بغیر اس بناء پر اپیل مستر دکی گئی کہ فیڈ رل شریعت کورٹ کو اُس وقت حتی فیصلہ دینے کا افتیار نہیں تھا، اس میں یہ مقہوم قانونی طور پر پنہاں ہے کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ کو مالی اُمور میں فیصلے دینے کا حق میں یہ مطے گا، اس وقت وہ بھی حتی فیصلہ جاری کرسکتا ہے۔ لہذا میرے اس فیصلے کو پرائز بانڈ کے جواز میں دلیل

<sup>(</sup>۱) تفصيل الحطي فأوي مين ملاحظه فرما كير.

کے طور پر پیش کرنا دُرست نہیں ہے۔ اس کے عدم جواز پر میرے فادی جاری ہو چکے ہیں، کین چونکہ اس فیطے میں اس کے عدم جواز پر میرے فادی جاری ہو چکے ہیں، کین چونکہ اس فیطے میں اس کے عدم جواز کا تھم لکھنے سے اس کی قانونی حیثیت پچھ نہ ہوتی، اور آئندہ اس مسکلے پر عدالتی جارہ جوئی کا راستہ بھی بند ہونے کا إمکان تھا، اس لئے میں نے اس جملے پر اکتفا کیا جو'' نتائج جھٹ' کے عنوان کے تحت پیرگراف نمبر میں ورج ہے۔ والسلام

بنده محمر تقی عثمانی سر۲ ۱۳۲۵ ه فتوی نمبر۲۵/۵۲)

#### پرائز بانڈز اوراس پر ملنے والی اِنعامی رقم کا حکم

سوال: - اِنعامی (پرائز) بانڈ کا سئلہ درپیش ہے، اس پر اِنعام نکلنے پر ان روپوں کا استعال جائز ہے بانہیں؟ اور کن کن کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں؟

جواب: - مرقبہ إنعام بانڈز پرجو إنعام ملتا ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس میں سود کو قمار کے ذریعے تقلیم کیا جاتا ہے، لبذا یہ اِنعام وصول کرنا شرعاً حرام ہے، البتہ اگر کوئی رقم اس طرح غلطی سے وصول کر لی گئی ہوتو اُسے بغیر نیت ِثواب کے صدقہ کردینا ضروری ہے، ادر بیصدقہ ایسا ہے کہ اپنے مستحق قریبی رشتہ داروں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم مستحق قریبی رشتہ داروں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔

۲/۱۰/۲۳۹اه (نتوی نمبر ۲۳۲۷/۲۳۷ه)

(فتوی نمبر ۱۷۵/۲۷۱)

#### برائز بائدز برطنه والى إنعامى رقم كاحكم

سوال: - پرائز بانڈز کے جو اِنعامات ہیں وہ شرع کی رُوسے جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: - مرقبہ اِنعامی بانڈز ہیں سود کو قمار کرکے بطور اِنعام دیا جاتا ہے، اس لئے اس اِنعام کو دصول کرنا شرعاً حرام ہے۔ اِنعام کو دصول کرنا شرعاً حرام ہے۔

اِنعامی بانڈز اور اس کی رقم سے زکوۃ اور جج ادا کرنے کا تھم سوال: - میری دالدہ کی کفالت میرے ذہے ہے، علاوہ اس کے وہ اپنے تین بجوں کو تعلیم قرآن بھی دیتی ہے، جو ہدیہ وہ وصول کرتی ہے وہ ان کے ذاتی مصرف کے علاوہ ہے۔ قربانی، زکو ق، خیرات میں استعال ہوتا ہے، اس قم سے والدہ نے کچھ اِنعامی بانڈ بھی خریدر کھے تھے کہ وقت ِضرورت کام آئے، قدرت کی کرم نوازی سے ان کے بانڈ پر ۵۰۰۰ روپید اِنعام آیا، رقم وصول ہوتے ہی جوز کو ق واجب تھی وہ ادا کردی، نیز کچھ حصہ گھر کے خرچ میں ملایا گیا، باقی محفوظ ہے، والدہ کی خواہش ہے کہ حج کی سعادت نصیب ہو، کیا وہ اس رقم سے حج کر سکتی ہے؟

جواب: - إنعامی بانڈز پر جورقم بطور إنعام دی جاتی ہے، تواعد وضوابط دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ خالعتا سود کی رقم ہے، جے قمار کے طریقے پرتشیم کیا جاتا ہے، لبذا اس کا لینا جائز نہیں۔ اور اگر یہ رقم غلطی سے لے لی ہے تو اسے نیت و آب کے بغیر صدقہ کرنا واجب ہے، اس رقم کو نہ طلال آمدنی کی زکو ہ پرخرچ کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس سے حج کرسکتے ہیں، نہذاتی استعال میں لاسکتے ہیں۔ لبذا جو رقم انہوں نے بطور زکو ہ نکالی ہے اگر وہ ان کی حلال آمدنی کی زکو ہ تھی تو وہ اوانہیں ہوئی، دوبارہ زکو ہ دینا ضروری ہے، اور اگر اسی إنعام کی رقم کی زکو ہ نکالی تھی تو اسے دوبارہ نہ نکالا جائے، اور اس رقم میں سے جس قدر حصہ گھر کے استعال میں لائی ہیں، اسے بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔

دالله سبحانه وتعالی اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۵/۲۳ه (فتوی نمبر ۵۹/۱۸ الف)

الجواب سيح بنده محد شفيع

#### إنعامي بانذز كانحكم

سوال: - إنعامى باندزكى شرى حيثيت كيا هي؟ اگرناجائز بيتو كيول؟

جواب: - حقیق ہے معلوم ہوا کہ ہر بونڈ خریدنے والے کے نام پرایک معین شرح سے سودلگایا جاتا رہتا ہے، لیکن پھر بجائے اس کے کہ ہر شخص کی رقم پر علیحدہ سود دیا جائے، تمام افراد کے سود کی مجموعی رقم کو قرعداندازی کے ذریعے صرف ان لوگول پر تقسیم کیا جاتا ہے جن کا نام قرعہ میں نکل آئے، اس کا متیجہ یہ ہے کہ بانڈ کے اِنعام کی رقم سودکو قمار کرکے ادا کیا جاتا ہے، اس لئے یہ رقم لینا حرام ہے۔ والسلام (۳)

\* \* \*

<sup>(</sup>ا وا) و يكي ص: ١٤١ كا حاشيد

<sup>(</sup>m) برازی"ابلاغ" سے لیا کیا ہے۔

## ﴿فصل فی أحكام الأسهم﴾ (شيرزك أحكام)

حلال کاروبار کرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خربد وفروخت جائز ہے سوال: -شیئرز خرید کر کسی کمپنی میں حصہ دار بنا اور نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بکر کہتا ہے کہ جائز ہے، میں نے مفتی رشید احمد اور مولانا ظفر احمد تھا نوی صاحب سے پہلے فتو کی حاصل کیا تھا۔ جواب: - اگر کمپنی کا کاروبار خلاف شرع نہ ہو تو شیئرز خرید نے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

> کونسی ممپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے؟ نیز اسٹاک ایکسچینج والوں کو کمیشن دینے کا حکم

سوال: - کونی کمپنی کے شیئرزخریدنا جائز ہیں؟ اور کس حال میں لینی جب کمپنی کس حالت میں پنچے تو اس کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہوگی؟ اور اسٹاک ایکچینج والوں کو اس بر ولالی کا کمیشن وینا جائز ہے بائیں؟

جواب: - اگر کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوّث نہیں ہے اور اس کے پھھ اٹا ثے وجود میں
آ بھے ہیں تو اس کے صفص کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اسٹاک ایمپیخینی والوں کو اس پر دلالی کا کمیشن
دینا بھی جائز ہے، لیکن جو کمپنی حرام کاروبار میں ملوّث ہو، اس کے صفص کی خرید و فروخت جائز نہیں
دینا بھی جائز ہے، لیکن جو کمپنی حرام کاروبار میں ملوّث ہوں، بلکہ اس کے صارے اٹا ثے نفذرو پے کی
ہے۔ نیز جس کمپنی کے اٹا ثے ابھی وجود میں نہ آئے ہوں، بلکہ اس کے سارے اٹا ثے نفذرو پے کی
شکل میں ہوں اس کے جھے کو اس کی اصل قیمت (Face Value) سے کم یا زیادہ میں خریدنا بیچنا بھی
حرام ہے۔

واللہ اطم
مرار اسمارے
(۳۵)

<sup>(</sup>ات) ان مسائل كى تفصيل كے لئے حضرت والا وامت بركاتهم كى كتاب "اسلام اور جديد معيشت و تھارت" ص ، ٨٦ تا ص ، ٩٢ طاحظ فرماكيں -

### اسٹاک ایکیچنج میں شیئرز کی خرید و فروخت اور شیئرز پر قبضے سے متعلق تھم شرعی کی تحقیق

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں کہ: آج کل شیئرزی خرید وفروخت کشرت سے ہورہی ہے، علائے کرام کی طرف سے بدکہا جاتا ہے کہ شیئرز کے قبضے میں آنے سے پہلے ان کوفروخت کرنا جائز نہیں، جبکہ اسٹاک ایجینے کی مرقبہ صورتِ حال کے پیش نظر شیئرز پر قبضہ کس محرح ممکن ہے؟ اور شیئرز پر قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ اور کب شیئرز کی خرید وفروخت جائز پر قبضہ کس طرح ممکن ہے؟ اور شیئرز پر قبضہ کب سمجھا جائے گا؟ اور کب شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہوگی اور کب جائز نہ ہوگی؟ براہ کرم اس بارے میں شریعت کی روشی میں تفصیلی جواب مرحت فرما کیں۔ ساکل: عبداللہ کورگی

جواب:-

الحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدّين

آج کل کمپنیوں کے صف کی بیج وشراء جن طریقوں سے ہوتی ہے، ان کی شرقی حیثیت کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور پو چھے بھی جاتے ہیں، ان کا شرقی تھم معلوم کرنے کے لئے اس طریق کار کی تیجے واقفیت ضروری ہے جو اس بیج وشراء میں اختیار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت گفتگو ان کمپنیوں کے صف کے بارے میں ہورہی ہے، جن کا کاروبار شرعاً حلال ہے اور ان کے صف کی خریداری حضرت کیم الامت مولانا تھانوی قدس سرۂ کے فتوی "المقصص السنی فی حصص الکمبنی" کی رُوسے جائز ہے۔

بیمعلومات حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم کراچی کے دارالاقناء سے اٹل علم کی ایک جماعت نے کراچی کے دارالاقناء سے اٹل علم کی ایک جماعت نے کراچی کے اسٹاک ایکھینے کا دورہ کیا، ایکھینے کے ذمہ داروں سے عملی صورت حال معلوم کی، اور ان کے قواعد وضوابط حاصل کرکے ان کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کے بیتے میں جو صورت حال واضح ہوئی وہ ذیل میں درج کی جارہی ہے۔

بنياوي طور برقابل محقيق أمور مندجه ذيل في الصاد

۱- ڈےٹریڈنگ، یعنی ایک ہی ون میں صص خرید کرای ون چ وینا۔

- (Forward) \_ ساتقبل کے سورے

۳- بدلے کے معاملات۔

ڈےٹر بڈنگ

قے ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی دن میں تصف خرید کر اسی دن کسی اور شخص کو وہ تصف خرید کر اسی دن کسی اور شخص کو وہ تصف نی دیتا ہے، یہ ڈے ٹریڈنگ فوری سودوں (Spot Transactions) میں بھی ۔ پہلے ہم فوری سودوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ اور مستقبل کے سودوں (Forward Trading) میں بھی ۔ پہلے ہم فوری سودوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ فوری سودوں (Spot Trading)

فوری سودوں کا طریقِ کاریہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کمپنی کے صص خریدتا ہے تو اس خریداری کا اندراج فوری طور سے KAT میں ہوجا تا ہے، جواسٹاک ایکی پیخ میں ہونے والے سودوں کا کمپیوٹرائز ڈریکارڈ ہوتا ہے، اور اسٹاک ایکی پیخ ان سودوں میں فریقین کی ذمہ داریوں کی منانت دیتا ہے، اس سودے کو حاضر سودا بھی کہا جاتا ہے، فوری سودوں میں ہر سودے کے تین دن بعد خریدار کو طے شدہ قیمت اداکرنی ہوتی ہے، اور بیچے والے کو بیچے ہوئے صص کی ڈیلیوری دینی ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کا مطلب صص کی بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی کے حصص بیچے گئے ہیں اس کمپنی کے دیکارڈ میں سی ڈی سی کے ذریعے ان صص کی بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی سے حصص بیچے گئے ہیں اس کمپنی کے دیکارڈ میں سی دی

نقبی نقطۂ نظرے یہاں قابل غور بات ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید ہے تو اس کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ پہلے اس چیز پر قبضہ کرے، پھر اس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہوتا ہے، قبضے سے پہلے نیچ جائز نہیں۔ اب حصص کی خریداری میں صورت حال ہے ہے کہ ڈیلیوری، خریداری کے تین دن بعد ہوتی ہے، سوال ہے ہے کہ خریداری اور ڈیلیوری کے درمیان جو تین دن کی مدت ہے، کیا خریدار کے کے لئے جائز ہے کہ اس درمیانی مدت میں دہ اسپے خرید ہوئے حصص کسی اور شخص کوفروخت کردے؟ اگر ڈیلیوری کے جائز ہے کہ اس درمیانی مدت میں دہ اسپے خرید ہوئے حصص کسی اور شخص کوفروخت کرنا ہے قبل القبض قرار اگر ڈیلیوری کو شری قبضے سے عبارت نہیں، بلکہ کمپنی میں بائے گا، اور ناجائز ہوگا، لیکن دُوسرا اِحمال ہے ہے کہ' ڈیلیوری'' شری قبضے سے عبارت نہیں، بلکہ کمپنی میں حصص کے خریدار کے نام پر اِندراج کو' ڈیلیوری'' کہا جاتا ہے، ورنہ جہاں تک خرید ہوئے حصص کے جملہ منافع اور نقصانات کا تعلق ہے، وہ خریداری کے مصل بعد خریداری طرف منتقل ہوجاتے ہیں، لیکنی اگر خریداری اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں کمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے جملہ منافع اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں کمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے بیں، بینی اگر خریداری اور ڈیلیوری کی درمیانی مدت میں کمپنی کوکوئی نقصان ہوجائے تو وہ نقصان خریداری کے بیات کرتا ہے، اور اگر کمپنی کونفع ہوجائے تو اس نفع کا فائدہ ہی خریداری کو پینچتا ہے۔

 میں رہتی ہے، یعنی اگر اس دوران وہ ہلاک ہوجائے تو تیج فنخ ہوجاتی ہے، البذا اگر قبضہ کئے بغیر مشتری نے مبیح کسی اور کوفروخت کردی، بعد میں بائع اصلی ہی کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو پہلی تیج فنخ ہوجائے گی، تو اس کے نتیج میں دُوسری تیج بھی فنخ ہوجائے گی، البذا اس دُوسری تیج میں شروع ہی سے خرر انفساخ یابا جاتا ہے۔

علامه كاسائى رحمه الله يح قبل القيض كى ممانعت كى وجه بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: -و لأنه بيع فيه غور الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه اذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأوّل، فينفسخ الثاني.

(بدائع الصنائع ج: ۳ ص: ۳۹۳، مؤسسة التاريخ العربي)

تع قبل القبض كى ممانعت كى اس سے زياده واضح علّت بي سے كداس سے دبيح مالم بصنمن لازم آتا ہے، كيونك قبض سے پہلے مجت كا حان مشترى كى طرف منظل نہيں ہوتا، اب اگر وہ اسے آگ فروخت كر سے اور اس ميں نفع كمائے تو بيد ربيح مالم بصنمن ہوگا، جس كى ممانعت مندرج و مل حديث ميں آئى ہے:-

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم تضمن. (سن أبي داؤد ج:٣ ص:٣٨٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده) چامع ترقدي شل بيحديث ان القاظ سے مردى سے:-

لا يحلُّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن.

(جامع الترمذى ج:٣ ص: ٥٣٥، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندة)

اس مديث كي تشريح كرت بوئ مُلاً على قارى رحمة الشعلية قرية مرات بين:
يويد به الوبح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان المبائع الى ضمانه، فان بيعه فاسد، في شرح السُّنة: قيل: معناه ان الوبح في كل شيء انما يحل إن لو كان المحسران عليه، فان لم يكن المحسران عليه كالبيع قبل القبض اذا تلف فان ضمانه على البائع.

(٣) (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٨٩)

<sup>(</sup>۱) ج:۵ ص:۱۸۰ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داؤد ج:٢ ص:١٣٩ (طبع مكتبه رحمانيه).

<sup>(</sup>٣) ابواب البيوع، ج: ١ ص:٣٣٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۱/۱) ج: ۲ ص: ۸۲ رطبع مکتبه امدادیه ملتان).

اورعلامه طبی رحمة الله عليه فرمات بين:-

وربح ما لم يضمن، يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه، فان بيعه فاسد. (شرح الطبي ج: ٢ ص: ٨٢) علام سندهى رحمة الشعلية تح يرفرمات بين: -

(وربح مالم ينضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأوّل الى ضمانه بالقبض.

(۲) (حاشية السندى على المجتبى للنسائي ج: 4 ص: ۲۹۵)

ادر حفرت مولا ناظیل احرسبار نپوری قدس سرهٔ تحریر فرماتے ہیں:-

ولا ربسح مىالم تضمن، أى لا يحل ربح شىءٍ لم يدخل فى ضمانه وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل عن ضمان البائع الأوّل الى ضمانه بالقبض. (بلل المجهود ج:10 ص:1٨٠، كتاب اليوع، باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده)

حاصل یہ ہے کہ کمی چیز کی تیج قبل القبض اس لئے ناجائز ہوتی ہے کہ قبضے کے بغیراس کا ضان مشتری کی طرف نشقل نہیں ہوتا، للذا اگر وہ نفع پرآ کے بیچنا چاہتا ہے تو یہ دہسے مسالم یضمن میں واضل ہے، نیز جیسا کہ صاحب بدائع نے فرمایا، قبضے سے پہلے اگر میج ہلاک ہوجائے تو بائع کے ضان میں ہونے کی بناء پر بیج فنخ ہوجائے گی، اور اس کے نتیج میں اگلی بیج بھی فنخ ہوگی، للذا اگلی بیج میں شروع بی سے فرد إنفساخ پایا جاتا ہے۔

لیکن اگر صفال حتی اور حقیقی قبضے کے بغیر تخلیہ کے ذریعے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے تو پھر چونکہ ندر نے مالم یضمن کا اندیشہ ہے، ندغرر إنفساخ کا، اس لئے مشتری کے لئے اسے آگے بیچنا جائز ہے، اسی لئے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے تخلیہ کو قبضہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، فادی عالمگیری میں ہے:واجہ معوا علیٰ ان التخلیة فی البیع المجانز تکون قبضًا، وفی البیع الفاسد واجہ معوا علیٰ ان التخلیة فی البیع المجانز تکون قبضًا، وفی البیع الفاسد روایتان والصحیح انها قبض .... رجل باع خلًا فی دن فی بیته فخلی بینه وبین المشتری علی الدن و ترکه فی بیت البائع فهلک

<sup>(</sup>١) (طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) ج:٢ ص:٢٢١ (طبع مكتبة الحسن).

 <sup>(</sup>٣) كتاب الإجارة ج: ٣ ص: ٢٨٧ و ٢٨٨ (طبع معهد الخليل الإسلامي).

بعد ذلك فانه يهلك من مال المشترى في قول محمد، وعليه الفتوى. (فتاوى عالمگيرية ج: m ص: m كتاب البيوع، m فصل: m

اب دیکھنا ہے ہے کہ مُشاع کی تیج میں قبضہ کیسے حقق ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی فقہائے کرام نے یہی فرمایا ہے کہ مشاع کی تیج میں تنظیم اور قبض کا تحقق تخلیہ ہی سے ہوتا ہے۔علامہ سد حسی رحمہ اللہ اجارة المشاع (جو إمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں) اور بیج المشاع کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:-

وهذا بخلاف البيع، لأن التسليم هناك بالتخلية يتم وذلك في الجزء الشائع يتم. (مبسوط السرخسي ج: ١٥ ص: ١٣٦ ، كتاب الاجارة) (٢) صاحب بداي رحم الله في السفر آكوال طرح بيان قرمايا ہے: – ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز، وهذا لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور، والتخلية اعتبرت تسليمًا لوقوعه تمكينًا، وهو الفعل الذي يحصل به التمكن، ولا تمكن في المشاع، بخلاف البيع لحصول التمكن فيه. (٣)

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اجارہ میں چونکہ مقصود صرف إنفاع ہوتا ہے، ملک نہیں، اور حصه مثاعہ میں مشاعہ میں نبیل ہوئتی، اس لئے اس میں تخلیہ متصور نہیں ہے، اس کے برخلاف بھے میں مقصود مِلک ہوتی ہے، لہذا تخلیہ کے ذریعے اس میں تمکین ہوسکتی ہے، چنانچہ صاحب عنابیاس کی شرح میں فرماتے ہیں: -

بخلاف البيع فان المقصود به ليس الانتفاع، بل الرقبة، ولهذا جاز بيع المجعش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلًا. (")
اورصاحب كفايه الى كومزيد واضح كرتے ، وي تحرفرماتے بين: ان التخلية اعتبرت تسليمًا اذا كان تمكينًا من الانتفاع ، وانما يكون تمكينًا اذا حصل بها التمكن، والتمكن لا يحصل به فلم يعتبر فعلة تمكينًا

<sup>(</sup>۱) طبع رشیدیه کوننه.

<sup>(</sup>٢) باب أجارة الدّور والبيوت ج: ١٥ ص: ١٢٣ (طبع غفاريه كوتثه).

<sup>(</sup>٣) هداية كتاب الأجاوات ج:٣ ص: ٣٠ ٢ (طبع مكتبه رحمانيه) يهال به بات واضح رب كه بدايه ك فركوره ليخ بل "انه آجر ما يقدر على تسليمه ك الفاظ بين، بقابر وه كتابت كي تعلق ب كونكه الكي صورت بيل به وام صاحب رحمة الله عليه ك ولي نبيل بن على حسي الفاظ وي بين جوحفرت والا وامت بركاتيم في أو بر ذكر فرمائج بي يعن "اتسه آجو ما لا يقدو على تسليمه" اور في القدير بن على القدر على تسليمه" اور في القدير جن ١٨ ص ١٣٠ (طبع رشيد يه كن الوركة على كرا ي كليم شره بدايه من ١٣٠ ص ١٣٠ اور مكتبة البشرى كرا ي كطبع شده بدايه (ح ١٠ من ٢٩٨) كرف بين من العرب بدايه كال على العرب بداية البير كال المن كل كرا ي كليم شده بدايه (ح ١٠ من ٢٩٨) كرف بين الكرب بداية المن كرا ي كليم كرب بداية المنافقة المنا

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$  عناية على فتح القدير ج:  $^{\prime\prime}$   $\phi$ :  $^{\prime\prime}$  (طبع رشيديه).

بخلاف البيع، لحصول التمكن ثمّه من البيع والاعتاق وغير ذلك.

(فتح القدير مع العناية والكفاية ج: ٨ ص: ٢ ٦ و ٣ ٢ باب الاجارة الفاسدة)

صاحب كفايه كى خط كشيده عبارت سے يه بات واضح ہے كه مشاع بيس حيى قبضے كے بغير تخليه
قبضے كے قائم مقام ہوجاتا ہے اور مشترى كے لئے اس بيس ملك كے تصرفات كرنا جائز ہوجاتا ہے، جن
ميں اسے آگے فروفت كرنا بھى شامل ہے۔

علامہ طوری رحمہ اللہ نے بھی تکملہ البحر الرائق میں فرق کی وضاحت صاحب ہدایہ اور صاحب منایہ کی عنایہ کے بیان کے مطابق کی ہے۔

(تکملہ البحر ج ۱۸ ص ۳۹، باب الاجارہ الفاسدہ)

ان تصریحات سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشاع کی تیج میں حسی قبضہ تو ممکن نہیں ہوتا ، لیکن تخلیہ اور تمکین سے قبضے کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور مشتری کے لئے اس تخلیہ یا تمکین کے بعد اسی مُشاع کو آ کے فروخت کرنا بھی جائز ہوجاتا ہے۔

اب دیکھنا ہے کہ حصص کی تیج میں بائع کی طرف سے تمکین اور تخلید کا تحق ہوجاتا ہے یا نہیں؟

اگر چداسٹاک ایک چیج کے ذمہ دار اور اس میں کام کرنے والے اس بات پر متفق نظر آئے کہ

سودا ہوتے ہی نیچ ہوئے شیئر زکے حقوق اور ذمہ داریاں خریدار کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں، گویا شیئر ز

خریدار کے صان میں آجاتے ہیں (اور اس لحاظ سے اگر خریدار انہیں آگے نیچ تو "ربح مالم یضمن"

لازم نہیں آتا) لیکن اسٹاک ایک چیج کے قواعد وضوابط کے مطالع سے بیاب واضح ہوتی ہے کہ قبضہ

شری کا تحقق ڈیلیوری سے پہلے نہیں ہوتا، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا- یہ بات فقراسلامی میں طے شدہ ہے کہ "قبض کل شیء بحسبہ" یعنی ہر چیز کا قبضہ اس فی کی نوعیت کے لحاظ سے عرفا مختلف ہوتا ہے، شیئرز کے بارے میں عرف عام یمی ہے کہ سودے کے وقت محض اسٹاک ایکچینج کے فوری اندراج کو قبضہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ "و بلیوری" تین دن بعد ہوگا، ڈیلیوری کے معنی ہی قبضہ دینے کے ہیں، لہذا عرف نے اس کو قبضہ قرار دیا ہے۔

۲- اسٹاک ایکیچنی میں "بیع مالا یملک الانسان" (Short Sale) کا رواج عام ہے، جب ہم نے اسٹاک ایکیچنی میں "بیع مالا یملک الانسان" (جب ہم نے اسٹاک ایکیچنی کا دورہ کیا، اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ حاضر سودوں لیعنی فوری سودوں میں شارٹ پیل ممنوع کردی گئی ہے، لیکن قواعد وضوابط سے پند چلتا ہے اور بعد میں اسٹاک ایکیچنی کے صدر

<sup>(</sup>۱) طبع رشیدید.

<sup>(</sup>٢) ج: ٨ ص: ٢١ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) كسما في البحر الرّائق ج: ٥ ص: ۴٣٨ (طبع سعيد) قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به. وفيه بعد أسطر: قبض كل شيء يكون بم يليق به.

صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ بلینک سیل (Blank Sale) ہے، لینی الی بچے جس میں بائع کے پاس نہ تو ملکیت میں ہوں، اور نہ اس نے شیئرز کی خریداری کے لئے کسی سے قرض کا معامِرہ کر رکھا ہو، لیکن حاضر سودوں میں شارٹ سیل کی اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی گئی ہے کہ بیجنے والا خریدار کو بتادے کہ وہ شارٹ سیل کر رہا ہے اور بید کہ اس نے وقت پرشیئرز کی ڈیلیوری کے لئے کسی سے قرض لینے کا انظام کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاضر سودوں میں شارٹ سیل کا امکان موجود ہے، اور اگر بالفرض قواعد کے لحاظ سے شارٹ سیل منع بھی ہوتو اس بات کی گارٹی نہیں ہے کہ وہ اس قاعد ہے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔

اب فاہر ہے کہ اگر کوئی شخص شارٹ سیل کر رہا ہے، یعنی شیئر ذاس کی ملیت میں نہیں ہیں،
پر بھی جو رہا ہے تو نہ صرف ہے کہ "بیع مالا بسملک" ہونے کی بناء پر یہ بھے شرعاً باطل ہے، بلکہ اس
سے بہ بھی واضح ہوا کہ جو حضرات ہے کہتے ہیں کہ سودا ہوتے ہی شیئر زکے حقوق والتزامات خریدار کی
طرف شقل ہوجاتے ہیں یا خریدار کے ضمان (Risk) میں آجاتے ہیں، وہ یہ بات شرعی مفہوم میں نہیں
کہتے، کیونکہ یہ بات وہ شارٹ سیل کی صورت میں بھی کہتے ہیں، حالانکہ شرعی مفہوم میں شارٹ سیل کی
صورت میں ضمان شقل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائیں ہوتا، جب شیئر زبائع ہی کی ملکیت میں نہیں ہیں
تو وہ خریدار کومکین یا تخلیہ کیے کرسکتا ہے؟ اور اس سے شرعی مفہوم میں صفان کیے شقل ہوسکتا ہے؟

۳-کراچی اسٹاک ایکی کی طرف سے ہمیں جو تو اعد وضوابط فراہم کئے گئے، ان میں حاضر سودوں کے تو اعد وضوابط (Rules For Ready Delivery Contracts) کی پہلی دفعہ میں سے کہا گیا ہے کہ تمام حاضر سودوں کا تصفیہ آئندہ ہفتے میں پیر کے دن ہونا ضروری ہے، یعنی پیر کے دن بہا گیا ہے کہ تمام حاضر سودوں کا تصفیہ آئندہ ہفتے میں پیر کے دن ہونا ضروری ہے، یعنی پیر کے دن بائع شیئرز کی ڈیلیوری دے گا، اور خریدار اس کی قیت بائع کو اُدا کرے گا،لین اس وفعہ کی شق بی میں بیا تع ہے کہ اگر بائع نے مقرّرہ وقت تک ڈیلیوری نہ دی تو خریدار کوحق ہوگا کہ کسی کمپنی کے جنتے شیئرز اس نے بائع سے خریدے تھے، وہ بازار سے خرید لے (جس کو اسٹاک ایکی چیخ کی اصطلاح میں "Buy In" کہا جاتا ہے) اور شق می میں کہا گیا ہے کہ ایس صورت میں اگر خریدار کو بازار سے خریداری کرنے میں کوئی نقصان ہو (مثلاً وہ شیئرز بازار سے زیادہ قیت میں ملیس) تو بائع کا فرض ہوگا کہ وہ خریدار کے نقصان ہو (مثلاً وہ شیئرز بازار سے زیادہ قیت میں ملیس) تو بائع کا فرض ہوگا کہ وہ خریدار کے نقصان (Damages) کی طافی کرے۔

یہ قاعدہ واضح طور پر اس بات کا اعتراف ہے کہ سودے کے وقت قبضہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بائع کی طرف سے ڈیلیوری نہ دینا، دو ہی صورتوں میں ممکن ہے، یا تو بائع نے شارٹ سیل کی تھی، لینی

<sup>(1)</sup> Regulations For Short Selling Under Ready Market, 2002, Clause.

شیئرز کے ملکت میں ہونے کے بغیر فروخت کرویئے تھے، اس صورت کا بطلان اُوپر نمبرا میں گرر چکا
ہے، یا پھراس نے شارٹ سیل نہ کی تھی، مگر خریدار سے سودا کرنے کے بعداس کی رائے بدل گئ اور
اس نے وہ خودر کھنے یا کسی اور کو بچ وسنے کا فیصلہ کرلیا، جب اس کے لئے رائے بدل کرشیئرز کوخودر کھ
لینا یا کسی اور کو بچپامکن ہے تو یہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ سودے کے وقت اس نے خریدار کو جمکین کردی
ہے یا اس کے حق میں تخلیہ کردیا ہے؟ نیز اس صورت میں اسٹاک ایکسچنج کے قواعد یہ نہیں کہتے کہ جو
شیئرز فروخت کئے گئے تھے بائع کو ان کی ڈیلیوری دینے پر مجبور کیا جائے، بلکہ خریدار کو یہ حق دسیت
میں کہ وہ بائع کو ڈیلیوری پر مجبور کرنے کے بجائے بازار سے اس کمپنی کے اسی مقدار میں دُوسرے شیئرز
خرید لے، اور اس خریداری میں اسے کوئی نقصان ہوتو بائع کو اس کی تلافی پر مجبور کرے، جس کا حاصل
ہے کہ کہلی بچھ یک طرفہ طور پر فنح کرے، اور کسی تیسرے شخص سے نگ بچے کرے۔

۲۰-۱سٹاک ایجیج کے حضرات ہی بھی کہتے ہیں کہ حاضر سودوں کے علاوہ قارور ڈ سودوں میں بھی حقوق و التزایات فوراً فتقل ہوجاتے ہیں، صرف کمپنی کے ریکار ڈ میں نام کی فتقلی حاضر سودوں کے مقابلے میں زیادہ تا فیر سے ہوتی ہے، حالا تکہ فارور ڈ سودوں میں شارٹ ہیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس سے پت چلا کہ بید حضرات حقوق و التزایات کی جس فتقلی کا ذکر کر رہ ہیں وہ شرعی مفہوم میں ضان کی فتقلی نہیں ہے۔ اور اس سارے مجموع سے جو بات واضح ہورہی ہے، ہیں وہ شرعی مفہوم میں فینہ ختی نہیں ہوتا، اور جو حضرات ہیں کہتے ہیں کہ سودا ہوتے ہی تمام حقوق و التزایات کی خریدار کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایجیج معاملے کو اِنتهاء تک خریدار کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایجیج معاملے کو اِنتهاء تک اور خریدار وہی قیمت پرشیئرز کی ڈ ملیوری کرنے کا، اور خریدار وہی قیمت اوا کرنے کا پابند ہے، اور اگر کوئی فریق اپنی بید قیمت پرشیئرز کی ڈ ملیوری کرنے کا، کو عدم ادائی کی صورت میں بائع کو بازار میں شیئرز فروخت کرنے (Sale Out) میں اور بائع کی عدم ادائیگی کی صورت میں بائع کو بازار میں شیئرز فروخت کرنے (شعان ہو، دُومرافریق اس کی تلافی کی فیمد نہ دیے کی صورت میں خریدار کو بازار میں شیئرز فروخت کرنے میں جونقصان ہو، دُومرافریق اس کی تلافی کی فیمد نہ دیے کی صورت میں خریدار کو بازار سے شیئرز فروخت کرنے میں جونقصان ہو، دُومرافریق اس کی تلافی کی فیمد دار ہے۔

ندکورہ بالا دلائل کی روشی میں شرعی تھم یہ ہے کہ شیئرز کے خریدار کے لئے اس وقت تک شیئرز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ڈیلیوری ندمل جائے۔ اگر بیچنے والے نے شارٹ سل کی ہے لیعنی شیئرز ملک میں لائے بغیر فروخت کئے ہیں تو سے بھی باطل ہے، اور اگر شیئرز بائع کی ملک میں

سے، اور عقد ہے کے ارکان مخفق ہوگئے ہیں تو یہ بھے ؤرست ہے، اسے بیسے المحالئ بالمحالئ اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ کمپنی کے شیئر زبائع کی ملکیت میں ہیں اور بھے حال ہے، اور تا خیرِ تسلیم محض رسی اجراآت کی وجہ سے ہے، یا حب السمب لاستیف اء الشمن ہے، اور مجھے عین ہے دین نہیں، لیکن خریدار کے لئے آگے تھے کرنا ای وقت جائز ہوگا جب اسے با قاعدہ ڈیلیوری مل جائے، لہذا اس وقت جس طرح ڈیٹر گئے ہورہی ہے (جس میں ڈیلیوری سے پہلے شیئرز آگے تھے دیئے جاتے ہیں) وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔

مستقبل کے سودے (Futures)

ندکورہ بالا تفصیل حاضر سودوں کے بارے میں تھی، جنھیں "Spot Sales" یا "Ready" یا "Ready" یا "Contracts" کہا جاتا ہے۔ جب حاضر سودوں میں صورت حال ہے ہے تو مستقبل کے سودوں میں جنھیں Forward یا تا ہے۔ بطریقِ اَوْلی ہے تھم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئر زکو آگے جنھیں Forward کہا جاتا ہے۔ بطریقِ اَوْلی ہے تھم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بغیر شیئر زکو آگے بچنا جائز نہیں، اس لئے کہ ان سودوں میں شارٹ بیل کا رواج حاضر سودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور شارٹ بیل پر جو پابندیاں حاضر سودوں میں ہوتی ہیں، سنعتبل کے سودوں میں اتنی پابندیاں خبیں ہیں۔

اسٹاک ایکیجی کے دورے کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حاضر سودوں اور مستقبل کے سودوں میں ڈیلیوری جلدی ہوجاتی ہے، اور مستقبل سے سودوں میں ڈیلیوری جلدی ہوجاتی ہے، اور مستقبل کے سودوں میں دیر سے ہوتی ہے، لیکن خریدے ہوئے شیئر زکے حقوق والتزامات کی منتقل کا لفظ وہ شرعی مفہوم ہیں، لیکن ان حضرات کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق والتزامات کی منتقل کا لفظ وہ شرعی مفہوم میں استعال نہیں کر رہے ہیں کہ شیئر زکی قیمت ڈیلیوری سے پہلے میں استعال کر رہے ہیں کہ شیئر زکی قیمت ڈیلیوری سے پہلے بین استعال نہیں کر مورت میں بائع طے شدہ قیمت پر ڈیلیوری دینے اور خریدار طے شدہ قیمت ادا کرنے کا یا بند ہوتا ہے۔

اس صورت حال کے پیشِ نظر مستقبل کے سودول (Forward Sale) یا Future Sale کا

۱- اگریجے والے کی ملکیت میں شیئر زنہیں ہیں اور وہ شارٹ سیل یا بلینک سیل کر رہا ہے تو ہیہ بیع مالا یملک ہونے کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہے۔

<sup>(</sup>١) مستدرك حاكم ج: ٢ ص: ٢٥ و ٢٦ (طبع دار الكتب العلميه بيروت).

<sup>(</sup>٢) في الهداية ج: ٣ ص: ٣٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... فصار كعبس المبيع لمّا تعلّق زواله باستيفاء التمن لا يزول دون قبض جميعه.

۲- اگر بیچنے والے کی ملکیت میں شیئر ز بیں اور وہ ان کی ڈیلیوری بھی لے چکا ہے، اور آئندہ کی تاریخ کے لئے آج ہی ایجاب وقبول کے ذریعے بچے کی تکمیل کررہا ہے، جسے(Forward Sale) کہا جاتا ہے، یعنی بچے آج ہی مکمل ہوگئ ہے، لیکن وہ بچے آئندہ تاریخ کے لئے ہے، تو یہ بیسع مضاف المی المستقبل ہوئے کی بناء پر ناجائز ہے۔

۳- اگر بیچ والے کی ملکت اور قبضے ہیں شیئرز ہیں ( یعن وہ ان کی ڈیلیوری لے چکا ہے)
اور بیج آئندہ تاریخ کے لئے نہیں، بلکہ آج ہی کی تاریخ کے لئے ہوئی ہے، البتہ قیمت اُدھارر کھی گئی ہے
کہ خریدار قیمت آئندہ کی تاریخ پر اُدا کرے گا، تو اس صورت میں شیئرز کی ڈیلیوری خریدار کو دین ہوگ،
اور قیمت کی وصولی کے لئے ڈیلیوری ویئے بغیر شیئرز اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بج

فآوي عالمگيرىيەمىس ہے:-

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن اذا كان حاً لا كذا في المحيط، وان كان مؤجّلًا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده، كذا في المبسوط.

(۱) (فتاوی عالگمیریة ج: ۳ ص: ۱۵، باب: ۳ من کتاب البیوع)

۳۷ - اگرینیخ والے کی ملکیت اور قبضے میں شیئر زہیں، اور وہ آج کی تاریخ ہی کے لئے خریدار کو چے رہا ہے، اور ان کی ڈیلیوری بھی خریدار کو دیتا ہے، لیکن قیمت، آئندہ تاریخ کے لئے اُدھار رکھی گئ ہے اور خریدار کو ڈیلیوری دینے کے بعد پھر وہی شیئرز (جوخریدار کے نام منتقل ہو پچکے ہیں) اپنے پاس گروی رکھ لیتا ہے تو بیصورت جائز ہے۔

علامه صلفى رحمه الله الدر المخاريس فرمات بين:-

ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشترى: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه لو بعد قبضه، لأنه حينتذ يصلح أن يكون رهنًا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنًا، لأنه محبوس بالثمن.

علامدابنِ عابدین شامی رحمداللداس کے تحت فرماتے ہیں:-

قوله: الأنه حيننذ يصلح ... الخ أى لتعيين ملكه فيه، حتّى لو هلك يهلك

<sup>(</sup>۱) (طبع مكتبه رشيديه).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٤ (طبع سعيد).

على المشترى، ولا ينفسخ العقد طقوله "لأنه محبوس بالثمن" أى وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين .... (دُ المحتار، كتاب الرهن ج: ٢ ص: ٩٧)

صورت نمبر ۱۳ اورصورت نمبر ۱۳ کا فرق بھی علامدا بنِ عابدین رحمداللہ کی اس عبارت میں موجود ہے، اس کی مزید وضاحت بندہ کی کتاب "بحوث فی قضایا فقہیة معاصرة" (ص:۱۲ تا ۱۸، طبع دارالقلم دعشق) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

۵- پانچویں صورت میمکن ہے کہ بیچنے والے کی ملک اور قبضے میں شیئرز ہیں، اور وہ تیج ابھی نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص قیت پر آئندہ بیچنے کا وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیت پر خرید نے کا صرف وعدہ کرتا ہے، اور خریدار آئندہ اس قیمت پر خرید نے کا صرف وعدہ کرتا ہے، تیج ابھی کھمل نہیں ہوتی، علمائے معاصرین کی ایک بڑی جماعت (جس میں مجمع المفقه الاسلامی جدۃ مبھی واخل ہے) دو طرفہ وعد طرخ کو بھی عقد کے تھم میں قرار دے کراسے ناجائز قرار دیا ہے، وہ قرار دیتی ہے، اور جن فقہاء نے بعض معاملات (مثلا تیج بالوفاء) میں وعد طرح کو جائز قرار دیا ہے، وہ بھی اسے حاجت عامہ سے مشروط مانتے ہیں، چنانچہ فاوئی قاضی خان میں ہے:-

لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس. (r)

(الفتارى الخانية ج: ٢ ص: ١ ١٥٥)

ندکورہ صورت میں کوئی ایسی حاجت نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے کوئی حرج عام لازم آئے، بلکہ اشاک ایسی پنج میں سٹہ بازی کے رُجحان کو روکنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں''وعدہ'' غیر طزم ہی رہے،' للبذا اگر دونوں فریق وعد غیر طزم(Non-Binding Promise) کرلیں تو بیہ جائز ہے، اس صورت میں اگر کوئی فریق وعدے کو پورا نہ کرے تو وہ دیائۃ تو گناہگار ہوگا، لیکن قضاءً اسے مجبور نہ کیا جا سکے گا۔

بدله کے معاملات

اسٹاک ایجینی میں بدلہ کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص بہت سے صف خرید لیتا ہے، گر قیت ادا کرنے کے لئے اس کے پاس رقم نہیں ہوتی، ایک صورت میں وہ خریدے ہوئے دیتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدت کے خریدے ہوئے حصص کسی تیسر مے شخص کو اس شرط کے ساتھ نے دیتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدت کے

<sup>(</sup>۱) (طبع سعید).

<sup>(</sup>۲) (طبع رشیدیه).

<sup>(</sup>٣) موجوده قانون اورطريق كاريش بيروعده مزم جوتا ب، لبذا بيصورت نا جائز بير ( حاشيه از حضرت والا وامت بركاتهم ) \_

بعد خریدار سے وہی تھم زیادہ قیت پرخرید لے گا، مثلاً الف نے ب سے کیم اپریل کو ایک لا کھ روپے کے دس ہزار تھم خرید ہے، لیکن اس کے پاس ایک لا کھ روپے نہیں ہیں، لہذا وہ بیدس ہزار تھم ن کو اس شرط کے ساتھ بیچنا ہے کہ ۱۳ اراپریل کو وہ بہی تھم ایک لا کھ دو ہزار روپے میں واپس خرید لے گا۔

اس طریق کا میں شری اعتبار سے دوخرابیاں ہیں، ایک بیر کموماً بدلے کا بیر معاملہ ڈیلیوری سے پہلے کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں پیچے بیان کیا جاچکا ہے کہ وہ تیج قبل القبض ہونے کی بناء پر ناجائز ہے۔ دُوسرے ج کو جو شیئرز بیچ جارہے ہیں وہ ذیادہ قیمت پر واپس خرید نے کی شرط کے ساتھ بیچ جارہے ہیں، بیشرط فاسد ہے، جو تیج کو فاسد کردیتی ہے، اور در حقیقت اس کا مقصد ایک لا کھ روپے لے کرایک لا کھ دو ہزار روپے واپس کرنا ہے جو سود کی ایک شکل ہے، جس کے لئے اس بیج فاسد کو بہانہ بنایا گیا ہے، اس کے بدلہ کے بیر معاطلات بھی شرعاً ناجائز ہیں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه أثم وأسحكم بنده محمر تقى عثانى عفى عنه ۱۲رصفر ۲۲۰۱۱هه-۲*راپر*یل ۲۰۰۵ء (فتو کی نمبر ۸۰۳/۲۷)

الجواب سیح محمد رفیع عثانی عقااللہ عتبہ ۱۳۲۷/۵/۲۷ھ

نوف: - وار الافقاء جامعه وارالعلوم كراچى كى مجلس تحقيق مسائلِ حاضره كا اجلاس بروز بير بتاريخ ٢٧١ برجمادى الاولى ٢٣٦ ه مطابق ٢٠٠٥ و منعقد جوا، جس ميس درج بالاتحرير لفظاً لفظاً پريهى كئى اور مناقشہ كے بعد سب المل مجلس نے اس سے اتفاق كيا۔ اس مجلس ميس درج ذيل حضرات نے شركت فرمائى: -

(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُستاذ حدیث جامعه دارالعلوم کراچی)
(نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی)
(رفین دارالا ثماء جامعه دارالعلوم کراچی)
(رفین دارالا ثماء جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُستاذ جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُستاذ جامعه دارالعلوم کراچی)
(اُستاذ جامعه دارالعلوم کراچی)

حضرت مولانامنتی محموداشرف عثانی صاحب مظلیم حضرت مولانامنتی محموداشرف سخصروی صاحب مظلیم حضرت مولانامنتی محمرعبدالله صاحب مظلیم مفتی محموعبدالمنان صاحب مظلیم مفتی اصغر کل ربانی صاحب مظلیم مولانا محفوظ احمرصاحب مظلیم مولانا و بیراشرف عثانی صاحب مدخلیه مولانا و بیراشرف عثانی صاحب مدخلیه

مولانا محمد ایتقوب صاحب مدظله (رفیق دار الافتاء جامعه دار العلوم کراچی)

مولانا محمد افتخار بیک صاحب مدظله (استاذ جامعه دار العلوم کراچی)

مولانا احسان کلیم صاحب مدظله (استاذ جامعه دار العلوم کراچی)

مولانا احسان کلیم صاحب مدظله (استاذ جامعه دار العلوم کراچی)

مولانا اعجاز احمد صدانی صاحب مدخله (رفیق دار الافتاء جامعه دار العلوم کراچی)

مولانا اعجاز احمد صدانی صاحب مدخله (استاذ جامعه دار العلوم کراچی)

ا:- ڈیلیوری سے پہلے شیئر زفر وخت کرنے کا تھم ۲:- ایک ماہ بعد کے وعدے پرشیئر زفر وخت کرنے کا تھم ۳:-شیئر زفر وخت کرنے کے بعد وصولی رقم کی ضانت کے طور پر وہی شیئر زبطور رہن رکھنے کا تھم

محترم جناب حضرت جی، دامت برکاتهم حفظه الله، السلام علیم ورحمة الله و برکاته! شیئرز سے متعلق جو آپ نے فر مایا ہے، اُس میں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں تفصیل علیحد ہلکھ رہا ہوں۔

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلے کے بارے میں کہ شیئرز میں نے آج خرید لئے، ایجنٹ کی معرفت وہ شیئرز میں اُسی ایجنٹ کی معرفت فروخت کرنا چاہتا ہوں، ڈیلیوی لیعنی CDC میں دو تین دن بعد آتا ہے۔

> جواب: - تمرّم بندہ، السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ ڈیلیوری سے پہلے آ کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

سوال: - شیئرز میں نے خریدے اور اُن کو مہینے بعد کے وعدے پر فروخت کردیئے، اُسی
ایجنٹ کی معرفت جس سے لئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ تھیک نہیں، البتہ آپ اوا کیگی کرنے کے بعد
اُس کی ڈیلیوری دیں، لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں اس کو ضانت کے طور پر رکھ سکتا ہوں، اس کی سمجھ نہیں آئی، ہو سکے تو مہر بانی فرما کر وضاحت فرمادیں، آپ کی مہر بانی ہوگ۔ والسلام طالب دُعا الطاف حسین برخوروار ہی

<sup>(</sup>١) تفصيل ك لئ سابقداتوى ملاحظة فرماكير

جواب: - مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ایک ماہ بعد فروخت کرنا ہے، اس میں دو کام ضروری
ہیں، ایک یہ کہ آپ پہلے خریدے ہوئے شیئرز کی ڈیلیوری لے لیں، پھر اس کو فروخت کریں۔ دُوسرے
یہ کہ ایک ماہ بعد کا سودا آج کرنا تو دُرست نہیں (۲) مگر یہ ہوسکتا ہے کہ آپ اسے فروخت تو آج ہی
کردیں، اور ڈیلیوری بھی اس کو دے دیں، لیکن بعد میں وہی شیئرز آپ اس سے گروی کے طور پر رکھ
لیس، تا کہ ایک ماہ بعد اس کو جورتم ادا کرنی ہے، اس کی ضانت میں یہ شیئرز رہن بن جا کیں۔
واللہ سجانہ وتعالی اعلم
واللہ سجانہ وتعالی اعلم

ا:- شیئرز کے نفع کو ذریعیہ آمدنی بنانے کی غرض سے شیئر زخرید نا ۲:- کاروبار میں سودی رقم شامل کرنے والی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت کا حکم

٣: - تجارت كى غرض سے شيئرز كى خريد وفروخت كا تحكم

سوال ا: -"Join Stock Companies" کے شیئر زنر ید کر اس کے Dividend کو ذریعی آندنی بنانا، شیئر ز "Ordinary" ہیں، لینی نفع ونقصان کی گارٹی کے بغیر اور نفع ونقصان کے فیصد کے تعین کے بغیر ہیں۔ اور "Companies" جائز تجارت اور صنعت کا کاروبار کرتی ہیں۔ "Capital Financing" ہی بغیر سود کے گی گئی ہے۔

۲:- أدير والى صورت، مگر اس فرق كے ساتھ كه" Financing" كے لئے رقم سود پر حاصل كى گئى ہے۔

"Dividend" کے بجائے کلیہ اس شیئرزی خرید "Dividend" کے بجائے کلیہ اس شیئرزی خرید وفروخت کے لیے کا کی ہے، لیمی ترک کی خرید وفروخت کے لئے کی گئی ہے، لیمی آمدنی کی صورت اب "Capital Gain" پر مخصر ہے، نہ کہ "Dividend" کی آمدنی پر۔

سم: - غبر کا کی صورت ، گرشیئرز کی خریداری صرف "Capital Gain" کے لئے ہے۔

<sup>(</sup>ا تا س) تفصيل ك ليص: ٨ عا تا ١٩٠ كا نتوى ملاحظه فرما كس\_

جواب ا: - اس صورت من شيئر زخريدنا جائز ب-

۲: - اس صورت میں بھی شیئر زخریدنے کی گنجائش ہے، البتہ کمپنی والوں کو بیلکھ دیا جائے کہ سود کے لین دین پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اور کمپنی کے سالانہ اِجتاع میں بھی اس بات کا اِظہار کردیا جائے،خواہ پھروہ اس پڑمل نہ کریں۔
جائے،خواہ پھروہ اس پڑمل نہ کریں۔

ساو ۱۳: - خرید و فروخت کی غرض ہے بھی شیئر زخریدنے میں کوئی حرج نہیں، البنة سوال نمبر ۱۳ کی صورت میں بھی سودی معالمے کے ساتھ اپنی عدم رضامندی کا اظہار کرنا چاہئے، جیسا کہ نمبر ۲ میں گزرا۔ نیز ڈیلیوری سے پہلے آ گے فروخت نہ کئے جائیں۔ واللہ اعلم

۲۹ر۱ار۹۴۰۱۱ه (فتوی نمبر ۲۳۷۵/۴۰ و)

#### اسلامی بینکاری اورشیئرز کے بارے میں حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے

(اسلامی بینکاری اورشیئرز ہے متعلق خط و کتابت)

لندن کے ایک عالم مولانا موی کر ماڈی صاحب نے ایک خط کے ذریعے حضرت والا دامت برکاتہم سے شیئرز کی خرید وفروخت سے متعلق دریافت کیا، کین وہ خط ڈاک کے ریکارڈ میں دستیاب نہ ہوسکنے کی بناء پر حضرت والا دامت برکاتہم نے اُن کے کیکس کے جواب میں ''اسلامی بینکاری'' سے متعلق اپنی رائے تحریر فرمائی۔ بعد میں سائلِ موصوف کی طرف سے وہ سابقہ اصلی خط دوبارہ بھیجا گیا جس میں درحقیقت شیئرز سے متعلق دریافت کیا گیا تھا، چنا نچہ پھر حضرت والا دامت برکاتہم نے شیئرز سے متعلق ان کے دریافت کردہ اُمورکا تفصیلی جواب دیا۔ بی خط و کتابت ذیل میں بیش کی جارتی ہے۔ رحمدز بیر)

سوال: - محترم المقام حضرت مولانامفتى محرتتى عثانى صاحب مظلم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعدهٔ أميد ہے كه آنجناب بخير و عافيت مول كے، ديگر چار ہفتے بہلے الحاج الطاف حسين

<sup>(</sup>اوم) تنصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتھ کی کتاب"اسلام اور جد پرمعیشت و تجارت "ص:۸۹۵۸ ۸۱ ملاحظد فرانمین

<sup>(</sup>٣) تفعیل اور حوالہ کے لئے امداد الفتادی ج:٣ ص: ٩١، (طبع کانبد دارالعلوم کراچی) اور 'اسلام اور جدید معیشت و تجارت' ص: ٨٥ وص: ٨٥ ملاحظ فرماسي \_

<sup>(</sup>۲) شیر زید جہارت بین "Capital Gain" کے بارے میں علماء کی مختلف آراء اور تنصیل کے لئے معترت والا واست برکاجم العالید کی مختلف آراء اور تنصیل کے لئے معترت والا واست برکاجم العالید کی مختلف آراء اور جدید معیشت و تجارت 'ص ۹۲۵۸۹ ملاحظ فرمائیں۔ (فور زیبر)

برخورداریہ صاحب کی معرفت ایک تفصیلی مراسلہ ارسال کیا تھا، ندآنے پریاد دہانی کے لئے فیکس کررہا ہوں، سخت انتظار ہے، اُمید ہے کہ حضرتِ والا اپنی گونا گوں مصروفیات میں کچھ وقت فارغ کرکے جواب سے آگاہ فرمائیں گے۔

موی کر ما ڈی الندن

جواب: - الرامي قدر مرتم جناب مولانا موى كرماؤى صاحب مظلهم السلام عليم ورحمة الله وبركانة

آپ كا كرامى نامه الطاف برخورداربيصاحب كى معرفت اليے طريقے سے ملاكه وہ جواب طلب ڈاک میں شامل نہ ہوسکا، اور کامول کے بجوم میں ذہن سے نکل گیا۔ اب آپ کا براہ راست فیس موصول ہوا تو یاد آیا، اور اَب وہ گرامی نامد ل نہیں رہا ہے، تاہم جہال تک یاد ہے، آپ نے سے استفسار فرمایا تھا کہ کیا اسلامی بینکاری کے بارے میں میری رائے تبدیل ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اسلامی بینکاری کے بارے میں جو کھے بندہ نے اپنی کتاب "اسلام اور جدید معیشت و تجارت' میں لکھا ہے، یا انگریزی کتاب' انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس' میں لکھا ہے، چند بہت جزوی معاملات کے سوااس کے بارے میں بندہ کی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔اس پر تنقید میں جورسائل نظر سے گزرے، جن میں سے ایک پر آنجناب کی تقریظ بھی ہے، اُن کے مطالعے کے بعد بھی بندہ کی رائے وبی ہے جوان کتابوں میں فرکور ہے۔البنداس بات کا اظہار میں نے متعدد مقامات بر کیا ہے کہ میں اس موضوع میں ضرورت کی وجہ سے داخل ہوا تھا، بدمیری ذاتی ولچیسی کا موضوع نہیں ہے، نیز میں سمحتا مول که إسلامی مالياتی إدارول كو مرابحه، إجاره وغيره يربى قانع موكر نه بيشهنا حاية بلكه شركت اور مفاربت کی طرف پیش قدمی کرنی جائے۔ نیز میں اینے دیگر علمی منصوبوں برکام کرنے کے لئے اسین آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں، اس لئے ان إدارول كے شريعه بورڈ كى رُکنيت سے رفتہ رفتہ عليحد كى اختيار كرر با بول \_ أميد ب كهاس وضاحت سے بنده كا موقف واضح بوگيا بوگا، أكر مزيدكوئي بات دريافت والسلام طلب ہوتو بندہ سے براہِ راست رابطہ فرمالیں۔

بنده محمر تقی عثانی ۱۸مر۱۲ ار ۱۳۲۷ ه

<sup>(1)</sup> يمراسله جشيرز مصمعاتى في سوالات بمشمل تها، آكراس سوال كرجواب ك بعدآر باب-

ا:- شیئرز کی خربید و فروخت میں اُمت کی کونسی مجبوری اور اِضطرار ہے؟

("إمداد الفتاویٰ" اور" اسلام اور جدید معیشت و تجارت" میں جواز کے فتویٰ
کی روشنی میں اِضطرار و مجبوری کے مفہوم اور درج کی وضاحت)

کا:- شیئرز کے فتوی جواز اور" اِنعام الباری" کی

ایک عبارت کی وضاحت

محترم المقام جناب حفرت مولا نامفتى محرتنى عثانى صاحب مدظله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعدہ أميد ہے كہ آپ حضرت بخير و عافيت بول كے۔ ديگر آ نجناب كا إرسال كردہ فيكس موصول بوا، ميرا اگلا خط سامنے بوتا تو شايد جواب تشد ندربتا، ببرحال اس خط كى كا في دوبارہ إرسال خدمت ہے۔ اس كے علاوہ كتبہ دارالعلوم كراچى كى شائع كردہ كتاب "إيداد الفتاوئ" جلد ٣٠٠ ك صفحة ١٩٩٠ كى كا في بحى إرسال ہے، جس ميں حضرت تھانوئ نے ويجھلے چندصفوں كى دس باتوں پرعر في مغال نہيں تيمرہ فرماتے ہوئے أخير ميں لكھا ہے كہ: "يقول اشوف على ان هذا التوسع كله في امثال هذه المعاملات لمن ابتلیٰ بها او اضطر اليها واما غيرہ فالتوقى الورع" اس عبارت ميں حضرت شيں۔ في صاف لفظول ميں كہدويا ہے كہ بچھل سارى سروتيں صرف إضطرارى يا مجودى كى حالت ميں ہيں۔

ہتاء پریں آنجناب نے "اسلام اور جدید معیشت و تجارت" کے صفحہ: ۸۸،۸۷ پر جوازی جو صورت نکالی ہے، اس میں اُمت کے سامنے شیئر زخریدنے کے لئے کوئی الی مجبوری ہے بیمیری ناقص سجھ میں نہیں آتا، بلکہ "انعام الباری" جلد: ۲ میں شیئرز کوشل سٹر، سرماید دارانہ نظام اور عجیب وغریب منم کا بازار جو تکھا ہے مجھے قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، لہذا: -

ا۔ شیئرز کی خرید و فروفت کے جواز پر اُمت کے لئے کونی الی اِضطراری اور مجبوری کی حالت آپ کے نزدیک ہے؟ کچھ وضاحت فرمائیں تو مناسب ہوگا۔ نیز

۲- شیئرز کے جواز اور جلد: ۲ کی سٹر ہونے میں کوئی تفناد تو نہیں؟ یا مجھے فلط فہنی ہور ہی ہے؟ برائے مہر یائی تکلیف فرما کیں تا کہ اطمینان ہو۔

برائے مہر یائی تکلیف فرما کرمطلع فرما کیں تا کہ اطمینان ہو۔

موی کرمادی الندی

محتری جناب حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب مدخله العالی ر

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

بعدہ اُمید ہے کہ آنجناب بخیرہ عافیت ہوں گے۔ دیگر آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ تقریباً دوسال کی محنت کے بعد مندویا اور برطانیہ کے مختلف مفتیان کرام کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ فقادی اور موجودہ زمانے کے بیچیدہ مسائل کافی تعداد میں میرے پاس جمع ہوگئے ہیں، جس کے سترہ سو صفح کی تین جلدیں تیار ہوئی ہیں۔ اس کتاب کا نام ''عصر حاضر کے بیچیدہ مسائل اور اُن کاحل'' تجویز

ان تین جلدوں میں آنجناب کے بھی حسب منشاء مختلف فقاوی شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتوی شامل کئے ہیں، جن میں سے ایک فتوی ''اور دُوسرا''شیئرز کی خرید و فروخت اور ان پر قبضے کا شری تھم'' اور دُوسرا''شیئرز کی خرید و فروخت ' بھی شامل ہے۔

ان تین جلدوں کی کتابت، تھیج وغیرہ کمل ہونے پر طباعت کے لئے کراچی کا سفر کرنے ہی والا تھا کہ اس درمیان وارالعلوم لندن کے مہتم حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ صاحب کا ایک تفصیلی فتویٰ بنام دشیئرز کے متعلق ایک استفتاء اور اس کا جواب' ......صاحب نے مجھے دیا، جس میں حضرت والا کے شیئرز کے جواز پرعدم اتفاق کا اظہار ہے (کالی اِرسال خدمت ہے)۔

اس کے علاوہ مکتبہ حبیبہ کراچی کا شائع کروہ رسالہ بنام ' تکملۃ الرق الفقی علی جسٹس مفتی حجم تقی عثانی'' بھی پڑھے کو ملا، یہ رسالہ بڑی تعداد میں برطانیہ کے علائے کرام تک پہنچایا گیا ہے، اس کے مقدے کے صفحہ نمبر لا پر حضرت مفتی حبیب الله صاحب شخ الحدیث وصدر مفتی جامعہ کلفشن کراچی نے مقدے کے متعلق لکھا ہے کہ:

چنانچ مفتی صاحب نے اپنی کتاب انعام الباری شرح صحح البخاری جلد: ۲ صفح البخاری جلد ۲۰ مفی ۲۵۱ پر وضاحت کے ساتھ اسٹاک ایکھینج بیں شیئرز کی خرید و فروخت کے متعلق لکھا ہے کہ ' شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکھینج بیں سٹہ ہے، سرمایہ وارانہ نظام ہے، اور عجیب وغریب فتم کا بازار ہے' بحوالہ ماہنامہ' نمائے شاہی مراوآ باز' آگے اس صفح پر مکۃ المکرمۃ کی ایک ملمی گفتگو کا آنجناب کا فرمان لقل کیا ہے کہ ' یہ ایک حیلہ کونے بیں کوئی شہر نہیں، بیں رفتہ رفتہ ان معاملات کیا ہے کہ ' یہ ایک حیلہ کا ایک میں رفتہ رفتہ ان معاملات سے الگ بھی ہور ہا ہوں، اس لئے کہ بہت ہوگیا اور بوری سرگرمیاں اس پرلگا وینانہیں چاہتا۔'

آگے صفحہ: ٤ پرمفتی حبیب اللہ صاحب نے آپ حضرات نے جو اسٹاک ایجیجیج کا دورہ کیا تھا، اس کی رُوئیداد تحریر کرکے لکھا ہے کہ وہاں سے جومعلومات حاصل کیس اس کے بنتیج بیس ان تمام طریقوں کو ناجائز، حرام، سود اور باطل قرار دیا ہے۔ جس پر آنجناب اور حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثانی کے علاوہ دارالعلوم کرا جی کے دیگر مفتیان کرام کے دستخط موجود ہیں۔

194

آگے صفیہ: ۵،۸ پر مفتی حبیب اللہ صاحب نے جس درد وکرب کے ساتھ'' ایوں کن صورت حال' کے ذیلی عنوان کے ماتحت جو کچھ کھا، حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی قابلِ توجہ ہے ......... حاصل کلام: –

حفرت مفتی صاحب! چونکہ میں نے ''عمرِ حاضر کے پیچیدہ مسائل اور اُن کا حل' میں آ بجناب کے ذکر کردہ یہ دوفق ہی شائل کئے ہیں، اور اس ہیں شیئرز کی حلت اور جواز موجود ہے، جبکہ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب کی عبارت کے مطابق شیئرز کے سٹہ ہونے، حرام، ناجائز اور باطل ہونے پر آ نجناب کے تقدیق دسخط ہونے سے میں عجیب کشکش کا شکار ہوگیا ہوں، میرے ناتص علم کے مطابق مجھے تو اس میں تفناد بیان کا شبہ ہور ہا ہے، برائے مہربانی اول فرصت میں مجھے مطلع فرمائیں اور بتائیں اور بتائیں۔

الف: - كيا آ نجناب في شيرزك حلت كونوى سے رُجوع فرماليا ہے؟ جيبا كمفتى حبيب الله صاحب كي انعام الباري كے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے۔

اگر رُجوع کرلیا گیا ہے تو صاف الفاظ میں وضاحت فرما کر ہمیں مطلع فرما کیں، اور اگر آپ اپی سابقہ تحقیق پر قائم ہیں تو برائے مہر پانی حسب بالا عبارت پر تبعرہ فرما کر ہمیں آگاہ فرما کیں۔ اُمید ہے کہ تکلیف فرما کر اِطمینان بخش جواب سے جلد مطلع فرمائیں گے۔

نوٹ: - شایدآپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا، پھیلے سال برطانیہ میں ایک دن کے لئے آپ کی تشریف آوری پر اوقات نماز کے مشاہدات پر گفتگو کے لئے مولانا یعقوب مفاتی صاحب سیریٹری حزب العلماء (بورے) کے ساتھ بندہ بھی حاضر خدمت ہوا تھا۔

احقر موی کرماڈی اندن ۲راار۲۹ساط

گرامی تذریمرتم جناب مولانا موئی سلیمان کرماؤی صاحب زیدمچدکم السامی السلام علیم ورحمة الله و برکاند

آ جناب كا كراى نامد بذربيد فيكس موصول بواء اوراس كساته ويجيك كراى ناسے كى كاني بھى

اورسر ماید داراند نظام کا حصه قرار دیا ہے۔ اس سلیلے میں گزارش ہے کہ بندہ نے شیئرز کوسٹہ اورسر ماید داراند نظام کا حصه قرار دیا ہے۔ اس سلیلے میں گزارش ہے کہ بندہ نے صرف ''إنعام الباری'' میں نہیں، بلکہ دُوسری متعدد تحریروں میں بھی یہ عرض کیا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت میں اگر اَحکام شریعت کی رعایت نہ کی جائے تو اُس سے سٹہ بازی کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن اگر اَحکام شریعت کا لحاظ شریعت کی رعایت نہ کی جو بات تو اُس ہے سٹہ بازی کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن اگر اَحکام شریعت کا لحاظ ہوئی جائے تو سٹہ بازی ہو بی نہیں سکتی، مثلاً شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تیج قبل القبض نہیں ہوئی ، اگر تنہا اس تھم کو اسٹاک ایمپین پر یافذ کر دیا جائے تو سٹہ بازی کا دروازہ کھمل طور پر بند ہوجاتا ہوئی، اگر تنہا اس تھم کو اسٹاک ایمپین پر یافذ کر دیا جائے تو سٹہ بازی کا دروازہ کھمل طور پر بند ہوجاتا ہوئی، اگر تنہا سے کو کاروبار کی ساری بنیاد ہی تیج قبل القبض اور تیج مضاف الی استقبل پر ہے۔ اگر یہ قبضے سے پہلے آگے تیج نہ کی جائے تو اس میں نہ سٹہ کا کوئی احتمال ہے، نہ سرماید دارانہ نظام کی کوئی اور خرابی اس میں لازم آتی ہے۔ بیداییا ہی ہے جسے روئی، گذم اور دُوسری اُجناس میں بھی سٹہ ہوتا ہے، لیکن اس لئے ہوتا ہے کہ ان اُجناس کی تیج قبل القبض یا مضاف الی استقبل کی جاتی ہے، اور نہ وہ شرعا شرعیہ سے اِجتناب کے ساتھ اگر ان اُجناس کی خرید وفروخت ہوتو نہ اس میں سٹہ ہو، اور نہ وہ شرعا ناجاز ہیں۔

ہم نے دارالعلوم کے علاء کے ساتھ اسٹاک ایکھینج کا دورہ کر کے جس معالمے کی تحقیق کی تھی،

<sup>(</sup>۱) حوالد كي لئ ويكف ص: ٢٢٣ كا حاشي نمرا-

وہ یہ تھی کہ شیئرز پر بیضہ کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے نتیج میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بیضہ خریداری کے فرا بعد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے، لبذا ہم نے یہ فتو کی جاری کیا کہ جس دن خریداری ہوئی ہے، اگر اُس دن بیضہ ملا (جیبا کہ پاکستان میں کہی صورت ہے) تو پھر اُس دن شیئرز کو آ کے بیچنا جا تز ہوگا۔ نیز اسٹاک ایکی خی میں بدلے کے شیئرز کو آ کے بیچنا جا تز ہوگا۔ نیز اسٹاک ایکی خی میں بدلے کے نام سے جوسود ہوتے ہیں وہ شرعاً جا تز ہیں ہیں۔ ہماری یہ تحریر ''البلاغ'' میں شائع ہو پھی ہے، لیکن نام سے جوسود ہوتے ہیں وہ شرعاً جا تز ہیں شری شرائط پوری کرکے کوئی خرید وفروخت کی جائے تو وہ ہمی ناجا تز ہے۔

مکہ مُرتمہ میں بندہ کی جس گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں میں نے شیئرز کی خرید وفروخت کو حیلہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا صحیح سیاق وسیاق اِسلامی بینکاری کے بعض طریقوں سے متعلق تھا، جس کی حقیقت میں اپنے پہلے خط میں آپ کولکھ چکا ہوں۔

اُمید ہے کہ فدکورہ بالا گزارشات سے شیئرز کے بارے میں بندہ کا موقف واضح ہوگیا ہوگا۔ اَللَّهُمَّ اَدِنَا الْبَعَقَ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِبَاعَه، وَاَدِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَه والسلام بندہ محدثق عثانی عفی عند اارجم الحرام ۱۳۸۸ (فتی منبرا ۱۳۷۸)

"Vested Stock" کے شیئر زکی خرید وفروخت کا تھکم سوال: -محترم مفتی نقی عثانی صاحب! السلام علیم ورحمة الله و برکانه آپ کے خط کا شکرید، أمید ہے مزارج گرامی بخیر ہوں گے، اس خط کے ساتھ دو أمور کے کا فذات مسلک ہیں۔

ا- "Stock Options" پر زکوۃ کا مسئلہ، آپ کے ارشاد کی تقیل میں میں نے کمپنی کے قدمدوار اَفراد سے پوچھا کہ اسٹاک شروع میں کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے اور "Issued Capital" کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کمپنی کے لوگ جھے تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے کسی اور Tax" Advisor سے مشورہ کرنے کو کہا ہے۔ میں نے دُوسرے مسلمان برادران سے پوچھا جواسی کمپنی میں

<sup>(</sup>١) ووقتوى اى "فصل فى احكام الأسهم" ك ص:١٥١ تاص:١٩٠ يس طاحظ فرماكير

کام کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اسٹاک پہلے کمپنی کی ملکیت ہوتا ہے اور بعد میں ملازم کو دیا جاتا ہے،
اس خط و کتابت کی نقل مسلک ہے، اب اس کے مطابق ایسا راستہ بتادیں کہ شک وشہدر فع ہوجائے اور
اگرز کو ق وینی ہے تو دی جائے، پوری تفصیل دُوسرے کاغذ (پہلے خط) میں موجود ہے۔ والسلام
جواب: -محترمی و کرمی ! السلام علیم ورحمۃ اللّد و پرکانہ

"Vested Stock" کے بیں ان سے صورت حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل میں مسلک کے بیں ان سے صورت حال پوری طرح واضح نہیں ہوئی، لیکن ان سوالات کا مقصد اصل میں بیر تھا کہ "Vested Stock" کے تق کو اِستعال کر کے ان شیئر زکو" Face Value" پر خرید نے کا جواز ان سوالات کے جواب پر موقف ہے۔ لہذا ان سوالات کے واضح جواب کے بغیر میں بیرتو عرض نہیں کرسکتا کہ ایسے شیئر زلینا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جس شخص نے اپنا بیرق ایمی استعال نہ کیا ہو، یعنی شیئر زنہ لئے ہوں، اُس پر ان کی زکو ق فرض ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، اُن پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام واضح ہے کہ جب تک شیئرز عملاً نہ لئے ہوں، ان پر زکو ق فرض نہیں ہے۔ والسلام وائن نہ لئے ہوں ان نہیں کر کو توئی نم والسلام وائن کے دور بی ان کی توئی نم والسلام وائن کی دور کو توئی نم والسلام وائن کے دور کو توئی نم والسلام وائن کی دور کو توئی نم والسلام وائن کی دور کو توئی نم وائن کی دور کو توئی نم وائن کی دور کو توئی نم وائن کر کو توئی نم وائن کی دور کو توئی نم وائن کو توئی نم وائن کی دور کور کو توئی نم وائن کی دور کو توئی نم وائن کو توئی نم وائن کو توئی نم وائن کی دور کو توئی نم وائن کو توئی ک



# ﴿فصل في القرض والدّين ﴾ (قرض اور دَين سيمتعلق مسائل)

## '' قرضِ حسن'' سے کیا مراد ہے؟ اور قرضِ حسن کی واپسی کے اطمینان کا طریقہ

سوال: - ایک بود اپنی زرخریدز مین پر اپنا ذاتی رہائی مکان بنوانے کے لئے ایک کروڑپی مخص سے بلاسودی قرضہ بطور قرضِ حند لینا جائی ہے، اور ہر ماہ قسط دار اداکرتی رہے گی، وہ مخص بینک کے تحفظ پر قرضِ حند دینے کو تیار ہے تاکہ اگر قسط کی ادائیگی میں تاخیر یا ناغہ ہوتو بینک عدالتی کارروائی کرکے وصول کرسکے قرضِ حند کی واپسی کے لئے مقروض کوعدالتی مرقبہ توانین کے تحت پابند کرنا ضروری اور لابدی ہے یا نہیں؟ شرعاً قرضِ حند کی واپسی کا الحمینان کس طرح کیا جائے؟ بیدہ کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے عزیز واقارب کے یہاں رہ رہی ہے۔

جواب: - قرض حسن سے مراد وہ قرض ہے جس پرسود کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے ، البتہ قرض کی واپسی کے لئے اطمینان کا کوئی انتظامی معاملہ کرنا قرض حسن کے منافی نہیں ہے، مثلاً اگر کسی شخص کی کفالت طلب کی جائے ، یا کوئی چیز رہن رکھ لی جائے ، (بشرطیکہ اس رہن شدہ چیز سے قرض دینے والا کوئی فائدہ نہ اُٹھائے )، تو شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح قرض لینے والے سے کوئی تحریر لے لی جائے جس کے تحت اسے عدالت کے ذریعے قرضے کی واپسی پرمجور کیا جاسکے تو یہ بھی دُرست ہے۔ آپ نے بینک

 <sup>(1)</sup> وفي الهداية كتاب الكفالة ج: ٣ ص: ١٢٢ (طبع مكتبه رحمانيه) وأمّا الكفالة بالمال فجائزة معلومًا كان المكفول به أو مجهولًا إذا كان دَينًا صحيحًا .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي صبحيت البخاري ج: ١ ص: ٢٩٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن الأعمش قال: ذكرنا عند ابراهيم الرّهن في السلف فقال: لا بأس به ... المخ.

وفي الهداية كتابُ الرّهن ج: ٣ ص: ٨ ١ ٥ (طبـع رحــمـاليـه) ولا يـصـــــّخ الرّهن آلا بدّينٍ مضمون لأنّ حكمه لبوت يد الاستيقاء والاستيفاء يتلو الوجوب .... الخ.

<sup>(</sup>٣) فيم السائر السمنعتار كتابُ الرّهن ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) لا يحلّ له أن ينتفع بشيءٍ منه بوجهٍ مّن الوجوه وان أذن له الرّاهن لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا وهذا أمرٌ عظيمٌ

وقى ردّ المعتار ج: ٢ ص: ٣٨٢ لا يحلّ للمرتهن الانتفاع به مطلقًا .... الخ. وكما في البحر الرّائق ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع رشيبيه) وملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٣٧٣ (طبع مكتبه غفاريه كوتله).

کے تحفظ کے بارے میں جو پوچھاہے اس کی پوری صورت واضح نہیں ہوئی، اس معاملے کی تفصیل تکھیں تو اُس کا تھم بتایا جاسکتا ہے، البتہ فرکورہ بالاصورتوں میں سے جوصورت بھی اختیار کی جائے جائز ہے، اوراس سے مقروض کی امداد کا ثواب إن شاء الله ضائح نہيں ہوگا۔ والله سجانداعلم

۱۱/۱۲/۱۱ه ۱۲۸/۲۱۳ الف)

سودی قرضے سے مکان بنوا کر بینک ملازمت کی پیشن کی رقم قرض میں ادا کرنے کا تھم

سوال: - ایک شخص سودی بینک میں ملازم تھا، اُس نے اس دوران بینک سے قرضہ لے کر مکان بنوایا، بعد میں میشخص ریٹائر ہوگیا تو کیا میشخص پنشن خود لینے کے بجائے اس کو قرضے کی ادائیگی میں دیدے تو اس کی گنجائش ہے؟

أستاذ جامعة الرشيد، احسن آباد كراجي

جواب: - سودی بینک سے جوقرض لیا گیا وہ قرض صحیح ہوگیا، اگر چہ سودی معاملہ کرنے کا سخت گناہ ہوا، اس اصل قرض کا لوٹانا حلال مال سے واجب ہے، للبذا اگر نوکری حرام تھی تو اس کی پنشن سے قرض اداکرنا وُرست نہیں۔

#ICTQ/17/19

(1) وفي بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٣٩ ٢ (طبع صعيد) وأمّا حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في القرض للحال وثبوت مثله في ذمّة المستقرض ... الخ.

تعان وبوت سنه في صف ( ۱۲۳ م. ۱۳۰۰ م. ويملك المستقرض القرض بنفس القبض عندهما .... الخ.

اور بیک سے قرض لینے میں اگر چہ والی کے وقت "سود" دینے کی شرط ہوتی ہے، محراس کے باوجود" قرض" کا معاملہ درست ہوجائے گا کیونکہ" قرض" ان معاملات میں شائل ہے جوشرط لگانے سے فاسد نیس ہوتے بلک شرط خود باطل ہوجاتی ہے۔

بويات 8 يجلد مران الصحاطات من 1 منه ومركزات سي ومركزات المستحد المستحدد و المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد وهى الدّر المستحدد جـ ۵ ص: 1 ۲۵ (طبع سعيد) القرض لا يتعلّق بالبجائز من المشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط. وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ۲۳۹ وما يصبح و لا يبطل بالمشرط الفاسد … مبعة وحشرون …. القرض …. الغ.

شرط. وفيه أيضًا ج: 5 ص: ٢٣٩ وما يضبع ولا يبطل بالشرط الفائسة .... منهمه وحسوول. وفي الشامية ما يصبح أي في نفسه ويلغو الشرط. نيزو يُضُ أمداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١٩٩ .

(٢ و سم) وفي الهندية باب: ٢٤ ج: ٥ ص:٣٧٠ (طبع رشيديه) ولو كان اللَّين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرًا واعد ثمنها وقضاه صاحب اللّين كره له أن يقبض ذلك من ذينه كذا في السراج الوهاج.

وَفَى الْلَدُ الْمَعْتَارَ جِ: ٢ ص: ٣٨٥ (طبع سعيد) وجاز أخذ ذين على كافر من ثمن خمَّر لصحة بيعه بخلاف ذين على المسلم لبطلانه ... بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فيقي الثمن على ملك المشترى.

وفي البُّحر الرَّائق ج: ٨ ص: ١٠٢ (طبُع سَعيْد) أذا كان لشخص مسلَّم دَين على مسلَّم فياع الَّذي عليه الدُّين خمرًا واحدُ ثمنها وقضي الدِّين لا يحلُّ للمدين أن يأخذ ذلك بدينه .... الخ.

وَقَى مسلم قَـى الأبِحر مع مجمع الأنهر كتاب الكراهية، فصل في البيع ج: ٣ ص: ٣ ١ (طبع مكتبه لحفاريه كوئفه) ولو ياع مسلم حمرًا وأوفئ فينه من ثمنها كره لربّ اللّين أخذه وان كان المديون ذميًا لا يكره.

وكذا في الله المنتقي على مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٣ ١ (طبع غفاريه).

وَفِي الهداية كتاب الكراهية ج: ٣ ص:٣٤٨ (طبع امداديه ملتان).

وَلَّى تَبِينَ الْحَقَاتُقَ، كَتَابَ الْكُرَّ اهْيَةً، فَصَلَ فَى الْبِيعَ جَ: ٤ ص: ٩٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (مُحَرَبَيْرُنْ لُوازُ)

والدین سے قرض لی گئی رقم والدین کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور والدین اور بہن بھائیوں یرخرچ کی گئی رقم '' قرض'' شار ہوگی یانہیں؟

سوال: - كرى ومحترى، السلام عليم! براو كرم مندرجه ذيل مسئل كم متعلق جواب ارسال فر ما کرمشکور فرمائے۔ میری عمراس وقت تقریباً ۵ سال ہے، میرے پانچ بھائی اور دو ہمشیرگان ہیں، قبلہ والدصاحب مرحوم گورنمنٹ ملازم تھے اور اعلی عہدے پر فائز تھے، 1900ء میں پنش لے لی تھی، ۱۹۲۸ء سے میری صحت خراب ہوگئ تھی اس لئے اعلی تعلیم حاصل نہیں کرسکا تھا، اور پریشان رہا کرتا تھا، جب والدصاحب ریٹائز ہو گئے تو میری پریٹانیوں میں اضافہ ہوگیا، کیونکہ مجھے اینے یا وس پر کھڑا ہونے کی فکرتھی، لہذا تجارت کو میں نے اپنا ذریعہ معاش بنانا چاہا تھا، جس کی والدصاحب نے رضامندی وے دی تقی اور میں نے دُکان داری شروع کردی تقی، والد صاحب بمیشہ زہبی خیال کے تھے اور تبلیغی كامول ميس ولچيى لياكرتے تھے، پنشن كا بيشتر حصد ال فتم كے كامول ميس خرج بواكرتا تھا، البذا إخراجات كابيشتر بارجم يريدا، اس وقت مير ايك بزي بهائي اور چيوٹ بھائي بين سب زيرتعليم ہی تھے، دُکان میں تھوڑی کی پونجی لگی تھی، آمدنی کم اور اِخراجات بہت زیادہ تھے، دیگر چیزوں کو ملاکر پدرہ ہیں افراد کا خرج تھا، میں نے سوچا کہ اس طرح تو دُکان کا دیوالیدنکل جائے گا، لہذا اہلیہ کا زیور فروخت کیا اور دیگرلوگول سے قرض لے کر تجارت میں لگایا اور شب و روز محنت کی، ڈاکٹرول نے مجھے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لئے کہیں نکل جاؤں، مرگر کے حالات اور بھائی بہنوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایبانہیں کیا، اور اپنی صحت کی بھی بروانہیں کی، خداوند تعالی نے فضل و کرم کیا اور سب بھائی بہن اپنی اپنی تعلیم ممل کر چکے تھے اور برسر روزگار بھی ہوگئے تھے کہ 1962ء میں یا کتان بن گیا، ہندوستان میں ہم سب ایک ہی جگدر بتے تھے گر ۱۹۴۸ء میں یا کتان آنے کے بعد شروع میں دوجگہ تقتیم ہو گئے تھے، چونکہ میرے پاس فلیٹ میں جگہ کم تھی اس لئے والدین مرحوم اور دیگر بھائی جہن وُوسرے بھائی کے ساتھ تھے، والدہ صاحبے نیہاں آنے کے بعد ہی حالات و کیو کر جھے سے إخراحات دینے کی فرمائش کی، جس کی میں نے تقیل کی، چونکہ یہاں تحارت کی ابتدا ہی تھی اور دو بھائیوں نے مجھے فریب دیا اس لئے میری مالی حالت جلد خراب ہوگئ اور میں مقروض ہوگیا، میں نے دُوسرے بھائیوں سے مدوطلب کی گر بےسود، ''پڑھی نماز جناز و بھی اپنی غیروں نے، مرے تھے جن ك لئے وہ رہے وضوكرتے" والدين سے بى كچھ روپيد بطور قرض ليا تھا، دُوسرول كا بھى ابھى تك

مقروض ہوں۔ ہندوستان میں میں نے نے بہت پریشانیاں اُٹھا کیں اور پاکستان میں ان سے زیادہ انجمی تک اُٹھا رہا ہوں۔ ١٩٥٤ء میں والد صاحب نے والدہ صاحب سے مشورہ کرکے مجھے ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس میں لکھا ہے کہ بیتہاری جدوجہدہ جانفشانی کا نتیجہ ہے کہ تہارے بھائی بہن تعلیم حاصل کرسکے، ورنہ میری ذراسی پنشن میں کیا ہوسکت تھا، بیسب خداوند تعالی کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ والد صاحب اکثر والدہ صاحب سے بیجی کہا کرتے تھے کہ عبدالقیوم کے ساتھ بہت بانصافی ہوئی ہوا ورنہ بہت اور نیز بہت ظلم ہوا ہے۔ والدین کا انتقال شروع میں ہوچکا ہے، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ والدین سے جورقم بطور قرض کی تھی مندرجہ بالا حالات میں اس کا کیا ہوگا؟ ذکو ہ کا حساب کرنا ہے اس لئے براہ کرم جلداذ جواب عنایت فرما کرمشکور ومنون فرماسیتے گا۔

۱۱۲/۹۸۹۳۱۱ه (فتوی نمبر ۱۲۰۸/۱۲۸ ج)

# قرض کے لین دین میں تحریراور گواہی کا اہتمام کرنا بہتر ہے ضروری نہیں

سوال: - رشتہ داری ہونے کی صورت میں دُوسرے کو ایسی رقم دینا جس کی واپسی ضروری ہو، گواہوں کی موجودگی میں تحریر لکھنا ضروری ہے یانہیں؟

۲: - گواہ موجود ہونے کی صورت میں بھی کسی کو الیسی رقم دی جائے جس کا واپس لینا ضروری ہواور تحریر نہ کھی جائے تو کیا رقم دینے والا گنهگار ہے یا نہیں؟

جواب ا: - قرض کے معاملے میں بہتر یہی ہے کہ تحریا کھی جائے اور دو گواہ موجود ہول،

قرآنِ کریم میں دیون کے سلسلے میں ای طریقے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اگر اس کے بغیر بھی قرض دے دیا جائے تو سچھ گناہ نہیں ہے۔ ۲: - نہیں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۱۲۷۷/۱۳ه (فتوئ نمبر۱۲۴/۲۸ ب

## حوالہ میں مختال لۂ ( قرض خواہ ) کی رضامندی ضروری ہے اور قرض کے حوالہ اور مقاصہ کی ایک مخصوص صورت

سوال: - عرض اینکه میں عبدالجید ولد نور محد مندرجه ذیل بیان حلفیه لکھوا تا ہول که میرا سودا سیکورٹی آفیسر تھیل احمد کے ساتھ ایک کوارٹر کے بارے میں مبلغ دس ہزار رویے میں موا تھا، کوارٹر کے سودے میں منفق ہوکر امان گل وُکان دار کے پاس آئے، امان گل کے سامنے تکیل احمد نے کہا کہ ہم نے کوارٹر آٹھ ہزار رویے میں لیا، دو ہزار منافع لوں گا، سودا اس طرح ہوا کہ دو ہزار رویے نقتہ دو، باتی ایک بزاررویے ماہاند قسط میں اداکی جائے۔اس پر امان گل دُکان دار نے کہا کہ میر انھیل احمد کے أوبر دُكان كا أدهار پندره سوروي ب، باقى يائج سوروي من في امان دُكان دار سے قرضه لے كر كليل احمد کو دیے، بعد میں تکیل احمد کو کوارٹر کا قبضہ دینے کے لئے کہا کہ کوارٹر ہم کو دو، اور کوارٹر کے لئے كاغذات لكوكر دو، مين اور كليل احمد عدالت مين كئي، اور كليل احد في دستاويز لكورى بعد مين جم في پدرہ سوقرضہ لے كر كھيل احمركو ديئے۔ جب كوارٹر ير قبضہ دينے چلا تو اصل مالك آ كے اور پند چلا كم تھیل احمہ نے مید مکان کرایہ پرلیا تھا، اس فراڈ کا کیس مکان کے مالک نے کیا، مجھے اور تھیل احمد کو تھانے میں بلایا گیا، وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ شکیل احمد بہت فراڈی آ دمی ہے، جعلی کام کی دفعہ کرچکا ہے، میں تھلیل احمد کو تفانے میں چھوڑ کر امان کے پاس گیا اور اُس کے فراڈ کی تمام حالت بیان کی، پھر ہم ا مان گل کو تفانے میں لے کر آئے ، امان گل کو کہا کہ بیہ تشکیل احمد فراڈی آ دمی ہے للبذا وُ کان فروخت نہ ہوگی، پندرہ سورویے ان سے لے او، میں اب ان پیپول کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور ابھی تکلیل احمد جو أب موجود ہے ان سے وصول کرو، میری ذمه داری ختم ہے، آپ جانو اور تکیل احمد جانے، میری کوئی ذمه داری نہیں ہے، اس کے بعد تھیل احمد تین جار ماہ یہاں رہا، اب وہ چلا گیا۔اس صورت حال کا شرق تھم بيان فرما ئيں۔

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى في كالامه المحياد: "إَلَّ أَيْهَا اللَّلِيْنَ امْنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِلَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ" (سورة البقرة: ٣٨٦).

جواب: - اس معاملے کی حقیقت ہے ہوئی کہ عبدالجید نے امان گل دُکان دار سے دو ہزار روپے کلیل احمد کو مکان کی قیمت میں ادا کرنے کے لئے قرض لئے، ان دو ہزار میں سے پانچ سوروپ نقد امان گل سے وصول کے اور ڈیڈھ ہزار روپے کا کلیل احمد کے دین سے مقاصہ کرلیا۔ ہبرصورت! عبدالمجید پر اَمان گل کے دو ہزار روپے بطور قرض واجب ہوگئے، اس معاملے کا کوارٹر کی اس بچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جوعبدالمجید اور کلیل احمد کے درمیان ہوئی، لہٰذا اس بچ کے ختم ہوجانے سے اس قرض پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عبدالمجید پر داجب ہے کہ وہ امان گل کا پورا قرضہ دو ہزار روپے ادا کرے، اور کلیل احمد نے اس کے ساتھ جو دھوکا کیا ہے اس میں کلیل احمد کے خلاف چارہ جوئی کرکے اپنے دو ہزار روپ اس میں اس سے وصول کرے، کوئی اثر نہیں گیا، شرعاً دُرست نہیں ہے، امان گل ،عبدالمجید سے دو ہزار روپ کا مطالبہ کرنے میں بطور حوالہ تبول نہیں کیا، شرعاً دُرست نہیں ہے، امان گل، عبدالمجید سے دو ہزار روپ کا مطالبہ کرنے میں واللہ اعلم

۳۹/۱۵۵۷ه (فتوی نمبر ۱۵۵۷/ ۳۹ و)

> ز کو ۃ اور فطرے کی رقم سے مسجد کو قرض دینے کا تھم اور مسجد سے ایسا قرض اُ تارنے کا طریقہ

سوال: - محتر مي ومرى جناب مفتى تقى عثاني دامت بركاتهم، السلام عليكم ورحمة الله

بحوالہ جناب کا فتویل مؤردہ ۲۹رزیج الاوّل ۱۳۱۷ھ جس کی کائی مسلک ہے، مزید صورت

حال کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ:

ا:- جناب کے فتو کی کی نقل سابقہ کمیٹی کے جملہ ممبران کواس استدعا کے ساتھ ارسال کی گئی کہ حسب فتو کی نقل کی قباطر کے لئے حاضر حسب فتو کی فطرے کی رقم کی وصولی کے لئے بندہ بست کریں اور موجودہ کمیٹی تعاون کے لئے حاضر ہے، جوابا کمل خاموثی ہے۔

<sup>(</sup>١) وفي اللّه المتحتار كتاب الحواله ج: ٥ ص: ٣/١ (طبع سعيد) الحوالة شرط لصبّحتها رحبًا الكلّ بلا علاف. وفي الشامية تحت (قوله رحبًا الكل)... أمّا رحبًا المحتال فائنّ فيها انتقال حقّه الىٰ ذمّة أُخرى واللّمم متفاوتة .... الغ. رفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣/٤ (طبع سعيد كراتشي) وتصح في الدين لا في الهين .... برحبًا المحتال والمحال عليه لأن المحتال هو صاحب الحق وتختلف عليه اللّمم فلا يذّمن رحبًا لا يختلاف الناس في الايفاء.

وفى الهنسلاية ج: ٣ ص: ٣٩٥ و ٢٩٦ (طبيع رشيلايه كولته) وأما شوالطها قانواع .... ويعضها يرجع الى المحتال له .... وأما الذى يرجع الى المحتال له .... ومنه الرضا.

وفي البندالع ج: ٢- ص: ٢- (طبع سعيد كراتشي) وأما الشرائط .... وبعضها يرجع الى المحال .... وأما الذي يرجع الى المحال عليه فأنواع .... ومنها الرضا.

وفي الهداية كتاب الحوالة ج:٣ ص: ١٣٦ (طبع رحمانيه) وتصحّ الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه.

۲:- لوگوں کو یہ بخو بی علم ہے کہ نہ کورہ رقم معجد کے اِخراجات کے ساتھ بے جاعدائی کارروائی پرخرچ ہوئی ہے، جس نے یہ اقدام کیا، وہی ذمہ دار ہے، قرض کی ادائیگ کے لئے چندہ دینے سے گریزاں ہیں، بات آگے بوهتی نظر نہیں آتی، سات سال سے زیر نقیم معجد امریکا میں موجود أمت ِ مسلمہ کے لئے باعث نگ وعار ہے، اور ہماری بدا عمالیوں کا مظہر بھی۔

۳: - موجودہ کمیٹی نے اپنے پہلے اجلاسِ عام میں بیاعلان کیا ہے کہ وہ ایک مدکی رقم دُوسری مد میں خرچ کرنے کی رسم تڑک کرتی ہے، اس اُصول پر تختی سے کاربند بھی ہے۔

اب اوگوں نے جو چندہ تھیرِ مبحد کے لئے دیا ہے ای اعتاد پر دیا ہے کہ ان کی رقم تھیرِ مبحد پر خرچ ہوگی، اگر بیر قم قرض کی ادائیگی میں صرف کی جاتی ہے تو چندہ دہندگان کے ساتھ وعدہ خلافی اور آئندہ کے لئے عدم اعتاد کا باعث بھی ہو کتی ہے، جس کا انہیں سابق میں تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ موصولہ رقم چیک، ڈرافٹ کے علاوہ نامعلوم مسلمانوں کی نقد رقم بھی ہے، جس کی واپسی یا قرض میں ادائیگی کی اجازت محال ہے، مندرجہ بالا حالات کے پیشِ نظر از رُوئے نتوئی نہ تو فی الحال قرض مذکورہ کی ادائیگی کی مکن نظر آربی ہے اور نہ ہی تھیرِ مجد کے امکانات، ہردوکام فی الوقت مفلوج ہیں۔ تھیری کام کو جاری رکھتے ہوئے قرض مذکورہ کی طرف لوگوں کو تیجہ ولاتے رہیں تو اُمید ہے کہ اس مدھی بھی وہ ابتداء کریں سے، جبکہ دہ اپنی رقم جو تغیر پرخرچ کرنے کے لئے دی ہے خرچ ہوتے دکھے لیس تو اطمینان ہوجائے۔

وريافت طلب مسكداب يدب كه:-

الف: - کیا از رُوئے شرع ایساممکن ہوسکتا ہے کہ تغییرِ مبجد کی مدیمیں جمع شدہ رقم تغییرِ مبجد ہی پر صَرف کی جائے، یعنی تغییرِ مبجد کو آگے بڑھایا جائے، اور کام کی ابتداء کی جائے جو رُکی ہوئی ہے؟ ب: - دریں اثناء قرض، فطرہ کی مدیمیں جورقم وصول ہوائی مدیمیں خرچ کی جائے۔ بینوا تو جروا!

جواب: - زاؤة اور فطرے کی رقم ہے کسی ایسی مدے لئے قرض لینا جائز نہیں جس کی وصول
یائی بیٹنی نہ ہو، مسجد کے چندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی وصول یائی بیٹنی نہیں، لبندا مسجد کو قرض
وینا پہلی انتظامیہ کے لئے جائز نہیں تھا، لیکن اب جبکہ بیر قم مسجد کے ذے قرض ہو پھی ہے قو مسجد کے
چندے سے اس کی اوا یک ضروری ہے، اور پہلی انتظامیہ ہی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگول سے
مجد کا قرض اُتار نے کے لئے چندہ کرے، اور اسے ذکو ۃ اور فطرے کے مستحقین پر شرج کر سے۔مسجد
کی نئی انتظامیہ کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہئے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں انتظامیہ ل جل کر مسجد کے لئے
چندہ فراہم کریں، تاکہ مسجد کا قرض اُتر جائے۔ چونکہ قرض کی رقم سے مسجد کے اِخراجات پورے کے
حیدہ فراہم کریں، تاکہ مسجد میں قرض اُتار نے کے لئے چندہ دیں مے اِن شاء اللہ انہیں مسجد ہی کو

چندہ دینے کا ثواب ملے گا۔ جب تک بیقرض ادا نہ ہومبحد کی مزید تغیر روک دین چاہیے، اور قرض ادا کرنے کے بعد تغیر شروع کرنی چاہیے، البتداس مبحد میں نماز پڑھنا بلاشیہ جائز ہے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۲۹ *ردیج* الاوّل ۱۳۱۷ھ (فوزی نمبر ۲۰<u>/ ۲</u>۳۷)

> ا:-راش سے لئے ہوئے قرضے کی عدم واپسی کا تھم ۲:- بینک کی سودی رقم سے قرض ادا کرنے کا تھم

سوال ا: - (خلاصة سوال) ايك افسر كا رشوت كا روپييك فض پرقرض ہے، اگر مقروض اس افسر كا قرضه ادا نه كرے جس طرح كه سود كا روپيد دينا ضرورى نہيں ہے، اسى طرح رشوت سے كمائے موسئے روپيے كا قرضه نه ديا جائے، كيا گناه موگا؟ توب كي تو ضرورت نہيں ہے؟

سوال ۱: - اگر بینک سے سود لے کرکسی شخص کا قرضدادا کردیا جائے یا کہ جوقرضہ بلاسود ہے۔ اس بلاسود قرضے کو بینک سے سود لے کرادا کردیا جائے؟

(۱)
جواب ا: - بشوت کا معالمہ کرنا ہی سرے سے ناجائز تھا، اس گناہ پر اِستغفاد کرنا چاہئے،
پھراگر ابھی تک وہ روپیاس نے بشوت خور اُفر کونیس دیا ہے تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے،
لیکن معالمہ بیشوت پر توبہ اِستغفاد کرنا چاہئے، اور اگر اُفسر نے بیشوت کی رقم کمی دُوسرے سے وصول
کرکے قرض دیا ہے تو اس کی اوا گیگی ضروری ہے۔

جواب ٢:- جس شخص كا قرضدادا كيا جار الها اگروه متقق صدقد ہے (خواه قرض ہى كى وجه سے ہو) تو ايسا كرنے كى مخبائش ہے كه سودكى دقم اس كودے دى جائے پھروه اپنا قرض ادا كردے ، مگر خود اپنا دُوسرا قرضداس سے ادا كرنا جائز نہيں ، ادر بہرصورت بہتر يہى ہے كہ بينك سے سودليا ہى نہ جائے۔

احقر محرتنی عثانی عفا الله عنه ۱۳۸۷/۱۲۸ه (نتوی نمبر ۱۳۸۵/۱۸۱۸ الف) الجواب صحيح محمه عاشق إللى بلندشهري

<sup>( ﴾ )</sup> في السمشكلوة كتاب الاصارة والقضاء ج: ١ ص:٣٣٤ (طبع مكتبه رحمانيه) "عن عبدالله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراهي والمعرفشي."

#### سودی قرضہ لے کر کاروبار کرنے کا تھم

سوال ا: - عرصہ سولہ سال سے میں ایک کمپنی میں بحثیت تقتیم کار کے کاروبار کرتا ہوں، گزشتہ سال تک تو سرمایہ کائی تھا گراب کام کی خرابی کی وجہ سے سرمایہ بالکل قلیل ہے، شرکاء نے مجبوری سے بینک سے بذریعہ او قر ڈرافٹ روپیہ لینا شروع کیا جس کا سود بھی دینا پڑتا ہے، ایسے کام کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

٢-مندرجه بالاكاروباركسي حيلي سے جائز ہوسكتا ہے؟

٣- اگر مندرجه بالا كاروبار ناجائز ہے تو ہم اپنی حلال كمائی كيے الگ كريں؟

٨- إستغفار اورتوبي بيكناه معاف موجائكا؟

جواب او ۲: - سود پر قرض لے کر کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، اس سے بہرصورت بچنا ضروری ہے، اب راستہ بیہ ہے کہ آئندہ کے لئے سودی قرضہ نہ لینے کا عزم کرکے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کیا جائے، اور آئندہ کاروبار چلانے کے لئے سود پر قرض لینے کے بجائے کسی صاحب بڑوَت شخص کوکاروبار میں شریک کرلیا جائے۔

س- سود پر قرض لینے کا معاملہ ناجائز وحرام ہے، کین چونکہ آمدنی میں کوئی سود کی رقم شامل نہیں ہے۔ اس اللہ ناجات ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں

ہم- توبہ و اِستغفار خلوصِ دِل کے ساتھ اور اس کے آ داب وشرائط کو کھوظ رکھ کر کی جائے تو ہر عناہ کی مغفرت کی اُمید ہے۔ الجواب صحیح الجواب صحیح معمد عاشق الٰہی بلندشیری

(فتوى نمبر١٣١٢/١٨ الف)

کسی کا مقروض ہے رقم لے کراس کے قرض خواہ کو دینے سے قرض کی ادائیگی کی ایک مخصوص صورت اور اس کا تھم

سوال: - ماتی ام بخش کی سالی کے لڑ کے کا لڑکا اللہ وقو اور حاجی ام بخش کے بھا نج

<sup>(1</sup> و ۲) في الشيامية ج: ۵ ص: ۱ ۲۲ کتاب الهيوع، كل قرض جر نفعًا ....النع فهو حرام. كذا في الأشهاه والنظائر، المقن المثاني ص: ۲۵۷ (طبع قديمي). كذا في تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ۵۵۵ كتاب المساقات (طبع داوالعلوم). بمرّ و يحيث ٢٤٨ كا حاشيد ٣/ حاله كي لئة و يميخ ص: ٢٠١ كا حاشية تبرا-

سودهو، غلام قادر ہے، بیسب اہلِ معالمہ بیں، واقع کی تفصیل بیہے:-

الله وفو نے علام قادر سے ایک بوری گذم قیمتاً حاصل کی، الله وفو نے سودھو سے ایک عدد رید یو حاصل کیا، گر فہ کورہ بالا دونوں اشیاء کی قیمت ادائیس کی۔ پچھ عرصہ بعد الله ونو نے بھینس فروخت کی تیشت سے حاجی امام بخش سے کہا کہ: "الله ونو کے پاس پیسے بیں، ہمیں پیسے بیں، ہمیں پیسے یا، اس کے ہمیں پیسے دلا دیں، آپ کہیں گے تو وہ ہمیں پیسے دیدے گا ویسے نہیں دے گا۔" غلام قادر کے دِل میں سے بات تھی کہا گرالله ونو پیسے دے گا تو ہم رید یو اور کے دِل میں سے بات تھی کہا گرالله ونو پیسے دے گا تو ہم رید یو اور گذرہ میں قطع کرلیں۔

حاجی إمام بخش نے اللہ و تو ہے کہا کہ: ''کیا تہارے پاس پسے ہیں؟' اللہ و تو نے جواب ویا: ''ہاں! پسے ہیں' عابی إمام بخش نے کہا کہ: ''دوسورو ہے جھے دے دو' اللہ و تو نے إمام بخش کو دو صدرو ہے دیے دیوں اللہ و تو نے دیے ہی و تو اللہ و تو نے ہی ہی ہی اللہ و تو نے ہی ہی ہی اللہ و تو اور خداورہ بالا دو تو نی اوم بخش اور بھا بحول بلا کے درمیان نارائسگی ہوگئ، ادھر اللہ و تو اور خداورہ بالا دو تو نی ہی ہی ہی ہوگئ، ادھر اللہ و تو اور خداللہ ہی بھا بھی بھی ہی خلام قادر نے حاجی امام بخش ہے کہا کہ: '' آپ نے جو اللہ و تو نی ہو گئی۔ ایک فیصلے میں خلام قادر نے حاجی امام بخش نے کہا کہ: '' وہ رو پے تو لے کر میں وصدرو پے لئے ہے وہ ادا کریں' اس پر حاجی امام بخش نے کہا کہ: '' وہ رو پے تو لے کر میں نے تم کو دے دیے تھے، تم جانو اور وہ جانے ، تم دونوں دوست ہو۔' لین غلام قادر نے دوصدرو پے کی وصولی نے تھے، تا کہ ان کہ: '' میں نے دوصولی ہے تھے، تا کہ ان کہ بین نے تھے، اس میں سے ایک صدرو پے نظام قادر نے ریڈ ہو کے موش کو بعوض ریڈ ہو ادا کے جیں، کیا بید ورست ہے؟' سوٹھونے افرار کیا کہ غلام قادر نے ریڈ ہو کے موش کو بسے میں میں ہے ایک صدرو پے تھے، اس میں نے سوٹھو کو اپنی طرف سے ایک صدرو پے میں، تم جموٹے ہو' دوسرے فیصلہ و سے ایک صدرو پے ہیں، تم جموٹے ہو' دوسرے فیصلہ کو ندر کے ایک فیصلہ صدرو پے بھروٹے ہو' دوسرے فیصلہ کشدہ کا بیاصرار ہے کہ:''امام بخش نے اللہ ڈ تو سے غلام قادر شاہد کے زویرو پھیے لئے جیں، البغائم و صدرو ہے بھروٹ اس مضمون پر خورفر ماکر شریعت کا فیصلہ صادر فرما کیں۔

جواب: - اگر حابی إمام بخش نے اللہ ڈنو کو بیہ بتا کر روپید لیا تھا یا بعد میں بتاویا تھا کہ اس روپے کے ذریعے غلام قادر کی واجب الا دارقم جوتمہارے ذھے تھی تہاری طرف سے ادا کردی ہے، اور غلام قادر نے واقعۃ وہ رقم وصولی کرلی ہے تو حابی إمام بخش پرکوئی تاوان نہیں آتا۔ اور غلام قادر کے الکار کا حل بیہ ہے کہ حابی إمام بخش اس بات پرگواہ پیش کرے کہ اُس نے غلام قادر کوروپید دیا ہے، اگر دومرد یا ایک مرد اور دوعورتیں اس کے حق میں گواہی دیں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کرسکے تو غلام قادر اللہ کا تتم کھائے کہ میں نے حاجی امام بخش سے ندکورہ روپیزئیں لیا، اگر وہ یہ حتم کھانے سے انکار کرے تب بھی حاجی امام بخش کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگرفتم کھالے تو غلام قادر نے کے حق میں فیصلہ ہوجائے گا، اور حاجی امام بخش کو بیرد پے بھرنے پڑیں گے، لیکن اگر غلام قادر نے مجموثی حتم کھائی تو اس پروٹیا و آخرت میں سخت وبال کا اندیشہ ہے، لہذا وہ اپنی موت و آخرت کو د کھے کر کام کرے۔

ا ۱۳۹۲/۱۲۱ه (فوی نمبر ۲۸/۱۳۷ الف)

> قرض کینے اور اُدھار یا فتطول پرخریداری کا شرعی تھم نیز جج اور عمرہ کی ادائیگی کے لئے قرض لینے کا تھم

سوال: - آج كل قرض لينے اور أدھار يا قسطوں پرخريدارى كا بہت رّواج ہوگيا ہے، سوال يہ ہوگا ہے، فير ج اور عمرہ اواكرنے كي ليہ كا منطوں پر قرض لينے يا أدھار معاملہ كرنا جائز ہے يانہيں؟

جواب: - سود کے بغیر قرض لینا اگر چہ جائز ہے، جبکہ ادائیگی کی نیت کی ہو، کین احادیث شریفہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقروض بننا کوئی پندیدہ بات نہیں ہے، اور جب تک کوئی واقعی حاجت در پیش نہ ہو، حق الامکان اس سے بچتا ہی بہتر ہے۔ اس نالپندیدگی کا جُوت اس بات سے ماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض بننے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا روایت فرماتی ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اتى أعوذ بك من المماثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف.

(صحيح البخارى، كتاب الاستقراض، باب من استعاذ من المنين ٢٣٩٤، طبع: دارالسلام)

 <sup>(</sup>١) في مشكوة المصابيح، باب الأقتنية والشهادات ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع مكتبه رحمانيه) عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على المدعى واليمين على المدّعي عليه." رواه التّرمذي ج: إ
 ص: ١ ٣٨ (طبع مكتبه رحمانيه).

 <sup>(</sup>٢) في صحيح المسلم ج:٢ ص:٢٦ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصّدق! فان
المصّدق يهيدى الى البرء وان البريهدى الى الجند .... واياكم والكذب! فان الكذب يهدى الى الفجور، وان الفجور
يهدى الى النار ..." اهـ (رقم الحديث: ١ ٢٥٢، باب قبع الكذب وحسن الصدق وفضله).

ترجمہ: - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دُعا فرمایا کرتے ہے، اور فرماتے سے: یا اللہ! میں گناہ سے اور مقروض بنے سے آپ کی پناہ ما نگٹا ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بکٹر سے قرض سے کیوں پناہ ما نگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی شخص مقروض بن جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو محوث بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اُس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

111

اور روایات میں ہے کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ایسے صاحب کا جنازہ لایا جاتا جن کا اِنقال مقروض ہونے کی حالت میں ہی ہوگیا ہو، اور ان کے ترکے میں اتنا مال نہ ہو جس سے اُن کا قرض اوا کیا جاسکے تو آپ اُس پر بذات خود نماز جنازہ پڑھانے کے بجائے دُوسرے صحابہ کونماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ حج بخاری میں حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

ان رمسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه وهاء صلّى، والا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم.

(۱) (صحيح البخارى، كتاب الكفالة حديث: ٢٢٩٨)

ای طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھانے سے اِٹکار فرماہ یا، لیکن جب ایک صحافی (حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنه) نے إعلان فرمایا کہ بین ان کا پورا قرض اُتار نے کا ذمہ لیتا ہوں، تب آپ نے اُن کی نمازِ جنازہ پڑھی۔حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:

أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: على دينه يا رسول الله! فصلى عليه. (ايضًا حديث: ٢٢٩٥)

متدرک حاکم میں اس پر بی إضافه ہے کہ جب حضرت ابوقادہ رضی الله تعالی عند نے أس كا قرض اداكرديا تو اسخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "الآن بودت عليه جلدته" (دواہ انسحاكم في

<sup>(</sup>۱) ج: ۱ ص:۳۰۸ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخارى ج: ١ ص:٢٠٣ (طبع سعيد).

كتاب البيوع، حديث: ٢٣٣٦، وقال: صحيح، وأقره عليه الذهبي، طبع: دار الكتب العلمية) - فيما البيوع، حديث: تيز حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه في كريم صلى الله عليه وسلم كابيار شاد تقل فرمات مين:

لا تنعيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين.

(مسند أحمد، مسند عقبة بن عامر رضى الله عنه، حديث: ١ ٢٣٢٠، طبع: مؤسسة الرسالة) ترجمه: -تم اليخ آپ كوآمن حاصل كرنے كے بعد خوف ميں مبتلا ندكرو - صحابه كرام الله نے يو جيما: يا رسول الله! وه خوف كى بات كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: مقروض بنتا۔

ان تمام روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مدیون یا مقروض بنا کوئی پندیدہ بات نہیں ہے، ای لئے فقہائے کرائم نے فرمایا ہے کہ اپنے اوپر قرض کا بوجھ کی حقیق حاجت کی وجہ بی سے لینا چاہئے، اس کے بغیر نہیں۔

البت بعض محابہ سے الی روایتی بھی منقول ہیں کہ وہ مقروض یا مدیون بننے کو پہند کرتے تھے، مثلاً حضرت میموند رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایت ہے کہ:

كانت ميمونة تدّان فتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيّى صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدّان دينا فعلم الله عزّ وجلّ أنه يريد قضاءه إلّا أدّاه الله عنه في الدنيا.

(السنن الكبرى للنسائى، كتاب البيوع، حديث: ١٢٨٥) (السنن الكبرى للنسائى، كتاب البيوع، حديث: ١٢٨٥) الرجمة: -حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها أدهاد ليا كرتى تفيس، اور بهت ليتى تفيس، چنانچه أن ك محروالوں نے أن سے بات كى، اور انہيں طامت كى، اور ناراضكى كا إظهار كيا۔ اس پر حضرت ميمونة نے فرمايا: ميں أدهار لينا نہيں چھوڑ سكتى، جبكه ميں نے اپنے محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيفرماتے ہوئے سنا ہے كه: ددجو محف بهرى كوئى ايسا أدهار ليتا ہے جس كے بارے ميں الله تعالى كومعلوم ہے كه أس كا إراده أس أدهار كو أدا كرنے كا ہے، تو الله تعالى أس كى طرف سے وُنيا بى ميں ادا يُكى فرماوسة بيں۔ "

يم صديث إمام يمي ترحمة الله عليه في موايت كى ب، اوراس كالفاظ يه مين: عن مهمونة انها كانت تداين، فقيل لها: انك تداينين فتكثوين وأنت

<sup>(1)</sup> طبع مكتبة الحسن.

موسرة ؟ فقالت: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الذان دينا ينوى قضاءه كان معه عون من الله على ذلك، فأنا ألتمس ذلك العون. (السنن الكبرى للبهقى، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية، ج: ٥ ص:٣٥٣، طبع: شرح السنة ملتان)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میموندرضی الله تعالی عنها مالی اعتبار سے خوش حال ہونے کے باوجود اُدھار کا معاملہ کرتی تھیں، اور اُسے حدیث کے مطابق الله تعالی کی طرف سے مدو کا وسیلہ قرار دیتی تھیں۔

ای طرح حضرت عا تشرضی الله تعالی عنها کے بارے میں روایت ہے کہ: أنها كانت تداین فقیل لها: ما لك والدین، ولیس عندک قضاء؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: ما من عبد كانت له نیة فی أداء دینه اللا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون.

(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، ج: ٥ ص: ٣٥٣ طبع شرح السنة ملتان) ترجمه: - وه أدهار ليا كرتى تحيس، تو ان سے كها كيا كه: آپ كيوں أدهار ليتى جي جبكه آپ كے پاس ادائيگى كا إنظام نهيں؟ اس پر انهوں نے فرمايا كه: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه فرماتے ہوئے سنا ہے كه: جس بندے كى بھى سيد موتى ہے كہ وہ اپنا قرض اداكرے، تو الله تعالى كى طرف سے أس كى مدد ہوتى ہے، اس لئے ميں وہ مدد تلاش كرتى ہوں۔

اور إمام طحاوى رحمة الله عليه في السروايت كى مزيد تفصيل السطر تذكر قرمائى ب:
كان عمو بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اذا صلى الصبح يمو على أبواب
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فرأى على باب عائشة رجلا جالسا فقال:
ما لى أراك جالسا ههنا؟ قال: دين لى أطلب به أمّ المؤمنين، فبعث اليها
عمر: يا أم المؤمنين! أما لك في سبعة آلاف درهم أبعث بها اليك في
كل سنة كفاية؟" فقالت: بلى! ولكن علينا فيها حقوق وقد سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: من ادّان دينا ينوى قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حارس، فأنا أحب أن يكون معى من الله عزّ وجلّ حارس.

(شرح مشكل الآثار للطحاوى، حديث: ٣٢٨٩ طبع مؤسسة الرسالة)

ترجہ:-حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ جب صبح کی نماز پڑھ لیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دروازوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ایک شخص کو بیشا دیکھا، تو اُس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم جھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہو؟ اُس نے کہا کہ: میرا قرض ہے جو بی اُمّ المومنین سے مانگئے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام معنی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام ہوں۔ ''اُمٌ المومنین! میں جو ہر سال سات ہزار درہم آپ کے پاس بھیجنا ہوں، کیا وہ آپ کے لئے کافی نہیں ہوتے؟'' حضرت عائش نے جواب دیا: ''بوشک کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم پران میں بہت سے حقوق ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ: ''جوشخص بھی ایبا اُدھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ: ''جوشخص بھی ایبا اُدھار لے جس کی اوا نگی کا وہ اِرادہ رکھتا ہو، تو اللہ کی طرف سے اُس کے لئے ایک طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرد کردیا جاتا ہے'' للبذا میں یہ پند کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرد کردیا جاتا ہے'' للبذا میں یہ پند کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرد کردیا جاتا ہے'' للبذا میں یہ پند کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا میرے ساتھ دہے۔''

ان احادیث و آثار سے اُدھار لینے کی جو بظاہر پندیدگی نظر آربی ہے، وہ اُن احادیث سے متعارض معلوم ہوتی ہے جو اُوپر ذکر کی گئی ہیں، اس ظاہری تعارض کو الکرنے کے لئے اِمام طحادی رحمة الله عليہ نے مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز اور فدموم اُدھار وہ ہے جس میں انسان اُس کی ادائیگی سے عافل ہوجائے، اور غفلت میں پڑا رہنے کی وجہ سے وہ قرض اُس پرسوار ہوتا چلا جائے، اور اُس کی ادائیگی سے فافل ہوجائے، اور غفلت میں پڑا رہنے کی وجہ سے وہ قرض اُس پرسوار ہوتا چلا جائے، اور اُس کا خوف اُس پرمسلط ہوجائے۔ چنانچہ وہ بیصدیث روایت فرمائے ہیں:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعفلة في ثلاث: الغفلة عن ذكر الله عزّ وجلّ، ومن لدن أن يصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأن يغفل الرجل عن نفسه في الدين حتى يركبه.

(شرح مشكل الآثار للطحاوى حديث: ٢٨٥٥)

چنانچة حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عندى مديث: "لا تسخيفوا أنفسكم" روايت كرنے كے بعد إمام طحاوى رحمة الله عليه فرماتے بين:

فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ان شاء الله فوجدنا النهي

<sup>(1)</sup> طبع مؤسسة الرسالة.

الذى فيه مقصودا به الى اخافة الأنفس بالديون وكان معقولًا أنه لا يخيف الأنفس بالديون وكان معقولًا أنه لا يخيف الأنفس الا ما غلب عليها حتى صارت بذلك خائفة منه وكان ذلك كمثل ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

ال ك بعد حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رضى الله تعالى عنه كي حديث روايت كرك إمام طحاوى رحمة الله علي فر مات بن:

وكان ما كان من الديون التي لا تركب من هي عليه العمل في خلاصه منها وبراءته منها اللي أهلها بخلاف الديون التي يغفل من هي عليه عن براءته منها والمخروج منها اللي أهلها فمن كان من أهل هذه المنزلة الثانية كان ملمومًا وكان منخيفًا لنفسه من الدين الذي عليه سوء العاقبة في الدنيا بسوء المطالبة وفي الآخرة بما هو أغلظ من ذلك فأما ما كان من الدين المذي هو عليه على الحال الأول من هاتين الحالتين فغير خاتف على نفسه ما يخافه على نفسه من كان على الحال الأخرى في الدين الذي عليه بل من كان على الحال المحمودة من هاتين الحالتين في الدين الذي عليه بل من كان على الحال المحمودة من هاتين الحالتين في الدين الذي عليه ممن كان على من ذلك والعون من الله عز وجل اياه على ما هو عليه فيه كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. (شرح مشكل الآثار للطحاوى، باب: ٢٧ من ١١ من ٢٤ الى ٢٩ طبع مؤسسة الرسالة)

ام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تطبیق کا حاصل ہے ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں کوئی قرض اپنے ذمہ لے، اور اس کی اوائیگی کا اجتمام نہ ہوتو ہے ناجائز اور فدموم ہے، اور حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات اس غفلت والے دَین میں واخل نہیں، بلکہ وہ چونکہ اوائیگی کا ارادہ رصی تخییں، اور اس کے اسباب بھی اُن کے پاس موجود تھے، اس لئے اُن کا بدیون بنا جائز تھا، اور ہو بات بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے ہے اُدھار کی حاجت بی کی وجہ سے لیا ہوگا، اس لئے اِمام طحاوی نے اُس کو ذِکر کرنے کی ضرورت نہیں تجی، اور چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی تھی، اس لئے اُس کو ذِکر کرنے کی ضرورت نہیں تجی، اور چونکہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی تھی، اس لئے نہ صرف ہے کہ اُس میں کوئی کر اہت نہیں تھی، بلکہ وہ موجب ثواب بھی تھا، لیکن ہر شخص اپنے آپ کو اُمہات المؤمنین پر قیاس نہیں کرسکا، جب کوئی مقروض بنا ہے تو جس غفلت، خوف اور وُدمرے آپ کو اُمہات المؤمنین پر قیاس نہیں کرسکا، جب کوئی مقروض بنا ہے تو جس غفلت، خوف اور وُدمرے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، جس کا کا خذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، جس کا کا خذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، جس کا کا خذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے استقراض کے جواز کو حاجت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، جس کا کا خذ وہ حدیث ہے جس میں قرض دینے

كوصدقد ع افضل قرار ويا كياب، أس بيس الفاظ يه بيس كه:

فقلت: يا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: ان السائل قد يسئل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلّا من حاجة.

(سنن ابن ماجة، أبواب الصدقات، حديث: ٢٣٣١ طبع دار السلام)

یہ حدیث اگر چہ ایک رادی خالد بن یزید کی وجہ سے ضعیف ہے، (کمانی مصباح الرجاجہ)
لیکن اتنی بات کہ متعقرض کو کسی حاجت ہی کی وجہ سے قرض لینا چاہئے، احادیث کے مجموعی مزاج سے
بھی واضح ہوتی ہے۔ چنا نچ فقہائے کرام ؓ نے حاجت کے وقت بھی جواز کے لئے "لا ہاساس" کی تعییر
اِختیار کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے پر ہیز کرنا ہی بہتر ہے، چنا نچہ فناوی عالگیریہ
میں فرمایا گیا ہے:

لا بأس بأن يستدين الرجل اذا كانت له حاجة لا بد منها، وهو يريد قضاءها. (عالمگيرية، كتاب الكراهية ج: ۵ ص:٣٦٦)

البتہ حاجت میں دُنیوی اور دِنی دونوں طرح کی حاجتیں داخل ہیں، اور ان کے تعین میں اِختلاف رائے ہی مکن ہے۔ اُمہات المؤمنین کا جو کمل اُوپر ذِکر کیا گیا ہے، اُس میں یہ بات واضح ہے کہ اُن کو اینے کھانے پینے کی ضروریات کے لئے قرض لینے کی اس لئے ضرورت نہیں تھی کہ اُن کا سال مجرکا نفقہ اُنہیں مل جایا کرتا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت عرصی اللہ تعالی عنہا کے فہ کورہ بالا سوال وجواب میں اس کی تصریح ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اِعتراف بھی اُس روایت میں موجود ہے کہ اُن کو دِیا جانے والا سالانہ نفقہ اُن کے لئے کافی ہوتا ہے، لین انہوں نے کھے دُوسرے حقوق کا ذِکر فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ علم متعدد روایات سے ثابت ہے کہ وہ کمشرت صدقات و خیرات کیا کرتی تھیں، چنا نے شرح بخاری میں ہے کہ:

وكانت لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله إلَّا تصدقت.

(r) (صحیح المخاری، مناقب قریش، حدیث: ۵ • ۳۵)

البذا ظاہریہ ہے کہ انہیں قرض لینے کی ضرورت صدقات وخیرات کی وجہ سے پیش آتی تھی، اور اُن کا مزاج بینھا کہ کسی ضرورت مند کو اُس کی ضرورت پوری کئے بغیر واپس کرنا اُنہیں گوارانہیں تھا، چاہے اس کے لئے خود تنگی گوارا کرنی پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی اور دُنیاوی دونوں قتم کی

<sup>(</sup>۱) طبع رشیدیه و بلوچستان یک ڈپو.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري ج ا ص:٩٤ (طبع سعيد).

حاجوں میں قرض لینے کی مخبائش ہے۔

ا حادیث فدکورہ بالا، صحابہ یک آثار اور فقہائے کرائم کی تقریحات کی روشنی میں مندرجہ ذیل اُحکام منتبط ہوتے ہیں:

ا- اگر قرض لیت وقت اوائیگی کی نیت ہی نہ ہوتو ایبا قرض لینا حرام ہے، چنانچہ فاوئ عالمگیریہ میں ہے: "ولو استدان دینا وقصد أن لا يقضيه فهو آكل السحت"۔

۲- اگر کسی دِ بنی ما دُنیوی حاجت کے لئے قرض لیا جائے، اور ادائیگ کی نیت بھی ہو، اور ادائیگی کے ظاہری اسباب بھی موجود ہوں تو ایسا قرض لینا بلا کراہت جائز ہے۔

۳- اگر قرض کی حاجت کے واسطے لیا جارہا ہو، اور لیتے وقت اوائیگی کی نیت تو ہو، کین اوائیگی کے نیت تو ہو، کین اوائیگی کے اسباب موجود ند ہوں، تو الیا قرض لینا عام حالات میں مکروہ ہے، اللّ مید کہ ضرورت کے درجے تک پہنچ جائے۔

۴- قرض لینے کی کوئی حقیق وینی و دُنیوی حاجت بی نه ہو، خواه ادائیگی کی نیت اور اسباب بھی موجود ہوں، تو اُس صورت میں قرض لینا کم از کم مکردہ ضرور ہے۔

ان اُصواوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے آج کل اُدھار پر چیزیں خریدنے کا جوعام رُبخان پیدا ہوگیا ہے، اُس میں بید یکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اُدھار خریدی جارہی ہے، کیا اُس کی واقعی عاجت ہے؟ اگر واقعی کوئی ایس عاجت کی چیز ہو جوالیہ متوسط زندگی گزار نے کے لئے عرفا ضروری بھی جاتی ہو، مثلاً وہ گر بلوسامان جومتوسط در ہے کے آ دمی کے گھر میں ہوتا ہی ہے، تو بے شک اُدھاریا فسطوں پرخریدنے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ قرض کی ادائیگی کی نیت اور اُمید بھی ہو، لیکن صرف اشیائے تعیش کی خریداری کے لئے ایپ آپ کومقروض بنانا کراہت سے خالی نہیں۔

جہاں تک دینی حاجوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں نقہائے کرائم نے اس مسئلے پر بحث فرمائی ہے کہ اگر کسی مخفص پرز کو ہائے فرض ہو گیا ہو، اور اُن کی ادائیگی کے لئے اُس کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ قرض لے کرنچ یا زکو ہ اداکر ہے؟

اس سلسلے میں ایک اثر حضرت طارق بن عبدالرطن رحمہ الله تعالی سے مروی ہے، وہ فرماتے میں کہ:

#### سمعت ابن أبي أوفئ يُسئل عن الرجل يستقرض ويحج، قال:

ج:۵ ص:۳۲۲ (طبع بلوچستان بک ڈپو، ورشیدیه).

یستوزق الله، ولا یستقرض قال: و کنا نقول: لا یستقرض إلّا أن یکون له وفاء.

(السنن الکبری للبهه می کتاب الحج، باب الاستسلاف للحج ج: ۲ می:۳۳۳)

(واضح رہے کہ معرفة السنن والآثار (کتاب الحج، حدیث:۲۲۲۴)(۲) اور کتاب الأم

(کتاب الحج ج: ۵ ص: ۳۵)(۳) میں بیر حدیث جس طرح نقل کی گئی ہے، اُس سے اس کے مرفوع

بونے کا شبہہ بوتا ہے، لیکن بظا برسنن کبرئ کی اس روایت سے اس کا حضرت عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ تعالی عند برموقوف بونا زیادہ واضح ہے)

لیکن فقہائے کرام کی تفریحات کی روشی میں اس کا مطلب وجوب استقراض کی نفی ہے، جواز کی نفی جین اس کی نفی ہے، جواز کی نفی جین چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کوفقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ومن لم یکن فی مالمه سعة بعج بها من غیر أن يستقرض فهو لا يجد

السبيل، وللسكن اذا كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج. (كتاب الأم للشافعي ج: ٥ ص: ٣٥ طبع: دار قنية)

اور حنفیہ میں سے إمام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت تو بیر منقول ہے کہ اُس پر واجب ہے کہ اُس پر واجب ہے کہ آس پر واجب ہے کہ آس کا عالب واجب ہے کہ واجب ہے کہ وہ شرک اگر اُس کا عالب گمان میں ہے کہ وہ وقرض کر کے قرض اوا کردے گا تو اُس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ قرض لے کر فرض زکوۃ یا جج اوا کردے ایکن اگر عالب گمان میہ ہو کہ اوا نیگی کی نیت کے باوجود وہ قرض اوا نہیں کرسکے گا تو افضل میہ ہے کہ قرض نہ لے، چنانچہ ورمختار ہیں ہے:

وقى الوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفاءه، ويرجى أن لا يؤاخله الله بذلك، أى لو ناويا وفاء اذا قدر كما قيده في الظهيرية.

ال ك تحت علامه شائ لكه ين:

"قوله وسعه أن يستقرض الخ" أى جاز له ذلك، وقيل: يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال مُلَّا على القارى في شرحه عليه: وهو رواية عن أبى يوسف، وضعفه ظاهر، فان تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق المعباد، انتهاى. قلت: وهذا يرد على القول الأوّل أيضًا ان كان

<sup>(1)</sup> ص: ۵۳۳ (طبع دار الکتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) باب الاستسلافُ للحج ج: ٤ ص:٣٢٣ (طبع موقع جامع الحديث).

<sup>(</sup>٣) باب الاستسلاف للحج ج: ٢ ص: ١١١ (طبع دار المعارف).

السمراد بشوله "ولو غير قادر على وفاءه" أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا، أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قلدر على الوفاء فلا يرد، والنظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في النظهيرية أيضًا في الزكوة حيث قال: ان لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكوة فان كان في أكبر رأيه أنه اذا اجتهد بقضاء دينه قلر، كان الأفضل أن يستقرض، فان استقرض وأدى ولم يقدر على قضاءه حتى مات، يرجى أن يقضى الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة. وأن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضاءه، كان الأفضل له عدمه، انتهى. وإذا كان هذا في الزكوة المتعلق بها حق الفقراء، ففي الحج أولى.

(رد المحتار، كتاب الحج ج:٢ ص:٥٥١ و٥٥٨ طبع: ايج ايم سعيد)

بیساری بحث ج فرض سے متعلق تھی، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر ج فرض ہو چکا ہو، اور کسی کے پاس ادائیگی کا اِنتظام نہ ہو، تو اُس کے لئے نہ صرف بیک کرض لینا بلاکراہت جائز ہے، بلکہ اگر اُس کا غالب گمان بیہ ہوکہ وہ کوشش کر کے قرض اداکر دے گا تو قرض لینا افضل ہے۔

عمرے کا معالمہ بیہ ہے کہ فدہب میں رانج بیہ کہ عمرییں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اُس کے بعد مستحب ہے، چنانچہ ورمخار میں ہے:

والعمرة في العمر مرة سُنّة مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة ( $^{(1)}$ 

چونکہ عمرہ واجب نہیں ہے، اس لئے اگر کم فض کے پاس اوا یکی کا فوری إنظام نہ ہوتو اس کے لئے عمرے کی خاطر قرض لینا بظاہر مکردہ ہوگا، اور اگر فوری طور پر تم کا إنظام نہیں ہے، لین اُس کے ذرائع آمدنی کے لحاظ ہے اُمید ہے کہ عنقریب آئی رقم کا إنظام ہوجائے گا جوعرے کے اخراجات کے ذرائع آمدنی کے لحاظ سے اُمید ہے کہ عنقریب آئی رقم کا اِنتظام ہوجائے گا جوعرے کے اخراجات کے لئے کافی ہوتو اُس کے لئے بھی افضل ہے ہے کہ دہ اِنتظام کر عمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولی ہے، عمرہ کرے جب اِنتظام ہوجائے، اس سے پہلے قرض لے کرعمرہ کرنا عام حالات میں خلاف اُولی ہے، کو وک قیم اُنتظام ہوجائے اُس کے داکر کے جائے، اگر وہ وَ مِن حجل کے اُس کی ادا میگی کوئی ذین ہوتا کے دو اُنتظام ہوجائے۔ پہلے سے کوئی وَ مِن ہو جائے اُس کی ادا میگی دو تین مجل ہے تب تو اُس کی ادا میگی کے سے پہلے واجب ہے، اور اگر مؤجل ہے تو بھی افضل ہے ہے کہ وَ مِن ادا کرے، پھر جائے۔ چنانچہ

<sup>(</sup>۱) طبع سعید.

غنية الناسك يس ب:

وكذا مديون لا مال له يقضى، فانه يكره له الخروج الى الحج والغزو إلا بإذن الغريم ..... هذا في الدين الحال. أما في المؤجل فله أن يسافر قبل حلول الأجل ..... وللكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضى عنه عند حلوله ..... ولو كان له مال فيه وفاء للدين يقضى الدين أولًا وجوبا اذا كان معجلا، وان كان مؤجلا فالأفضل أن يقضى الدين.

(۱) (غنية المناسك ص:۳۵)

جب پہلے سے واجب وَین موَجل میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ اُسے ادا کرکے جائے تو خاص جے نفل یا نفلی عرب کے لئے ایک وین پیدا کرنا بھی یقینا خلاف اولی موگا۔

لکین بعض صورتیں الی ہوئتی ہیں جن میں اُسے بہ خیال ہو کہ جب رقم کا اِنتظام ہوگا، اُس وقت عملی طور پر عمرہ کرناممکن نہیں رہے گا، مثلاً بہ کہ اُس وقت ویزانہیں ال سکے گا، یا کوئی عورت ہے جے محرَم نہیں اس سکے گا، یا جن ساتھیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ میسر نہیں آسکیں گے، یا اُس کے اپنے حالات اُس وقت کسی اور وجہ سے سفر کی اِجازت نہیں دیں گے، تو اس صورت میں جبکہ اُس کے ذرائع آمدنی کے لئاظ سے قوی اُمید ہو کہ وہ قرض اوا کرسکے گا، تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ اُس کے لئے قرض لینا یافت کی اور اور اُس کے لئے آگر اوا کیگی کا اِنتظام نہ ہوئے، کیونکہ جج فرض کے لئے اگر اوا کیگی کا اِنتظام نہ ہونے کے باوجود قرض لینا افضل قرار دیا گیا ہے، تو جج نفل یا عمرے کے لئے اوا کیگی کا اِنتظام ہونے کی شرط کے ساتھ ایسا کرنا بلاکر اہت جائز ہونا چاہئے ، واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

یہاں یہ بات بھی واضح کرنا مناسب ہے کہ قرض لینے کی جو کراہت یا فدمت ہے، اس سے مراد وہ صورت ہے جے عرف میں مقروض بننا کہا جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دو اُشخاص یا تاجروں کے ورمیان اس قتم کے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ وہ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ عملی سہولت کی بنا پر مختصر مدت کے لئے اُدھار کے معاملات کرتے رہتے ہیں، چرکسی قریبی تاریخ میں حساب کر لیتے ہیں، مثلاً بج اُنج اریا اُس کے مشابہ معاملات میں ایسانی ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر چہ شویشہ معنی میں اِستقراض ہی ہے، لیکن عرف عام میں اس کوقرض کا معاملہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ برخص ہروقت ادا کیگی یا مقاصہ کرسکتا ہے، اور یہ اِستقراض کی مالی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کی کثرت کی وجہ سے بار بارادا تنگی کرنے کے بجائے کئی معاملات کے بجائے کئی معاملات کے اس اور اُس کی معاملات کے بجائے کئی معاملات کے اس اور اُس کی کا معاملات کی کشرت کی وجہ سے بار بارادا تنگی کرنے کے بجائے کئی معاملات کے اس اور اُس کی کا معاملات کے اس اور اُس کی کا معاملات کی کشرت کی وجہ سے بار بارادا تنگی کرنے کے بجائے کئی معاملات کے ایکھے ہونے پر یکبارگی ادا کرنے کو فریقین آسان سیجھتے ہیں، اور اُس کی ک

<sup>(1) (</sup>طبع ادارة القرآن).

بنیاد پر کام کرتے رہتے ہیں، البذا بظاہراس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور فقہائے کرامؓ نے تُجُ آستجر ارکو کسی کراہت کے استحر ارکو کسی کراہت کے بغیر جو جائز قرار دیا ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم محرتق عثانی دارالافتاء دارالعلوم کراچی سارشعبان ۱۳۳۰ه



# ﴿فصل في المسائل الجديدة والمتفرّقة المتفرّقة المتعلّقة بالبيع ﴿ المتعلّقة بالبيع ﴿ الْحَرِيدِ وَفِرُ وَخْتَ كَ جِدِيدِ اور مَتَفَرّق مَاكُل ﴾

ا-سی آئی ایف معاہدے کی شرعی حیثیت اور پورٹ تک چنچنے سے پہلے مال بائع کی ملکیت ہے ۲- ایف او بی معاہدہ اور اس کی شرائط کا شرعی تھم

سوال: - قابلِ احرّام جسل مولاناتق عانی صاحب، السلام علیم ورحمة الله و برکاته
اُمید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ایک کتاب ''اسلام کا قانونِ معاہدہ'' تحریر کر رہا
ہوں، یہ تصنیف انگریزی میں ہوگی، عنوان "Islamic Law of Contract" (اسلا کم لاء آف
کشریک ہے۔ چندعنوانات کے بارے میں مواد کافی کاوش کے باوجود نہیں بل سکا، براہ کرم مجھے فتو کی
کشکل میں اس کا جواب مہیا فرما ئیں، جواب بےشک اُردو میں مہیا فرما ئیں، میں انگریزی میں ترجمہ
کرلوں گا، اگر جواب عربی میں دینا چاہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اُسے من وعن شائع کرسکوں گا۔
کتاب فدکورہ بالا آخری مراحل میں ہے اور اِن شاء اللہ جلد منصر شہود پر آجائے گی، شائع ہونے پر ایک
کابی آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا۔ ان سوالات پرفتوی درکار ہے جودُ وسرے صفحے پر ہیں۔ ()

<sup>(</sup>۱) پر سوال ن نقل فقاوئی کے رجز یعنی ریکارڈ ش موجود فہیں ہیں، البذا اس عط میں سائل کے ذکر کردہ ی آئی ایف اور ایف او فی معاہدات اور ان کی شرائل کی تقسیل معلوم ہوتا ہے کہ مال کی شریداری اور ان کی شرائل کی تقسیل معلوم ہوتا ہے کہ مال کی شریداری کے ان وہ معاہدات میں سے ی آئی ایف میں ''انشورش'' کی شرط کے طاوہ اس شم کی شرائط کے گئیں کہ جن سے بائع کی طرف سے مال جہاز تک پہنچانے کے باوجرو بائع کی طمیعت رہے گا ، جبکہ ایف او فی معاہدہ میں اس شم کی می شرائط کے گئیں جن کی روسے پورٹ پر مال حقیق ہوگا؟ جباز تک پہنچانے کے باد جرو بائع کی طبیعت رہے گا ، جبکہ ایف او فی معاہدہ میں اس شم کی می شرائط کے گئیں جن کی روسے پورٹ پر مال ان دونوں صورتوں میں شریدار کا قیضہ شرفا کر سی شقیق ہوگا؟ اور پورٹ پر فزیجے سے جبلے بلاکت کی صورت میں نقصان کس کا متصور ہوگا؟ نیز پورٹ پر فزیجے سے جبلے ہلاکت کی صورت میں نقصان کس کا متصور ہوگا؟ نیز پورٹ پر فزیجے سے جبلے ہلاکت کی صورت میں ان دونوں معاہدوں کی مختلف شرائط کی ثروسے الگ الگ جواب مرحمت فرمائے ۔ سوالات کی پکھ طرید معاہدے والا دامت برکا تیم کے ان دونوں معاہدوں کی مختلف شرائط کی ثروسے الگ الگ جواب مرحمت فرمائے ۔ سوالات کی پکھ طرید معاہدے والا دامت برکا تیم کے جوابات سے بچی معلوم ہوگئی ہے۔ (ھیدزیر)

جواب: - ی آئی ایف معاہدے کی جوشراکط اُوپر ذکر کی گئی ہیں ان میں سے انشورنس کی شرط اس لئے دُرست نہیں کہ انشورنس کے مرقبہ طریقے عمواً سود یا تمار پر مشتل ہوتے ہیں، باتی تمام شراکط دُرست ہیں۔ اور ان کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک مال اس پورٹ پر نہ گئی جائے جہاں پہنچانا طے ہوا ہے، اس وقت تک یہ ہمجھا جائے گا کہ مال انجی پیچنے والے کی تحویل میں ہے، خریدار کے قبضے میں نہیں آیا، البندا اگر اس دوران مال صائع یا خراب ہوتو پیچنے والے کی تعویل میں ہے، خریدار کے قبضے میں نہیں آیا، البندا اگر اس دوران مال صائع یا خراب ہوتو پیچنے والے کا نقصان سمجھا جائے گا۔ نیز جب تک مال فرود و تنہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ اگر انشورنس اسلامی اُصولوں کے مطابق ہوتو ہینچنے سے پہلے نقصان کی صورت میں ہرجانے کا دعوے دارخر بدار کے بجائے نیجنے والا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تخصیل کے لئے مفتی اعظم یا کتان معزت مولا نامفتی محد شیع صاحب رحمداللہ کا رسالہ "بیر از ندگی" ملاحظ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي خملاصة المفتاوئ ج: ٣ ص: ٩٠ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) هلاك المعقود عليه قبل القبض ان كان بآفة مسماوية أو بفعل الباتع أو بفعل المعقود عليه بأن كان المعقود عليه حيوانًا فقتل نفسه فانّ البيع يبطل في هذا كلّه امّا اذا كان الهـ لأك بآفة مسماوية أو بفعل المعقود عليه فلا يشكل وكذلك اذا كان بفعل البائع لأنّ المبيع في يده مضمون بالثمن قبل القبض بدلالة أنّه لو هلك سقط ثمنه من المشترى ولا يجوز أن يكون مضمونًا بالقيمة ... الخ.

وفي الشسامية ج: ٣ ص: ٥٦ (طبع سعيد) لو هلك المبيع يفعل البائع أو يفعل المبيع أو بامر سماوي بطل البيع ويرجع بالفمن لو مقبوحًا .... الخ. وكذا في فتح القدير ج:٥ ص: ٩٦ (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) كيونكدالك صورت يل يراع قبل القيض بوكى جوناجا زب

وقى مسند أحمد ج: ٣ ص: ٢ • ٣ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الله اشترى بيوعًا فما يعل لى منها وما يحرم عليّ؟ قال: فاذا اشتريت بيعًا فلاتيمه حتى تقبضه.

وفى سسنن الترمذى رقم الحديث: 1 1 00 وسنن أبى داؤد رقم الحديث: 1 4 00 وسنن النسائى رقم المحديث: 1 00 0 حن عبدالله بن حسمود وطنى الله عنهما قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: لا يبحلُ سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح مالم يصمن ولا بيع ما ليس عندك. (بعواله مشكولة المصابيح ص: ٢٣٨).

في الهنداية ج:٣ ص: ٨٦ و ٢٩ (طبيع مكتبه رحمانيه) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يبيز له بيعه ستَّى يقبصه لأنه نهي عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ المقد على اعتبار الهلاكب اهـ.

وفي نصح القيايس ج: ٥ ص: ٢٧٦ قيال أبو حتيفةٌ وأبو يُوسفُّ يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات ويجوز في المقار المذي لا يحشيٰ هلاكه اهـ.

وفي السمبسوط لللاسام السرخسيَّ ج:17 ص:4 قال ومن اشترى شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ولا يوليه أحمَّا ولا يشسرك فيه ... ليس لمشترى الطّعام أن يبيعه قبل أن يقبضه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الطّعام قبل أن يقبض وكذّلك ما سوى الطعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا اهـ.

وفي العر المعتدر ج: ٥ ص: ١٣٤ (فلا) يصح .... (بيع منقول) قبل قبطة ولو من بالعم اهد.

وفى البسدائسع ج: ٥ ص: ١٣٦ (ومشيسا) وهو شرط العقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا يستعقد وان مسلكه بعد ذلك يوجه من الوجوء الا السبلم شاصة وهذا بيع ما ليس عنده ولهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسبان ورخص فى السبلم الع.

وفى تكملة فتح الملهم ج: ١ ص: ١٥٥١ (طبع مكتبه دار العلوم) قال أبوحنيفة وابو يوسف بمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات، ويجوز في العقار لا ينعشي هلاكه.

۲: - ایف او بی معاہدے کی جوشراکط اُوپر ذکر کی گئی جیں، ان کی رُوسے بیہ معاہدہ شرعاً وُرست ہے، اوران کا اثر یہ ہے کہ جس جہاز پر سامان لا دا گیا ہے، اس کی جہاز رال کمپنی کو یہ جھا جائے گا کہ وہ خریدار کی طرف سے مال پر قبضہ کرنے کی وکیل یا ایجنٹ ہے، اس کے جہاز پر مال سوار ہونے سے یہ جھا جائے گا کہ ییچنے والے کی تحویل ختم ہوگئی اور خریدار نے اسپنے نمائندے کے ذریعے مال پر قبضہ کرلیا، اب اگر سامان راست میں خراب یا ضائع ہوتو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگئ، اور خریدار کے نیشنہ کرلیا، اب اگر سامان راستے میں خراب یا ضائع ہوتو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگئ، اور خریدار کے لئے یہ جماز رال کمپنی نے مال وصول کرلیا ہے تو اس کے بعد وہ اُسے آگے کسی اور کوفروخت کردے۔

الکے بعد وہ اُسے آگے کسی اور کوفروخت کردے۔

واللہ سجانہ د تعالی اعلم

ار۱۴۰۹/۱۵ (نوی نمبر ۲۳۹/ ۴۰ الف)

> وار الا فناء جامعہ دارالعلوم کراچی کے ''برزناس'' کے فتوی پرڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا إشکال اور اس کا جواب سوال: - بخدمت گرای حضرت مولاناتق عثانی صاحب مظلمالعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاند!

کی جی کے جی جن پر تجب ہوا، اور خیال ہوا کہ تو تین وقتے سے دارالافقاء سے چندایک ایسے فتوے دیئے گئے ہیں جن پر تجب ہوا، اور خیال ہوا کہ تو تین وقتیج سے قبل جناب کو ان پر بھر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ لی ہوگ ۔ یہ بھی احتہال ہے کہ میں ان کو میچ طریقے سے نہ بچھ سکا ہوں گا اور میں نے اصل کتب سے میچ متیجہ اخذ نہ کیا ہوگا۔ بہرحال میرے لئے یہ یقینا ایک اُلجھن کی بات بن گئی ہے کیونکہ جناب کی ذات اور دارالعلوم کا ادارہ عام لوگوں میں ایک سندکی حیثیت رکھتا ہے، لوگ جب معارضے کے طور پر آپ کا نام استعمال کرتے ہیں تو بچھ کہنا بہت مشکل ہوجاتا ہے، فوری اہمیت کے چندایک مسائل یہ ہیں:۔

ا:-Biznas کے بارے میں نتونی، اس کے بارے میں جو میں نے لکھا تھا اس کی ایک کا پی ملفون ہے۔ دارالعلوم سے ۱۸۲۰ ۱۳۲۳ ہے کو جوفتوئی لکھا گیا اس میں اوّل تو یہ بات سمجھ میں ٹیس آئی کہ دُوسری صورت میں اگر Product کی قیت بازاری قیت سے زیادہ لی گئی ہوتو واضح تمار ہوگا، کپنی

<sup>(</sup>۱) وفي الهداية ج: ۳ ص: • ۱۹ باب الوكالة بنائيج والشراء (طبع مكتبه وحمانيه) فان هلك العبيع في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فاذا لم يحبسه يصير المؤكل قابضًا بيده. وكذا في البحر الرائق ج: ٤ ص: ٥٦ ا باب الوكالة بالبيع والشراء (طبع سعيد) فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال المؤكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد المؤكل فاذا لم يحبس يصير المؤكل قابضًا بيده. وكذا في علاصة المفارئ ج: ٣ ص: ١٥٨ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء.

کے حق میں اس کا رشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار نہیں، واللہ اعلم ۔ بہر حال بیتو پر بیٹانی کی چیز نہیں،
لیکن اس کے بعد جو بیلکھا ہے کہ: ''اب رہی بیہ بات کہ بیفیس زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے، اس کی
شخصیق مفتی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو شخص اس میں شامل ہونا جا بہتا ہے وہ خود شخص کرے، اگر شخصیت کے
نتیج میں اس کا دِل اس بات پر مطمئن ہو کہ پروڈ کٹ کی جوفیس اس نے ادا کی ہے وہ واقعۂ بازاری
قبت کے برابر ہے تو اس میں شمولیت اختیار کرے ورنہ اس سے اجتناب کرے۔''

حالائکہ عام لوگ اس کی کیا تحقیق کر سکتے ہیں؟ دارالعلوم کے مفتی صاحبان تو اپنے جانے دالوں سے اس کی باسانی تحقیق کر سکتے ہیں، وہ معلوم کر کے حتی جواب لکھتے تو عام لوگوں کو سہولت ہوتی۔ ہم لوگ کمپنی والوں سے پوچھیں گے جوان کو بازاری قیت کے برابر یا کم ہونے کا ہی یقین دلائیں گے۔

تیسری صورت میں بیتو لکھا ہے کہ: ''اگر پروڈکٹ کی بازاری قیمت جمع کردہ رقم کے کم از کم برابر بھی ہوتب بھی پروڈکٹ کے مقصود نہ ہونے کی وجہ سے بید تمار کے مشابہ ضرور ہے، نیز اس میں کمیشن ایجنٹی پروڈکٹ کی خریداری کے ساتھ مشروط ہونے کی خرابی بھی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے'' ممبرشپ حاصل کرنے والوں کی عظیم اکثریت ای تیسری صورت میں واغل ہے، اس حقیقت اور واقع نفس الامری کو نظرانداز کرکے''اگر'' کے ساتھ جواب دینا عجیب لگتا ہے، پھر اس بات کو اگل بات کو اگل بات کہ کر بالکل ہی کمزور کردیا، یعنی 'اس میں وکالت پروڈکٹ کے معاملے کے ساتھ مشروط ہے ۔۔۔۔الخ۔'' بات کہ کر بالکل ہی کمزور کردیا، یعنی 'اس میں وکالت پروڈکٹ کے معاملے کے ساتھ مشروط ہے ۔۔۔۔الخ۔'' کھر چو اِشکال اور اس کا جواب کھا گیا ہے وہ بھی نا قابلِ فہم ہے، شاید اصل صورتِ حال ذہن میں مشخصر نہ رہی ہو، اس کو میں نے اپنے جواب میں خاصی وضاحت سے لکھا ہے۔ نتیجہ بیہ کہ کر 'بر: ناس'' والے ہراکی کے سامنے آپ کے فتو ہے کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں۔ دائر اور علکم کے دائر کے دائر کے کا دور کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں۔ دائر اور علکم کے دائر اور علکم کے دائر اور علکم کے دائر کی اور اس کو میں نے آپ کے فتو کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں۔ دائر اور علکم کے دائر اور علی کے دائر اور علکم کے دائر اور علی کے دائر اور عالم کے دائر اور علی کے دائر اور علی کے دائر اور علی کے دور علی کی دور علی کے دور علی کر اور کی کے دور علی کے دور

والسلام عليكم

عبدالواحد غفرلهٔ ۱۳ رمضان المبارک ۱۴۲۳ ه

( مُدُوره إستفتاء كے ساتھ ڈاكٹر عبدالواحد صاحب نے اپنا درج ذیل مضمون بھی ارسال فرمایا )

بزناس يادِين ودُنيا كا ناس

توجه فرماييئ

(حضرت مولا نامفتي و اكثر عبدالواحد صاحب، جامعه مدنيد لا بور)

کچے عرصے سے برناس (Biznas) کے نام سے ایک کمپنی کام کررہی ہے، کراچی اور اسلام

آباد کے بعداس نے لاہور میں زور پکڑا ہے، سیمپنی انٹرنیٹ(Internet) پرکام کرتی ہے، اورستر ڈالر کی فیس کے عوض ممبر کو کمپیوٹر کے کچھ کورس اور ویب سائٹ کی پیش کش کی جاتی ہے، اس حد تک تو معاملہ بظاہر ٹھیک نظر آتا ہے، کیونکہ جس کو پیش کش سے فائدہ اُٹھانے میں دِلچپی ہو وہ فیس دے تو معاملہ جائز ہے۔

لیکن اس کمپنی کے کام کے پھیلاؤ کا راز اس کے کام کے دُوسرے رُخ کی وجہ ہے۔ وہ رُخ بیٹ سے ہے۔ وہ رُخ بیب کے کام کے کہ ستر ڈالر کی فیس دے کر بننے والے ممبر کو کمپنی آگے کمائی کرنے کی پیش کش کرتی ہے، جس کے مطابق اگر میمبر براہ مراست اور بلا واسطہ دو مزید ممبر بنائے اور ان دونوں میں سے ہر ایک آگ مزید دو دوممبر بنائے یہاں تک کہ بالآخر کم از کم نوممبر بن جائیں تو کمپنی پہلے ممبر کوا پی کمائی میں حصہ دار بنالیتی ہے۔

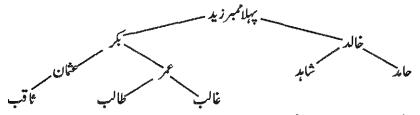

دائيں طرف تين ممبراور بائيں طرف چھمبر ہوئے۔

سمینی والے کہتے ہیں کہ کل ممبر جب مثلاً چودہ ہوجا ئیں گے تو سمینی آپ کو پچاس ڈالروے گی،اور جب کل تمیں ہوجا ئیں تو وہ آپ کوسو ڈالر دے گی، بلاواسطہ مزید ممبر بنانے پر وہ آپ کو پانچ ڈالر فی کس اور دے گی۔

حکم:

یہ کاروبار کھل طور پر ناجائز ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ یہ دلائی کی صورت ہے لیکن اس میں دلائی کی شرائط مفقود ہیں۔ دلال (Broker) کواپٹی محنت پر دلائی اس میں دلائی ہے کہ اگر جہ سے دو کہ ایکن بزناس کے گورکھ دھندے میں اپٹی محنت پر اوّلاً تو کوئی اُجرت نہیں ملتی اور اگر اُجرت ملتی ہے تو و محبر بنائے دوسرے کی محنت کی شرط پر۔ مثلاً اُدپر دیئے گئے نقشے کے مطابق زید نے اپٹی محنت سے دو مجبر بنائے لیمن بحر اور خالد محنت کر یہ اور موہ بھی آ میں ملتی ، اگر زید آگے مزید محنت نہ کرے اور صرف بحر اور خالد محنت کریں اور مجبر بنائیں اور وہ بھی آ می مجبران یہاں تک کہ دیئے گئے نقشے کے مطابق کم از کم نومبر بن جا کیں تب زیدکو کی گئے ہو کہ تمام مجبران کے عدد کے تناسب سے ہوگا ، اور اگر بکر اور خالد بھی آ می محنت نہ کریں اور مجبر سازی کا سلسلہ آ کے نہ

چلے تو زید کواپنی محنت پر بھی کچھ نہ طے گا، حاصل ہیہ ہے کہ اس معاطع میں مندرجہ ذیل خرابیاں ہیں:-۱:- زید کی اپنی محنت کی اُجرت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آگے سات ممبر اور بنیں، اور وہ بھی وہ سات ممبر جو دُوسروں نے بنائے ہوں۔ اُجرت کو اس طرح کی شرط کے ساتھ مشروط کرنے سے خود معاملہ فاسد اور ناجائز ہوجا تا ہے۔

۲:- زید دوممبر بنانے کے بعد بالکل محنت نہ کرے، بنائے ہوئے ممبر آگے محنت کریں اور سے
سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے تو دُوسروں کی محنت کے معاوضے میں زید بھی شریک ہوتا ہے، اس لئے کمپنی
چودہ ممبر پورے ہونے پر زید کو پچاس ڈالر دیت ہے اور تیس ممبر کمل ہونے پر زید کوسوڈالر دیت ہے، سے
کھی ناجا تز ہے اور حرام ہے۔

عام طور پر بیر مفالطہ دیا جاتا ہے کہ آگے جوممبر بنے آخران کی بنیاد زید ہی کی تو محنت تھی ، اگر وہ بر اور غالد کوممبر نہ بناتا تو آگے سلسلہ کیسے چلنا؟ علاوہ ازیں زیداب بھی دُوسروں کومحنت کی ترغیب تو دیتا ہے ، اس مفالطے کا جواب سے ہے کھی محنت کی ترغیب و بنا تو خود محنت نہیں ہے ، جس کا عوض ہو ، إلاَّ یہ کہ کسی کواس کام پر ملازم رکھ لیا جائے ، دُوسر ہے کوکام کرنے کی ترغیب و بنے کو دلا کی نہیں کہتے ۔ اس لئے زید صرف اپنی محنت پرعوض کا حق دار ہوسکتا ہے ، اس کی بنیاد پر آگے جودُوسر ہو گیا کام کریں ان کے خفتانہ میں شریک نہیں ہوسکتا ۔

" تنجیہ: - شریعت کا ضابط ہے کہ: "الأمور بمقاصدها" یعنی کا موں اور معاملات کا دارو مدار مقاصد پر ہوتا ہے، جب ہم برناس (Biznas) کہنی کے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو جھے ہیں۔ ایک وہ صحبہ س کو وہ اپنی Products کہتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کے ٹریننگ کورس اور ویب سائٹ کی فراہمی۔ دُوبرا وہ حصہ جس کو وہ Marketing کہتے ہیں، یعنی آگے ممبر بنانا، اور اس پر اپنے ممبروں کو اپنی آمدنی میں شریک کرنا۔ ان دو حصوں میں ہے کمپنی کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کی Marketing یعنی ممبرسازی کا حصہ ہے، اور Products کا حصہ تو محض یہ وکھانے کے لئے ہے کہ وہ فی الواقع تجارتی بنیا دوں پر کام کر رہی ہے۔ ہمارے اس دوے پر بیہ مشاہدہ کافی دلیل ہے کہ اس کمپنی کے جو لوگ ممبر بین رہے ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس تو اپنے کمپیوٹر بھی نہیں ہیں اور ان کو کمپیوٹر کی الف لوگ ممبر بین رہے ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس تو اپنے کمپیوٹر بھی نہیں ہیں اور ان کو کمپیوٹر کی الف بے ہے ہوں کا کوئی بھی مفاد وابست ہے۔ خرض کمپنی کا اصل مقصدتو مارکینگ (Marketing) ہے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں ہم وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ وہ سرے سے ناجائز اور حرام ہے، اور اصل جو سے مقاطر بیتے کہ یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے پہلے بھی چلائے گئے اور اس سے ملتے جلتے طریقے پہلے بھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے پہلے بھی چلائے گئے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے طریقے پہلے بھی چلائے گئے اور اس سے ملتے جلتے طریقے پہلے بھی چلائے گئے اور

چلائے بھی جارہے ہیں، بیسب در حقیقت لوٹ کھسوٹ کے طریقے ہیں، البتہ حکمت بیا ختیار کی ہے کہ لوٹ کھسوٹ میں دُوسروں کو بھی شریک کرلوتا کہ اصل جرم لوگوں کی نظروں میں نہ آئے بلکہ وہ خود مال کے لالچے میں زیادہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کروائیں۔

جامعه مدنيه لاجور

جواب: - گرامی قدر کرم جناب مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، زید مجد کم السامی السلام علیکم ورحمة الله و برکانه!

میں انتہائی ندامت کے ساتھ آپ کے ایک گرامی نامے کا جواب غیرمعمولی تا خیر ہے دے رہا ہوں، جو غالبًا شوال میں جھے ملا تھا اور اس میں دارالعلوم سے جاری ہونے والے تین فتووں کے بارے میں توجہ دِلائی گئتی، جوخطوط مراجعت اور غور وفکر چاہتے ہیں، ان کی میرے پاس الگ تر تیب رہتی ہے، اور اب صورتِ حال ایس ہوگئی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فوری تقاضا مسلط رہتا ہے، آنے والوں کی کثر سے، فوری ڈاک کی بجر مار اور آسفار کا سلسلہ، ان کی وجہ سے قابل مراجعت اُمور ثلتے چلے جاتے ہیں۔ آنجناب کے کمتوب میں چونکہ تین مسائل ہے، سی وقت ایک مسکلے پر کچھ دیر غور یا مراجعت کا وقت ملاء گر پھرکوئی عارض سامنے آگیا، اس طرح باوجود یکہ وہ کمتوب ہر روز میری میز پر رہا، لیکن جواب لکھنے کی پوزیش میں نہ آسکا، یہاں تک کہ یہ وقت آگیا۔ بہرحال! اس تا خیر پر تہ دِل سے معذرت خواہ ہوں، اور ساتھ بی شکرگز ار ہوں کہ آپ نے ان اُمور کی طرف توجہ دِلائی۔

آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: '' توثیق وقعیج سے قبل جناب کو ان پر بھر پور نظر ڈالنے کی فرصت نہ ملی ہوگی'' واقعہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ دُوسرے فقاویٰ کی توثیق سوچ سمجھ کرہی کروں، چنانچہ ایسے اوقات میں لوگوں کو فتوے لانے سے روکتا ہوں جب ذہن فارغ نہ ہو، کیکن فتوئی کا کام ہی ایسا ہے کہ ہر دفت غلطی کا دُر لگا رہتا ہے، بالخصوص ایسے مسائل میں جہاں صریح ہزئیہ دستیاب نہ ہو، اور میرے پاس زیادہ تر ایسے ہی مسائل وار الافقاء سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سے دُعا ہے کہ وہ حفاظت فرمائیں۔

اب ان تین مسائل کے بارے میں اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں۔

ا:- پہلامسکہ برناس کا ہے، بندے نے آ بختاب کے ارشادات پر بار بارغور کیا، اس سلسلے میں آ بختاب نے تین با تیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی یہ کہ''اگر پروڈ کٹ کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ لی گئی ہوتو سمپنی کے حق میں اس کا رشوت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قمار ہونا نہیں۔'' بندے کی ناقص رائے میں اس میں قمار کا پہلواس طرح ہے کہ جو قیمت زیادہ دی جارہی ہے وہ اس موہوم اُمید پر داؤ پر لگائی

<sup>(</sup>۱) مزید سوالات اوران کے جوابات متعلقہ باب کے تحت آئیں گے، إن شاہ الله (محمدزير)

جارئ ہے کہ مارکیٹنگ سٹم کے بیتے میں اس سے کہیں زیادہ رقم حاصل ہوگ، اور اس طرح اس میں تعلق التملیک علی الخطر پایا جارہا ہے، البتہ اگر اس کو اس پہلوستے دیکھا جائے کہ بیزائد قیت ولالی کا عقد کرنے کے لئے دی جارہ ہے تو اس میں رشوت کا پہلو بھی ہے، بہر صورت بیحرام ہے۔

آ نجناب نے دُوسری بات بیکھی ہے کہ: ''پروڈکٹ کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے کا فیصلہ عام آ دمی پر چھوڈ نے کے بجائے خود تحقیق کرکے اس کا علم لکھنا چاہئے تھا'' تو واقعہ بیر ہے کہ ہم نے متعدد جاننے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈکٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مرق ج قیمت سے متعدد جاننے والوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پروڈکٹ کی قیمت یا فیس بازار میں مرق ج قیمت سے زیادہ نہیں ہاس کے تنظر احتیاط نیادہ نہیں ہاس کے بنظر احتیاط مناسب سمجھا کہ اس واقعے کے بیان کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے متعلقہ افراد کو پابند کیا جائے کہ وہ خود بھی اس کی تحقیق کرلیں۔

تیسری بات آپ نے جو نوے میں کھی ہے کہ: ''دلال کو اپنی مخت پر دلالی ملتی ہے، لیکن پر ناس کے گور کھ دھندے میں اپنی مخت پر اوّلاً تو کوئی اُجرت ملتی نہیں، اور اگر اُجرت ملتی ہے تو دُوسرے کی مخت کی شرط پر۔'' یہ بڑی اہم بات ہے، اور فتو کی گھنے سے پہلے بندے نے اس پر خصوصی اہمیت کے ساتھ فتو کی گھنے والے صاحب کو متنبہ کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے متعلقہ افراد سے تحقیق کی اور صراحة بتایا کہ ہر شخص ابتدا میں جو دو گا بک یا ممبر بناتا ہے، اس پر بھی اس کو ساٹھ روپے فی ممبر ملتے ہیں، جیسا کہ ان کہ ہر خص ابتدا میں جو دو گا بک یا ممبر بناتا ہے، اس پر بھی اس کو ساٹھ روپے فی ممبر ملتے ہیں، جیسا کہ ان کے بیان کردہ پلان اور اِستفتاء میں صفحہ: ۲۲ اور ۵ پر یونی لیول پلان کے زیر عنوان بیان کیا گیا ہے۔ بندے نے ای فہم کی بنیاد پر نہ کورہ فتو کی تو ثیق کی ہے، آنجناب کے ارشاد کے بعد بندے نے اس سے مکر راس پہلو کی تھد بی کے لئے کہا، اور انہوں نے تھد بی کی ایکن اگر واقعہ صورت حال وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہا پی محنت پر پھی نیس ماتا، بلکہ کمیشن دُوسروں کی محنت پر موقوف رہتا ہے، اور سے بات ثابت ہوجائے تو بندہ اس فتوے سے یقینا رُجوع کرلے گا، اگر اس بارے میں یقنی بہا اور سے بات ثابت ہوجائے تو بندہ اس فتوے سے یقینا رُجوع کرلے گا، اگر اس بارے میں یقنی بات آپ کو یہ درجر شوت معلوم ہوتو ضرور مطلع فرمائیں۔

اور اگریہ ثابت نہ بھی ہوسکے تب بھی چونکہ اس قشم کی اسکیمیں کیے بعد دیگرے آرہی ہے،
اس لئے ان کے بارے میں اجتماعی غور وفکر مناسب معلوم ہوتا ہے، اور بندے نے اپنے دار الافقاء کے
حضرات سے کہا ہے کہ وہ اہلِ فتو کی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کور کھ کر اِجتماعی غور کا اہتمام کریں۔
حضرات سے کہا ہے کہ وہ اہلِ فتو کی کی ایک مجلس میں اس مسئلے کور کھ کر اِجتماعی غور کا اہتمام کریں۔
والسلام
(فتو کی غیر ۱۳۲۸) ہے

حضرتِ والا دامت برکاتہم کی کتاب''فقہی مقالات'' (جلداوّل) میں فشطوں پرخرید وفروخت، مرابحہ مؤجلہ،حقوقِ مجردہ کی خرید وفروخت وغیرہ ہے متعلق چندشبہات اوران کے جوابات

(وضاحت)

(دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے مفتی غلام قادر نعمانی صاحب نے تئے بالقسیط، مرابحہ مؤجلہ اور بینکول میں اس کے اجرا، قرض، حقوق مجردہ کی خرید و فروخت اور مرقبہ گیڑی ہے متعلق حضرت والا دامت برکاتہم کے مقالول پر کچھ اِشکالات تحریفر مائے، اور حضرت والا دامت برکاتہم کو خطاکھا جس کے ساتھان شبہات پر مشتمل اپنی مطبوعہ تحریب مجھی جسجی۔ پہلے وہ خط، اس کے بعد ان کی تحریب پھر حضرت والا دامت برکاتہم کا جوالی خط اور اِشکالات کے جوابات پر مشتمل فتوئی ذیل میں پیش خدمت جیں) (مرتب عفی عنہ)

#### (خط ازمفتی غلام قادرنعمانی صاحب)

گرامی قدرمحترم المقام جناب شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی صاحب عثانی مدظله العالی سلام مسنون کے بعد، اُمید ہے مزاج گرامی خیریت سے ہوں گے، گزارش بیہ ہے کہ بندے نے ''فقہی مقالات'' جلد اوّل کا کچھ سرسری مطالعہ کیا، اس میں کچھ اِشکالات سامنے آئے، وہ اِرسالِ خدمت ہیں، اُمید ہے کہ ہمیں جواب سے نوازا جائے گا۔ والسلام

اخوكم في الله

غلام قادر عفی عنه دارالعلوم حقانیه، اکوژه خنگ

#### (شبهات پرمشنل تحریر)

دور ماضر کے محقق اور جدید معاشیات کے ماہر شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثانی کی فقہی خدمت قابل تعریف ہے۔ مولانا عثانی صاحب نے اس دور کے نو وارد جدید مسائل کے حل کا راستہ تلاش کیا ہے، اور علائے اُمت کے لئے اکثر مسائل میں راہنمائی فرما کر محقیق کی راہ ہموار کی۔ اور علاء خصوصاً اور عوام عموماً ان کی تحقیق کے فائدے سے مستفید ہوئے۔ لیکن سے بھی ظاہر بات ہے کہ قدیم زمانے سے اکثر مسائل میں علاء کا اختلاف رائے کی جہ تحدیم زمانے سے اکثر مسائل میں اور اُمت مسلمہ نے تسلیم کئے ہیں۔ تاہم بندے نے جب سالام میں نداہب اربعہ مرتب ہوئے ہیں، اور اُمت مسلمہ نے تسلیم کئے ہیں۔ تاہم بندے نے جناب والا کی گراں قدر تصنیف میں بعض مسائل میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور اس رائے میں پچھ اِشکالات ہیں، البندا مصنف صاحب

کی آراء پرنظر ثانی کی ضرورت ہے تا کہ یہ اِشکالات زائل ہوکر کتاب کی تنقیح کی جاسکے۔ اور چونکہ یہ کتاب عام ہوچکی ہے البندا مناسب یہ ہے کہ یہ تحریر نشر کی جائے تا کہ قارئین حضرات کے شکوک وشبہات رفع ہوجا کیں۔ ترحیب یہ ہے کہ ہم پہلے وہ مسئلہ لکھتے ہیں جس مسئلے میں مصنف صاحب نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور پھر مصنف صاحب کی رائے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اِشکال لکھتے ہیں۔

إشكال! - مسئله بير ہے كه اگر كوئي شخص تجھ سامان وغيره اشياء نفع كے ساتھ قرض فروخت کردیتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، ایک صورت رہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان نہ کرے اور سامان فروخت کردے۔ دُوسری صورت میہ ہے کہ بائع نفع کی مقدار بیان کرے، مثلاً بول کیے کہ دس میینے تک مدت قرض ہوگی اور اصل قیت کے علاوہ ایک ہزار نفع ہوگا۔ فقہ میں پہلی صورت کو مسادمہ کہتے ہیں اور دُوسری صورت کو مرابحہ مؤجلہ کہتے ہیں۔اب دونوں صورتوں میں نیچ تام ہونے کے بعد اگر بائع، مشتری سے بیر کہے کہ اگر آپ قرض کی مرتب پوری ہونے سے پہلے قرض ادا کریں تو میں اس مرت کے عوض میں آپ کو اتنی رقم معاف کردُوں گا۔ تو سے مدت کے مقابلے نفع میں معافی اور کی تعج مساومه میں جائز نہیں ہے، اور مرابحہ مؤجلہ کی صورت میں اس تعجیل کی وجہ سے نفع میں کمی کرنا جائز ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ جب دائن مدیون سے تبخیل وَین کا مطالبہ کرے تو اس تبخیل کی صورت میں بفدر بھیل مدت دائن مدیون سے نفع میں کمی کرے گا۔مثلاً بائع نے دس مہینوں تک ایک ہزار نفع پر مرابحہ مؤجلہ کا معاملہ کیا ہے، اب بائع پانچ مہینے پہلے دَین کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس مطالبے کی صورت میں مدیون ہے یانچ مہینوں کے حساب سے نفع کم لیا جائے گا، تو ایک ہزار کے نفع میں یا پچ سونفع چھوڑ دے گا، اور یانچ سونفع وصول کرے گا۔مصنف صاحب نے اس مسئلے کی توثیق کے لئے اپنی كتاب "فقهي مقالات" ج: اص: ١١١ ير متعدّد كتابول كحوالي پيش كے بين، چنانچه وه لكھتے بين (دقة السمحتار لابن عابدين ٢:٣ ص: ٥٥٧ آخر الحظر والاباحة ) يهي مسّله كتاب البيرع مين قصل في القرض ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں بیبھی تکھا ہے کہ علامہ حانوتی ، علامہ جم الدین اور علامہ ابوالسعو و نے بھی اسی پرفتوی دیا ہے۔ دیکھئے: شامی ج:۵ ص:۱۷۰۔ادریہی مسئلہ حیاشیہ البطیعہ طیاوی علی المعدد مين بھي ذكور ہے، و يكھئے: ج: ٣ ص: ١٣٠٠ وج: ٨ ص:٣٦٣ ـ بعيشه يهي مسئله تستقيع المفتاوى المحامدیه میں بھی مذکور ہے۔ان حوالہ جات کے علاوہ جناب مصنف صاحب کی عبارت میں ص: الایر اس مسئلے پر فتاوی الانقروی، التنویر اور شرح المجلة للاتاسی کے حوالے بھی مذکور ہیں۔مصنف صاحب کے حوالوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان مذکورہ کتابوں میں اس برفتوی ہے کہ تجیل وین کی صورت میں مرابحه مؤجله میں بائع نفع میں کمی کرے گا۔

مصنف صاحب کی رائے: - ندکورہ بحث کے بعد مصنف صاحب ص:۱۱۸ پر اپنی رائے قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی مساومہ اور بھی مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے ( یعنی فقہائے کرام نے جوفرق بیان کیا ہے وہ محجے نہیں ہے ) اس کے بعد فرماتے ہیں: لہذا میری رائے میں بھی بالتقسیط اور بھی مرابحہ کے وہ معاملات جو اسلامی بینکوں میں رائج ہیں ان میں مندرجہ بالافتوی پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - اِشکال یہ ہے کہ استے بوے بوے فقہائے کرام نے (جو مذکورہ بالا حوالہ جات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے) تیج مساومہ اور بیج مرابحہ کے تھم میں فرق کیا ہے اور مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بیج مساومہ اور بیج مرابحہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے فرق سے انکار کل تائل ہے۔ اور فرق یقیناً موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بیج مساومہ میں مرت کے مقابلے میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے، جبکہ مرابحہ موجلہ میں مرت کے مقابلے میں قیمت میں اضافہ ہے۔ دُوسرا فرق ریہ ہے کہ جہال فقہائے کرام نے نفع میں کی بیشی کو ناجائز قرار دیا ہے وہ مشروط ہے، اور جہاں فقبائے کرام نے نفع میں کی کا قول کیا ہے تو اس صورت میں ہے کہ پہلے سے کی بیثی مشروط نه ہو۔ اور مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ معاملات جو اِسلامی بینکوں میں رائج ہیں ان میں مندرجد ذیل فتوی برعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جہاں تک بینک کے معاملات کا تعلق ہے تو عدم جواز اس صورت میں ہے کہ بینک کے معاملات میں سامان کی اصل قیمت میں تر دّر ہو یا تعین اجل میں تر دّ د ہواور اگر مرابحہ مؤجلہ میں سامان کی قیمت بھی متعین ہواور اَجل بھی متعین ہوتو اس صورت میں جوا**ز** ہے اور مصنف صاحب نے اس صورت کے جواز پرص:۸۳ پر قول کیا ہے، اور اس کے جواز پر اُمّہ أربعه ادرجهبور فقنهاء كالمسلك نقل كياب، لهذا فقهائ كرام كافتوى مطلقاً غيرمناسب مجحنا وُرست نهيس ہے، بلکہ مناسب مسئلے کی تفصیل ہے، تا کہ مسئلے کی نوعیت بھی واضح ہواور فقہائے کرام کا فتوی بھی مجروح نہ ہو۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی تو یق کے لئے بدوجہ بیان کی ہے کدا گرمندرجہ بالافتوی برعمل کیا گیا تو اس صورت میں بیج مرابحہ اور فتطول پر بیج کی ان سودی معاملات سے زیادہ مشابہت موجائے گی جن میں مختلف مرتوں کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں شک رہتا ہے کہ وہ کم ہوگی یا زیادہ۔مصنف صاحب نے اپنی رائے کی توثیق کے لئے جو وجہ بیان کی ہے، یہ انتہائی کمزور ہے، اس وجہ سے کہ فقہائے کرام کے فتوی پر عمل کرنے سے اگر چہ سودی معاملات سے مشابہت ہوجائے گی لیکن نیرمشابہت نقصان دہنیں ہے، اس لئے کدفقہاء نے مرابحدمو جلد میں قلت نفع برقول کیا ہے، اور سودی معاملات میں زیادت نفع پر إصرار کیا جاتا ہے، لہذا قلت نفع برقول كرنے

ے سودی معاملات سے مشابہت کم ہوجائے گی، اور زیادت نفع پر قول کرنے سے سودی معاملات سے مشابہت نیادہ ہوجائے گی، حسنف صاحب کی رائے ہے، لہذا فقہائے کرام کی رائے رائح ہے، اور مصنف صاحب کی رائے مرجوح ہے۔

انتقال ہوجائے تو کیا وہ وَین پہلے کی طرح موجل ہی رہے گایا وہ وَین فی الفور واجب الاواء ہوگا، اور انتقال ہوجائے تو کیا وہ وَین فی الفور واجب الاواء ہوگا، اور دائن کو مدیون کے ورثاء سے اس وَین کی اوائیگی کا فوری مطالبے کاحق حاصل ہوجائے گایا نہیں؟ اس مسئلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ حفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہاء کا مسلک سے ہمی ایک کی موت کی وجہ سے وَین موجل فوری واجب الاوا ہوجاتا ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے، لیکن حنالمہ کے نزدیک مختار قول سے ہے کہ اگر مدیون کے ورثاء اس وَین کی واجب الاوا ہوجاتا ہوگا۔ وہ وَین مدیون کی موت سے فوری واجب الاوا ہوجاتا ہے کہ اگر مدیون کی موت سے فوری واجب الاوائی ہیں وہ وَین مدیون کی موت سے فوری واجب الاوائی ہی ہوگا۔

مصنف صاحب کی رائے: مصنف صاحب نکر رائے: مصنف صاحب نکورہ مسلے میں اپنی رائے قائم کرتے ہور ہوئے ''خ:ا ص: ۱۳ پر الصح ہیں: میرے زد یک اس مسلے کاحل ہے ہے کہ اگر چہ جہور فقہاء کا مسلک ہے ہے کہ مدیون کی موت سے وہ دَین فی الفور واجب الا دا ہوجائے گالیکن بھے بالقسیط اور مرابحہ موَ جلہ جن میں شن کا پچھ حصہ مدّت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اگر ان میں ہم فوری واجب الا دا کے قول لے لیس تو اس صورت میں مدیون کے ورثاء کا نقصان ہے، البذا مناسب ہے ہے کہ دوقو لوں الا دا کے قول لے لیس تو اس صورت میں مدیون کے ورثاء کا نقصان ہے، البذا مناسب ہے ہے کہ دوقو لوں میں سے ایک قول کو اختیار کرلیا جائے، یا تو متاخرینِ حفیہ کا قول لے لیا جائے کہ ادائے دین کی جو مدت شخق علیہ تھی اس کے آنے میں جتنا وقت باتی ہے اس وقت کے مقابل جوشن ہو وہ وصول کرلیا جائے۔ یا پھر حنابلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح دہ دین مؤجل تھا اب بھی ای طرح مؤجل جائے۔ یا پھر حنابلہ کا یہ قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ مدتوں کے اختلاف کی وجہ سے مثن میں جو تذبذ ہوں کے اختلاف کی وجہ سے حمن میں جو تذبذ ہوں کی صورت ہوتی اور جس کی وجہ سے صورہ شودی معاملات سے مشابہت ہوجاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں میں جو تذبذ ہوں سے مشابہت ہوجاتی ہوتی ہوتیں ہو۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - اس رائے میں دونتم کے اِشکال ہیں: -۱ - اپنا ندہب چھوڑ کرکسی دُوسرے ندہب کو اِختیار کرنا اس ونت جائز ہے جب کوئی ضرورت شديده پيش آجائ اور جب كوئى ضرورت شديده نه موتو وُوسرے مذہب كو إفتيار كرنا يا ترجي وينا أصول إفاء كے خلاف ہو اور تقليد كے منافى ہے۔ مولانا مفتى محمشق صاحبٌ فرماتے ہيں: "ان اختيار مذهب الغير فى بعض المسائل والافتاء به يجوز للمجتهد فلا يجوز الا بشرائط" اس بحث ك آخر ميں فرماتے ہيں: "فلا يجوز الا بشروط النضرورة الشديدة وعموم البلوئ والاضطرار" (جواهر الفقه ج: اس ٢٢٠١)۔

۲- حنابلہ کے فدہب کوتر جج وینے میں یہ اِشکال ہے کہ اگرتر کہ تقسیم نہ کیا جائے، اور مرتب قرض تک موقوف کیا جائے تو پھر تیہوں اور بیواؤں کے ان حقوق میں تا خیر آجائے گی جو تزکہ میت متعلق ہیں، اور اگرتر کہ تقسیم کیا جائے یعنی وَین اوا کرنے سے پہلے تو اس ترکے سے وَین متعلق ہے، اور وَین کی اوا نیگی سے پہلے ترکہ تقسیم کرنا إرشاد خداوندی کے خلاف ہے، إرشاد خداوندی ہے: "مِنُ اَبْغَدِ وَصِیَّة بُوُصِی بِهَا اَوْ وَانْنِ "۔

۳- مصنف صاحب نے اس سے پہلے تھ بالقبط کے جواز کا قول کیا ہے، اس قول کے بعد مرابحہ مو جلہ میں تاویلات کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تھ بالقبط اور مرابحہ مو جلہ کا تھم ایک ہی ہے۔
اِشکال ۳۰ - مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کا حق شرب یعنی کسی نہریا چشے سے پانی لینے کا حق ہو، تو اس حق شرب کی تھ جائز ہے یا نہیں؟ اس حق شرب کی تھ کے بارے میں فقہائے اُحناف کے اقوال مختلف ہیں، چنا نچ حفی مسلک کی ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز نہیں ہے، اور بعض فقہائے کرام نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی تھ جائز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حق شرب کی تھ جائز نہیں ہے، چنا نچہ ر ق المحتاد، مبسوط السو حسی، فتح القدیر، عنایة، ان کتابوں میں عدم جواز پر فتو کی ہے۔

مصنف صاحب کی رائے: - جناب مصنف نے ''فقہی مقالات' جنا سنکا پر اس مصنف ہے۔ دنقبی مقالات' جنا سنکا پر اس مصنف ہے، اور اپنی رائے صراحۃ قائم نہیں کی ہے۔ لیکن ان کی تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف صاحب کی رائے حق شرب کی تھے کے جواز کی ہے۔ مصنف صاحب کی عبارت طاحظہ فرما کیں، مصنف صاحب لکھتے ہیں: حفی مسلک کی ظاہر روایت سے ہے کہ حق شرب کی تھے جائز نہیں ہے، پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی تھے جائز قرار وی ہے۔ (اس کے بعد لکھتے ہیں) لیکن نظرِ عائز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی تھے کا عرف قائم ہونے کے لیکن نظرِ عائز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی تھے کا عرف قائم ہونے کے باوجود اس کے جواز سے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جواز سے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ حق شرب کی وجہ سے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ حق شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب مال نہیں۔ اور ص: ۱۹۸۰ پر لکھتے ہیں: اِمام سر حتی شرب میں کی حقول سے متع کیا ہے اس میں میں میں کی حقول سے متع کیا ہے اس میں میں کی حقول سے متع کیا ہے اس میں کی حقول سے متع کیا ہے اس میں میں کی حقول سے متع کیا ہے اس میں کی حقول سے متع کیا ہے کی حقول سے متع کیا ہے کی حقول سے متع کیا ہے کی متع کیا ہے کہ کی حقول سے متع کیا ہے کی حقول سے کی حقول سے کی حقول سے متع کیا ہے کی حقول سے کی حقول س

زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اُخیر میں تیج شرب کو عرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشاکُخ متأخرین کا قول ذکر کیا اور ان کے قول پر کوئی تقید نہیں کی ہے۔ اور ای صفح کے اُخیر میں لکھتے ہیں: بعض متأخرين أحناف نے لکھا ہے جن حقوق کی تع جائز نہيں ہے، مثلاً حق تعلی ،حق مسل ،حق شرب، ان کاعوض لینا بطریق بیع تو جائز نہیں ہے، لیکن صلح کے طریقے پر ان کاعوض لینا جائز ہے۔ علامہ خالد اتائ مال کے بدلے میں وظائف سے وستبرداری کا مسلد ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول وعلیٰ ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغي ان يجوز الاعتياض عن حق التعلى وعن حق الشرب وعن حق المسيل بمال ... الخ" جناب مصنف صاحب كي ص:١٩٢ ير عبارت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جناب مصنف صاحب حقِ شرب کی تھے کے جواز کی طرف رُ جَان رڪھتے ہيں۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال:-مصنف صاحبص:۱۸۷ پر فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت یہ ہے کہ حق شرب کی بھے جائز نہیں ہے، پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی بیج جائز قرار دی ہے۔مصنف صاحب کا بیوعویٰ وُرست نہیں ہے کہ بہت سے مشائخ نے حقِ شرب کی و جائز قرار دی ہے، کیونکہ مصنف صاحب نے حقِ شرب کی جے جواز پر دوحوالے پیش کئے ہیں، جبكه خودمصنف صاحب نے عدم جواز پر چار حوالے پیش كتے ہیں، اور عدم جواز ظاہر روايت ہے، اور جواز بعض متاخرین کی رائے ہے۔ پھر کیسے ہے کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے مشائخ نے حق شرب کی بی جائز قرار دی ہے۔ وُوسری بات یہ ہے کہ مصنف صاحب نے اپنی دائے کے اِثبات کے لئے مبسوط سرھی كا حواله ديا ہے اور بيحوالمحل تأمل ہے كيونكه صاحب مبسوط في حق شرب كى بيع كا عدم جواز صراحة نقل کیا ہے، اور جواز کا قول ضمناً نقل کیا ہے۔ اور چھراس جواز کے قول پر رو مجھی کیا ہے۔ نیز مصنف ص:١٨٩ ير لكصة بين: إمام سرهني في دوباره بيمسئله كتاب المز ارعة مين زياده تفصيل كساته لكهاب اوراً خیر میں تیج شرب کوعرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشائخ متا خرین کا قول نقل کیا ہے اور ان کے قول بركوئى تقيرنيس كى ب-"وبعض المتاخرين من مشائخنا ... الخ"مصنف صاحب في المتمام کے ساتھ مبسوط کا حوالہ نقل کیا ہے اور اس کی نسبت مشائخ متا خرین کی طرف کی ہے۔ حالانکہ اس جگہ سے تصریح ہے کہ جمہور متاخرین نہیں بلکہ بعض متاخرین مراد ہیں اور اس بعض متاخرین کا مصداق صاحب مبسوط كنزديك ايك بى شيخ ب، صاحب مبسوط لكصة بين: "وكان شينحنا الاسلام يعكى عن استاذہ اند کان یفتی بجواز بیع الشرب ...الخ" پھرایک بی شخ سے بہت سے مشاک سے تعبیر کرنا ب جاہے۔ نیز مصنف صاحب نے ص:۱۸۹ پر اپنی دائے کے اِثبات کے لئے بعض متاخرین کا قول

نقل کیا ہے اور جمہور کے قول سے چٹم پوٹی کی ہے۔ جب کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں اقوال نقل کیا ہے اور جمہور کے مقابلے میں بعض متاخرین کے قول کو ترجیح دینا اُصولِ إِفَاء کے خلاف ہے۔ مصنف صاحب ص:۱۸۹ پر لکھتے ہیں کہ بعض متاخرینِ اَحناف نے لکھا ہے کہ دِیِّ شرب کی آئی جا تزنہیں ہے۔ لیکن صلح کے طریقے پران کا عوض لینا جائز ہے۔

مصنف صاحب نے اس تحریر کے بعد علامہ فالد اتای کا قول نقل کیا ہے، یہاں بھی یہ وہم ہوتا ہے کہ متافرین اَحناف کوئی جماعت ہے، حالاتا تی کا قول نقل کیا ہے، اور فالد اتای کے نقوی نہیں دیا ہے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے، وہ لکھتے ہیں: "اقول و علیٰ ما ذکروہ من جواز الاعتیاض عن المحقوق المجردة ہمال ینبغی ان یجوز الاعتیاض عن المحقوق المحددة ہمال ینبغی ان یجوز الاعتیاض عن حق المسیل ہمال ....الخ " اور مصنف الاعتیاض عن حق المسیل ہمال ....الخ " اور مصنف صاحب نے علامہ فالد اتای کی تجویز کو جواز پر حمل کر کے متافرین اَحناف کو منسوب کیا، مطلقاً متافرین اَحناف کو جواز کی نبیت ورست نہیں ہے۔

اِشكال ۱۲: - مسئلہ میہ ہے كہ تحقوق مجردہ لینی آل حقوق كہ اعیان نہ ہوں، ان میں ایک، حق اسبقیت ہے، حق اسبقیت سے مراد میہ ہے كہ مباح الاصل چیز پرسب سے پہلے قابض ہونے كی وجہ سے انسان كو مالك بننے كا جوحق يا اس مال كے ساتھ جوخصوصیت حاصل ہوتی ہے، اس كوحق اسبقیت كہا جا تا ہے، مثلاً افتادہ پنجرز مین كو قابل استعال بنانے سے مالك بننے كاحق حاصل ہوجا تا ہے۔

مصنف صاحب کی رائے:-مصنف صاحب بی رائے: اور مصنف صاحب بس: ١٩٤ پر لکھتے ہیں: فقہائے اُحناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کسی فقیہ نے حق اسبقیت کی بھے کا مسلہ چھیڑا ہوا، فقہائے اُحناف اور مالکیہ نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ افغادہ بنجر زمین پر نشان لگانے سے وہ شخص زمین کے استعال کرنے اور زمین کا مالک بنے کا زیادہ حق دار ہوجاتا ہے، لیکن مجھے اس حق کی بھے کی بحث ان فقہاء کے یہاں نہیں ملی، قیاس کا نقاضا یہ ہے۔کہ ان کے نزدیک بھی حق اسبقیت کی بھے جائز نہ ہو، اِلَّا یہ کہ دست برداری کے طور برہو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر چہ بعض فقہاء اس تھ کو جائز کہتے ہیں، لیکن فقہاء کی بری جاعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے، البتہ حق اسبقیت سے مال کے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اشکال:-مصنف صاحب پہلے بیفرماتے ہیں کرفتہائے اُحناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا کہ کسی فتیہ نے حقِ اسبقیت کی بیج کا مسلہ چھیڑا ہو، اور بعد میں فرماتے ہیں البتہ حق اسبقیت سے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔

ا- مصنف صاحب کے کلام میں تعارض ہے، کیونکہ پہلے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہائے اُحناف اور مالکیہ کی کتابوں میں نہیں ملا، اور بعد میں یوں کہتے ہیں کہتی اسبقیت سے مال لے کر بطور صلح کے دست بردار ہوجانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ جب مصنف صاحب کو پہلے یہ مسئلہ کتابوں میں ملانہیں پھر فقہاء سے جواز کہال سے ثابت ہوا؟ لہذا فقہائے اُحناف کی طرف یہ نسبت جواز درست نہیں ہے۔

۲- مصنف صاحب نے حقِ اسبقیت کے مسئلے میں اُحناف کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے ، محض قیاس آرائی پرمسئلہ ممل کیا ہے۔ آخراس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائے یہ ہے کہ حقِ اسبقیت کی تھے بھی جائز نہیں ہے جبیبا کہ فقہائے کرائم نے تصریح کی ہے، اور حقِ اسبقیت سے وستبرواری کے طور پر بھی مال لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جواز کا فق کی دیا جائے تو بہت سے لوگ سرکاری زمینوں میں نشانات لگا کراس کی تھے اور دستبرداری کے طور پر مال لینے میں مصروف ہوجا کیں گے۔

اِشکال۵:-مصنف صاحب ص: ۲۱۷ پر لکھتے ہیں: ہمارے زمانے کی موجودہ پگڑی جو مالک کرامیددار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے۔اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی بیرقم شریعت کے سی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی ، لہذا بیرقم رِشوت اور حرام ہے، البتہ پگڑی کے مرقبہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممکن ہیں۔

ا – ما لک مکان و دُکان کے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں بیمشت رقم لے ۔ بیمشت رقم الے ، جے متعینہ مدّت کا پیشگی کرایہ قرار دیا جائے ، یہ بیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی۔ اس کیمشت کی ہوئی رقم پر اِجارہ کے سارے اَحکام جاری ہوں گے۔ یہاں مصنف صاحب مردّجہ پگڑی کی متبادل صورت بتارہے ہیں ، اور اس متبادل صورت میں اس مردّجہ پگڑی کوفروغ ملتا ہے ، کیونکہ مصنف مناحب فرماتے ہیں کہ یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی ، جب یہ کیمشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہو پھر تو یہ وہی پگڑی ہوگی جو پہلے اس کی حرمت پر بحث کی گئی ہے ، الہذا عبارت طذا کی وضاحت جا ہے۔

اشکال ۲:-مصنف صاحب مکان و دُکان کے اِجارے کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ص: ۲۱۸، ۲۱۸ پر لکھتے ہیں: اگر اِجارہ متعین مدّت کے لئے ہوتو مالک مکان و دُکان کے لئے جائز نہیں کہ شرکی عذر کے بغیر اِجارہ فنخ کردے، اگر مالک عذیہ شرکی کے بغیر دورانِ مدّت اِجارہ فنخ کرنا جا ہے تو کرایددار کے لئے جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور اس کا بیہ إقدام بالعوض اپنے حق سے وستمرداری ہوگی، بیعوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرایددارائی میسنت دی ہوئی رقم میں سے اجارہ کی باقی ہرت کے حساب سے حق دار ہوگا۔ مجمع الفقه الاسلامی جدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ باقی ہرت کے حساب سے حق دار ہوگا۔ مجمع الفقه الاسلامی جدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ باتے۔

مصنف صاحب کی رائے: - مصنف صاحب آگے چل کرص: ۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اُحناف کے یہاں رائے یہ کہ حق ہیں: اُحناف کے یہاں رائے یہ ہے کہ حقِ وظیفہ کی بھے جائز نہیں ہے، لیکن مال کے بدلے میں اس سے دستبرداری جائز ہے، اسی طرح مکان یا دُکان کے حقِ کرایہ داری کی بھے جائز نہیں ہے، لیکن مالی معاوضہ لے کراس سے دستبردار ہونا جائز ہے۔

مصنف صاحب کی رائے پر اِشکال: - مصنف صاحب نے جق وظیفہ سے وستبرداری کی صورت میں مالی معاوضے کو جائز صورت میں مالی معاوضے کو جائز قرار دیا ہے، اور اس جواز کی نسبت فقہائے آخناف کی طرف کی ہے۔ یہ جواز کی نسبت فقہائے آخناف کی طرف ورست نہیں ہے (یعنی حق کرایہ داری کے معاوضے کی نسبت)، کیونکہ مکان یا دُکان سے وستبرداری کی صورت میں مالی معاوضہ لینا یہ آخناف کا مسلک نہیں ہے، اور نہ مصنف صاحب نے اس پر اُحناف کی کوئی دلیل پیش کی ہے، بلکہ یہ صنف صاحب کا قیاس ہے جوانہوں نے ص: ۱۲ پر قائم کیا ہے۔ البتہ آگر اس کوعلائے جدہ کا فیصلہ کہا جائے تو دُرست ہے، جیسا کہ مصنف صاحب نے ص: ۲۱۸ پر اس کی تصریح کی ہے۔

(جواني خط أز حضرتِ والا دامت بركاتهم)

كرامئ قدرمرتم جناب مفتى غلام قادر صاحب مظلهم العالى

السلام عليم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ مؤرخہ اور مہرون کے آپ کے اس مضمون کے ساتھ ملاجس ہیں آپ نے احظر کے دفقیی مقالات ' کے بارے ہیں کچھ اشکالات ذکر فرمائے تھے۔ ہیں نے اس کا جواب ای زمانے ہیں لکھنا شروع کردیا تھا، لیکن بعض مسائل ہیں مراجعت کی ضرورت تھی، اس لئے دُوسری مصروفیات حائل ہوگئیں، اور میں جواب کمل نہ کرسکا۔ اتفاق سے مولانا محمد زاہد صاحب کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے اور اُحقر نے آپ کی تحریر انہیں دِکھائی، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی اس پر خور فرمالیں، انہوں نے باقی مائدہ جھے کے بارے میں اپی رائے خود ہی لکھ دی، میں نے اسے دیکھا تو جھے وہ

دُرست معلوم ہوئی، اب بیتحریر جس کا تقریباً نصف حصہ میرالکھا ہوا ہے اور باقی نصف مولانا محمد زاہد صاحب کا (اور اَحقر کو اس سے اتفاق ہے) آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تاخیر پر شرمندہ و معذرت خواہ ہوں۔

محمر تقی عثانی ۲ربه ۱۳۲۲ ه

> (إشكالات كے جوابات از حضرت والا دامت بركاتهم العاليه) گرامى قدر ومرتم جناب مفتى غلام قادر صاحب مظلهم العالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کا گرامی نامہ اور اس کے ساتھ مسلک تحریر موصول ہوئی، آپ نے جس دِنت ِنظر کے ساتھ اُحقر کے دفقہی مقالات ' کا مطالعہ کیا، اور اس سلسلے میں اپنی آراء سے نوازا، اس کے لئے میں آپ کا تنہ ول سے شکر گزار ہوں۔ اُحقر کی جب کوئی فقہی تحریر اہلی علم کی نظر سے گزرتی ہے تو اُحقر کوخوشی ہوتی ہے، اور اس بات کی توقع قائم ہوتی ہے کہ اس سے تحریر پر نظر ثانی کا موقع ملے گا، جس سے غلطیوں کی اِصلاح ہوسکتی ہے۔ چونکہ آپ نے تبصرہ اِرسال فرماکر اُحقر سے بھی رَدِعمل معلوم کیا ہے، اس لئے چندگزارشات پیش خدمت ہیں:۔

ا- " مرابحه مو جلنه" كي سلسل مين أحقر في علامه شامى رحمة الله عليه كى متعلقه عبارتيل نقل كرف كي وجود كرف جود جو خيال ظاهر كيا بي كه مصارف اسلاميه كواس برعمل نبيس كرنا جا بين ، اس كى وجود مندرجه ذيل بين: -

(الف) مرابحہ کے سلسلے میں بیفتوی جوعلامدابنِ عابدین اور علامہ بنم الدین وغیرہ نے دیا ہے، بیاصحاب مذہب سے منقول نہیں، اصحاب ندہب کا قول "ضع و تعجل" کے سلسلے میں معروف (۲) ہے، جوا حقر نے بھی نقل کیا ہے، اس میں اصحاب مذہب نے مرابحہ اور غیر مرابحہ میں کوئی تفریق نہیں فرمائی، لہذا بیعلائے متاخرین کا فتوی ہے، جسے نہ اصحاب مذہب کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے، اور نہاں درج کی قت حاصل ہے جوا صحاب ندہب کے اقوال کو ہوتی ہے۔

 <sup>(1)</sup> وكيمت ردّ السحتار ج: ٢ ص: ٥٥٤، قبيل كتاب الفرائض، وج: ٥ ص: ٢٠ ١، وحاشية الطحطاوى على اللرّ المحتار ج: ٣ ص: ١٠ و ج: ٣ ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢ وس) وفي شرح السيسر المكبيسر للسسرخسسيَّ رقم: ٢٤٣٨ ج: ٣ ص: ١ ١ ١ ١ صعوا وتعجّلوا ومعلوم ان مثل هذه السماملة لا يجوز بين المسلمين فان من كان لهُ على غيره دَين الى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجّل بعضه لم يجز كره ذلك عمر و زيد بن ثابت وابن عمر رضى الله عنهم.

نیز دیگر حوالہ جات کے لئے ''فقهی مقالات'' ج: اص: ۱۰۰ تا ۱۱۴ ملاحظ فرمائیں۔

(ب) یہ دُرست ہے کہ'' مرابحہ مو جان میں قبت کا کچھ حصد ''اجل'' کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن ''اجل'' کے مقابلے میں ''عوض'' کا کچھ حصہ ہوتا اس وقت جائز ہے جب یہ معاوضہ کی بیچ کے ضمن میں ہو، چنانچہ جہاں ''اعتیاض عن الأجل'' کو جائز کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اصل بیچ کی اور چیز کی ہے، اور شمن میں ''اجل'' کی وجہ سے اس مجیج کی قبت میں اضافہ کردیا ہے۔ اس کو ''ھدایا ہا'' میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے: ''الا توی أن المنصن یزاد الأجل الأجل'' لیکن''اجل'' بی کو مقصود بنا کراس کا معاوضہ لینا جائز نہیں، جس کو صاحب بدایہ نے فرمایا: ''الاعتیاض عن الأجل حوام'' البذا اگراصل مرابحہ میں اجل کی وجہ سے مبیع کی قبت میں اضافہ کیا گیا تو یہ ''اعتیاض عن الأجل ''من کہا نے بین نہیں ، بلکہ پوراثمن مبیع بی کا ہے، المبتد اس کے تعین کے وقت ''اجل'' کو کوظر کھا گیا ہے۔

لیکن اگر متاخرین کے مذکورہ بالافتویٰ پرعمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اگر مشتری''اجل'' سے پہلے ادائیگی کردے تو وہ قیمت میں کمی کاحق دار ہے تو اس صورت میں یہ"اعتیاض عن الأجل" ضمنی نہیں، بلکہ مقصود ہوگا، کیونکہ قیمت میں کمی کے وقت سوائے اجل کے اور کوئی چیز موجود نہیں۔

(ج) یہ کہنا کہ چونکہ شن میں اضافہ ''اجل'' کی وجہ سے کیا گیا ہے، لہذا تجیل کے وقت وہ اضافہ ساقط ہونا چاہئے ، اس لئے بھی محلِ نظر ہے کہ یہ استدلال اس وقت دُرست ہوسکتا ہے جب بائع نے اپنے طور پر مشتری کو تجیل پر مجبور کیا ہو، لیکن جہاں مشتری خود اپنی طرف سے شن جلدی لے آیا، جب بائع نے ایہا کوئی مطالبہ مشتری سے نہیں کیا تو یہ اِستدلال دُرست نہیں بنتا، کیونکہ اجل مشتری کا حق ہے، اور یہ حق بائع نے اس کو دیا ہوا ہے، پھر مشتری اس کو اِستعال کرے یا نہ کرے، اس سے عقد کے موجل ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لینی بائع اب بھی اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اجل کو استعال کرے، لہٰذا اپنی طرف سے تجیل کی صورت میں شن میں کی کا لازمی مطالبہ دُرست نہیں۔

رد) مصارف اسلامیہ کے حالات کے پیش نظر میرا ذاتی تجربہ بیہ ہے کہ اگر وہاں اس فتو کی پر عمل کیا گیا تو مآل کارسود کا وہی میٹر چلنا شروع ہوجائے گا۔ مدیما اسٹم میں

إشكال تمبرا:-

مرابحه مؤجله اور بي بالقسيد ميس حنابله كابيقول التنيار كرنے كى تجويز دى كى بے كه مديون

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الهداية كتاب البيوع ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبة رحمانيه) الا يرئ انه يزاد في الثمن لأجل الأجل. (٣) وفي الهداية كتابُ الـصلح بابُ الصلح في الدَّين ج:٣ ص:٢٥٧ (طبع مكتبه رحمانيه) .... وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام.

<sup>(</sup>٣) وكيص: المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج:٣ ص:٣٨٦.

کی موت کی صورت میں اگر ورشہ وَ بِن کی ربمن یا گفیل وغیرہ کے ذریعے تو یُق کردیں تو وَ بِن برستور موجل رہے گا، اورموت کی وجہ سے حال نہیں ہوگا۔ اس پر سے اِشکال کیا گیا ہے کہ سے اِفْناء بمذہب الفیر ہے جو بلاضرورت شدیدہ جائز نہیں۔ تو اس کے بارے میں عرض ہے ہے کہ عام مسائل میں بالعوم اور معاملات عام کی معالم سائل میں بالخصوص ضرورت شدیدہ کی بجائے محض حاجت عام کی اجائے مسائل میں بالخصوص ضرورت شدیدہ کی بجائے محض حاجت عام کی وجہ سے بھی اکابر سے اِفْناء بمذہب الفیر منقول ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی حکیم الأمت حضرت تھانوی کو سے تھی اور نہوں ہیں ہی اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، اللہ اجن بر رگوں نے ضرورت شدیدہ کا لفظ استعال فرمایا ہے، ان کی مراد بھی ضرورت سے حاجت ہی جہ، اور فقہا ہے کرائم کے کلام میں حاجت پر لفظ ضرورت کے اطلاق کی مثالیں بہت می ہیں۔ یہال جس حاجت کی وجہ سے یا جس مشقت اور ضرر سے بیخنے کے لئے ہے تجویز دی گئی ہے اس کا ذکر فیکورہ مقالہ ''خوس حاجت کی وجہ سے یا جس مشقت اور ضرر سے بیخنے کے لئے ہے تجویز دی گئی ہے اس کا ذکر فیکورہ مقالہ ''خوس حاجت کی وجہ سے یا جس مشقت اور ضرر سے بیخنے کے لئے ہے تجویز دی گئی ہے اس کا ذکر فیکورہ مقالہ ''فیس تو اس کا تعلق آمر واقعہ سے ہے جس میں ووق یا تجرب یا مشاہدے کے اختلاف کی وجہ سے یا مشاہدے کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوجانا کوئی بوجانا کوئی بعید بات نہیں۔ فیکورہ مقالہ دراصل مالیاتی اِواروں کے معاملات کے پہر منظر میں کھا گیا ہے، اور مالیاتی اِواروں کے معاملات کے بہت کہ مطالہ تو بیدا ہو میکی ہیں، جس کا اندازہ ان اِواروں کے ماتھ تعال رکھنے والوں کو بخوبی ہے، تاہم کی مشکل سے مطالہ کوئی ہوگا۔

رہی یہ بات کہ اس صورت میں وین اگر مؤجل رکھا جائے اور تر کہ حلول اجل سے پہلے تقسیم

<sup>(</sup>١) وكيص: المغنى لابن قدامة كتاب المفلس ج: ٣ ص: ٣٨٦ ـ

<sup>(</sup>٣) نیز حصرت گنگوی رحمة الله علیہ نے ایک فق کی جس بھی تحریر فرمایا کہ: ضرورت کے وقت روایت غیرمفتی بہا پر اور فدیب غیر برعمل کرنا دُرست ہے، اگر چداً وَلَى نہیں خصوصاً إضطراری وعموم بلوی جس ۔ کہذا فی رقد المحتاد، ویکھے فقاوی رشیدیہ ص:١٩٨ (طبع قدیم انتجا ایم سعید)۔

<sup>(</sup>۷و) جیما کہ تھیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمداللہ نے اعداد الفتادی ج:۳ ص:۲۰ میں سلم کے آیک مسئلے (وقت معاد تک مجھ کے برابر پائے جانے میں ضرورت کی بناء پر إمام شافعی رحمداللہ کے مسلک پر، اور ج:۳ ص:۹۵ میں شرکت کے آیک مسئلے (حروض میں شرکت) میں اہتلائے عام کی بناء پر إمام مالک رحمداللہ کے مسلک پرفتوئی دیا ہے۔ای طرح اور پھی کئی شالیس موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۵) منها صاحاء في تبيين الحقائق للزيلعي كتاب الكراهية ج: ٤ ص: ٢٥ (طبع سعيد) ولا يقبل قول الكافر في المقاملات ولا المقاملات عاصة للضرورة .... والحاجة ماسة الى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات ولا يقبل في الذيانات تعدم الحاجة ... الخ.

وفي الاشباه والنظائر لابن نجيم ج: ١ ص: ٢٦! الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

کرلیا جائے تو آیت: ''مِنُ 'بَعُدِ وَحِیدَّةِ بُوْصِی بِهَا اَوْ دَیْنِ '' (الساء: ۱۲) کے خلاف ہوگا تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ آیت کا مقصود یہ ہے کہ انفاذ وصیت اور ادائے دَین کے بعد جو پچھ بیچ ورشہ کا حق صرف اس میں ہے، یہ مقصد نہیں کہ عملاً بھی جب تک دَین اداء نہ ہوجائے اس وقت تک ورشہ کے لئے ترکے میں سے اپنا حصہ لینا بھی ناجا بڑہے، آخر دَین کو حال قرار دے کر بھی تو یہ ممکن ہے کہ دائن از خود ورشہ کو مہلت کے دوران ورشہ رکھتیم کر لیت خود ورشہ کو مہلت کے دوران ورشہ رکھتیم کر لیت ہیں تو فقر حنی کی رُوسے بھی یہ ناجا بڑ نہیں ہوگا۔

#### إشكال نمبرس:-

ال افکال کے بارے میں پھی عرض کرنے سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ ' حقوق مجردہ کی خرید و فروخت' کا اصل مقصود (جیسا کہ اس رسالے کی تمہید میں بھی ذکر کیا گیا ہے) حق مرور جق تعلّی ، حق تسلیل اور حق شرب وغیرہ ان حقوق کے حکم کی تحقیق نہیں ہے جو فقہاء کے کلام میں صراحة فرکور ہیں، بلکہ اصل مقصود اس دور میں نئے پیدا ہونے والے حقوق جن کی خرید و فروخت آج کل بکٹرت ہور ہی ہے کا حکم جانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لئے ظاہر ہے کہ حقوق کی فروخت آج کل بکٹرت ہورہی ہے کا حکم جانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لئے ظاہر ہے کہ حقوق کی فدیم اقسام کی بیا ور دلائل میں غور کر کے ان اُصول کا اِستنباط کرنا ہوگا جن کی بنیاد پر فقہاء نے یہ اُحکام ذکر کئے ہیں، اور ان اُصول کی روشی میں حقوق کی جدید اقسام کی تیج یا نول بعوض کا حکم معلوم ہوسکے گا۔

حنی شرب کے بارے میں بھی رسالہ فدکورہ میں جو پھی کھا گیا ہے اس کا مقصود بھی بذات خود حقی شرب کی بڑھ کے جوازیا عدم جواز کے بارے میں فیصلہ کن بات کہنا نہیں ہے، بیرایک مستقل مسئلہ ہے، اصل مقصود اس مسئلے میں بھی فقہاء کی عبارات سے عموی ضا بطے کا اِستنباط ہے، اور اب لباب پوری بحث کا بیہ ہے کہ بعض فقہاء نے تو عرف کی وجہ سے حق شرب کی بھے کو جائز قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے عرف کے باوجود قابل بھی نے عرف کے باوجود قابل بھی نہیں ہے کہ بیعرف و تعامل کے باوجود قابل بھی نہیں بنا، بلکہ ناچا تز ہونے کی اصل وجہ ان فقہاء کے نزدیک غرراور جہالت ہے، اور بیہ بات اور بیہ بات اور تربیل بنا، بلکہ ناچا تز ہونے کی اصل وجہ ان فقہاء کے نزدیک غرراور جہالت ہے، اور بیہ بات اور بیہ بین: ۔ کئے متعدد عبارات کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں ان سے جو نتیجہ تکالا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ۔ فقہا ہے آ حناف نے تھے شرب کے بارے میں جو بھی مرور اور حق تسییل کی بھے کے مسئلے میں بعینہ وہی با تیں معلوم ہو کیں جو حق مرور اور حق تسییل کی بھے کے مسئلے میں ان کی بحثول سے معلوم ہو کیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ "حق آگر کسی عین مال

ے متعلق ہوتو اس کی تھے جائز ہوگی، بشرطیکہ وہاں کوئی مانع مثلاً غرر اور جہالت وغیرہ نہ پایا جائے۔

جناب کے اِشکال کا بغور مطالعہ کرنے کے باوجود اس میں کوئی الیی بات نہیں مل سکی جو رسالے میں ذکر مذاہب اور عبارات سے اس قاعدے کے اِستنباط میں مانع ہو۔

باتی رہی جناب کی یہ بات کہ ذکورہ رسالے میں نیج شرب کے بارے میں صراحة رائے قائم نہیں کی گئی لیکن مصنف کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں۔ تو صرت کر رائے ذکر نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو اُوپر تمہید میں ذکر کی گئی کہ بذات خوداس مسئلے کی تحقیق مقصود نہیں بلکہ مقصود اُصول کا اِستباط ہے، مصنف کی رائے جو پوری بحث سے جھے میں آتی ہے وہ مطلقاً جواز کی نہیں ہے بلکہ پوری بات جو بچھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرب کی بیج فرر اور جہالت کی وجہ سے ناجائز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عرف اور تعامل کے باوجود قابلِ بیج بننے کی بذات خود صلاحیت نہیں رکھا، اہذا اگر کہیں اس کی بیج کا عرف ہواور خرر اور جہالت بھی نہ پائی جائے (مثلاً جدید آلات سے پائی کی بیائش ممکن اس کی بیج کا عرف ہواور خرر اور جہالت بھی نہ پائی جائے (مثلاً جدید آلات سے پائی کی بیائش ممکن ہو) تو ان فقہاء کی عبارات کی رُوسے یہ بیج جائز ہوگی، اور بیمض ایک آدھ فقیہ کی رائے نہیں ہے بلکہ رسالے میں ذکر کردہ تمام عبارات سے یہی بات نگاتی ہے۔

#### إشكال نمبر،٠-

جناب نے یہ اِشکال فرمایا ہے کہ پہلے تو لکھا گیا ہے کہ فقہائے مالکیہ و حنفیہ کے ہاں حق استقیت کی بڑے کا تھم ان کی کتابوں میں نہیں ملا، اور پھر آ کے چل کر تھم لکھے بھی دیا ہے، ان دونوں با توں میں تعارض ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تھم لکھے وقت یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیتھم ان کتابوں میں مصر ح ہا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیتھم ان کے قواعد سے بہھ میں آتا ہے اور یہ قواعد رسالے میں پہلے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ جناب نے تحریر فرمایا ہے: "آخر اس قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ رائے یہ ہے کہ حق استقیت کی بچے بھی جائز نہیں' ندکورہ رسالے میں بھی عدم جواز ہی کو قیاس کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، البتہ اگر یہ بات قیاس آرائی کے بغیر کسی صریح جزئیہ سے فابت ہو رہی ہے قو اُمید ہے کہ جناب اس سے مطلع فرما کرا حسان فرما تیں گے۔

باقی رہی حق استقیع سے نزول بعوض کی بات تو یہ بات پہلے ص:۱۹۹ پر بیری، شامی اور

<sup>(</sup>١) "وقتي مقالات "ج: اص: ١٨٩ (طبع ميمن اسلامك ببلشرز)-

ص: ۱۹۰ پراتاس كے حوالے كلى جا چكى ہے كہ جوت إصالة ثابت ہو دفع ضرر كے طور پر نہ ہوان عصل كرنا اور عوض لينا جائز ہے، ياد رہے كہ يہ قاعده اتاس نے اپنى دائے كے طور پر نہيں لكھا بلكه دوسرے فقہاء سے نقل كيا ہے، چنانچدان كى عبارت ان لفظول سے شروع ہوتی ہے: "اقول: وعلىٰ ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ...الخ." (۱)

#### إشكال نمبر۵ و۲:-

اس اشکال کا حاصل بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ پگڑی کی مرقبہ شکل کا جو متبادل پیش کیا گیا ہے اس میں بھی اس پگڑی کی اجازت دے دک گئی ہے۔ میہ اشتباہ بظاہر درج ذیل اُمور کی طرف دھیان نہ جانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے:-

ا- مرقب بگڑی میں لی گئی رقم شرعاً کسی بھی قابل اعتیاض چیز کاعوض نہیں ہے، جبکہ یہاں پیشکی لی گئی رقم اُجرت کا حصہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ یکمشت رقم ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہ کرایہ کو دو حصوں میں تقسیم کرلیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ یہ کہ کرایہ کو دو حصوں میں تقسیم کرلیا گیا ہے، ایک حصہ یکمشت پیشکی وصول کرلیا گیا ہے اور دُوسرا ماہانہ یا سالانہ وصول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اِجارہ فنخ ہوجائے تو یکمشت رقم میں سے باقی ماندہ مدّت کے مقابل جو رقم آئے گی وہ مؤجر مستاجر کو واپس کرے گا، ای طرح اگر مالک مکان یا دُکان مستاجر کو مقرّرہ مدّت سے پہلے زکالنا اور بغیر عذر شرق کے اِجارہ فنخ کرنا چا ہتا ہے اور مستاجر نے عوض کا مطالبہ کے بغیر رضا مندی سے اِجارہ فنخ کردیا تو بعد میں کسی عوض کا مطالبہ کے بغیر رضا مندی سے اِجارہ فنخ کردیا تو بعد میں کسی عوض کا مطالبہ کے رقم وصول کرسکتا ہے۔

۲- مکان یا دُکان مقرّرہ مدّت سے پہلے خالی کرنے کی صورت میں متأجر پگڑی کی جو رقم
واپس لیتا ہے وہ مرقبہ پگڑی میں کسی ثابت شدہ حق کا عوض نہیں ہوتا، جبکہ یہاں مدّت مقرّرہ تک اِجارہ
کرنے سے اسے قرار کا حق حاصل ہوگیا ہے جو ایک عین کے ساتھ متعلق ہے، اور شفعہ کی طرح صرف
دفع ضرر کے لئے مشروع نہیں ہے، اس لئے اس کی تاج جائز نہ بھی ہوتب بھی پہلے ثابت شدہ قاعدے
کے مطابق نزول بعوض جائز ہے، یہاں متأجر کو اصل حق رقم وصول کرنے کا نہیں مل رہا، بلکہ قرار کاحق
مل رہا ہے، الہذا اس کے پاس پہلا اختیار یہی ہے کہ وہ اُڑ جائے کہ میں مقرّرہ مدّت سے پہلے نہیں تکلوں
گا، معاوضہ لے کر دشتہرواری توصلے کی ایک شکل ہے۔

<sup>(</sup>١) وسيجيئ: " فقتهي مقالات" ج: اص: ١٩٠ (طبع مين اسلامك پاشسرز) \_

جناب نے یہ جو کہا ہے کہ حقِ کرایہ داری کا عوض لینے کے جواز کی نبیت فقہائے حفیہ کی طرف دُرست نبیں، بلکہ یہ مصنف کا قیاس اور علیائے جدہ کی رائے ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتب فقہ میں صراحة تو فہ کورنہیں، جس طرح جواز مصرح نہیں، اسی طرح عدم جواز بھی مصرح نہیں، اسی طرح عدم جواز بھی مصرح نہیں، اسی صورت میں دُوسر نظائر اور قواعد سے بی عظم لگانا پڑتا ہے، یہاں بھی بی تھم پہلے تفصیل سے ذکر کردہ قواعد اور نظائر بی کی روشنی میں لگایا گیا ہے۔ (۱)

#### حکومت کی طرف سے ملنے والی چیز اگر ضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کرنا جائز ہے

سوال: - میں جو دھندا کرتا ہوں اُس کے لئے چینی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے حکومت کی طرف سے ڈیڑھ من چینی ملتی ہے، دھندا کم ہونے سے بھی وہ چینی نی جاتی ہے، کیا یہ چینی مناسب نفع پر چھ سکتا ہوں؟

والنداعلم ۱۳۹۷/۱۷۱۵ه جواب: - في سكته بين\_

## مکان بناکر کراہ پر دینے یا این آئی ٹی یونٹ میں شرکت کرنے میں سے کونی صورت بہتر ہے؟

سوال: - زید کے پاس کچھ رقم ہے، اس کے ذہن میں آمدنی حاصل کرنے کی چندصور تیں ہیں، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔ ایک تو ہیہ کہ مکان بنا کر کرابیہ پر دیں۔ ثانیا گور نمنٹ کے جاری کردہ این آئی ٹی یونٹ میں شرکت ہے۔ بعض لوگ تجارتی مکان بنانے کو دُرست نہیں جانتے۔

جواب: - مکان بنا کر کرابی پر دینا بلاشبہ جائز ہے، اور اس کام میں رقم لگائی جاسکتی ہے۔
البت این آئی ٹی کے طریقہ کار کی ہمیں تحقیق نہیں ہے، اس کا مفصل طریقہ کارمعلوم کرے آپ بھیج دیں تو جواب دیا جاسکے گا، خاص طور سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم کی جائیں: ا-اس میں نفع کسی معین شرح سے تقسیم ہوتا ہے یا متناسب طریقے ہے؟ ۲- یونٹ خرید نے والا نقصان کی صورت میں نقصان برداشت کرتا ہے یا نہیں؟ ۳-عوام کی رقم کس کام میں لگائی جاتی ہے؟

۱۳۸۸/۵/۲۲ هـ (فوی نمبر ۱۹/۲۱۸ الف)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے "فتبی مقالات" ج: اص: ۲۱۸ و ۲۱۸ (طبع مین اسلا کم پیلشرز) طاحظه فرمائیں۔ (محمد زبیر)

# حکومت کے لئے اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا حکم

سوال: - جن چیزوں پر ممپنی کی طرف سے قیمت نوٹ ہوتی ہے ان سے زائد رقم پر ڈیلر فروخت کرسکتا ہے؟ اور جن چیزوں پر گورنمنٹ نے کنٹرول کردیا ہے ان کومقرّرہ قیمت سے زائد پر فروخت کرنا کیسا ہے؟

جواب: - جب عوام كو ضرر في تيخ كا انديشه بوتو كومت كو اشياء ك نرخ پر كنثرول كرنا جائز به اليي صورت على متعين قبت سے زائد عيل مال فروخت كرنا تاجروں كے لئے جائز نہيں ہے۔ در مخاريل ہے: "اذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال ابو يوسفّ ينبغى أن يجوز " ورعلامه شائي تحرير فرماتے بيں: "ان الامام يرى الحجر اذا عمم المضلور كما في المفتى الماجن والمكارى المفلس والطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتد على مسئلتنا فيها لأنّ التسعير الحجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيًا على قول ابى يوسفّ "فظ (شامى جن ۵ ص ۳۵۳) والله الم بالصواب المجاب على قول ابى يوسفّ "فظ (شامى جن ۵ ص ۳۵۳) مبنيًا على قول ابى عرب المحرم عن عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيًا على قول ابى يوسفّ "فظ (شامى جن ۵ ص ۳۵۳) مبنيًا على قول ابى المحرم عن عن المحرم عن شام بالصواب المحرم عن عن المحرم عن المحرم عن عن المحرم عن المحرم

### دُ کان دار کے بیٹے کا اپنے والد کی دُ کان سے مال کسی کے ہاتھ کم قیمت پرِ فروخت کرنا

سوال: - ایک شخص وُ کان دار ہے، اس کے تین بیٹے ہیں، دو وُ کان پر دالد کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس شخص کا بڑا لڑکا جو ہے وہ بندہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی چھوٹی می وُ کان ہے، غریب آ دمی ہیں، آپ میرے سے سامان قیمت خرید پر کم دبیش خریدلیا کریں، ہیں رعایت پردے دیا کروں گا بشرطیکہ میرے والداور میرے چھوٹے بھائی کو

<sup>(</sup>١) الدر المختارج: ٢ ص: ٢٠٠٠ كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رة المحتار على اللهر المختار ج: ٢ ص: ١ ٠٣، وكذا في البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٤٠، كتاب الكراهية (طبع
رشيديه)، كذا في المحيط البرهاني ج: ٨ ص: ٢٩٨ (طبع مكتبه غفاريه).

 <sup>(1)</sup> في مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٢١ (طبع رحمانيه) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه."

في الله رج: ٢ ص: ٢٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته .... اهـ.

<sup>(</sup>٢) في اللَّدِ المختارج: ٥ ص: ٩٨ (طبع سعيد) الحرمة تتعدد مع العلم بها. وقال الشاميُّ تحته: امَّا لو رأى المكاس مشاًلا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرامٌ.

وقيمه أينضًا قبل ذلك وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال: هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك.

وفي الاشباه الحظر والاباحة ص:٨٨ الحرمة تتعدى مع الأموال مع العلم الَّا في حق الوارث ....الغ.

<sup>(</sup>٣) وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز ص:٦٥٣ رقم المادّة:١٩٢١ (طبع حنفيه كوئنه) كل يتصرّف في ملكه كيف يشاء. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيّ ج:٢ ص:١٣٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوئنه).

وفي بدائع الصنائع كتاب الشرب ج: ١ ص: ٩٠ (طبع سعيد) وحق الكل متعلق بالماء ولا سبيل الى التصرف في الملك المشترك والحق المشترك الا برضاء الشركاء.

وفى تبيين المحقائق شرح كنز الدّقائق كتاب الشركة ج: ٢ ص: ٢٣٥ (طبع سعيد) وكل اجنبى فى قسط صاحبه أى وكل واحد منهما أجنبى فى نصيب صاحبه حتّى لا يجوز لهُ أن يتصرّف فيه الّا باذنه كما لغيره من الأجانب ... الخ. وقى مجمع الأنهر شوح ملتقى الأبحر أوائـل كتاب الشركة (الشركة ضربان) (وكل منهما) أى كل واحدٍ من

وهي منجمع ادبهر تسوح منتفى ادبيحر أواسل فتاب النبرقة (النبركة صربان) (و قل منهما) أي قل واحدٍ من المشريكيين أو المشركاء شيركة مبلك أجنبي في نبصيب الآخير حتّى لا يجوز له التّصرف فيه الّا باذن الآخر كغير المشريك لعدم تضمنها الوكالة ... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الهداية باب الكراهية فصل في البيع ج: ٣ ص: ٣٤٣ (طبع رحمانيه) ولأنّ الثمن حق العاقد فاليه تقديرة ... الخ. وفي الهندية ج: ٣ ص: ١٤٣ حطّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة ... الخ.

وفي الهداية ج:٣ ص: • ٨ (طبع رحمانيه) ويجوز للمشترى ان يزيد الباتع في الثمن ويجوز للباتع ان يزيد للمشترى في المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ... النج.

وكذا في الدّر المختار فصل في التصوف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيها ج:٥ ص:١٥٣.

#### کی ویب سائٹ خرید نا اوراس کمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا

سوال: -محرّم و مرم عالی جناب قبله حضرت مفتی محر تقی صاحب، زاد کم الله علماً وشر فا بعد سلام مسنون، امریکا میں تلسااوکلا میں رسمبر ۱۹۹۸ء میں ایک سمپنی کی ابتداء ہوئی ہے، اس سمپنی کا نام ''اسکائے بیز ۴۰۰۰'' (Sky Biz 2000) ہے، اس سمپنی کا کام ملٹی کیول مارکیٹنگ (Multy Level Marketing) کا ہے۔

ا- سوال یہ ہے کہ میں نے اس کمپنی کی ویب سائٹ (Web-Site) خریدی ہے جس کے ذریعے میں اشتہار اگر ویا ذریعے میں ایخ کاروبار کو پوری دُنیا میں پھیلا سکتا ہوں، جبکہ اخبارات کے ذریعے میں اشتہار اگر ویا جاتا تو جہاں تک وہ اخبار جاتا ہے وہاں تک اپنے کاروبار کی پبلٹی (Publicity) ہوتی ہے، لیکن ویب سائٹ کے ذریعے عالمی پیانے پر پبلٹی ہوسکتی ہے۔ اس کمپنی کے ممبر بغنے سے دُوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمپنی سائٹ کے ذریعے مختلف فتم کی تعلیمات دیتی ہے، مثلاً یہ کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: اس مین کے دریعے مختلف فتم کی تعلیمات دیتی ہے، مثلاً یہ کمپنی حسب ذیل تعلیم اپنے ممبران کو دیتی ہے: اوریڈ وز ۱۹۷۵ (Windows 3.1)، حویڈ وز ۱۹۷۱ (Windows 98)، کے انک سرچنگ، ایک سرچنگ، کے انٹونیٹ ایکوکیشن، ۲ و یب بلڈر (Web Builder)، کے انک سرچنگ، محبوم بیزک برنس وغیرہ۔

اگر فذکورہ تغلیمات مجھے اور میرے گھر کے افراد کوکسی کلاس میں جاکر حاصل کرنا ہوتو اس سب بی افراد کی مجھے الگ الگ فیس دینی پڑے گی۔ دوم یہ کہ جمیں اس کلاس کے اوقات کی پابندی کرنی ہوگی، جبکہ اس کمپنی ہے ویب سائٹ خرید کر اور ممبرین کر ایک ہی فیس سے میں اور میرے گھر کے سارے افراد اپنی فرصت کے وقت فہ کورہ تغلیمات حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ پیدوں کی بھی بہت ہزا فائدہ ہے۔

۲- اس کمپنی سے جو بھی چھ ہزارایک سوروپے دے کر ویب سائٹ خریدتا ہے یا اس کمپنی کا ممبر بن کرتعلیم حاصل کرتا ہے تو کمپنی اپنی ویب سائٹ کے خریدارکوایک کاروبار بھی دیتی ہے، اپنی کمپنی کے ممبر کوایک ایجنسی ویتی ہے، اپنی کمپنی کی طرف سے بیٹرط ہے کہ بننے والاممبر کمپنی کے نو ویب سائٹ کے خریدارکو تیار کرے جس میں ایک وایاں اور ایک بایاں (Left, Right) ہوتا ہے، ایک ہی طرف نوممبر نہ ہوں، بلکہ ایک طرف چار ہوں تو دُوسری طرف یا نچ، ایک طرف چھ تو دُوسری طرف تین، اس طریقے سے ویب سائٹ کے خریدارکو تیار کرنے پر کمپنی ستر دُالرکا چیک ایجٹ پر بھیجتی ہے، اس

طرح پیسلسلہ چاتا رہتا ہے مثلاً نوخریدار تیار کرنے پرستر ڈالر، پھراٹھارہ پر۳۵ ڈالر، پھر ۲۷ پر۳۵ ڈالر، پھر۳۷ پر۷۶ ژالرعلیٰ بذاالقیاس،اسی طرح سیکمپنی اپنے ایجنٹ کوکمیشن دیتی رہتی ہے۔

سے ویب سائٹ خرید کر ایجنٹ بن کر کاروبار کرنے میں جس کی تفصیل اُورِ بناتی ہے، تو اس طریقے سے ویب سائٹ خرید کر ایجنٹ بن کر کاروبار کرنے میں جس کی تفصیل اُورِ بنائی گئی ہے، نیز ویب سائٹ کے خریدار کو تیار کرنے میں ہمیں اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا فون استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اچھی خاص محنت کے بعد خریدار تیار ہوتے ہیں، جس کے نتیج میں کمپنی کمیشن کے طور پر این نفع میں سے ایجنٹ کونفع دیتی ہے، جس کی تفصیل اُورِ ذکر کی گئی۔

اب دریافت طلب آمریہ ہے کہ میں اس کمپنی ہے ویب سائٹ خرید کر انٹرنیٹ کے ذریعے
اپنے کاروبار کو عالمی پیانے کا بنانا چاہتا ہوں، نیز کمپنی کا ممبر بن کر مذکورہ بالا تعلیمات حاصل کرنا چاہتا
ہوں، نیز ایجنٹ اس طریقے پر محنت کر کے کمپنی کے ویب سائٹ کے خریدار تیار کر کے اپنی محنت کے
عوض کمپنی سے کمیشن لینا چاہتا ہوں، تو میرا یہ کمیشن لینا کیسا ہے؟ کیا شری اعتبار سے مجھے اجازت حاصل
ہے یا نہیں؟ اُمید ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیں گے۔
والسلام

محمعلی سیرگر

گلینهٔ ل، را ندری سورت پر

محرکلیم لوبار دی .

. فآءاشر فيه، داندر خادم دارالافآءاشر فيه عارف حسن عثاني

خادم وارالا فمآء دارالعلوم اشرفيه راندبر خادم دارالا فمآء اشرفيه، راندبر

جواب: - صورتِ مسئولہ میں ویب سائٹ خریدنا اور اس سمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا، نیز اس سمپنی کا ایجنٹ بن کرکمیشن حاصل کرنا جائز ہے، البتہ بیٹمام معاملات الگ الگ ہونے چاہئیں، لینی سمپنی کاممبر بن کرتعلیم حاصل کرنا ایجنٹ بننے سے مشروط نہ ہو، کبلکہ تمام معاملات ایک وُوسر سے سے الگ ہوں۔

محمدا كرام الدين غفرلهٔ

۱۳۲۱/۱۲/۲۵ هـ (فتویل نمبر ۱۳۸/۱۰ یم)

> مختلف کمپیوٹر سوفٹ ویئر زخریدنے کا تھم (جَبکہ بعض سوفٹ دیئرز چوری کے ہوتے ہیں)

سوال: - میں ایک کمپیوٹر سائنس کالج کا طالب علم ہوں، ہمیں سوفٹ ویئر کی اکثر ضرورت

رئتی ہے، اور نے سے نے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم کمپیوٹر اور انفار ٹیشن ٹیکنالو بی میں پوری دُنیا

کے برابر چل سکیں، اس ضرورت کے پیشِ نظر ہم چند طلباء نے اس کر ایک سوسائی کے تحت یہ کام شروع

کیا کہ ہم کالج کے پییوں سے یا طلباء کے پییوں سے مختلف اور نئے سوفٹ ویئر زخرید کر طلباء کو مفت گھر

میں Instalation کے لئے ویں، کیونکہ تمام طلباء یہ سوفٹ ویئر زخبیں خرید سکتے اس کے لئے کالج نے
اجازت اور سرمایہ بھی ہمیں دے دیا تھا، گر چند لوگوں نے کہا کہ پاکتنان میں استعمال ہونے والے
سوفٹ ویئرز چوری کے (Pirated) ہوتے ہیں، پھر لوگ اس کی کا پیاں کر کے تقسیم کرتے ہیں، کیا
تعلیم اور فلاح و بہود کے لئے ایبا سوفٹ ویئر استعمال کرنا جائز ہے؟

جواب: - محرم بنده، السلام عليم ورحمة الله وبركانه

کلی طور پر بیکہنا تو ممکن نہیں کہ پاکتان میں استعال ہونے والے تمام سوفٹ ویئرز چوری کے ہوتے ہیں، البذا اس مفروضے پرخر بداری کو بالکلیہ ناجا تر نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص سوفٹ ویئر نیج رہا ہے، اس بات کا ذمہ دار دہ خود ہے کہ دہ کہاں سے کس طرح لایا؟ جب تک ہمیں متعین طور پر یقین سے معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ (۱) دالسلام والسلام

<sup>(1)</sup> وقى فيض القدير رقم الحديث: ٨٣٣٣ ج: ١١ ص: ٥٩٥٣ (طبع مكتبه مصطفى الباز، الرياض) من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واقمها.

وفى الشامية ج: ٥ ص: ٩٨ نقل الحمرى عن سيدى عبدالوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن، وما نقل عن بعض المعنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال هو محمول علي ما اذا لم يعلم بذلك، اما لو راى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرام.

وفي أحكام المال الحرام ص:٣٣٣ فمن علمت أنه سرقة أو خانه في أمانة .... لم يجز أن أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة .... الخ.

وفي الدّر المختار ج: ٥ ص: ٩٨ الحرمة تتعدّد مع العلم بها ألّا في حقّ الوارث .... الخ.

وفي الهندية ج: ٥ ص:٣٦٣ كل عين قائمة يغلب على ظنّه أنّهم أخذوها من الغير بالظّلم وباعوها في السّوق فانّه لا ينبغي أن يشتري ذلك وان تداولتها الأيدي.

وقمي خلاصة الفتباوئ ج:٣ ص:٣٥٣ رجـل عـلـم بجارية أنّها لرجل فرأى يبيعها ويقول وكلبي صاحبها ببيعها وسعه أن يبناعهامنه.

نیز" چوری کے مال کی تھ" ہے متعلق دیکھتے: فناوی رشیدیہ ص: ۴۹۹ (طبع معید)۔

# اخبار کابل ایروانس دینے کی صورت میں اخبار کے ادار ہے کی طرف سے ختلف رعایتوں اور گا کہ کی انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - میں یہاں پر شائع کردہ انگریزی زبان کا اخبار روزانہ خریدتا ہوں، اس کی Payment کی صورت مندرجہ ذیل طریقے سے ہو سکتی ہے: -

ہر ماہ کے اختتام پرمہینہ کابل دے دیا جائے۔ ہر ساماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔ ہر ۲ ماہ کا ایڈوانس دے دیا جائے۔

بورے ایک سال کا ایڈوانس دے دیا جائے۔

ان تینول صورتوں میں اخبار والوں کی طرف سے دوسہولتیں ملتی ہیں، ا-اخبار مجموعی طور پر ستا پڑتا ہے،۲-اخبار والے بغیر کوئی اضافی رقم لئے ای اخبار کے ایڈوانس میں اتنی ہی مرت کے لئے ستا پڑتا ہے،۲-اخبار والے بغیر کوئی اضافی رقم لئے ای اخبار کی وجہ سے ہوجائے تو اخبار کی Sale کر موت کسی حاوث کی وجہ سے ہوجائے تو اخبار کی Sale کو طرف سے لواحقین کو مخصوص رقم دے دی جاتی ہے۔ بیطریقہ اخبار والوں نے اپنے اخبار کی Sale کو بردھانے کے لئے کیا ہوا ہے، کیا اس ٹائپ کی Insurance کروانا جائز ہے؟ جہاں کہ کوئی اضافی Premium وغیرہ نہ دینا پڑے۔

دُ اکثر ظهوراحمد بمعرفت مولا ناخلیل احمد صاحب (ابوظمی متحده عرب امارات)

جواب: - اخبار کابل ایڈوانس دینے کی صورت میں جو رعایت خریدار کوملتی ہے، اس کی دو حیثتیں ہیں، ایک حیثتیں ہیں رعایت و رہا ہے، اس کا نقاضا یہ ہے کہ یہ رعایت جائز نہ ہو، اس کے دہ قرض کے مقابلے میں رعایت دے رہا ہے، اس کا نقاضا یہ ہے کہ یہ رعایت جائز نہ ہو، کیونکہ یہ ایک نفع ہے جو قرض سے حاصل کیا گیا۔ کیکن دُوسری حیثیت یہ ہے کہ بیر رعایت قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ خریدار کے مستقل گا کہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور چونکہ یہ تا جروں کا طریقہ ہے کہ اپنے

<sup>(</sup>ا و۲) حواله کے لئے دیکھیے صن ۲۸ کا حاشہ نمیری

אוליוויאוש

مستقل گا ہوں کورعایت دیا کرتے ہیں، اس لئے وہ بدرعایت دے رہے ہیں اور پیشکی رقم کا مطالبہ بیہ اطمینان حاصل کرنے کے لئے ہے کہ بیشخص واقعۂ مقرّرہ مدّت تک اخبار خریدتا رہے گا۔ اس صورت میں بیرعایت شرعاً جائز ہے، اور ندکورہ معاملے میں احقر کو یبی صورت رائح معلوم ہوتی ہے، تا جروں کا عرف اور علائے عصر کا تعالی بھی اس کی تائید کرتا ہے، لبذا احقر کے نزدیک رائح یہی ہے کہ اس رعایت کو لینے کی شرعاً مخبائش ہے۔ رہا انثورنس کا معاملہ! سواگر انثورنس کی بدرقم اخبار کا ادارہ خود ادا كرتا ہے، اور بيكى بيمكينى سے وصول نہيں كرنى راقى، تو مذكورہ صورت ميں اس كے لينے كى بھى مخبائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس انشورنس کے لئے اخبار کے خریدار نے کوئی پر بمیم ادانہیں کیا، بد کیے طرفہ اِنعام ہے، اور اس کی مثال الی ہے جیسے مختلف تاجرا پنی مصنوعات کوفروغ وینے کے لئے ك طرفه طور يرمخنلف إنعامات كا اعلان كرت رجع مين ،خريداركوا يى رقم كا بورا بورا معاوضه خريدى ہوئی چیز کی صورت میں مل جاتا ہے، اور ملنے والا إنعام تا جرکی طرف سے بیک طرفہ اِنعام ہوتا ہے۔ البنة اگريدرهم انشورنس كميني سے وصول كرنى يردتى مو، تو وہ دو وجه سے ناجائز ہے، اوّل تواس لئے کہ اس صورت میں اخبار کا ادارہ ضرور انشورنس کمپنی کو کوئی پریمیم ادا کرے گا، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ سود اور تمار کا معاملہ کرے گا، اور بیرقم اس حرام معاملے کے نتیج میں حاصل ہوگی، دُوسرے بیک انشورنس ممینی کی بیشتر آمدنی سود یا قمار پر مشمل ہوتی ہے، اس لئے اس سے رقم لینا بھی والسلام جائز نەبوگاپ

<sup>(1</sup> تا ٣) وفي الشيامية ج: ٣ ص: 1 1 6 ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منكب يجوز وهذا حلال وان كانت نيته وقت المدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد البيع الآن بالتعاطى والآن البيع معلومٌ فينعقد البيع صحيحًا قلت ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بيمًا بالتعاطى وقت الأخذ مع دفع التمن قبله ... المخ. اور جب برقم اشهارات كاش ب توشش شرعا بيات شرعاً جائز ب

وقى الهندية ج: ٣ ص: ١٤١ (طبع رشيديه) الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما ...الخ (الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والابراء عن الثمن).

وفي الهداية ج: ٣ ص: ٩ ٨ (طبع رحمانيه) ويتجوز للبائع أن يزيد للمشترى في المبيع ويجوز أن يحطُّ عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. وفي حاشيته لأن الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد. نيرتفيل كے لئے و يكيئے ص ١٩٣٠ كافتوكل اور اس كا حاثية تمبرا تائم مرام.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج:٣ ص:٣٤ حطَّ بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزّيادة .... الخ. وفي شرح السمجلّة لخالد الأتاسي ج: ٢ ص:١٨٢ وقم المادّة:٢٥٦ حطَّ البائع مقدارًا من الثمن المستَّى بعد العقد

وقعي شرح المجله لحالله الإناسي ج: ٢ ص: ١٨٦ وقع المعادة : ١٥٥ عظ الباح طعار : سن المبل العساسي بعد العدا صحيح ومعتبر وكذا حط جميعه ..... وبعد أسطر ..... وغذا اذا كان بلفظ الحط ومثله.

وكذاً في الدّر المسخدارج: ٥ ص: ١٣٤ فصل في التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض والزّيادة والمحطّ فيها .... الخ.

وكذا في مجمع الأنهر شوح ملتقى الأبحر ج: ٣ ص: ١٦ ١.

# کیا نفع کی شرعاً کوئی حدمتعین ہے یانہیں؟

سوال: - کیا کار دبار میں نفع کی کوئی حد شرعاً مقرّر ہے؟ شرعی نقطۂ نظر سے اگر کوئی شخص زیادہ نفع لے تو بیدؤرست ہے؟

جواب: - کار دبار میں شرعاً نفع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، البتہ دھوکا نہیں ہونا چاہئے، پھر اپنے حالات کے لحاظ سے جتنا نفع کوئی لینا چاہے اس پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام

# تجارتی إنعامی اسکیموں کا شرعی حکم

حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے تجارتی إنعامی اسلیموں سے متعلق ورج ذیل مضمون لکھ کرحضرت والا دامت برکاتہم سے دائے طلب کرنے کے لئے ارسال فرمایا، جس کا حضرت والا دامت برکاتہم نے جواب تحریر فرمایا، مضمون اور اس پر حضرت والا دامت برکاتہم کی دائے درج ذیل ہے۔ (مرتب)

انعام وہ ہوتا ہے جو کسی مطلوب وصف پر حوصلہ افزائی کے لئے دیا جاتا ہے، مثلاً امتحان میں اول و دوم وغیرہ آنے پر إنعام دیا جاتا ہے تا کہ علم میں جس کا سیمنا مطلوب وصف ہے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے یا گھڑ دوڑ میں جواوّل و دوم آئے اس کو اِنعام دیا جاتا ہے کیونکہ گھڑ دوڑ میں جہاد کی تربیت کے تربیت ہے اور بیتربیت حاصل کرنا وصف مطلوب ہے، پیدل دوڑ اور تیراکی دغیرہ بھی جہاد کی تربیت کی نیت سے بول تو بیکی مطلوب ہیں۔

ولا بأس بالمسابقة في الرمى والفرس والبغل والحمار والابل وعلى الأقدام لأند من أسباب المجهاد فكان مندوبًا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب. (در مختار ج:٥ ص:٢٨٥).

<sup>( 1</sup> و سم) وفى سسنن ابين مساجة بساب من كره أن يستقر ص: ٥٩ ا (طبع قديسى كتب سحانه) عن أنس بن مالك. وضى الله عنه قـال: غلا السّعر على عهــد رسـول الله صــلـى الله عــليـه وسلم فقائوا: يا رسول الله! قد غلا السعر فستقو لنا، فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق.

وفي الهندية ج:٣ ص: ١٣١] (طبع رشيديه) من اشترئ شيئًا وأغلى في لمنه جاز .... الخ. وفي الهـداية ج:٣ ص: ٣٧٢ (طبـع مكتبـه رحـمانيه) ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه السـلام: لا

وهى الهسالية ج: ٣ ص:٣٠٣ (طبيع مسكتب رحسانيه) ولا ينبغى للسلطان أن يسمر على الناس لقوله عليه السلام: لا تستعروا فانّ الله هو المستقر القابض الباسط الرّازق. ولأنّ الثمن حقّ العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرّض لحقّه ألّا اذا تعلّق به دفع ضرر العامّة.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ١٢٩ والذر المختار ج: ٢ ص: ٩٩٩ (طبع سعيد)

وفى السحوث فى قبضنايا فقهية معاصرة ص: ٨ وللبائع أن يبيع بضاحته بما شاء من لمن ولا يبعب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتِّجاز ملاحظ مختلفة فى تعيين الأقمان وتقديرها .... الغ.

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے ويكھے ص:١٠٢ تا ص:١٠٠ تا ص:١٠٠ كوائى۔ (١٠) ج١ بص:٢٠١ طبع سعيد

(قول فيباح في كل الملاعب) أى التي تعلم الفروسة وتعين على الجهاد لأن جواز المجعل فيما مر انما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يويد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهى فانه مكروه. (ردّ المحتارج: ٢ ص:٣٠٢).

حل الجعل وطاب .... ان شرط المال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا آلا اذا أدخلا ثلاثًا محلًلا بينهما بفرس كفء لفرسيهما يسوهم أن يسبقهما وآلا لم يجز .... وكذا الحكم في المتفقهة فاذا شرط لمن معه المسواب صح. (در معتار ج: ٢ ص: ٣٠٣) وان شرطاه لكل على صاحبه لا والمصارعة ليست ببدعة الال للتلهي فتكره .... وأما السباق بلاجعل فيجوز في كل شيء (أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهى .... (در معتار ورد المعتار ج: ٢ ص: ٣٠٠٣).

نہ کورہ بالا ان عبارتوں کا حاصل ہہ ہے کہ مسابقت یا توعلم میں مہارت حاصل کرنے میں جائز ہے یا جائز ہے یا ہو، اگر ہے یا صرف ان کا موں میں جائز ہے جن میں جہاد کی تربیت ہواور وہ بھی جبکہ جہاد کی نیت سے ہو، اگر محض کھیل کود کے طور پر ہوتو اس وقت مسابقت اگر چہ بغیر انعام کے ہو کروہ ہے، جہاد کی تربیت کو اتن انہیت حاصل ہے کہ اس کے لئے دوطرفہ اِنعام تک کو جائز رکھا، گر تمار سے نکالنے کے لئے اس میں محلل کو داخل کیا۔

اب ہم کاروباری اِنعام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ا: - پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ خریداری خواہ وُکان دار کی ہو یا صارف کی، یہ کوئی وصف مطلوب نہیں ہے، اس میں نہ تو جہاد کی تربیت ہے، نہ علمی مہارت کی تحصیل ہے، اور نہ ہی کسی اور پہندیدہ خلق مثلاً خدمت خلق وغیرہ کی تحصیل ہے، الہذا اس میں مسابقت کی ترغیب دینا اُصولی طور پر غلط بات ہے۔

۲:- وُوسرى بات يہ ہے كہ بائع جس كسى صورت ميں بھى مبيع ميں اضافه كرتا ہے خواہ وہ إنعام كے نام سے ہو، وہ اصل مبيح كا حصه قرار پاتا ہے، اور مشترى قيت ميں جس نام سے بھى اضافه كرے وہ اصل قيت ميں اضافه شار ہوتا ہے۔

وصبح الزيادة في المبيع ولزم البائع دفعها ان في غير سلم زيلعي وقبل المشترى وتسلم عرضًا بالعقد، فلو هلكت الزيادة سقط حصتها من الثمن وكذا لو زاد في الثمن عرضًا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. (در مختار ج: ٥ ص: ٥٥ ١ / ابج ابم سعيد).

بحب بد بات واضح مونی کد مزعومه إنعام ی صورت در حقیقت می یاش می بیش می بیش موتی ہے تو اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:-

ا: - إنعام اليي چيز هو جوميع اورثمن بن سكنيه

۲:-اس کے وجود میں خطر داندیشہ نہ ہو کہ نہ جانے ہویا نہ ہو۔

۳:-اس کی مقدار میں جہالت یا تر ڈونہ ہو۔

اگرالیی صورت پائی جائے کہ جس میں یہ نینوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ اِنعام صحیح ہوگا، اور اگر کوئی الی صورت ہوجس میں پہلی یا دُوسری یا تیسری شرط یا تینوں ہی مفقود ہوں تو اِنعام صحیح نہ ہوگا۔ اِنعام صحیح ہونے کی مثال

لپٹن چائے کی پیکنگ کے اندر بسکٹ کی ایک چھوٹی پیکنگ ملتی رہی ہے، اسی طرح کسی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دانتوں کا برش رکھ دیا جائے یا کسی فرخ کے ساتھ ٹوسٹر یا سینڈوچ میکر دیا جائے یا تھی کی مقدار میں ۲۰ فیصد اضافہ دیا جائے توضیح ہے کیونکہ یہ اشیاء مبھے بھی بن سکتی ہیں اور ان کے دجود اور ان کی مقدار میں کی قتم کی جہالت اور تر قرنہیں ہے۔

اِنعام سیح نہ ہونے کی مثالیں بہایہ ہیں:

۱: - پېلى شرطەمفقو دېو

اس کی مثال میہ ہے کہ کمپنی والا یہ طے کرے کہ جوہم سے اتنی مالیت کا سامان خرید ہے گا، ہم اس کوعمرہ کرائیس گے یا ہم اس کو ڈرائیورسمیت گاڑی فراہم کریں گے جس پر وہ مری کی سیر کے لئے جاسکتا ہے۔ ان صورتوں میں کمپنی منافع مہیا کر رہی ہے جن پر اِجارہ ہوتا ہے بچے نہیں ہوتی، لہذا وہ مہیج جننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، اس لئے یہ اِنعام بھی وُرست نہیں ہے۔

۲: - دُوسري شرط مفقود ہو

اس کی مثال سیہ کہ کمپنی وُکان داروں سے یا کوئی بھی بائع اپنے خریداروں سے کہ کہ جو لوگ اتنا اتنا سامان خریدیں گے ہم ان کو کو پن دیں گے اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کریں گے جس کے ذریعے صرف ان خریداروں کو اِنعام ملے گا جن کے نام کا قرعہ نکلے گا۔ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ زید کے نام کا قرعہ نکلے اور ہوسکتا ہے کہ نہ نکلے۔

س: - تيسري شرط مفقو د هو

اس کی مثال ہیہ ہے کہ کمپنی وُ کان داروں سے کیے کہ جو ہم سے اتنا سامان خریدیں سے ہم سب کو اِنعام دیں گے،لیکن قرعه اندازی سے خریداروں کو کم وہیش مالیتوں کے اِنعام دیں گے۔ ہم: - متینوں شرطیس مفقو د ہوں

اس کی مثال میہ ہے کہ ممینی اپنے خریداروں سے کیے کہ جو کوئی ہم سے اتن اتن خریداری

کرے گا ہم اس کوکو پن دیں گے، اور پھر قرعہ اندازی کریں گے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو ہم عمرہ کرائیں گے۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ ہم سعود میہ آنے جانے کا اور وہاں رہائش کا بندوبست کریں گے، لیکن اس کو کلٹ نہیں دیں گے۔

س: - تیسری بات بہ ہے کہ چونکہ إنعام مشروط ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں شرط فاسد ہوتی ہے تو اس سے سودا بھی فاسد ہوجاتا ہے۔

ا - جب کمپنی کے اعلان کے مطابق خریدارسامان خریدتے ہوئے یوں کیے کہ میں اس شرط پر
اتنا سامان خریدتا ہوں کہ آپ کو جھے عمرہ کرانا ہوگا یا مری کی سیر کے لئے گاڑی فراہم کرنا ہوگا، چونکہ سیہ
شرط سودے کے نقاضے کے خلاف ہے اور اس میں خریدار کا فائدہ ہے، لہذا بیشرط فاسد ہے، اور اس کی
وجہ سے سارا سودا ہی فاسد ہوجاتا ہے، اور بائع اور خریدار دونوں گنا ہگار ہوتے ہیں، اور دونوں پر لا زم
ہے کہ وہ اس سودے کوختم کریں اور اگر چاہیں تو اس شرط کے بغیر سے سرے سے سودا کریں۔

۲- اِنعامی اسکیم بیہ ہوکہ جواتنا سوداخر پدے گا اس کوکار کی قرعداندازی میں شریک کیا جائے گا، اب جوشخص اس اِنعامی اسکیم کے مطابق سودا خریدتا ہے اور کو پن بھر کر دیتا ہے تو جیسا کہ ہم نے اُورِ ذکر کیا کاربھی ہیچ کا حصہ بے گی لیکن چونکہ بیمعلوم نہیں کہ وہ ملے گی یا نہیں ،اس لئے ہیچ کی مقدار بھی مجہول ہے،اس لئے اس میں تمار کے ساتھ بچے بھی فاسد ہوئی۔

تنبيهات

ا - بعض اوقات کمپنی کے ملازم، خریدار کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس اِنعامی اسکیم میں پھے تر دّو ہے تو ہم تمہاری طرف سے کو بن خود بھردیتے ہیں، اور اس کو قرعدا ندازی میں شامل کردیتے ہیں -

سیمینی کے ملازم کے اس طرح کرنے سے تباحت میں پیچے کی نہیں آتی کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کو بن خود بھرویے ہیں تو وہ خریدار کے وکیل بن گئے اور وکیل کا تصرف مؤکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایک منکر ہے تو اس وقت ملازموں کے کہنے پر خاموثی دُرست نہیں بلکہ نہی کرنا واجب ہے۔

۲- کمپنیوں والے جواتے بیش قبت إنعامات وُکان داروں کو دیتے ہیں بیر مایہ دارانہ نظام کا طریقہ ہے، اصل ہمدردی تو صارف سے ہونی چاہئے کہ اس کو رعایت ملے، ورنہ وُکان داروں کو دیتے گئے اِنعامات کا بوجہ بھی بالآخر صارفین پر پڑے گا، کیونکہ عام طور سے اِنعامات کو بھی اِخراجات میں شار کرکے اشیاء کی قبت مطے کی جاتی ہے۔

٣- بعض اوقات مميني والے اپني مصنوعات كى كسى ايك يا چندايك پيكنگ ميس إنعامي پر چي

ر کھ دیتے ہیں تا کہ لوگ اس اِنعام کے لا کچ میں زیادہ خریداری کریں، چونکہ وہ اِنعام کسی ایک کا یا چند ایک کا نکلنا ہے اس لئے ہرخریدار کے لئے اس اِنعام کے نکلنے کا وجود خطر و اندیشے کا شکار ہے، اور چونکہ جوئے کے معنی میں یہ بات شامل ہوتی ہے اس لئے جوخریدار اس موہوم اِنعام کے لا کچ میں وہ سامان خریدتا ہے وہ ایک درجے میں جواکرتا ہے۔

حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله ای کی مثل ایک صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

د مختلف نتم کی نمائشوں کے اندر واضلے کا ٹکٹ ہوتا ہے، اور نمائش کے نشطین بیا علان کرتے ہیں کہ جو شخص مثلاً وس روپے کا ٹکٹ بیک مشت خریدے گا وہ اپنے اس ٹکٹ کے ذریعے عام لوگوں کی طرح نمائش میں بھی واضل ہو سکے گا اور ان ٹکٹوں پر بذر بعیہ قرعہ اندازی کچھے اِنعام مقرر ہوتے ہیں، جس کا نمبر نکل آئے اس کو وہ اِنعام بھی ماتا ہے۔

بیصورت صریح قمار سے تو نکل جاتی ہے کیونکہ ٹکٹ خریدنے والے کو اس ٹکٹ کا معاوضہ بصورت واخلہ نمائش مل جاتا ہے، لیکن اب مدار نیت پر رہ جاتا ہے، جو شخص موہوم اِنعام کی غرض سے بیہ ککٹ خریدتا ہے وہ ایک گونہ قمار کا ارتکاب کر رہا ہے'' (جواہر الفقہ ج:۲ ص:۳۵۱)۔

ایک شخص نے ایسی کوئی شے خریدی اوراس میں اِنعامی پر چی نکل آئی جبکہ اس کو پر چی اسکیم کاعلم تھا اور اگر علم نہ تھا تو اس نے شے کو اپنی ضرورت سے خریدا تھا، اِنعام کے لالج میں نہیں خریدا تھا، اس صورت میں بھی اس شخص کو اس پر چی پر اِنعام لینا جائز نہیں، کیونکہ ایک تو اس میں ناجائز اسکیم کے ساتھ تعاون اور شراکت ہے اور دُوسرے نیت تو ایک تفی چیز ہوتی ہے لہٰذا تھم اس پر نہیں لگتا بلکہ ظاہر پر لگتا ہے، اور فاہر یہ اِنعام وصول کر دہا ہے تو اس کے لئے اس نے شے خریدی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم عمد الواحد

#### (حضرت والا دامت بركاتهم كاجواب)

جواب: - گرامی قدر مرم جناب مولانامفتی عبدالواحد صاحب زیدمجد کم السامی

آپ کا مضمون' تنجارتی إنعامی اسکیموں کا شرق تھم' دارالافاء کے توسط سے بندے کو موصول ہوا، آنجناب نے چونکہ فرمائش کی ہے کہ اس پراپٹی رائے کا اظہار کروں، اس لئے عرض ہے کہ بندے کے خیال میں یہ اِنعام زیادہ فی المبیع نہیں ہے، بلکہ ایک ہید مبتداہ کا کیک طرفہ دعدہ ہے۔ بالتع اور مشتری میں سے کوئی بھی اسے زیادہ فی المبیع شمجما جاتا ہے، اور شرعاً بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ بیج تام ہونے سے بعد جب بھی بائع مشتری کوکوئی چیز بلاقیت ہے، اور شرعاً بھی یہ میشد مسابقت پر بی دیا جاتے، دے تو اسے زیادہ فی المبیع قرار دیا جائے، نیزیہ بھی ضروری نہیں کہ اِنعام ہمیشہ مسابقت پر بی دیا جائے،

نه بیضروری ہے کہ جو ہب اِنعام کے نام سے کیا جائے وہ مسابقت کی مشروع صورتوں سے منسلک ہو۔' آ نجناب نے "جو اھو الفقه" کی عبارت پر جو اِشکال فرمایا ہے کہ:''نیت تو ایک مخفی چیز ہے لہندا تھم اس پرنہیں لگیا'' اس سلسلے میں عرض میہ ہے کہ قضاء کا تھم تو واقعی اکثر نیت پرنہیں لگیا، لیکن ویانت کے بہت سے اُحکام نیت پرموقوف ہیں، کے مسا لا یہ خصص علی کے مثلاً کوئی چیز جومعصیت اور غیر معصیت دونوں میں استعمال ہو کئی ہواسے بہنیت معصیت خریدنا ناجا کرنے، اور نیت معصیت کی نہ ہوتو جا کڑن، اور "جو اھر الفقه" میں تھم دیانت ہی کا بیان فرمایا گیا ہے، قضاء کا نہیں۔

البندا آنجناب کی تحریر بار بار پڑھنے اورغور کرنے کے باوجود سیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت والد صاحب قدس سرؤ نے "جو اهو الفقه" میں تحریر فرمائی ہے۔

حضرت والد صاحب قدس سرؤ نے "جو اهو الفقه" میں تحریر فرمائی ہے۔

بندہ محمر تق عثانی

امرہ ۱۳۲۸ مراد (عدا / ۲۹۱)

(۱) إنعام كاكسى مسابقت بإمسابقت مشروع كساتي وتنقل ونسلك بونا ضروري نبيل جبيه كه إنعام ي متعلق درج ذيل عبارات سه واضح به: في مجموعة قواعد الفقه ص: ۱۹۳ و الانعام بالكسر عرفا الاوض النبي أعظاها السلطان أو نائبه. في القاموس الفقهي ص: ۲۳ البجائزة المعطية.

في تاج العروس ج: ٣ ص: ١٩ الجائزة العطية من اجازه يجيزه اذا أعطاه وأصلها ان أميرًا وافق عدوا بينهما نهر فقال: من جاز هذا النهر فله كذا، فكلما جاز منهم واحد أخد جائزة. وقال أبوبكر في تولهم أجاز السلطان فلانا يجائزة. أصل المجائزة أن يعطى الرجل الرجل ماء ويحيره ليذهب لوجهه فيقول الرجل اذا ورد ماء لقيم الماء أجزني ماء اي أعطني ماء حتى اذهب لوجهي وأجرز عنك ثم كثر هذا حتى سمّوا العطية جائزة فقال الجوهري اجازه بجائزة سنية أي بعطاء .... ومن المجاز الجائزة التحفة واللطف .... ومناه في جمهرة اللغة.

فى القياموس السحيط ج: ٢ ص: ٢٥٦ أنعهما الله تعالى عليه وأنعم بها ونعيم الله تعالى عطيته ونعم الله تعالى بك كسسم ونعمك وأنعم بك عينًا أقر بك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه. وفيه ج: ٢ ص: ٢٣٣ الجائزة العطية والتحفة واللطف ومقام الساقى من البئر.

في روح السمعالي ج: اس: ٢٥٨ والانعام ايصال الاحسان الى الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل ان النعمة نفع الانسان من دونه يغير عوض.

في البيطساوي ج: الص: ٣٠ (طبيع رحيمالية) والانتجام ايصال التعمة وهي في الأصل الحالة التي يستعلله الانسان فأطلقت لما يستغلها من التعمة وهي اللين.

لهى البحوث لشيخت العثماني حفظه الله ورعاه ج: ٢ ص: ٢٢٩ وان مثل هذه الجوائز اللتي تمنح على أساس عمل عسمله أحد لا تخرج عن كونها تبرعا وهية لأنها ليس لها مقابل وان العمل الذي عمله الموهوب له لم يكن على أساس الإجارة أو الجعالة حتى يقال ان الجائزة أجرة لعمله وانما كان على أساس الهبة للتشجيع وجاء في الموسوعة الفقهية (الكويتية) الأصل اباحة الجائزة على عمل مشروع سواء كان دينيًا أو قليويًا لأنه من باب الحث على فعل خير والاعالة عليه بالمال وهو من قبيل الهبة.

این العام است معمق هر ید تفییا مند کے لئے حضرت والا واحت برکاتیم کی کتاب بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ایس رسالہ "احکام المجوافل" ج:۲ ص:۳۳۳ تا ۱۳۲۳ ما خظر ما کتی۔

(٢) وفي قاطبي خان ج: ٢ ص: ١ ٢٨ ويكره أن يبيع المكتب المفطّين من الرّجل اذا علم أنه يشعرى ليليس ... البغ. ايروكيك ص: ٨٣ ٣ ص: ٨٩ كـعوافي\_

# فروختگی کے لئے وکیل کو دیا ہوا سامان چوری ہوجائے تو نقصان وکیل کا ہوگا یا مالک کا؟

(فتوى نبر ١٨/١٣٥٤ الف)

کاروبار بیچنے کے بعدمشنری کی طرف سے مقررہ مرت تک ممن ادا نہ کرنے کی صورت میں بیچ کو فنخ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

سوال: - اگر ایک محض دُوسرے کو کاروبار بیچ نیکن مشتری نے مقرّرہ مدّت تک کمل مثن یا اس کا پھر حصہ اوا نہیں کیا، جبکہ وہ دیوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چونکہ مشتری نے معاہدہ تو ریا ہے تو کیا بائع کو بیدی صاصل ہے کہ وہ بیج کوشخ کرے اور اس کے نتیج میں اپنا کاروبار واپس لے لے، اور شن کا

<sup>(</sup>او۲) حمالك كم ويكي هسرح المجلة لسليم وسعم باز ص: ۵۸٪ وقم المادة: ۱۳۲۳ وص: ۳۳۲ وقم المادة: ۵۸۷ وقم المادة: ۵۸۷ وقم المادة: ۵۸۷ وقم المادة: ۵۸۷

<sup>(</sup>٣) ولهى شعب الأيمان للبيهةي ج: ١٣ ص: ١١٥ رقم الحديث: ٢٠٥٠ عن معاذين جبل رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ينس العبد المحتكو اذا رضص الله الأسعار حزن واذا غلى فرح. وفي السعدرك على الصحيحين للحاكم ج: ٢ ص: ١٨ كتاب البيوع رقم الحديث: ٢١ ٢٢ قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: المستنكر ملعون. وكدا في مصنفُ عبدالرؤاق، باب الحكوة ج: ٨ ص:٣٠٣ رقم السعديث:٩٣٩٩ . أ وفي الدر المستنار ج: ٢ ص: ٣٩٨ ، وكره استكار قوت البشر كتين وصب ولوز والبهائم في بلد يتشر بأهله.

وَلَى الْهَدَايَةَ جِ:٣ صَّى: ٣٩٨ ويكره الاحتكار في أقوات الآدميينُ والبهائم اذَا كَانْ ذَلَكُ في بلدَ يَعْسُر الاحتكار باهله. وكذا في البدائع للكانساني ج: ٥ ص: ١٣٩ وخلاصة الفعاوي ج: ٣ ص: ٣٥٣ والبحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٥٢.

جتنا حصہ وصول کرچکا ہے وہ مشتری کو واپس لوٹادے؟ مثال کے طور پر بائع نے ایک کروڑ روپے کا کاروبار بیچا اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا لیکن مقررہ مدت تک مکمل میں یااس کا پچھ حصہ ادائمیں کیا جبکہ وہ دیوالیہ بھی نہیں ہوا ہے، تو چونکہ مشتری نے اس معاہدے کے مطابق میں اوائمیں کیا تو کیا ہے جائز ہے کہ بائع بچ کو فنح کر کے اپنی میچ (کاروبار) واپس لے لے اور جتنا میں اس نے وصول کیا ہے وہ مشتری کو واپس لوٹادے؟ مجھے اس کے جوازی کوئی عبارت فقہاء کے کلام میں نہیں ملی ہے، کیونکہ جب بھی کھی تو بائع کا حق صرف میں باتی ہے اور وہ کاروبار بائع کی ملیت سے نکل کر مشتری کی ملیت میں منتقل ہوگئی تو بائع کا حق صرف میں باتی ہے اور وہ کاروبار بائع کی ملیت سے نکل کر مشتری کی ملیت میں نتائل ہوگئی تو بائع کے حاصے دیا ہوگئی تو بائع کے کے جائز ہے؟

ایم الیس عمر ایڈووکیٹ ڈرین،جنوبی افریقہ

جواب: - اگر کسی چیز کے پیچے وقت عقد میں بیشرط لگائی جائے کہ: "اگر خرید نے والے نے مقررہ مدت تک کل رقم یا اس کا پچھ حصہ اوا نہیں کیا تو بی ختم ہوجائے گی، تو بی صورت "خیساد المنقد" کی ہاور کچے میں بیشرط لگانا جائز ہے، اور بیشرط اپ وقت پرمؤثر بھی ہوگی، چنا نچے فقہائے کرام رحم ہم اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خرید نے والے نے مقردہ مدت تک کل رقم یا اس کا پچھ حصہ اوا نہیں کیا تو بیہ کے فاسد ہوجائے گی اور خرید نے والے اور بیچنے والے دونوں پر واجب ہوگا کہ اس بچے کو فتح کریں، لہذا ایس صورت حال میں اگر وہ مبع اس حالت پر باقی ہوجس حالت میں اسے بچا گیا تھا تو کریں، لہذا ایس صورت میں بائع کو بیحق حاصل ہے کہ وہ مبع خرید نے والے سے واپس لے اور شمن کا جتنا حصہ اس نے وصول کیا ہے وہ خرید نے والے کو واپس لوٹا وے۔

تاہم آگر ہے ہیں "خیار النقد" کی شرط نہ لگائی جائے تو الیں صورت میں بیچے والے کے لئے کیہ طرفہ طور پر ہے کو فنے کرنا اور میے کو خرید نے والے سے واپس لینا جائز نہیں کیونکہ جب ایک بار طرفین کی رضامندی کے ساتھ ایجاب و قبول ہو کر ہے مکمل ہوجائے تو فریقین میں سے کسی کے لئے بھی کیہ طرفہ طور پر بھے کو فنے کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا بلکہ ایسی صورت میں بھی ہوئی چیز خرید نے والے کی ملکیت میں نتاتی ہوجاتی ہے اور بیچے والے کا حق صرف شن میں باتی رہتا ہے، جس کی اوائیگی پر وہ خرید نے والے کی ملکیت میں نتاتی ہوجاتی سے اور بیچے والے کا حق صرف شن ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں بیچے والے کو وہ فرید نے والے کو مجود کرے گا، لیکن آگر اس کے باوجود وہ شن ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں بیچے والے کو وہ فرید نے والے کو وہ فرید اس میں اس میں: ۔

<sup>(</sup>اوم) حوالہ جات ای فتویٰ میں آگے آرہے ہیں۔

ا:-خریدنے والے کوراضی کرکے اصل ثمن پرا قالہ کرے۔

r: - ثمن کی وصول مابی کے لئے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے۔

البت حضرت مولانا مفتى رشيد احمد صاحب رحمة الله عليه في "أحسن الفتاوي" ج:٢ ص: ۵۳۳ میں تحریر فرمایا ہے کہ: "بلکہ بدون شرط بھی جب مشتری سے شن کا وصول کرنا مععدر موجائے تو ہائع کو فتنح بچ کاحق حاصل ہے'ان کے اس فتویٰ کی بنیاد صاحب ہدا ہے علامہ مرغینا فی رحمہ اللہ کی مذکورہ

> ولأنه لمَّا تعذر استيفاء الشمن من المشترى فات رضا البائع، فيستبد (هداية ج:٣ ص:١١٥)

> ترجمه:- جب مشترى سيمن كا وصول كرنا معدر بوجائة تواس تيع ميس بالع كى رضامندی فوت ہوگئ ہے، لبذا بائع کو تھے کے فنح کرنے کاحق حاصل ہے۔

لیکن در حقیقت صاحب ہداریک فرکورہ عبارت سے ذکر کردہ مسئلے بر استدلال کرنے میں تسامح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صاحب ہدار کی رعمارت خاص اس صورت حال سے متعلق ہے جس میں خریدنے والے نے اس بات ہے اٹکار کردیا ہو کہ وہ بائع سے پیچ خرید چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بیع پہلے ہی خریدنے والے کوتشلیم نہیں ہے، البذا اگر بیچنے والا بھی شمن وصول نہ ہونے کی وجہ سے اس بیع کوختم کردے تو یہ فنخ فریقین کی طرف سے ہوجائے گا جو کہ معتبر ہے۔لیکن یک طرفہ طور پر بھی کو فنخ کرنا صاحب ہدا بیعلامہ مرغینانی رحمہ اللہ کے نز دیک بھی جائز نہیں، چنانچہ صاحب ہدا ہیے نے اسی صفحے پر آ کے جاکر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نے ایک بار کمل ہوجائے تو بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کو بھی کی طرفه طور پر بھے کو فنح کرنے کاحق حاصل نہیں ہے،عبارت درج ذیل ہے:-

لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد.

ترجمہ:- متعاقدین میں ہے کوئی ایک یک طرفہ طور پر بھے کو فنخ نہیں کرسکتا جس طرح ان دونوں میں ہے کوئی ایک بک طرفہ طور پرعقد نہیں کرسکتا۔

اس کے برخلاف آپ نے سوال میں جس صورت حال کو ذکر کیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اس میں نہ تو مشتری نے کاروبار کے بائع سے خریدنے سے انکار کیا ہے اور نہ اس نے بائع کو بھے کے فتح كرنے كى پيكش كى ہے، بلكه وه صرف وقت مقرره يرشن ادانهيں كرسكا ہے، اليي صورت حال ميں بائع

 <sup>(</sup>۱) كتاب ادب القاضى ج:٣ ص:١٥٣ (طبع مكتبه رحمانيه).
 (۲) كتاب ادب القاضى ج:٢ ص:١٥٣ (طبع مكتبه رحمانيه).

کے لئے کی طرفہ طور پر بھ کو فتح کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، إلاً یہ کہ بھے کرتے وقت خیار العقد کی شرط لگائی جائے، جس کی تفصیل اُوپر ذکر کی جا چکل ہے۔

في شرح المجلة ج:٢ ص:٢٥٧

المادة: ٣١٣ اذا تبايعا على ان يؤدى المشترى الثمن في وقت كذا وان لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد (الى قوله) وان بين الممدة أكثر من ثلاثه أيام، قال أبو حنيفة رحمه الله: البيع فاسد، وقال محمد رحمه الله: البيع جائز. وفي البحر عن غاية البيان ان أبا يوسف مع الامام في قوله الأول والذي رجع اليه انه مع محمد، وقد اختارت جمعية المملة قول محمد رحمه الله مراعاة لمصلحة الناس في هذا الزمان، كما صرحت بذلك في تقريرها المتقدم للمرحوم عالى باشا الصدر

في شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ٢٢ ا

المادّة: ٣ ا ٣ اذا لم يؤد المشترى الثمن في المدّة المعيّنة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدًا ولكل من العاقدين فسخه اذا بقي المبيع على حاله.

وفي الكفاية بهامش فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٢١

والعالامة النسفى ذكر فى الكافى اشكالا فى هذا الموضع فقال ذكر فى الهداية لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد لأنه حقهما فبقى العقد فعمل التصديق وذكر قبله ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشترى فات رضا البائع فيستبد بفسخه، والتوفيق بين كلاميه صعب، قلت لا تناقض بين كلاميه فيحتاج الى التوفيق لأن مراده بقوله لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما اذا كان الآخر على العقد معترفًا به كما اذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون انكاره فسخًا للعقد، اذ لا يتم به الفسخ وفيما اذا قال اشتريت منى هذه الجارية وأنكر فالمعتدى للعقد هو البائع والمشترى ينكر العقد والبائع بانفراده على العقد فيستبد بفسخه أيضًا. (٣)

<sup>(</sup>١) رقم المادّة: ٣١٣ ج: ٢ ص: ٢٥٧ (طبع مكتبه حبيبيه كوئله).

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأقاسيّ رقم المادة:٣١ ج: ٢ ص: ٢٥٨ (طبع مكتبه حبيبيه كولته).

<sup>(</sup>٣) طبع رشيديه كوئثه.

وفي بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ٣٠٦

وأما بيان ما يرفع حكم البيع فنقول وبالله التوفيق حكم البيع نوعان، نوع يرتفع بالفسخ وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهو حكم كل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد ونوع لا يرتفع الا بالاقالة وهو حكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن الخيار. (١)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۲۷/۵۸۳هه (فتوی نمبر ۲۸/۸۷۳)

# ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے جائیدادخریدنے کا حکم

سوال: - مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے حضرتِ والا دامت برکاتهم کی خدمت میں ایک سوال بھیجا جس میں اُنہوں نے ہائی بلڈنگ فنائس کارپوریش کے تفصیلی طریقہ کار کا ذکر فرما کر حضرت سے رائے دریافت کی ، بیسوال ریکارڈ میں موجود نہیں ، گر جواب سے سوال کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ H.B.F.C کے تفصیلی طریقہ کار کی روشنی میں اس سے جائیداد خریدنا یا بنوانا جائز ہے یانہیں؟ حضرت والا دامت برکاتهم کا جواب درج ذیل ہے۔ (مرتب)

جواب: - ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن جس طریق کار پرعمل کررہی ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد دارالعلوم اور احقر کی طرف سے جوفق کی دیا جارہا ہے، وہ یہی ہے کہ بیہ معاملہ بحثیت مجموعی جائز نہیں۔

آپ نے جومسائل اُٹھائے ہیں، ان میں سے دومسکے تو ایسے ہیں جن کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، ایک شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، ایک شریک سے ابتدائے معاملہ میں فیس وصول کرنا، اور دُوسرے عدم ادائیگی کے نوٹس کی قیت رقم کے تناسب سے مقرّد کرنا

البت جہاں تک معدوم کے اجارے یا معدوم کی بیٹے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں جوصورت تھی وہ بیٹھی کہ بیر ' شرکتِ ملک' (نہ کہ شرکتِ عقد) قرار دے کر شرکت، اِجارہ اور بیٹے، تینوں عقود الگ الگ اینے اینے وقت پر کئے جاکیں۔ البتہ شروع میں فریقین کے درمیان ایک

<sup>(1)</sup> طبع سعيد.

<sup>(</sup>۲) H.B.F.C کے ذریعے جائیدادخریدنے اور بنوانے کے بارے میں ۱۳ رجادی الاولی ۱۳۰ اھاکو جامعہ دارالعلوم کراچی میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا اجلاس ہوا، جس میں طویل غور وککر کے بعد عدم جواز کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل حضرت والا دامت برکاتھم کے جواب میں فہ کور ہے۔

معاہدہ طے پاجائے کہ فلال تاریخ سے ''شرکتِ ملک'' منعقد ہوگی، اس کے بعد فلال تاریخ یا فلال مرطے پر 'نج بالاقساط ہوگی۔ پھران میں سے ہرعقداپنے مرطے پر 'نج بالاقساط ہوگی۔ پھران میں سے ہرعقداپنے اپنے وقت پر اُنجام پائے۔معاہدے کی حیثیت میں فریقین پر لازم ہو کہ وہ معینہ اوقات پران عقود کا اِنشاء کریں۔ اس صورت کے جواز پر بہت سے علاء اور مفتی حضرات سے مشورہ بھی کرلیا گیا تھا۔لیکن جب عملاً یہ ایک مان نفذگ گئی ہے تو یہ شرائط بھی ملحوظ نہرہ سکیں۔ چنانچ اس اسکیم کے اِجراء کے بعد احقر نے مالیاتی اِداروں کے ایک اِجتاع میں جس میں ایک بی ایف سی کے سربراہ بھی موجود سے یہ مسائل اُنھائے، لیکن جو غلاطریقِ کار چل لکلاتھا، وہ بدل نہیں سکا۔ احقر کئی سال سے مالیاتی اِداروں کے طریق کارے دُرست کرنے کے لئے کوشال ہے،لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ (۱)

جوصورت احقر نے اور پرکھی ہے، اس پراپی رائے سے بھی مطلع فرمائیں، اور اگر ای ایف بی سی کوسی اور بہتر طریق پر چلانا آپ کی رائے میں ممکن ہوتو اس سے بھی احقر کو آگاہ فرمائیں۔ احقر چونکہ ان مسائل پر کام کرتا رہتا ہے اس لئے آپ کی رائے اور تجاویز احقر کی رہنمائی کریں گ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ والسلام میں درجے الاقل عاملام

\*\*

# ﴿ كتاب الرّبوا والقمارَ والتّأمين ﴾

(سود، جوے اور انشورنس وغیرہ سے متعلق مسائل)

# فصل فى الرّبوا وأحكام ربوا البنوك والمؤسسات المالية الحديثة الموسسات (سودك أحكام اور مختلف بيئكول اورجديد مالياتى ادارول معتعلق مسائل كابيان)

ا: - حربی یا ذمی کا فرول سے سود لینے کا تھم ۲: - حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا تھم اور اس کی صورت ۳: - بینک کے سود کا تھم سوال ا: - کیا حربی یا ذمی کا فروں سے سود لینا جائز ہے یانہیں؟

۲:- بینک میں رقم جمع کرنا حفاظت کی غرض سے جبکہ اُس پر سود نہ لیا جائے جائز ہے یا نہیں؟ ۳:- بعض عالم کہتے ہیں کہ بینک سے سود حاصل کرلو، پھر اس کوغریبوں میں تقتیم کردو، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب ا: - سود قرآن وسنت كے صريح ارشادات كے مطابق حرام قطعى ہے، اس كالينا دينا سب ناجائز ہے، مسلمان اور ذمى سے سود كے لين دين كى حرمت برتو إجماع ہے، البتہ دار الحرب كے

<sup>(</sup>١) قالِ الله تعالَىٰ: [ وَأَحَلَّ اللهُ اللَّهِ عَرْضُوا مُ الرِّيوا" (البقرة: ٢٧٥).

<sup>&</sup>quot;يَنْآيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا التَّقُوا اللهَ وَخَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الْرِّبُوا" (البقرة: ٣٤٨)

<sup>&</sup>quot;يْنَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوا اصْعَالًّا مُّضَاعَّفَةً" (آل عموان: ١٣٠)

وفي صحيح المسلمَّ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرِّبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءً. ج: ٢ ص: ٢٤ (طبع قديمي كتب خانه) وجامع الترمذي كتاب البيوع ج: ١ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) وسنن أبي داؤد ج: ٣ ص: ١٤ الرطبع مكتبه امداديه ملتان).

<sup>(</sup>٢) وفي الكر المنعتارج: ٥ ص:١٨٦ (طبع سعيد) ولا ربؤا بين حربي ومسلم. وفي ردّ المحتار احترز بالحربي عن المسلم الأصلي ولذا عن المسلم الحربي. ثيرُ وكيّ المداد القتاوي ج: ٣ ص:١٥٤ .

کا فرول سے سود کا لین دین بعض فقہاء جائز کہتے ہیں،وُوسرے فقہاء اسے بھی ناجائز قرار دیتے ہیں اور فتو کی اسی پر ہے۔ <sup>(۳)</sup>

۲:- بینک میں حفاظت کی غرض سے رقم رکھوائی ہے تو سب سے بہتر اور بے غبار صورت میر ہے کہ لاکر میں رکھوائے ، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے کی بھی گنجائش ہے جس پر سود نہیں لگایا جاتا، اور جن مدات پر سود لگتا ہے مثلاً سیونگ اکاؤنٹ یا فلسڈ ڈپازٹ، ان میں رقم رکھوانا ڈرست نہیں۔
 ۳:- سود بینک سے وصول نہ کرنا چاہئے ، اگر غلطی سے وصول کرلیا ہوتو صدقہ کرد ہے ، کیونکہ وصول کر کے صدقہ کرنا ایسا ہے جیسے گناہ کرکے کفارہ کیا جائے ، اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع ہی سے گناہ نہ کر ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۸/۲/۱۸ها (فتوی نمبر ۲۹/۱۹۳ الف)

اس فتویٰ کے جواب نمبر سے متعلق اس مقام پر حضرت والا دامت بر کاتہم العالیہ نے ایک اہم وضاحت تحریر فرمائی ہے جو درج ذیل ہے:

#### (اهم وضاحت از حضرت والا دامت بركاتهم العاليه)

یداور آ گے بھی اس قتم کے متعدد فاوی میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بیکوں سے سود لیا ہی نہ جائے ، اور عام حالات میں یہی موقف اِحتیاط کا تقاضا بھی ہے، لیکن بعد میں بعض علمائے کرام،

<sup>( /</sup> تـا ٣) وفي المدّرِ المختار كتاب البيوع باب الرّبا ج: ٥ ص: ١٨٦ (طبع سعيد) ولا ربا بين حربي ومسلم لمه لأنّ ماله ثمه مباح فيحلّ برضاه مطلقًا بلا عذر .... الخ.

وفي البحر الرّائق باب الرّبا ج: ٢ ص: ١٣٥ (طبع سعيد) لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلاقًا لأبي يوسف .... الخ.

وراجع أيضًا هنداية بـاب الرّبوّا ج: ٣ ص: ٨٥ (طبع رشيديه كولته) و تبيين الحقائق ج: ٣ ص: ٣٤٣ وفتح القدير ج: ٢ ص: ١٤٨ واعلاء السنن ج: ١٦ ص: ٣٣٥ و أحكام القرآن للتهانويّ ج: ١ ص: ٣٤٣.

وراصل جہور فتہاء حضرت إمام مالک، إمام احد بن طنبل، إمام شافتی رحم الله اور علائے أحناف بل سے إمام ابو يوسف رحمه الله كن و كيك ورامل جہور فتہاء حضرت إمام مالک، إمام احد بن طنبل، إمام البوطنية اور إمام محد رحمهم الله كن و كيك اس كى عنجائش ہے، تاہم احتماط كا تفاضا كم كى ہے كہ اس سے مطلقاً احرّ ازكيا جائے، جبيا كم مفتى أعظم باكستان حضرت مولانا مفتى محد شجع ماحب رحمہ الله نے قاوى دار العلوم و يو بند بش محر بر فرمايا ہے، تفصيل كے لئے احداد المفتين ص ١٩٥١ تا ١٥٨ تا اور احداد المفتاوى حضرت والا داملة على المناسب بحوث فى قضايا فقهية معاصرة ح: اس ٢٥٦ اطبح: داد القلم)۔

<sup>(4)</sup> اُو پرحفرت والا کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ صفح نمبر: ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۸ کے حواثی اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فقو کی ملاحظہ فرما کیں۔

> غیر مسلم مما لک میں بینک کے سود کا حکم (عربی فتوی) سوال: - فضیلة الشیخ حضرة مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله السلام علیکم ورحمة الله وبر کانه، وبعد:

فانى اعرض الى سماحتكم أن يفتينى بما أشكل على، أوّلا أعرفكم بما أشكل على، نسكن في سنكيانغ كاشغر فيض آباد (الصين الشعبيّة) كما تعرف أحوالنا والناس يضع الفلوس في البنك والبنك للدولة والدولة كافرة وسياستهم وقانونهم الشيوعية. اذا يضع المفلوس يرجع مع الربح هل يجوز ربح البنك أم لا؟ الفلوس يرجع مع الربح هل يجوز ربح البنك أم لا؟ والمستلة في الهداية: "لا ربا بين المسلم والكافر" افتوني بما نزل والحديث والاجماع والقياس والواضح لأنكم عندى أفقه الأمة في هذا العصر.

جواب: - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تسلمت رسالتكم واليكم جواب الأسئلة التي قد ارسلتموها الي:

ا – ان الربح أو الضائدة التى تعطيها البنوك اليوم داخلة في الرّبا قطعًا، وقد أفتى معظم المحنفية بأن الرّبا حرام فى دار الحرب أيضًا، وما ذكرتم من المسئلة المذكورة فى الهداية من أنه لا ربا بين المسلم والحربى، فان ذلك قول مرجوح لم يأخذ به الفقهاء السمحققون، وان أدلة ذلك مبسوطة فى المجلد الثالث من امداد الفتاوى للشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله تعالىٰ.

۲۹ ۱۲ ۱۳۱۲ اه (فتوی نمبر ۱۲۳/۳۸)

بینک سے سود لینا، اس میں اکاؤنٹ کھولنا اور بینک میں ملازمت کرنا۔ سوال: - بینک سے سود لینا اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یانہیں؟ اور بینک ک

<sup>(1)</sup> هدایة باب الرّبول ج: ٣ ص: ٨٤ (طبع رشیدیه).

<sup>(</sup>٢) وراجع للتقميل الي ص:١٥٤،

ملازمت کا کیاتھم ہے؟

جواب: - بینکوں کا سود لین اور ویناحرام ہے، شدید ضرورت ہوتو روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوایا جائے، اور نضر کے کردی جائے کہ اس روپیہ پرسود نہ لگا کیں، بینکوں میں چونکہ زیادہ تر سود کا کاروبار ہوتا ہے اس لئے اس میں ملازمت دُرست نہیں۔ (۲)

۱۳۸۷/۱۲۶۳ه (فتوی نمبر ۱۸۰۱/۱۸۰ الف)

#### بینک کی طرف سے ملنے والے منافع کی مختلف صورتیں اور اس کے استعال کا تھم

<sup>(</sup>١) ديكي ص:٣٨٠ كا حاشيرفبرا يزمريد ديك ص:٢١٤ كا حاشيرفبرا

<sup>(</sup>۲) یہ بیک گ اُس ملازمت کا تھم ہے جس میں ہماہ راست سوری معاملات افہام دیتے جاتے ہوں۔ اور جس ملازمت کا سودی معاملات معالی ند ہوائس کا بیکم فیس۔ بیک ملازمت کی بدووسیس اور ان کی تعلق تفصیل کے لئے اس جلد کی کتاب الاجارہ میں س ۱۳۹۳ تا ص ۱۳۹۲ ملاحظہ فرمائیں۔

دے دُوں گا۔۲: - دُوسری صورت میہ ہے کہ کسی سے بلا سودی قرض لے لوں، جب منافع کا پیمہ طے اس کو ادا کردوں؟ ۲: - یا جب اصل رقم والیس ہواس وقت میسب حساب کر کے اس میں سے نکال دوں، اگر مذکورہ بالا تینوں شکلیں جائز نہ ہوں تو پھر کیا صورت جائز ہوسکتی ہے؟

جواب: - بینک، منافع کے عنوان سے جو کچھ دیتا ہے شرعاً وہ سود ہے جو قطعاً حرام ہے،

اس کا لینا دینا، کھانا اور کھلانا سب حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت سخت وعیدیں آئی

بیں، ایک حدیث کی رُوسے سودخوری کا اوئی درجہ ایسا ہے جیسے اپنی مال کے ساتھ زنا کرنا، اس لئے

مذکورہ حالات میں بھی سود لینا حلال نہیں بلکہ سود لینے کی نیت سے بیسہ جمع کرنا بھی دُرست نہیں، اگر

بینک میں روپیر رکھنا ہی ہوتو ایسے اکا وَنث میں رکھنا لازم ہے جس میں سود نہ ملتا ہو، جیسے کرنٹ اکا وَنٹ

اور لاکرز وغیرہ، اور موجودہ جمع شدہ رقم پر اگر بینک نے سود دے دیا ہے تو اس کا وصول کرنا جائز نہیں

منی صرف اصل جمع شدہ رقم واپس لے سکتے ہیں، غرباء کو دینے کی نیت سے بھی سودنییں لے سکتے،

البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑا نے کی نیت سے بھی سودنییں لے سکتے،

البتہ اگر فلطی سے وصول کر ہی لیا ہے تو اس حرام سے جان چھڑا نے کی نیت سے بھی سودنییں اور کے دیں۔

دیں، مذکورہ صورتیں ناجائز ہیں۔

اگرآپ کی بیوی اور کوئی نابالغ اولا دنہیں ہے اور کوئی ایسا عزیز رشتہ وار بھی نہیں ہے جس کا نفتہ آپ پر واجب بہوتو آپ پر فدکورہ بالغ لڑ کے اور اس کی بہوکا کوئی نان نفتہ کی طرح کا واجب نہیں، صرف آپ پر اپنا خرج واجب ہے جے آپ اپنی موجودہ رقم سے کرتے رہیں، بالفرض اگر بیر قم ختم ہوگئ اور آپ کمانے کے لائق نہ ہوئ قو شرعاً آپ کا نفقہ آپ کے بالغ لڑکے کے ذمے ہوگا، وہ برداشت کرے گا۔ بہرطال حرام کے استعال کا کوئی راستہ نہیں، البتہ جوصورت آپ نے کھی ہے کہ بینک فی الحال جو رقم سود کے نام سے دے رہا ہے اُس کو وصول کر کے خرج کرلیں پھر پانچ سال بحد جو اصل رقم طے اُس میں سے سود کی رقم کی مقدار صدقہ کردیں، شرعاً اس کی مخبائش معلوم ہوتی ہے، جب اکو بر میں بینک پھے رقم منافع کے نام سے دے، اُس کوآپ اس نیت سے وصول کریں کہ یہ آپ کے اصل قرض بینک کے درقم منافع کے نام سے دے، اُس کوآپ اس نیت سے وصول کریں کہ یہ آپ کے اصل قرض

<sup>(</sup>۱) حوالد کے لئے دیکھنے ص:۲۸۳ کا حاشد نبرا۔

<sup>(</sup>٢ و٣) حالد كے لئے و كھتے ص:٢٧٤ كا ماشد تمبرا۔

<sup>(</sup>٣) وفي مشكوة المصابيح باب الرَّبُوا الفصل الفالث ج: ١ ص:٢٣٦ (طبع قديمي كتب خاله)

عن أبي هريرة رطبي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرّيزا سبعون بُوزاً أيسرها أن ينكح الرّجل أمّه. وفي السسرقاة ج: ٧ ص: ٧٥ أن ينكح الرّجل أمّه أي يطاها، وفي رواية الرّبا فلالة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه.... وفي رواية الرّبا النان وسبعون بابًا أدلاها مثل اتيان الرّجل أمّه .... النع.

<sup>(8</sup> و 7) و کیمیسے من ۲۷۸ پر حضر مدید والا کی اہم وضاحت لیز دیکھیے ص:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حماقی اور موید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فوی ۔

کی رقم ہے، اور پھر جب پوری رقم اس طرح والبس مل جائے تو اُس کے بعد حاصل ہونے والی رقم کو صدقہ کردیں، کیونکہ بینک میں روپیہر کھوانے کا معاملہ شرعاً قرض ہے اور قرض دینے والے کو اِنتیار ہے کہ وہ اپنی رقم جب جاہے واپس کرنے کا مطالبہ کردے، خواہ قرض مؤجل کہہ کردیا گیا ہو۔

والله سیحانه و تعالی اعلم ۱۳۹۲/۹/۲۹ هه فتری نمبر ۲۲/۲۳۹۱ (۱۳۲۵)

بینکوں کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں جمع شدہ رقم ہے اگر ہم سود حاصل نہ کریں تو بینک اس کوخلاف شرع کاموں میں خرچ کریں گے، خلاف شرع کاموں ہے اس رقم کو بچانے کے لئے اگر ہم سود لے کرکسی غریب طالب علم، بیوہ یا پہتیم بیچے کی مدد کردیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: - پہلے میں جھے لیجئے کہ بینک آپ کے جمع شدہ روپے پر جورقم سود کے طور پر لگاتے بیں وہ شرعی اعتبار سے آپ کی ملک نہیں ہوتی، اور جورقم آپ کی ملیت نہ ہو، آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو صدقہ یا بہہ کریں، یہ دُرست ہے کہ بینک عام طور سے بیرقم ناجائز کاروبار سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی محض حرام مال کمائے تو یہ اس کا اپنافغل ہے، آپ اسے نصیحت تو کر سکتے ہیں گر اس سے وہ مال ناجائز طریقے سے لے کر کسی غریب کونہیں دے سکتے۔

رہا بیمعاملہ کہ سود کی رقم اگر چیکوں میں چھوڑ دی جائے تو اس سے ان کے ناجائز کاموں میں اعانت ہوگی، سواس فتم کی اعانت تو محض بینک میں روپیہ جمع کرانے سے بھی ہوتی ہے، اسی لئے علماء کا کہنا میہ ہے کہ بینک میں روپیہ جمع کرانا ضروری ہوتو اُسے چالو کھا تہ (Current Account) میں جمع کرایا جائے، جس میں گروش کا احتمال چونکہ کم ہوتا ہے اس لئے اس پر عام طور سے سود لگایا ہی نہیں جاتا۔

خلاصہ یہ کہ سود کی رقم ازخود لینا تو جائز نہیں، ہاں اگر اتفا قائسی دجہ سے سود آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجبور اُس کا راستہ یہ ہے کہ اُسے کسی غریب پرصد قد کر دیا جائے۔ (۱) مری ۱۳۸۷ (۲)

<sup>(</sup>۱) ملاحظہ ہو ص:۲۹۸ پر حضرت والا وامت برکافہم کی اہم وضاحت نیز دیکھتے ص:۱۲۰،۱۲۱ کے حواثی اورص:۲۸ کا حاشیہ نمبر ۴ اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتو کی ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) يوقوى" البلاغ" شاره رئ الثاني ١٣٨٥ هـ الراكيا ب-

# بینک کے کرنٹ اکا ؤنٹ کا حکم اور غلطی سے سودی اکا ؤنٹ میں رقم رکھوانے کی صورت میں ملنے والے سود کا حکم

سوال: - بینک میں رقم جمع کرنے پر کچھ سود بھی ملتا ہے، اگر سود بینک سے نہ لیا جائے تو بینک کاعملہ سود کی رقم اینے مصارف میں لاتا ہے، اگر لیا جائے تو اس کا کیا مصرف ہے؟

جواب: – بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ یا لاکرز میں رکھنا جاہئے، جس پرسود نہیں لگایا جاتا، اورغلطی ہے اگر سود والے اکاؤنٹ میں رکھ دیا اور اس پرسودلگ گیا تو سود کی رقم کسی غیر صاحب نصاب آ دمی کوصدقہ کردی جائے، لیکن ابتداء ہے ہی اپنے اختیار کے ذریعے سودی اکاؤنٹ میں روپیے رکھوانا اور سود وصول کرنا جائز نہیں۔ ()
میں روپیے رکھوانا اور سود وصول کرنا جائز نہیں۔

۱/۱ر۱۳۹۷ه (فنوی نمبر ۱۳/ ۲۸ الف)

# حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم رکھوانے کا حکم

سوال: - کیابینک میں حفاظت کی غرض ہے رقم رکھوانے کی اجازت ہے؟

جواب: - بینک میں اگر حفاظت کی غرض سے رقم جمع کرائی جائے اور اس پر سود نہ لیا جائے

تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔

والله اعلم ۱۳۹۷ م

(فتوی نمبر ۱۸/۹۵۰ ج)

# بینک سے سود وصول کرے غرباء میں تقسیم کرنے کا حکم

سوال: - سود لے کرغرباء میں تقسیم کردیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومتی قانون کے خلاف ہے، شریعت میں کیا حکم ہے؟

جواب: - بینکوں سے سودی رقم کے بارے میں شخفیق یہی ہے کہ اس کو وصول ہی ند کیا

<sup>۔</sup> (1) ملاحظہ ہو ص:۲۷۸ پر حضرت والا دامت برکاتہم کی اہم وضاحت نیز دیکھنے ص:۱۲۰، ۱۲۱ کے حواثی اورص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبر می اور هزید اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتر کی ملاحظہ فرمائیں۔

جائے ، البتہ اگر کسی وجہ سے وصول ہوجائے تو اس کوغرباء میں صدقہ کردیا جائے۔ واللہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی عفی عنہ محمد عاشق الٰہی عفی عنہ

(فتوى تمبر ١٨/١٣٣٨ الف)

ا: - ڈاک خانے میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے اضافے کا تھم ۲: - پراویڈنٹ فنڈ پر''سود'' کے نام سے ملنے والے اضافے کا تھم

سوال ا: - ہم چند افراد ایک ادارے کے ملازم ہیں، ہم لوگوں کا کچھر وپیہ بطور ضانت کافی عرصہ ہوا محکھے نے ہماری تخواہوں سے وضع کرکے پوسٹ آفس میں جمع کرادیا ہے، اب کافی عرصے کے بعد ہم نے وہ روپیہ ڈاک خانے سے مع سود وصول کیا جو دقتی طور پر ہم لوگوں کو اصل رقم کے ساتھ مل گیا، باقی احتیاطاً ہم نے بیضرور کیا کہ اصل رقم ہم نے صرف کردی، مگر سود کو صرف نہ کیا، اب اگر بیر قم کسی مستحق کو بغیر نیت ثواب دے دیں تو جائز ہے؟

جواب ا: - آپ کو ڈاک خانے سے جوسود کی رقم ملی ہے، اسے کسی غیر صاحب نصاب آ دمی پر بغیر نیت پژاب کے صدقہ کر دیں، کیونکہ اس کا معاملہ پراویڈنٹ فنڈ سے مختلف ہے۔

سوال ۲: - جی پی فنڈ کی رقم مع سود وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (بیعنی گورنمنٹ جو رقم تنخواہ سے وضع کرکے ریٹائر ہونے کے بعد مع سود ریتی ہے )۔

جواب ۲: - پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادتی ''سود'' کے نام سے دی جاتی ہے، وہ در حقیقت سود نہیں ہے، لہٰذا اس کو حاصل کرکے استعال کرنا جائز ہے۔ (۳) الجواب صحیح الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی عفی عنہ

(فتوی تمبر ۱۹/۲۳۳ الف)

<sup>(</sup>۱ تا ۳) و کیکے ص: ۲۲۸ پرحظریت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت، نیز مال حرام کے صدقہ کے بارے میں حظریت والا دامت برکاتیم کی ایک اہم تحقیق کتاب البیوع کی "فصل فی احکام المالِ المحوام والمعخلوط" میں ص:۱۴۹ تا ص:۱۴۰ پر ملاحظہ قرما کیں۔ (۴) تفصیل کے لئے و کیکھے رسالہ" پراویڈن فنڈ پر زکوۃ اور سودکا مسئلہ" ازمفی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفیج رحمۃ الله علیہ اور المادالقادی جسم ص:۱۵۲ طبح ملتہ دارالعلوم کراچی)۔

# بینک میں جمع کرائی گئی رقم پر ملنے والے منافع کا تھم

سوال! - جورقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے اس پر جو منافع ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ ۲: - اگر بینک سے ملنے والا نفع سود ہے تو اس رقم پر اگر سود لگ چکا ہوتو اس سود کا مصرف

کیا ہے؟

۳:- اگر بینک میں اس شرط پر رقم جمع کرائی جائے کہ سودنہیں لیا جائے گا کیا بیرجائز ہے؟ اور اس طرح سودی کاروبار میں معاون تو شارنہیں ہوگا؟ جبکہ رقم کی حفاظت کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو۔ جواب! - جی ہاں سود ہے۔

. ۲:- اسے وصول نہ کریں اور اگر وصول کرلیا ہوتو کسی غریب کو بلانیت ِثواب صدقہ کر دیں، اس سے سود وصول کرنے کا کفارہ ہو جائے گا۔

۳: - جب رقم کی حفاظت کا اور کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس شرط کے ساتھ بینک بیں روپیہ رکھوانے کی گنجائش ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۸٫۲۹ ھ (فتری نبر ۲۸/۸۹۲ ج)

#### بینک کے سود کا تھم

سوال: - بینک سے حاصل کتے ہوئے سود کا کیا تھم ہے؟

جواب: - بینک ہے سود نہ لینا چاہئے ، بلکہ روپیہ کرنٹ اکا ؤنٹ میں رکھوائیں جس پر سود نہ گئے، البتہ اگر غلطی ہے وصول کرلیا ہوتو کسی فقیر کو بغیر نہیت و اللہ اسمار قد کردیں۔ (\*) واللہ اعلم ۱۸مار ۱۳۹۷ھ (نتوکی نمبر ۲۸/۹۷۰)

# سودی رقم مستحقِ ز کو ۃ کو دینے کا حکم

سوال: – میزے پاس کچھ سودی رقم تھی ، چونکہ میں خود سودنہیں لیتا اس واسطے میں نے اپنی ایک عزیز ہ کو وہ سودی رقم دے دی ، کیا میں بری الذمہ ہوگیا؟

جواب: - اپنی جس عزیزہ کو آپ نے سود کی وہ رقم دی، اگر وہ ستحقِ زکوۃ تھیں ( یعنی ان کے میاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کے میاوی نقلر یا سونا موجود نہیں تھا) (۵) تو آپ کا بیفعل

<sup>(</sup>۱ت۵) ص:۲۷۸ پر حضرت والا دامت برکاتیم کی اہم وضاحت ملاحظہ فرہائیں، نیز دیکھتے ص:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حواثی،ص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبریم اور مزید اہم تفصیل کے لئے ص:۲۹ کا فوئی ملاحظہ فرہائیں۔

دُرست تھا، اس کے بعد آپ پراس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہیں یہ بتادینا بھی ضروری نہیں عقا کہ یہ رقم سود کی ہے۔

الجواب صحح

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

ہندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوى تمبر ٢٧٤/١٩ الف)

#### بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ ا کا ؤنٹ کا حکم

سوال: - مری محتری عالی جناب مفتی صاحب، کیا فرماتے ہیں مفتیان دِین شرع متین درمیان اس مسئلے کے کہ: - زید کو انفاق ہے امسال پہلی مرتبہ بینک ہے ۱۵۸روپے بینک سے سود کے طور پر ملے، اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا، اب زیداس رقم کو لینانہیں چاہتا، گریہ سود والی رقم بینک میں چھوڑ دی جاوے تو وہ لوگ خرد برد کرلیں گے۔ یا بیر رقم کسی غریب بیتیم ، مسکین، بختاج، ایا بچ مجبور میں تقسیم کی جاسکتی ہے؟ تا کہ وہ اپنی مشین خرید کر دی جاسکتی ہے؟ تا کہ وہ اپنی گرربسر کرسکے یا نفذی کی صورت ہیں ضرورت مند کو دی جائے تا کہ وہ صاحب اپنے کام میں لاسکے، گواب سے مطلع فرماویں۔ انظار ہوگا۔

جواب: - اگر بینک میں رقم رکھوانی ہوتو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی چاہئے جس پرسود نہیں رکھوانی چاہئے جس پرسود نہیں دیا جاتا، یا اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ بینک کولکھ کر دینا چاہئے کہ میری رقم پرسود نہ لگایا جائے، آئندہ آپ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرلیں، البنۃ اب جوسود کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگئی ہے اسے کسی غریب کوصدقہ کرسکتے ہیں، نیت اس میں حرام مال سے جان چھڑانے کی ہونی چاہئے۔ (۱)

(فتوی نمبر ۱۵۸۹/۳۰ ج)

فکسڈ ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے اور اس پر ملنے والے اضافے کا حکم سوال: - فکسڈ اکاؤنٹ کے انٹرسٹ کی رقم اگر مسلم بینک کے ذمہ داران اُصول تملیک پر عمل کر کے وہ رقم بشکل چندہ کسی دینی ادارے کودے دیں تو آیا اس رقم کا دینی اداروں میں استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) حواله جات ك لئ و كيمية ص: ١٢٥، وص: ١٢١ ك حواثى اور مزيد الم تفسيل ك لئ ص: ١٢٩ كافتوى ـ

جواب: - فِسكڈ ڈپازٹ پر چونکہ سود ویا جاتا ہے اس لئے اس میں رقم رکھوانا جائز نہیں، رقم کی حفاظت کے لئے بینک میں رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے، جس پر سود نہیں دیا جاتا، لیکن اگر غلطی سے رقم فکسڈ ڈپازٹ میں رکھ دی اور اُس پر سود مل گیا تو اسے بغیر نیت تو اب کے صدقہ کردینا چاہئے، البتہ جے صدقہ کیا گیا، وہ ما لک و مختار ہونے کے بعد کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے کسی دینی ادارے میں چندہ دیدے تو اس دینی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم دنوی کی ادارے کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم دنوی نہر ۱۳۹۸/۵۸۸ (نتوی نمبر ۱۳۹۸/۵۸۸)

#### ببنکوں کے سود اور پراویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - ۱-بینک کا سود،۲-پراویڈنٹ فنڈکی رقم کا سود، کیا قابلِ قبول اور قابلِ استعال ہے؟ یا ان کو مُدکورہ اداروں کے پاس ہی چھوڑ دیا جائے؟

جواب ا: - بيكوں ميں جس سود كالين دين ہوتا ہے وہ بلاشبر "سود" اور "دربا" كى تعريف ميں داخل ہے، اوراس كالين دين حرام اور گناو كبيرہ ہے، لمما فى المجامع المصغير من المحديث الممر فوع أو المموقوف : كل قرض جر منفعة فهو ربًا - للمذا اگر بينك ميں رقم ركھوائى ہوتو كرنث اكاؤنث ميں ركھوائى جائے تاكہ اس پرسود نہ كے، اور اگر لاعلى كى حالت ميں رقم پرسود لگ جائے تو اسے وصول نہ كرنا چاہئے يا دصول كركے صدقة كردينا چاہئے -

۲:- پراویڈنٹ فنڈ اگر جبری ہوتو اس پر جو زیادتی محکموں کی طرف سے ملتی ہے وہ شرعاً

دموذ کی تعریف میں داخل نہیں، لبذا اس کا لینا جائز ہے، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس زیادہ رقم کو
صدقہ کردیا جائے۔

الجواب شیح

الجواب شیح

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتو کی نمبر ۱۳۲۱/۱۸۱ الف)

<sup>(</sup>ا وا وس) تنصیلی حوالہ جات کے لئے و کھنے ص ۲۸۴۰ کا عاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیج صاحب رحمه الله کا رساله "پراویدنت فنذ پر زکوة اور سود کا مسکه" طاحظه فرمائیں۔

# پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی زائدرقم کا تھم

سوال: - پراویڈنٹ فنڈ پر جوسود دیا جاتا ہے دہ لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - احتیاط تو ای میں ہے کہ پراہ یڈنٹ فنڈ کے طور پر جو رقم ملازم نے اپنے اختیار سے کوائی ہے اس پر ملنے والی زیادہ رقم کوصدقہ کردیا جائے۔لیکن شرعی نقطۂ نظر سے بیزیادہ کی رقم سود کے کھم میں نہیں ہے، اس لئے اسے اپنے استعال میں لانے کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم میں نہیں ہے، اس لئے اسے اپنے استعال میں لانے کی گنجائش ہے۔

۱۲۸۸/۵/۲۱ (فتوی نمبر ۱۱۹/۱۱۸ الف)

# بینک کے سود اور جبری پراویڈنٹ فنڈ کا حکم

سوال: - میں محکمہ زراعت میں ملازم ہوں، میری شخواہ سے جی پی فنڈ مبلغ پانچ روپے ماہانہ کاٹے جاتے ہیں، اس رقم پر حکومت ایک مقررہ فیصد سالانہ سود اَدا کرتی ہے، میں نے ان کولکھ دیا ہے کہ میں اس رقم پر سودنہیں لول گا، اور اصل زر کاحق دار ہوں گا، اس طرح بینک اور ڈاک خانے میں بھی رقم بحثیت اصل جمع ہے تو کیا میں حکومت سے سود کی رقم لے کرکسی غریب کو دے سکتا ہوں؟

احقر محمرتقى عثانى عفا اللدعنه

۵۱۳۹۱/۵/۲۳

بنده محمشفيع عفااللدعنه

(فتؤى نمبر ٢٢/٦٨٢ ب)

<sup>(</sup>ا وس و ۵) تفصیل کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ" پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ" ملاحظ فرما کیں۔

<sup>(</sup>۲ و۳) ص: ۲۷۸ پر حضرت والا دامت برکاتهم کی اہم وضاحت کے ساتھ ساتھ دیکھنے ص:۲۸۴ کا حاشی نمبر اور مزیر تفصیل کے لئے ص: ۱۲۰ وس:۱۲۱ کے عواثی اور ص:۱۲۱ کا نتوی طاحظہ فرمائیں۔

#### بینک کا سودصدقه کرنے کی صورت

سوال: - بین کی سالوں سے موجودہ یا کتانی بیکول میں پیبہ جمع کر رہا ہوں، اس دوران بینک کی طرف سے میری جمع شدہ رقمول میں بہت سود بھی شامل ہوگیا ہے، سود جس قدر ہے اس کا اندازہ بینک والوں کو ہے، اب میں دریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ بیسود کی رقم کسی فقیریا بیوہ، نادار مخض کو دی جاسمتی ہے؟ یا اس رقم کوکسی اور جگدلگایا جاسکتا ہے؟

جواب: - بینک سے سود کی رقم لینا جائز نہیں، بلکہ اگر رقم بینک میں رکھوانی ہوتو کرنٹ ا كا وَنف مين ركھوائى جائے جس برسودنہيں ديا جاتا، تا ہم اگر غلطى سےسود وصول كرايا تو بيرقم ايني جان چھڑانے کی نیت سے کسی فقیریا مسکین کوصدقہ کردیں، اس میں بھی مالک بنا کر دینا ضروری ہے، تغمیر وغیره رفابی کاموں میں بیرقم استعمال نہیں ہوسکتی۔ والتدسجانه وتعالى اعلم 21/2/14PMI (فتوڭ نمبر ۲۹/۸۰۱ سـ)

#### ببنك كے سود كاتھم

سوال: - ہم بینک ہے سود لے کر صدقہ یا کسی رفاجی کام میں نگادیں تو اچھا ہے یا سود ې نه لين ؟

جواب: - اوّل تو بينك مين روييه كرنث اكاؤنث مين ركهوانا جائية ، جس برعموماً سوونبين لگایا جاتا، اور اگر بینک کی طرف سے اس پر سود لگادیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے سود لیا ہی نہ جائے، ك كرصدقد كرنے كا مطلب يه بوگا كه كناه كركے كفاره كيا جائے ، اور ند لينے كا مطلب يه ہے كه سرك سے گناہ کیا ہی نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ دُوسری صورت افضل ہے۔موجودہ بینک عام طور سے ایسی رقموں کورفاہی کاموں میں خرج کرتے ہیں، اس لئے اسے چھوڑنے میں کوئی قومی نقصان بھی نہیں ہے۔ والتدسجانه وتعالى اعلم

احقر محرتقي عثاني عفي عنه

MITAA/9/Y

الجواب صحيح ينده محمشفيع

(فتوي نمبر ١٩/١٤٨ الف)

<sup>(1)</sup> و يکھيئے ص: ٢٦٨ برحضرت والا دامت بركاتهم كى انهم وضاحت نيز من:٦٨ كا حاشيه نمبر، ملاحظه فرما كميں\_

<sup>(</sup>۲ وس) و کھیے ص:۱۲۰ وص:۱۲۱ کے حواثی اور شملیک کی شرط کے بارے میں دُوسری تحقیق کے لئے ص:۱۲۹ کا فنویٰ۔

<sup>(</sup>٣) و کیجئے ص:۲۹۸ پراہم وضاحت نیز ص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبر۴۔

#### ایک اکاؤنٹ سے سود لے کر دُوسرے اکاؤنٹ میں سودادا کرنے کا تھم

سوال: - گزارش یہ ہے کہ ایک بینک اکا ؤنٹ میں سود ملتا ہے اور دُوسرے بینک اکا ؤنٹ میں سود دینا پڑتا ہے، لینی سود لینا دینا دونوں بینک ہی میں ہے، کوئی اور اس میں Involve نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں سود سے سود اُدا کر سکتے ہیں؟

جواب: - بینک میں سودی اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز نہیں، رقم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جائے، اور بینک سے سودی قرض لینا بھی جائز نہیں۔ البذا فدکورہ طریقے پر بینک کے سود کو بینک ہی سود کو بینک ہی کے سود کو بینک ہی کے سود کو بینک ہی ہے۔ البتہ اگر ماضی میں مخطی سے سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھواد یے گئے ہیں اور سودی قرض لے نہیں ہے۔ البتہ اگر ماضی میں خلطی سے سودی اکاؤنٹ سے لے کر دُوسرے میں دے دیں، بشرطیکہ لیا ہوا لیا گیا تو اس طرح تصفیہ کر سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے لے کر دُوسرے میں دے دیں، بشرطیکہ لیا ہوا سود دیتے ہوئے سود سے زائد نہ ہو، برابر ہوجائے، لیکن آئندہ کے لئے بیسلسلہ بالکل بند کرویں۔ واللہ اعلم

۹/۹/۹۵۹ه (فتوکی نمبر ۱۵۵۷/۴۰۰ و)

#### بینک سے وصول شدہ سود کا تھکم

سوال: - اگرزید بینک میں رقم رکھتا ہے اور اُسے سود بھی دیا جاتا ہے، سود لینا حرام ہے اور چھوڑ دینا؟ کیا کسی عمومی چھوڑ دینا گویا متعلقہ افراد کوحرام کھانے کا موقع دینا ہے، اب لینا بہتر ہے یا چھوڑ دینا؟ کیا کسی عمومی فائدے میں بیرقم خرچ کی جاسکتی ہے؟

جُواب: - بینک میں رقم رکھوانی ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانی چاہئے جس پر سودنہیں لگتا، اگر غلطی سے وُ دسرے اکاؤنٹ میں رکھوادی ہواور اس پر سودلگ گیا ہوتب بھی سود وصول کرنا وُرست نہیں، اور اگر غلطی سے وصول کرلیا تو اُسے کسی غیرصاحبِ نصاب کو بغیر نیت ِ تُواب صدقہ کردیا جائے۔ (۳)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۲۸هـ (فتری نمبر ۲۸/۱۷ الف)

<sup>(</sup>اوع) حوالدے لئے ص:۲۸ کا حاشی تمبر اور ص:۲۷۷ کا حاشی تمبرا ملاحظ قرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) و يكي من ٢٩٨ رحصرت والا دامت بركاتم كى المم وضاحت يز و يكف ص: ٢٧٤ كا عاشي تمبرا، وص: ١٢٠ وص: ١٢١ يحواثى اور مزيد الم تفعيل ك ليرمن ١٢٩ كانوى-

### ڈاک خانے کے ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پر ملنے والے منافع کا تھم

سوال: - میرے پاس ڈاک خانے کے خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہیں، اُن پر ہرسال ساڑھے گیارہ فیصد منافع ملتا ہے، کیا بیطلال ہے؟

۲:- اگر منافع جائز ہے اور سود حرام ہے تو پھر فرق کیسے ہوا؟ کیا بیر قم سود کے زُمرے میں آتی ہے؟

جواب: - ڈاک خانے کے ڈپازٹ سرٹیفکیٹ پر جورتم زیادہ دی جاتی ہے وہ خواہ منافع کہہ (۱) کردی جائے یا سود کہہ کر دی جائے، شرعی طور پر وہ سود ہی ہے، اور اس کا وصول کرنا جائز نہیں، اور اگر غلطی سے وصول کرلی گئی تو اسے نیت بواب کے بغیر صدقہ کردینا ضروری ہے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ه (فؤی نمبر ۱۲۲/۲۲۴۴)

#### بینک کا سود وصول کر کے صدقہ کیا جائے یا وصول ہی نہ کیا جائے؟

سوال: - بینک میں بغرضِ حفاظت روپیہ رکھا جاتا ہے، بینک با قاعدہ حساب کرے رقم سود والے حساب میں جمع کردیتا ہے، میرے حساب میں جورقم سود کی جمع ہوتی ہے بغیر نیت آجر فوراً غریوں ، کو دے دیتا ہوں، بدی رقم سود کی، دینی مدارس کے بیٹیم نادار بچوں کے خریجے کے لئے بھیج دیتا ہوں، مفتی اعظم صاحب کو بھی ایک مرتبہ زکو ہ اور سود کی رقم بھیجی تھی، رسید آگئ، اس معاطے میں جناب کی رہبری کی ضرورت ہے۔

جواب: - اصل مسئلہ یہی ہے کہ بینک سے سود وصول ہی نہ کرنا چاہئے بلکہ ایسے اکاؤنٹ میں رقم رکھوانی چاہئے جس پر سود لگایا ہی نہ جاتا ہو، کیونکہ سود کا معالمہ کرنا اور اُسے وصول کرنا بذات خود گناہ ہے، غریبوں کو بغیر تواب کی نبیت کے دے دینا اس گناہ کا کفارہ ہے، اور گناہ کرکے کفارہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ گناہ کیا ہی نہ جائے۔ لہذا آئندہ آپ سود وصول ہی نہ کیا کریں۔ حضرت مفتی اعظم رحمة اللہ طلبہ کافتو کی یہی تھا۔

واللہ سبحانہ اعلم اللہ طلبہ کافتو کی یہی تھا۔

۲۱/ار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۱۵۱/ ۲۸ الف)

<sup>(</sup>او۲ و۳) دیکھنے ص:۲۶۸ پر حضرت والا دامت برکافہم کی اہم وضاحت نیز دیکھنے ص:۲۷۷ کا حاشیہ نمبراء وص:۱۴۰ وص:۱۴۱ کے حواثی اور مزیدا ہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فتری ۔

# بینک میں رقم رکھوانے اور کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا تھم

سوال ا: - بینک میں بیسہ رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

۲:- اس کے علاوہ سیونگ کھانہ میں سود ملتا ہے، وہ سود لیا جائے یا بینک والوں کے پاس ہی چھوڑ دیا جائے یا لیے کر خیرات کردیا جائے؟

جواب: - بہتر تو بہ ہے کہ روپیہ کی حفاظت کا خود کوئی انتظام کیا جائے یا بینک میں لا کر کراہیہ پر لے کراس میں روپیہ رکھوایا جائے ،لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں شدید دُشواری ہوتو بینک کی اس مد میں روپیہ رکھوایا جائے جس میں سوزنہیں لگتا، مثلاً کرنٹ ا کا وُنٹ۔

1:- سیونگ اکاؤنٹ میں چونکہ سود لگتا ہے، اس لئے اس میں روپیدر کھوانا وُرست نہیں، اُکُر مُلطی سے رکھوادیا تو سود کی رقم وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی سے وصول بھی کرلی تو صدقہ اگر خلطی سے در سود کی رقم وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی سے وصول بھی کرلی تو صدقہ کردی جائے۔

۸۵/۵/۸اهه ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۴۵ پ)

### مسلم مما لک کے لئے غیرمسلم مما لک کے بینکوں میں رقم جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم

سوال: - اکثر سننے میں آیا ہے کہ امیر مسلمان ممالک اپنا فالتو سرمایہ امریکا یا بورپ کے بینکول یا سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، کیونکہ فی الحال ان کے اپنے دسائل استے نہیں کہ اپنے ملک کے اندر تمام سرمایہ لگاسکیں، عام معلومات یہ ہیں کہ بیامیر مسلمان ممالک حاصل شدہ سودی رقم غریب براور ممالک کو اسلحہ اور اس بتم کی دیگر ضروریات کے لئے صرف کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>ا تا ۱۳) دیکھنے ص:۳۷۸ پر اہم وضاحت اور ص:۱۲ وص:۱۲۱ کے حواثی اور ص:۲۸۴ کا حاشیہ نمبری، مزید اہم تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو ص:۲۹۹ کا فوٹل\_

<sup>(</sup> ۴ و ۵ ) و کیھئے ص: ۲۷۷ پر حضرت والا دامت برکاتھم کا فتو کی اور ص: ۲۷۸ وص: ۲۲۸ کے حواشی\_

#### سیونگ اکاؤنٹ کے سودی منافع سے متعلق جامعہ از ہر کے شیخ طنطاویؓ کے فتو کی کی حیثیت

سوال: - عرض ہے کہ میرے پاس کچھ نقد رقم ہے، میرا ذہن کاروباری نہیں کہ میں اس رقم سے کوئی کاروبار شروع کرلوں اور نہ ہی مجھے زمینوں کے جھڑے نبٹانے آتے ہیں کہ میں اس رقم سے فروخت کرنے کی غرض سے کچھ زمین خریدلوں۔ لہذا میں اپنی اس نقد رقم کو حکومت پاکتان کے قومی بچت (نیشنل سیونگ) میں رکھنا (اِنوسٹ کرنا) چاہتا ہوں، تاکہ اس رقم سے میں منافع (پرافٹ) ماصل کرسکوں۔ اس لئے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اُردوا خبار میں جامعہ از ہر قاہرہ، مصر کا ایک فتو کی شائع ہوا تھا جس میں روپے پیسے کو تو می بچت کے بینکوں میں رکھنا اور اس رقم پرمنافع (پرافٹ) لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے شریعت کی رُوسے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں فتو کی دیں، جوابی لفافہ موجود ہے، جواب فتو کی جلد از جلد ارسال سیجے ،شکریہ والسلام۔

جواب: - ندکورہ سیونگ اسلیم پر ملنے والا منافع شرعاً سود ہے، اس کا لینا اور اپنے استعال میں لانا شرعاً حرام ہے۔ جامعہ از ہر کے شخ طنطاوی کا جوفتو کی شائع ہوا ہے، اس کو عالم اسلام کے تقریباً تمام علاء نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ فتو کی قرآن وسنت کے دلائل کی رُو سے صحیح نہیں ہے۔ داللہ سجانہ اعلم

۷۹۶/۸۳۱هه (فتویل نمبر ۲۹۶/۳)

#### سیونگ اکا ؤنٹ پر ملنے والے سود کا تھکم، نیز حکومت کا بینک سے زکو ۃ وصول کرنا

سوال: - زید بینک کا کیشر ہے، اس نے ۲۷رجون کوسٹی بکر کے سودی کھاند کی اصل رقم مبلغ ایک ہزار روپے کے ساتھ سالانہ سود مبلغ ۵۵ روپے بحساب ساڑھے سات روپے فی صد ملادی، پھر ۵؍جولائی کوکل رقم ایک ہزار پچھٹر روپے سے زکوۃ کائی جو کہ ۲۵روپے بنتی ہے، کیکن بید وضاحت نہ کی گئی کہ اصل رقم سے زکوۃ کائی گئی ہے۔ مندرجہ بالاصورتِ حال کوسامنے رکھتے ہوئے زکوۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ نیز اگرکل سے کوتی سرکاری طور پر ہوئی ہے بحثیت ممبر مشاورتی کوسل جناب کے نوٹس میں بیدے کے ذہن کے مطابق سودکی کے نوٹس میں بید بات ہوگی کہ کل رقم سے کوتی کی صورت میں بندے کے ذہن کے مطابق سودکی

<sup>(</sup>۱) و یکھنے حوالہ ص:۸۸ کا حاشیہ نمبر، ۱

آمیزش ہوگئ جو کہ شرعی طور پر قابلِ موافذہ ہے۔

جواب: - سيونگ اکاؤنٹ چونکہ سودی اکاؤنٹ ہے، اس لئے اس ميں رقم رکھوانا جائز اللہ اگر بينک ميں رقم رکھوانی ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ ميں رکھوانی چاہئے جس پر سوذييں لگا، تاہم آپ نے سيونگ اکاؤنٹ ميں جورقم رکھوائی تھی اُس پر حکومت کی طرف سے جوز کو ہ کائی گئی شرعاً وہ ادا ہوئی، اصل ميں زکو ہ تو آپ کی رکھوائی ہوئی رقم پر واجب تھی اور اسی سے زکو ہ وضع کی جاتی ہے، اور پھیٹر روپے جو بطور سود آپ کی رقم پر اضافہ ہوا تھا آپ کے ذمے واجب تھا کہ وہ بينک سے نہ ليس، يا اگر ليں تو اس کا صدقہ کرديں، اس ميں سے پھیرقم اگرز کو ہ فنڈ ميں چلی گئی تو اس سے آپ کی ذکو ہ کی ادا گئی پر پچھ فرق نہيں پڑا، بہر صورت آپ کی مندرجہ رقم کی ذکو ہ ادا ہو چکی ہے، آئندہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ ميں رکھوائيں تا کہ سودنہ گئے، يا پھر سيونگ اکاؤنٹ ہی ميں يہ لکھ ديں کہ ہماری اس رقم پر سود نہ لگا يا جائے۔

واللہ اعلی میں رکھوائيں تا کہ سودنہ گئے، يا پھر سيونگ اکاؤنٹ ہی ميں يہ لکھ ديں کہ ہماری اس رقم پر سود نہ لگا يا جائے۔

۵اراارا۱۹۰۱ه (نتوی نمبر ۳۲/۱۷۰۱ ج)

# سیونگ اور ڈیازٹ سرٹیفکیٹ پراصل رقم سے زائد ملنے والی رقم ''سود'' ہے

سوال: - حکومت پاکتان کی جانب سے سرمایہ لگانے کی بہت ساری اسکیمیں ہیں، اور نفس سیونگ سرٹیفکیٹس، انیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، ۳-خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹس وغیرہ، کیا ان کو خریدنے کے بعد حکومت سے مقرّرہ نفع وصول کرنا جائز ہے؟

جواب: -سیونگ سرٹیقلیٹ اور ڈپازٹ سرٹیقلیٹ پر جورقم اصل رقم سے زائد'' اِنٹرسٹ'' کے نام سے دی جاتی ہے، وہ شرعاً سود ہے'' اور اُس کا وصول کرنا حلال نہیں، اگر غلطی سے وصول کرلی

<sup>(</sup>۱) د بیکھنے اس صفحے کا حاشیہ نمبر ۲-

<sup>(</sup>۲ و س) بیکوں سے زکوہ کی کوئی سے متعلق تفصیل کے لئے معرب والا دامت برکاتھ کا مقالہ میکوں اور مالیاتی اداروں سے متعلق ' اور اس کر عضور کے اور اس کا مقالہ معرب کا جازہ اہم نوٹ کا آنوں ہم نوٹ کا جازہ اہم نوٹ کا جازہ اس کا معرب کا جازہ کا معرب کا معرب کا جازہ کا معرب کا جازہ کا معرب کا جازہ کو کا جازہ کا معرب کا معرب کا معرب کا معرب کا حالہ کا معرب کا معرب کا معرب کا دور اس کا معرب کا معرب کا حالہ کا کہ کا حالہ کا کہ کا معرب کی معرب کا معرب کا معرب کی معرب کا معرب کی کو کر کو کر کا معرب کا معرب کا معرب کے معرب کا م

<sup>(</sup>٣) كيونكه وه قرض پراضا فه ب جود سود "ب\_

وفي كنز العمّالُ رقم الْحديث: ١٥٥١ ج: ٢ ص:٣٣٨ كل قرض جرّ منفعة فهو ربا. وكذا في الجامع الصغير ج: ٢ ص:٩٣.

وَفَى اعلاء السنين ج:١٠ ص .٣٩٨ (باب كيل قرض جرّ منفعة) عن عليّ أمير المؤمنين رضي الله عنه مرفوعًا: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا. وأخرجه البيهقي ج:٥ ص:٣٥٠ وكذا في المرقاة ج:٢ ص:٧٤ و ٢٨ وارواء العليل ج:٥ ص:٣٣٣ و درّ منثور للسيوطي ج:٥ ص:٣٥٠ والمطالب العالية لابن حجر ص:١٣٧٢.

وفي اللَّذر المختارج: ٥ ص: ١ ١٢ وفي الأشباه كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام..........(إنَّ الطُّصَّحَ بِي

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۷ به ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۵۱) جائے تو کسی غریب کوصدقہ کردی جائے۔

ضرورت کی بناء پر بینک ہے سودی قرض لینے کا حکم مار سیاری

سوال: - کیا بینک ہے سودی قرض بضر ورت لیما جائز ہے؟

جواب: - بینک سے سود پر قرض لینا جائز نہیں ہے۔ الجواب صحیح احتر محمر تقی عثانی عفی

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸٫۲۸۵ه

(فتؤى نمبر ١٩/٦٤٤ الف)

بنده محمد شفیع عنی عنه

بینک میں رقم رکھوانے کا تھم

سوال: - بینک میں رقم جمع کرانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بینک میں رقم رکھوانا ضروری ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے جس پر سود

نهیں دیا جاتا۔ نہیں دیا جاتا۔

D1591/1/A

(فتوی نمبر ۲۹/۱۲۳ الف)

مستحق کے لئے سود کی رقم کسی بھی ضرورت میں استعال کرنا جائز ہے

سوال: - ایک شخص نے سود کی رقم ایک فقیر کو دی، اور وہ اس موصوفہ رقم کوسود کی معلوم ہونے پر کھانے بین اس لئے پینے کے علاوہ کراید وغیرہ میں استعال کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کھانے میں اس لئے استعال نہیں کرتا کہ وہ خود اگر چہ فقیر یا ضرورت مند ہے کین صاحب تقوی ہے، مجبوری کی وجہ سے ان دیگر مدات رقم استعال کرلیتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر ایک شخص کے اکا وَنت میں سود کی رقم لگ جائے، وہ اس کو رفائی کا موں میں استعال کرے، کیسا ہے؟ یا مسجد یا مدرسے کے شل خانے اور لگ جائے، وہ اس کو رفائی کا موں میں استعال کرے، کیسا ہے؟ یا مسجد یا مدرسے کے شل خانے اور

(بقيدها شيدمني مخزشته)

وفى بـــدائــع الصنائع ج: ٤ ص:٣٩٥ وأمّا الّذي يرجع الى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فان كان لم يجز نحو ..... أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة.

وفى المبسوط للسرخسيّ ج: 1 س: 10 ق المنفعة اذا كانت مشروطة فى الاقراض فهو قرض جرّ منفعة. وفى البحر الرائق ج: 1 ص: 1 1 ولا يجوز قرض جرّ نفعًا. وكذا فى الهندية ج: ٣ ص: ٢٠٢ وشرح المجلّة ج: ٢ ص: ٣٥٣ اشارة اللي هذا وقال شمس الأئمة الحلواني انه حرام لانه قرض جر منفعة ـ يَيْرَيْيُول كـ مور مـ محلق تفسيل كـ لئة المادالتادئ ج: ٣ ص: ١٥٥ ش حضرت كيم الامت رحمالله كارساله "رافع الصنك عن منافع البنك" اور المدادالمفتين شي ص ١٣٠٤ مادور عفرت والادامت بركاتم كارساله في الي الس اكاؤنث الماحظة ما كيل ـ (محدّ ييريّ لواز)

بیت الخلاء بنوادے تو کیسا ہے؟ کیا سودی کاروبار کرنے والے کا ہدیے کسی فقیر صاحبِ تقوی عالم کے لئے کراید وغیرہ میں لگانا جائز ہے؟

جواب: - سود کی رقم اگر اصل مالک کو واپس پہنچانا ممکن نہ ہوتو بغیر نیت تواب کے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کے لئے اُسے اپنے ہر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کے لئے اُسے اپنے ہر استعال میں لانا جائز ہے، خواہ کھانا پینا ہو، یا کرائے میں دینا ہو، تا ہم اگر کوئی فقیر تقوی کے لحاظ سے اُسے کھانے پینے میں استعال کرنے سے پر ہیز کرے تو اس میں بھی پھھ حرج نہیں۔ اور اس مسئلے میں اُسے کھانے پینے میں استعال کرنے سے پر ہیز کرے تو اس میں بھی پھھ حرج نہیں۔ اور اس مسئلے میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اگر کسی عالم کے سود کی رقم لینے سے اندیشہ ہو کہ لوگوں کے دِل سے سود کی حرمت کی سنگین میں کی آئے گی تو ایس صورت میں عالم کے لئے بہتر ہیہ ہے کہ وہ سود کی رقم معلوم ہونے کے بعد نہ لے۔

דולומומום

#### قرض پر منافع حاصل کرنے کی دوصورتوں کا حکم

سوال ا: - برادرانِ اسلام، السلام علیکم، کے بعد عرض یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علائے دِین اس مسئلے میں کہ محمد حسین نامی شخص کو پیپوں کی سخت ضرورت بڑی، اس نے تمام شہر سے سوال کیا کہ مجمع پندرہ سورو پے دے دیں، مگر کسی نے نہ دیا، کیکن ایک شخص بنام سردار نے کہا کہ میں تجھے پندرہ سورو پے دیا ہوں مگراس شرط پر کہ تیرا فلاں رقبہ جو پانچ ایکڑ ہے اس کا نصف فصل جو تجھے ملے وہ بھی جھے دے دیں اور یہ پندرہ سورو پیر بھی واپس کردیں یا روپے فہکورہ اور پانچ ایکڑ۔ رقبہ فہکورہ محمد حسین نے پہلے کسی ورسرے شخص کو بنائی پر دیا ہوا تھا اس کا نصف فصل فہکورہ محمد حسین نے لیا تھا اس وقت محمد حسین نے بیا نے بیشرط قبول کرلی۔ اور پندرہ سورو پے لیا، اب بیرقم شرعاً طلال ہے یا نہیں؟ اگر حرام ہے تو سود بنائے ہے بائیس؟ اگر حرام ہے تو سود بنائیس؟ اگر ہے بائیس؟ اگر جو سنت کی روشنی میں جواب سے مطلع فرماویں۔ شکریہ۔

۲:- ایک شخص پندرہ ایکٹر رقبہ اس شرط پر دیتا ہے کہ رقبہ پندرہ ایکڑ کے بدلہ دو ہزار روپے مجھے دیدے اور رقبہ تو کاشت کرلے، اس سے حاصل فصل جتنا بھی ہونصف تیرا، نصف میرا، جب تک میں دو ہزار روپیہ واپس نہ دُوں بیر قبہ تم کاشت کرتے رہو، جب رقم ادا کر دول گا رقبہ واپس لے لول گا، بیر جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے علاقے میں بیر بیاری بڑی ہوگی ہے برائے مہر بانی جلدی جواب دے کرمنون فر ماکس۔

<sup>(</sup>١) و يكفير ص: ١٢٠ وص: ١٢١ كرواشي اور ص: ١٢٩ كافتوالي

جواب ا: - مذكوره معامله بلاشبه سود ب، اوراس طرح كا معامله فريفين كے لئے حرام ہے، اس معالے کوفوراً ختم کرنا واجب ہے۔ (۲)

۲: - پیرمعاملہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ دو ہزار رویبے جب واپس کرنے کی غرض ہے لئے گئے تو وہ شرعاً قرض ہوئے ، اور اس کے ساتھ زبین بٹائی پر لینے کی شرط لگانا "کل قسوض جسر منفعة" بیس واخل ہے، اور دُوسری طرف اگر اس معاملے کی توجیہ یوں کی جائے کہ زمین بٹائی پر دینے کے لئے دو ہزار روپے قرض دینے کی شرط لگائی گئی ہے تو بٹائی میں اس طرح کی شرطِ فاسد لگانا بھی جائز نہیں، لہذا ہیہ معامله شرعاً ناجائز ہے۔ والتدسجانه وتغالى اعلم ۵/۰۱/۹۹۳۱۵

(فتوكانمبر ١٣٤/١٠١٠)

مسجد کا چندہ سودی ا کا ؤنٹ میں جمع کرا کرسود وصول کرنے کا حکم

سوال: - مسجد كميني ضياء المساجد نواب شاه سكمر في مسجد كى اعانت كي سلسل مين وصول ہونے والی عطیات کی رقم ایک بینک میں جمع کرے حساب و کتاب کھلوایا ہے، بینک والوں نے اب اس رقم پر پھے سود کی رقم جمع کی ہے، مسجد کمیٹی اس سلسلے میں شرعی تھم معلوم کرنے کی خواہش مند ہے۔ جواب: - ندکورہ سود کی رقم بینک سے وصول نہ کی جائے، اور اگر غلطی سے وصول کر لی جائے تو غریبوں میں صدقہ کردی جائے، معجد برخرج ندی جائے، اورآ کندہ اگرمسجد کا روپیہ بینک میں ر کھوا نا ضروری ہوتو کرنٹ ا کا ؤنٹ میں رکھوایا جائے جس پر موذ نہیں لگتا۔ والتدسجانه وتعالى اعلم (نتوی نمبر ۱۵/۱۱/ ۴۸ رج)

ایل ہی کھولتے وقت یوری رقم جمع نہ کرانے کی صورت میں دوخرابیوں کی وجہ سے معاملہ ناجائز ہے

سوال: - امپورث اليسپورث كاكاروبار جوادر لحاظ سے جائز ہومگر L/C كى وجرسے ان

<sup>(</sup>ا و ۲ و ۳) حواله کے لئے دیکھتے ص ۲۸۴ کا حاشیہ نمبر۸۔

<sup>(</sup>٣) ويكف هداية، كتاب المزارعة ج: ٣ ص:٣٢١ (طبع شركت علميه ملتان)

الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٦ (طبع سعيد)

البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٩٣ (طبع رشيديه كوثله)

وشرح المجلة رقم المادّة: ٣٣٥ ا ج: ٢ ص: ٤٦١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>۵ و ۲) و کھیئے ص ۲۷۸ پر حضرت والا دامت برکاتهم کی اہم وضاحت نیز ص:۱۲۱ وص:۱۲۱ کے حواثی اور اہم تفصیل کے لئے ص:۱۲۹ کا فنوى ملاحظه فرمائيس۔

کے اخراجات آمدنی میں ایک قلیل عضر سود کا شامل ہوجاتا ہے، مثال کے طور پرجس دن بینک Retire کے اخراجات آمدنی میں ایک Advice دیتا ہے، اس دن بھی کا غذات Retire کرنے پر ایک دن کا Interest ادا کرنا پڑتا ہے، کیا ہے مجبوری اِضطراری شار ہوگی؟ اور اس طرح ہے آمدنی جا کز قرار دی جائے گی؟

جواب: - اگر ایل بی کھولتے وقت پوری رقم جمع ند کرائی جائے تو اس میں صرف یہی خرابی نہیں ہے جو آپ نے ذکر کی، بلکہ اس میں ایک اور خرابی بھی ہے، اور وہ یہ کہ بینک گارنٹی کی فیس دینی پڑتی ہے، شرعاً وہ بھی ناجا کز ہے، لہذا شرعی اعتبار سے جا کز طریقہ یہ ہے کہ ایل بی کھولتے وقت پوری رقم جمع کرادی جائے، یاکسی ایسے بینک سے معاملہ کیا جائے جو إسلامی اُصولوں کے مطابق کام کرتا ہو۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

۱۳۰۹/۱۲۹۹ه (فتوی نمبر ۳۰/۲۳۷۵)

#### بینک کا کسی تمپنی کو ڈالر کے ڈسکاؤنٹ پرامیل ہی کھول کر بعد میں اداشدہ ڈالر کی قیمت سے زیادہ وصول کرنا

سوال: - مسئلہ یہ ہے کہ آگر ہم ایک پارٹی کو پاکستان سے باہر مال بیچتے ہیں تو اس کے لئے بینک میں اہل ہی کھولتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نے ایک ڈالر کے حساب سے کوئی چیز تین ماہ کی ادائیگی پر نیچی ہے، تو بینک میں ہوات دیتا ہے کہ ہم بینک سے فوراً ادائیگی لے لیں، اور بینک ہماری پارٹی سے تین ماہ کے بعد ہمارے بجائے خود ادائیگی وصول کرے گا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بینک ہمیں ادا کرے گا تو وہ ادائیگی کے وقت ڈالر کا جو رہٹ ہوگا اس سے کرے گا، اور اس میں زیادہ گمان ڈالر ماہ بعد ادائیگی وصول کرے گا تو وہ اس ادائیگ کے وقت کا ریٹ لگائے گا، اور اس میں زیادہ گمان ڈالر کے ریٹ بوھنے کا ہوتا ہے، اس طرح ایل ہی کھول کر کام سود کے ڈمرے میں تو نہیں آتا؟

مزید وضاحت اسلیلے میں یہ ہے کہ جب خریدار DA90 دونوں کی ایل بی کھواتا ہے تو بینک ہمیں ڈسکاؤنٹ نرخ کے اُور فورا ادا کر دیتا ہے، بشرطیکہ ہماری سا کھاچھی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بینک ہمیں ڈالر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اُور ادا کرتا ہے، اگر حاضر میں 19.75 ڈالر کا نرخ ہے تو بینک ہم سے ڈسکاؤنٹ خرید لیتی ہے، اور اس نے ہم کو 19.25 روپے کے صاب سے ادا کیا، جب مقررہ

<sup>(</sup>۱۹) تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کی کتاب"إسلام اور جديد معيشت و تجارت "ص:۱۹۹ تا ۱۲۲ ملاحظ فرما كيل- (محمد دير)

وقت پر بینک کو اوائیگی وصول ہوتی ہے تو اس وقت کے حالات کے مطابق جو بھی بینک ریٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، چاہے وہ 20.50 روپے ہوجائے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نبیس۔ اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔

جواب: -محترى ومكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آپ کا خط ملا، آپ نے جو صورتِ حال آکھی ہے وہ ایک طرح جائز ہوسکتی ہے اور وہ سے کہ خریدار کے ذھے آپ کی جو قیت واجب ہوئی خریدار اس کا حوالہ بینک کو ڈالروں کی شکل میں دے، اور بینک اس حوالے کو قبول کرے، پھر اگر بینک آپ کو قانونی مجبوری کی وجہ سے ڈالر دینے کے بجائے ڈالر کی اس روز کی قیمت کے لحاظ سے پاکستانی روپید دے اور بعد میں اصل خریدار سے ڈالر وصول کرے یا ڈالر کی اس روز کی قیمت کی کوئی اور کرنی وصول کرے تو جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ حوالے کے مالے میں ڈالرکی اس روز کی قیمت کی کوئی اور کرنی وصول کرے تو جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ حوالے کے معاطے میں ڈالرکی اور کی اور کرنی معاطے کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ (۱)

مزید به واضح رہے کہ جینے ڈالر کا حوالہ کیا گیا، بینک کو احینے ہی ڈالر آپ کو دینے ضروری ہول گے، ان میں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی، لہذا بلوں کو ڈرکا وَنٹ کرنے کا جوطر ایقہ رائج ہے، وہ سود ہے۔ نیز آپ کو جو پاکستانی روپیہ اوا کیا جارہا ہے وہ ڈالر کے مارکیٹ ریٹ پر یا بینک ریٹ پر ہوتا ضروری ہے (لقو له علیه السلام لا ہاس ان تاخلها بسعر یومها، رواہ ابو داؤد)، مارکیٹ اور بینک ریٹ سے اتن کی بیشی جس میں بینک اپنے سودکی مقدار پوری کرلے جائز نہیں۔ ہاں! ڈالرکی بینک ریٹ سے اتن کی بیشی جس میں بینک اپنے سودکی مقدار پوری کرلے جائز نہیں۔ ہاں! ڈالرکی بینک ریٹ سے میں تین ماہ کے اندر جوفرق آئے گا وہ فرق بینک کا منافع ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم مارہ ۱۹۹۵ھ (فتی مرسکتا ہے۔ واللہ اعلم مرہ ۱۹۵۵ھ)

#### براویڈنٹ فنڈ پر ملنے والے نفع کا تھم

سوال: - ایک ملازم کی تخواہ سے ماہوار ایک خاص رقم بطور''جی. پی فنڈ'' کاف دی جاتی ہے اور جس وقت ملازم کی میعادِ ملازمت ختم ہوجاتی ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد جتنی رقم اس ملازم کی جمع ہوئی ہے اس کی دگئی رقم اِمداد کی شکل میں مل جاتی ہے، کیا اس رقم کا لینا جائز ہوگا؟

<sup>(1)</sup> في الهداية كتاب الحوالة ج:٣ ص: ٣٦ (طبع رحمانيه) وتصح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه. (٢ و٣) تغييل كے لئے مفرت والا وامت بركاتهم كى كتاب بمحوث في قبضايا فقهية معاصرة (٣٠٠ ص: ٩٨ تا ص:١٢١ المانظة قرماكس...

<sup>(</sup>٣) ج: ٢ ص: ١٠٠ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

جواب: - جبری پراویڈنٹ فنڈ پر جوزیادتی محکمہ دیتا ہے وہ بحکم سودنہیں ہے، اس لئے اس کا واللہ سبحانہ اعلم لینا جائز ہے۔ (۱)

(فتوى تمبرا۱۹/۳۳ الف)

بینک کے سود کا حکم ، بینک میں کونسا اکا و نث کھلوانا وُرست ہے؟ سوال ۱: - بینک کے سود کا کیا حکم ہے؟ وہ لینا چاہئے یانہیں؟ اگر لے لیا تو کیا حکم ہے؟ ۲: - دارالعلوم یا دیگر رفاہی ادارے جو بینک میں پیے رکھتے ہیں وہ کو نسے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں؟ اور سودی رقم کا کیا مصرف لیتے ہیں؟

۲:- روپییر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، جس پر سودنہیں لگتا، اور ایبا ہی سب کو کرنا چاہئے۔ چاہئے۔ ۵روارے۱۳۹۷ھ

پراویڈنٹ فنڈ پرسود کے نام سے ملنے والی رقم کا حکم

سوال: - میں ایک ممینی میں ملازم ہوں، جہاں ہر ماہ میری تخواہ سے پھر پیسے کفتے ہیں، ان پیپوں کے برابر ممینی اپنی طرف سے اتنا ہی بیسہ ہمارے نام جمع کرتی ہے، اس کے علاوہ ان پیپوں پر سود بھی دیا جاتا ہے، کیا یہ سود شار ہوگا یا نہیں؟

جواب: - بیصورت براویڈنٹ فنڈکی ہے، اس کالینا جائز ہے، اور سود کے نام سے اس میں جو رقم دی جاتی ہیں جو رقم دی جاتی ہیں ان کو وصول کرنا اور استعال میں لانا دُرست ہے، اس کو وصول کرنا اور استعال میں لانا دُرست ہے، اس مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ مسئلے کی مفصل تحقیق مع دلائل مطلوب ہوتو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پراویڈنٹ فنڈ مسئلے کے مفصل تحقیق معرب کے اس کا دران کے اس کے اس کا دران کے اس کا دران کے اس کی دران کے دران ک

۴۷۶۱/۵۹۲ه (فتوکی نمبر ۲۸/۳۷۹ ب)

(١) تفعيل ك لئ رساله" براويدنك فنذ يرزكوة اورمودكا مسئلة طاحظه بو

<sup>(</sup>٢ و ٣) فى الشامية ج: ٥ ص: ٩٩ (طبع سعيد) لا يحل اذا علم عين الغصب مشلا وان لم يعلم مالكه لما فى البزازية أخد مورشه رشوة أو ظلماء ان علم ذلك بعينه لا يحل لله اخداه وإلا فيله أخذة حكمًا أما فى الديانة فيتصدق به بنية اوضاء المعصماء. اهد ير و كي ص: ٢٦٨ رحضرت والا دامت بركاتم كى ايم وضاحت اورمز يرتفيل اورحواله جات كے لئے ص: ١٢٥ وا١٢ كر حوال اورحواله جات كے لئے ص: ١٢٥ وا١٢ كر حوالى ادرص الم الله الله على الله

<sup>(</sup>٣) مزيده يكفي اماد الفتاوي ج:٣ ص:١٥١ ( مكتبه دار العلوم كراجي)\_

#### ہاؤسنگ سوسائٹی ہے مکان خریدنے کا حکم

سوال: - ایک شخص کے پاس مکان ہوانے کے لئے رقم نہیں ہے، کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، کیا وہ شخص ہاؤسٹگ سوسائٹی سے قرض لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: - سود رپر قرض لینا تو حرام ہے، البنۃ جوسوسائی مکان فروخت کر رہی ہے اُس سے جس قیمت رپھی معاملہ ہوجائے وہ کیا جاسکتا ہے، بالاقساط رقم ادا کرنے کی صورت میں اگر وہ مکان کی قیمت، نفذ قیمت کے مقابلے میں بڑھا کر وصول کرے تو اس طرح خریدنے کی بھی گنجائش ہے۔ (۲) قیمت، نفذ قیمت کے مقابلے میں بڑھا کر وصول کرے تو اس طرح خریدنے کی بھی گنجائش ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم الروارہ ۱۳۹۷ء

#### ''این آئی ٹی'' یونٹ کی جدید صورتِ حال اور اس کا شرعی جائزہ

سوال: - N.1.T یون جس کا شارسرکاری شکات میں ہوتا ہے، اس کا شری تھم جانا چاہتا ہوں، مشرقی پاکتان نے فدکورہ بونٹ کی ہوں، مشرقی پاکتان نے فدکورہ بونٹ کی شجارتی سا کھ کو برقرارر کھنے کے لئے قیت اور نفع مقرّر کردیا ہے، ایسی صورت میں نفع سود کی تعریف میں آئے گا پانہیں؟ اور اس کورشتہ داروں، حاجت مندوں پرخرج کیا جاسکتا ہے پانہیں؟

جواب: - اس نئ صورت حال کی بناء پر''این آئی ۔ ٹی' یونٹ کا مسئلہ مشتبہ اور قابل غور ہوگیا ہے، اس کے لئے ہمیں''این آئی ۔ ٹی' یونٹ کی پوری اسکیم کے مطالعے کی ضرورت ہے، للبذا اسمبلی کے جس ایکٹ یا حکومت کے جس گزش کے ذریعے بیاسکیم جاری ہوئی ہے، براو کرم اس کی ایک کا پی کہیں سے فراہم کر کے ہمیں بجواد بجئے ، کیونکہ اس پرخور کر کے ہی کوئی جواب دیا جاسکتا ہے، واضح رہے کہ''این آئی ۔ ٹی' یونٹ کے پراسپٹس جومطبوعہ طقے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ان سے بات واضح نہیں ہوتی، للبذا اصل اسکیم جس ایکٹ یا گزش کی بنیاد پر جاری ہوئی، وہ کہیں سے فراہم کر کے بھیج دیجئے۔

۲۸ راار۱۳۹۶ه (فوی نمبر ۳۷/۴۷۱ و)

<sup>(</sup>١) ديكي ص:٣٨ كا حاشيه نبر٣٠ ـ

<sup>(</sup>٢) حوالہ جات کے لئے و مکھنے ص:١١٥ اور ص: ٣١٠ كا حاشيہ

# "این آئی ٹی" کے کاروبار اور اس کے پینٹ خریدنے کا تفصیلی تکم

سوال: - آپ کا خط موّر خد کار۱۳۹۸ او آج موصول ہوا، آپ کا خط پڑھ کر مجھے بڑی جیرت ہوئی، غالبًا پیچیلے خط میں اپنا مانی الضمیر میں آپ کو واضح طور پر بتلانہیں سکا۔

آپ کی مایہ نازتھنیف میں مجھے یہ بات محلِ نظر معلوم ہوئی کہ آپ نے N.I.T کاروبارکو جائز کہا ہے، اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی گورنمنٹ کنٹرول میں ایک ادارہ ہے، جس کا کاروباری میں لگاتے ہیں اور گورنمنٹ کے سودی کاروبار میں کاروبار میں اس طرح جو منافع اور سود حاصل ہوتا ہے اس کو ایک خاص طریقے سے تقسیم کردیتے ہیں، اصل سرمایہ محفوظ اور سرمایہ پرمنافع کی گارٹی ہوتی ہے۔

آپ کی طرف سے وضاحت یہ ہوتی کہ بہرحال میرسودنہیں ہے اور جائز ہے، تو میں مان لیتا یا آپ میہ کہتے کہ بینا جائز ہے۔

آپ نے جو خط لکھا اس سے جوصورت حال بنتی ہے وہ یہ ہے:-

بقول آپ کے اُس وقت N.I.T میں نقع کی کوئی ضانت ندھی، بلکہ بیاصول تھا کہ یونث اللہ علامی اسلامی کا کہ بینت اللہ علیہ میں فقع کی کوئی ضانت بید کاروبار بلاشبہ جائز تھا۔ نقع و لیے والا کاروبار کے نقع و نقصان دونوں میں شریک ہوگا، اُس وقت بھی احکومت کا اس میں حصدتھا،۲-اس رقم سے جواس اِدارے میں جمع ہوتی تھی سود وغیرہ کا غیرشری کاروبار کیا جاتا تھا۔

ان دونوں شقول کے ہوتے ہوئے اُب اس کاروبار کو''بلاشبہ جائز'' قرار دے رہے ہیں، دوبارہ غور فرمالیں۔

جب گورنمنٹ پلک کو میراطمینان دلانے کے لئے کہ ان کو ڈھائی فیصد سود کم سے کم ضرور ملے گاتا کہ لوگ اس میں روپیدلگائیں، آپ کو بیہ معلوم ہوگا کہ پونٹ خریدنے پر اِنکم ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے۔

أس ونت كا ذكركرك آپ لكھتے ہيں:-

''اس کے شرعی جواز میں تر دّد پیدا ہوگیا، لیکن بعد میں علاء کی ایک مجلس میں بید مسئلہ زیر غور آیا تو اس اور در کے فرمہ اور کے نور است درابطہ قائم کیا گیا، معلوم ہوا کہ بیہ ادارہ خالص نجی شجعے سے تعلق رکھتا ہے، حکومت نے اس کے کچھ جھے ضرور لئے ہیں مگر ان کا تناسب مجموعے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لئے علاء اور اہل فتو کی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بیکاروبار چند شرائط کے ساتھ جائز ہوسکتا ہے: احکومت

کا اس میں حصد ند ہو،۲-اس رقم سے جو إدارے میں جمع ہوتی ہے سود وغیرہ کا کوئی غیر شرعی کاروبار ند کیا جائے، بلکہ تجارت کی جائے۔ان دو شرطوں کی موجودگی میں اگر حکومت فریقِ خالث کی حیثیت سے ڈھائی فیصد منافع کی ضانت دیدے تو بیسونہیں ہوگا۔''

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا حکومت نے بید دوشرائط مان کی ہیں، اور بیکار دہار شری ہوگیا یا حکومت نے بید شرائط نہیں مانیں تو پھراس کو موسی مانیں تو پھراس کو غیر شری ماننے میں آپ کو کیا تکلف ہے؟

ریجی عجوبہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حکومت کو اس میں حصہ نہ لینے کو کہتے ہیں اور دُوسری طرف اس کوفریق ثالث بناتے ہیں۔

اس کو بجائے "Private Sector" کے گورنمنٹ کنٹرول میں کہنے کی کیا آپ کوئی مثال وے سکیس گے "Private Sector" میں کاروبار کرنے والے إدارے کا سربراہ گورنمنٹ مقرّد کرتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چندسال پیشتر اس کے سربراہ قرنی C.SP آفیسر تھے۔

زیدادر عمر کے مشتر کہ کاروبار کی جو مثال آپ نے دی وہ N.I.T پر منظبی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شراکت کا سوال ہی نہیں ہے، N.I.T اپنے یونٹ بیچتی ہے، اس کی قیمت خریداور فروخت مقرر کرتا ہے۔ اس میں شراکت کا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں، قرض لیتا اور سود اُوا کرتا ہے۔

آپ عالم ہیں، ہیں آپ کی بات مانے لیتا ہوں، کہ ایک آدمی و وسرے کا روپیہ لے کر اپنی تجارت ہیں نگائے اور اس کو یقین ولائے کہ تہارا سرمایہ محفوظ رہے گا، نقصان ہیں تم شریک ہو۔
منافع ہیں البتہ شریک ہو۔ ہیں نے سود کے متعلق جو پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر نفع و نقصان ہیں شریک ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر صرف نفع ہیں شریک ہے، اس کی شکل پڑھ بھی ہوتو سود ہے۔

اگر زحمت نہ ہوتو میرے سوال کا جواب دیں، جو بہ ہے کہ کیا N.I.T کاروبار میں روپیہ لگانا جائز ہے؟ میرے خیال میں بیسود ہے اور ناجائز ہے۔

جواب:-

این آئی أی یون میں جب تک عومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت نہیں وی تھی، اس وقت تک تو اس کاروبار کی اصل نوعیت شریعت کے مطابق تھی، ایکن جب سے حکومت نے ڈھائی فیصد نفع کی ضانت دی ہے، اُس وقت سے بیشبہ پیدا ہوگیا ہے کہ اوّل اُو شرکت ومضار بت میں ہونے والا نفع حاصل نہ ہوجائے وہ کوئی حق واجب نہیں ہوتا، اور ضانت یا کفالت کی صحت کے لئے شرط بیہ کہ حق مضمون حق واجب ہو، اسما فی العالم گیریة: "و لا تجوز الکفالة بالأمانات کالودائع واموال

المضاربات والشركات لأن هذه الأشياء غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها." ( $\gamma x_{x}$  ج: $\gamma x_{y}$ )\_( $\gamma x_{y}$ )

وفى الفتاوي الانقروية: "وفيما كان أمانة فان كان غير واجب التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تجوز الكفالة بتسليمه" (الفتاوي الانقروية ج:اص:٣١٨)\_ (٢)

وفى فتح القدير: "وضمان الخسران باطل، لأن الضمان لا يكون إلَّا بمضمون، والمخسران غير مضمون على أحد، حتّى لو قال: بايع فى السوق على أنّ كل خسران يلحقك فعلَى، أو قبال لمشترى العبد ان أبق عبدك هذا فعلَى، لا يصح" (قُلَّ القدير ج: ۵ ص: ۳۲۳) وهذا الأصل مسلّم عند الفقهاء الأربعة راجع المجموع شرح المهذب ج: ۱۳ ص: ۱۳۵ ص: ۱۳۵ من ۱۳۵۹، والمقنع لابن قدامة ج: ۲ ص: ۱۵ المورد الصغير على أقرب المسالك ج: ۳ ص: ۳۳۲ ص

لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کی کفالت اگر فریقِ ٹالث کی طرف سے ہوتو اس کے سیح نہ ہونے اس کے سیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضاءً نافذ نہیں ہوگی، لیکن اگر دوآ دمی عقد کر رہے ہوں اور تیسرا شخص ان میں سے کسی سے یہ وعدہ کرلے کہ اگر تہیں کوئی نقصان ہوا یا نفع نہ ہوا تو میں اس کی تلیسرا شخص ان میں سے کسی سے یہ وعدہ کرلے کہ اگر تہیں کوئی خرج نہیں، اور اَخلاقاً و دیائے اس پر اس میں کوئی خرج نہیں، اور اَخلاقاً و دیائے اس پر اس وعدے کا ایفاء وعدے کا ایفاء والے کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

لہذا حکومت اگر فریقِ ٹالٹ کی حیثیت میں ڈھائی فیصد نفع کی صانت دے رہی ہے تو یہ قانونِ صانت کے طور پر تو دُرست نہیں ہے، لیکن وعدے کے طور پر دُرست ہے، جس کے ایفاء پر

<sup>(</sup>۱) (طبع رشيديه كولشه)، وفي فتح القدير ج:٢ ص:٢١٣ (طبع رشيديه) .... ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ...الخ.

وفيه تحته: الكفالة بأمانة غير واجب التسليم كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تصحّ أصلًا .... الخ.

<sup>(</sup>۲) طبع قديم

<sup>(</sup>٣) فتح القدير كتاب الكفائة ج: ٢ ص: ٣٢٣ (طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>م) وفي كتاب المعجموع شرح المهذب للشيرازى كتاب الصَّمان ج: ١٣ ص: ١٢٢ (طبع دار احياء التراث المحربي، بيروت، لبنان) ويشترط في المال المكفول به أن يكون دينًا فلا تصحّ الكفالة في الأمانات كالعني المستعارة والعين المودعة وكذا مال المضاربة والشركة فاذا استعار أحد سلعة من آخر والى له بضامن يضمنه في ردّ تلك السلعة فانةً لا تصحّ، وكذا اذا أودع عند آخر و ديعة أو مالا يعمل به مضاربة ... الخ.

وفيه أيضًا ج: ١٣ ص: ١٣٢ (طَبع مـذكور) القسم الرّابع يرجع الى المضمون به سواء كان دينًا أو عينًا أو نفسًا فيشترط في الذّين أن يكون لازمًا في الحال أو المال ومثال الدّين اللّازم في الحال القرض، وثمن السلعة المبيعة ونحو ذلك ....الخ.

 <sup>(</sup>۵) طبع المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>٢) طبع دار المعارف مصر.

حکومت کو قضاءً مجبور تو نہ کیا جاسکے گالیکن اگر وہ ابغاء کرے تو بونٹ ہولڈرکواس کا لینا جائز ہونا چاہئے۔ البتہ اس پریہ اِشکال ہوسکتا ہے کہ صورتِ مسئولہ میں حکومت فریقِ ٹالث نہیں ہوتی بلکہ کاروبار میں شریک ہے، کیونکہ این آئی ٹی کے کاروبار میں حکومت کا بھی حصہ ہے، البذا وہ مضمون کہم

صروبود می عقد مضار بت کررنی ہے اور خود ہی نفع کی ضانت دے رنی ہے، تو یہ عقد رِ با ہوجائے گا۔

لیکن غور کرتے ہے اس شبہ کا بھی جواب مل جاتا ہے، اور وہ یہ کہ این آئی بی کا پورا إدارہ بونٹ ہولڈروں کے لئے مضارب ہوتا ہے اور اس إدارے میں بہت سے ارکان شریک ہیں، جن میں

ے ایک رُکن حکومت بھی ہے، لہذا مضارب کوئی ایک رُکن نہیں بلکدارکانِ إدارہ کی بوری جماعت ہے، اور منانت دینے والی صرف حکومت ہے جو اس إدارے کی محض ایک رُکن ہے، لہذا اس کو بول نہیں کہا جاسکتا کہ مضارب نے نفع کی منانت دی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مضاربین کی جماعت میں سے صرف

؟ ایک رُکن نے این شخصی حیثیت میں صانت دی ہے، اس کا حکم فریق شالث ہی کی صانت کا ہوگا۔

اس پر میدشبہ ہوسکتا ہے کہ مضاربین کی اس جماعت کے تمام ارکان اس کاروبار ہیں ایک ورس کے لئے شریک کی حقیت رکھتے ہیں اور ہرشریک دُوسرے کا وکیل ہوتا ہے، اس لئے ایک شریک کافعل تمام شرکاء کی طرف مشوب ہوگا، اس کا جواب میہ ہے کہ شریک کا وہ فعل تمام شرکاء کی طرف منسوب ہوتا ہے جو وہ بحثیت شریک کرے، اور یہاں حکومت بحثیت شریک صانت نہیں دے رہی ہے بلکہ وہ اپنی شخصی حثیت میں میضانت دے رہی ہے، اس لئے اس کا یہ فعل تمام شرکاء کی طرف منسوب بلکہ وگا، اور اس کو یہ نہیں گے کہ میضانت مضارب نے دی ہے، کیونکہ مضارب تہا حکومت نہیں، بلکہ ارکانِ إدارہ کی جماعت من حیث المجموع ہے۔

ندکورہ بالاتفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ حکومت نے ڈھائی فیصد کی صانت وی ہے، وہ شرعاً کفالت کی شرائط پر پوری نہیں اُترتی، لبذا قضاءً اس کا ایفاء حکومت پر لا زم نہیں، البنتہ یہ ایک وعدہ ہے، اورا گر حکومت اس کا ایفاء کرے تو بینٹ ہولڈروں کے لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

البتہ چونکہ فرکورہ مسئلے کی کوئی صراحت فقہاء کے کلام میں نہیں ہے، بلکہ فرکورہ بالاعظم تواعد کی بنیاد پر لکھا گیا ہے، اور اس میں صورۃ سود کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ جب این آئی ٹی کے کاروبار میں نفع نہ ہوا ہواور حکومت نے اپنے پاس سے اس کی تلافی کی ہوتو بہتلافی کی رقم یا تو وصول نہ کی جائے یا اُس کا صدقہ کردیا جائے، کیونکہ اگر بالفرض حکومت کی بیضانت بحثیت وعدہ بھی فاسد ہو اور اس کا لینا حلال نہ ہوتو زیادہ سے زیادہ بیرضانت ہی فاسد ہوگی، اس سے

اين. آئى. أنى كراته كيا بوا أصل عقد بإطل نه بوگار لما في البدائع: "وكذلك لو شرط عليه ان الموضيعة على ربّ المال لأن شرط الموضيعة على ربّ المال لأن شرط الموضيعة على ربّ المال لأن شرط الموضيعة على المضارب شرط فاسد، فيبطل الشرط وتبقى المضاربة." (بدائع الصنائع ن:۲ صنه ۱۰۰)\_

البت بیتمام تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ این آئی ٹی کا ادارہ رقیس وصول کر کے انہیں کسی جائز کاروبار میں لگاتا ہو، لیکن معلوم ہوا ہے کہ اس ادارے کی بعض رقوم سودی قرض دینے پر بھی لگائی جاتی ہیں، اور سودی کاروبار کا تناسب مجموعی کاروبار میں مختلف سالوں میں گفتا بڑھتا رہتا ہے، لہذا فدکورہ جواز اس صورت میں ہوگا جبکہ ادارے کا اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں لگایا جاتا ہو، اور آگر کسی سال یہ معلوم ہوجائے کہ اکثر سرمایہ سودی قرضول یا کسی اور حرام کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس صورت میں ایونٹ معلوم ہوجائے کہ اکثر سرمایہ سودی قرضول یا کسی اور حرام کاروبار میں لگا ہوا تھا تو اس صورت میں ایونٹ کا نفع حاصل کرنا جائز نہ ہوگا، اور جس صورت میں اکثر سرمایہ جائز کاروبار میں لگا ہواور پچھ حصہ ناجائز کاروبار میں لگا ہوتو اس وقت بھی یونٹ ہولڈر کو چاہئے کہ یونٹ خریدتے وقت اوارے کو یہ لکھ دے کہ اس کی تم سودی کاروبار میں نہ لگائی جائے، پھراگر اورارہ لگائے گا تو اس لگانے کا وہ خود و مہدار ہوگا، اس کی تم سودی کاروبار میں نہ لگائی جائے، پھراگر اورارہ لگائے گا تو اس لگانے کا وہ خود و مہدار ہوگا، یونٹ خرید نے والے پرکوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چٹانچہ الماد الفتاوئی میں کم پنیوں کے شیئرز کے بارے میں بھی طریقہ لکھا ہے (الماد الفتادئی جن الماد الفتادئی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں بھی طریقہ لکھا ہے (الماد الفتادئی جن الماد الفتادئی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں بھی طریقہ لکھا ہو (الماد الفتادئی جن الماد الفتادی میں کہنیوں کے شیئرز کے بارے میں کہی طریقہ لکھا ہو الماد الفتادئی جن الماد الفتادی میں کھور

رشیداحمدعفااللهعنه ۱۳۹۸/۴/۱۲

عبدالرزّاق اسکندر ۱۲رس۹۸/۱۳۱۵

وي ن دارالافقاء مدرسه عربيدا سلاميد کراچي

<sup>(</sup>۱) (طبع سعید).

# ''این آئی ٹی'' کا جدید حکم (تفصیلی نوی)

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ آیک هخص نے ''این آئی ٹی'' بونٹ خرید کر کسی ویٹی ادارے کو دیئے ہیں اور اس کا منافع بھی اسی ویٹی ادارے کو دیتا ہے، اب بوچھنا ہے ہے کہ کیا بیمنافع جائز ہے یا ناجائز؟ براو کرم قرآن وحدیث کی روشیٰ میں جوازیا عدم جواز ٹابت کرکے وضاحت فرمائیں۔

جُواب: - الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، أمّا بعدا

میشن انوسمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹی) کے نام سے سرمایہ کاری کا ایک ادارہ عرصة دراز سے ملک بیس قائم ہے، ابتداء بیس اس کا طریق کارسودی قتم کا تھا، لیکن ۹ کاء بیس اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کے مطابق حکومت کی طرف سے بدایت کی گئی کہ اس ادارے سے سود کا عضر ختم کرکے اُسے اسلامی اُحکام کے مطابق چاہا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے لئے متبادل طریق کاربھی تجویز کردیا تھا۔

چنانچہ ۱۹۷۹ء کے بعد اس ادارے کے طریق کار ہیں تبدیلی لائی گئی، حکومت نے اس میں سے اپنے جھے واپس لے لئے، اور اس ادارے نے جن غیر شری کمپنیوں کے حصص خرید رکھے تھے، رفتہ دہاں سے رقیس نکال کر ایسی کمپنیوں کے حصص خرید ہے جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ انیا آیا کہ ادارے کے ذمہ دار حضرات سے مکنہ تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہوگئی کہ اس ادارے کا بنیادی کام ایسی کمپنیوں کے حصص خریدنا اور ان سے منافع حاصل کرنا ہے، جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز ہے۔ چنانچہ اس تحقیق کے بعد جہ مے بیدنا بھی جائز ہے، ادر ان یونٹوں پر ملنے والا نفع بھی حلال ہے، البتہ ساتھ ہی مستفتی حضرات سے بیہی کہدویا جائز ہے، اور ان یونٹوں پر ملنے والا نفع بھی حلال ہے، البتہ ساتھ ہی مستفتی حضرات سے بیہی کہدویا جاتا تھا کہ وہ جر سال کی بیلنس شیٹ کے ذریعے اس بات کا اطمینان بھی کرلیا کریں کہ کئی غیر شری کاروبار کے حصص تو اس میں شامل نہیں ہوئے۔

لیکن کچھ عرصہ پہلے احتر کو معلوم ہوا کہ''این آئی . ٹی'' نے کمپنیوں کے حصص خریدنے کے علاوہ''مارک آپ'،''ٹی ٹی گ' اور''ٹی ایف گ' کی بنیاد پر براہ راست بھی کاروباری افراد کو سرمایہ فراہم کرنا شروع کردیا ہے، چونکہ''مادک آپ'،''ٹی ٹی گ' ک' اور''ٹی ایف گ' کے تحت سرمائے کی

فراہی کا شرع تھم ان کاتفصیلی طریق کار معلوم ہونے پر موقوف تھا، اور ہمارے ملک میں ان نامول سے سراسر غیر شرع کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، اس لئے احقر نے اس اطلاع کے بعد ''این آئی ٹی'' کے بارے میں آئے ہوئے تمام سوالات روک لئے ، اور مستفتی حضرات کولکھ دیا گیا کہ اب اس ادارے کے طریق میں آئے ہوئے تمام سوالات روک لئے ، اور مستفتی حضرات کولکھ دیا گیا کہ اب اس ادارے کے طریق کار میں بعض تبدیلیوں کا علم ہوا ہے، جن کی تحقیق کی جارہی ہے، للبذا تحقیق ہونے تک ہم جواز اور عدم جواز کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہہ سکتے ہتھیت کے بعد جو صورت حال واضح ہوگی ، اس کے بعد بوان شاء اللہ جواب دیا جائے گا۔

اس دوران احقر نے''این آئی بیُ'' کے سربراہ سے ال کر مذکورہ طریقہ ہائے تمویل کی پوری حقیقت اور تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی ،لیکن کی بار وفت طے ہونے کے باوجود بھی احقر کے کسی سفر یا مصرو فیت کی بناء پر اور بھی ان کے کسی عذر کی بناء پر مید ملاقات نہ ہو تکی۔

اب ہے عرصہ پہلے احقر کو''این آئی ٹی'' کے دفتر میں جاکران کا طریق کارد کیھنے اوران کے معالمات کی حقیقت جانے کا موقع ملا، اس تحقیق کے نتیج میں یہ بات واضح ہوئی کہ'' مارک آپ'،'' پی ٹی کی' اور''ٹی ایف ک' کے ناموں سے جو سر مایہ فراہم کیا جارہا ہے، وہ شری اشبار سے بھینی طور پر ناجاز ہے اور اس کو کس تاویل سے بھی طلال نہیں کہا جاسکا۔'' مارک آپ'' کا اصل تصور یہ تھا (اور اسٹیٹ بینک کے ہدایت نامے میں بھی اس کا ذکر ہے) کہ ادارہ کوئی سامان خرید کر اُسے نفع پر فروخت کر سے بیا کی گرارہ کوئی سامان خرید کر نیجے کے بجائے براہ مرسے گالیکن عملاً دُوسر سے بینکول کی طرح''این آئی ۔ ٹی'' بھی کوئی سامان خرید کر نیجے کے بجائے براہ مراست کاروباری افراد کو رقمیں مہیا کرتا ہے، اور وہ اس رقم سے جو چیزیں چاہیں خرید تے ہیں، اور محض کا غذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی'' نے ان کو نقع پر فروخت کی ہیں، حالانکہ کاغذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی'' نے ان کو نقع پر فروخت کی ہیں، حالانکہ کاغذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی'' نے ان کو نقع پر فروخت کی ہیں، حالانکہ کاغذی طور پر یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ''این آئی ۔ ٹی' سے جو چیزیں ہوتا، چہ جائیکہ وہ اشیاء ان کی مقدار وغیرہ کاعلم تک نہیں ہوتا، چہ جائیکہ وہ اشیاء ان کی ملک یا کارروائی سے معاملے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت'' ٹی ایف '' رکھ لینے یا اس کاغذی کارروائی سے معاملے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً یہی صورت'' ٹی ایف '' میں میں میں میں میں میں میں میں مورت'' ٹی ایف '' میں ہے۔

جہاں تک'' پی ٹی سی'' (پارٹی آئیشن ٹرم سرٹیفلیٹ) کا تعلق ہے، اصلاً یہ معاملہ شرکت یا مضار بت کی بنیاد پر ہونا عاہدے تھا، اور اس کا اصل تصوّر یہی تھا، لیکن موجودہ طریق کار کے تحت ان میں بہت سی شرائط خلاف شریعت مطابق نہیں رہا، اور اب بہت می شرائط خلاف شریعت کے مطابق نہیں رہا، اور اب ادارے نے رفتہ رفتہ '' بی ٹی سی'' کو بھی''ٹی ایف سی'' میں تبدیل کرنا شروع کردیا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ

ہے کہ 'مارک آپ''،'' پی ٹی ی' اور'' ٹی ایف ی' کے نام سے جو کاروبار سیادارہ کررہا ہے وہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع حرام ہے۔

اس کے بعد ادارے کی بیلنس شیٹ و کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادارے کی سرمایہ کاری کا بہت بوا حصہ انہی تین مدات میں صَرف کیا جارہا ہے، جس کی تفصیل جون ۱۹۸۱ء کی پوزیشن کے مطابق ہے:-

مارک آپ:- ١٦٥٢٢ پي ٽي سي:- ٢٥٥٧ نيصد ڻي ايف سي:- ٩٥٥

اس کے علاوہ بینکول اور سودی مالیاتی اداروں کے حصص میں بھی ادارے کی ۲۷ءا فی صدرقم جع ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ''این آئی گئ'' اپنی رقبوں کا ۱۳۹ وا قصد حصدان ناجائز کاموں میں لگا رہا ہے۔ مزید ۲۸ و قصد سرمایہ کاری '' آئی می پئ ' کے میوچول فنڈ میں ہورہی ہے، جس کی بیلنس شیٹ سے پت چانا ہے کہ اس میں بیکوں کے قصص میں بھی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس طرح سرمایہ کاری کی ۲۳۶ فیصد مدات ناجائز یا مشکوک ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جون ۱۹۸۷ء تک ''مارک آپ' پر دیے گئے سرمائے کی شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتیں فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح جون ۱۹۸۷ء پہنے گئے سرمائے کی شرح اور بھی بڑھ کر تقریباً اڑتیں فیصد ہوگئی۔ اور اس طرح جون ۱۹۸۷ء پہنچ گیا۔

البذا بیمعلوم ہونے کے بعد شرع تھم ہے ہے کہ 'این آئی .ٹی'' کے بونٹ خرید نا شرعاً جائز نہیں ہے۔

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے سابق فتوے یا ادارے کے اعلانات کے مطابق ''این آئی .ٹی'' یونٹ جائز سمجھ کرخرید رکھے ہیں، ادر ان پر انہیں سالاند منافع (Divident) بھی تقسیم کیا گیا ہے، ان کے لئے اس منافع کا کیا تھم ہے؟

سواس کا جواب بیہ ہے کہ احتیاط کا نقاضا تو یہ ہے کہ ادارے سے یہ بات معلوم کرلی جائے کہ اس کے سالاندکل منافع میں سے کتنے فیصد منافع ان تین مدات میں سے حاصل ہوا ہے، پھراپنے منافع (Divident) کا اُتنا ہی فیصد حصر کی مستحق زکوۃ کوصدقہ کردیا جائے۔

واضح رہے کہ بیرقم باپ، بیٹے، یا شوہر یا بیوی کو دی جاستی ہے، بشرطیکہ بیسب مستی زکوۃ ہوں۔ مثلاً ادارے سے بیمعلوم ہوا کہ کل منافع کا اسفیصد حصدان ناجائز مدات سے حاصل ہوا تھا، اب یونٹ ہولڈر اپنے منافع میں سے اسفیصد رقم صدقہ کردے۔ جون ۱۹۸۵ء میں ختم ہونے والے مالی سال میں احتر کا مختاط اندازہ بیہ ہے کہ ادارے کے منافع کا اسفیصد حصد شرعی اعتبار سے ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے، لہذا ہر یونٹ ہولڈرا بے منافع کا اسفیصد حصد صدقہ کردے۔

لیکن چونکہ ابھی تک ''این آئی ٹی' کے منافع کا اکثر حصہ جائز حصص کے ذریعے حاصل ہورہا ہے اور جائز منافع کی مقدار ناجائز منافع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لئے جن لوگوں نے ''این آئی ٹی'' کو جائز کاروبار سجھ کر اس میں روپیہ ''این آئی ٹی'' کو جائز کاروبار سجھ کر اس میں روپیہ لگادیا تقا، ان کی طرف سے ادارے کو ناجائز کاروبار میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں تھی، ان کے لئے اب تک جو منافع ملا ہے وہ پورا اپنے استعال میں لانے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ فہ کورہ صورت میں ناجائز کاروبار کے ذمہ دار''این آئی گئ '' کے فتظمین ہیں، البتہ آئندہ ان کو چاہئے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی راہیں واپس لے لیں۔

فأوى عالمكريه من ب:-

اذا دفع المسلم الى المصرائي مألا مضاربة بالنصف فهو جائز (أى في المقضاء كما صرّح به في امداد الفتاوي عن المبسوط ج: ٣ ص: ٢ ٣). الا انه مكروه فان اتّجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما .... لا يجوز على المضاربة .... وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدًا. وللكن لا يصير ضامنًا لمال المضاربة والربح بينهما على الشرط. (عالمگيرية ج: ٣ ص: ٣٣٣ كتاب المضاربة باب: ٣٢)

حكيم الآمت حفرت مولانا اشرف على تقانوى رحم الله السحبارت كے تحت فرماتے بين: قلنها: قوله ينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما هو
النظاهر وان حمل على الوجوب فهو اذا كان قد اتّجر فى المحمر والخنزير
ولم يتّجر فى غيرهما والا فحمله ما سيجئ فى المخلوط.

<sup>(</sup>۱) (طبع رشیدیة).

اس کے بعد حضرت تفانوی قدس سرہ نے مال مخلوط کے اُحکام فاوی قاضی خان سے قال کئے ہیں،جس میں بہ جزئے کھی ہے کہ:-

> لو أن فقيرًا يأخذ جائزة السلطان مع علمه ان السلطان يأخذها غصبًا أيحل له ذلك؟ قال: أن كان السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض فأنه لا بأس بسه، وان وضع عين الخصب من غير خلط لم يجز أخذه، قال الفقيه ابوالليث: هذا الجواب يستقيم على قول أبي حنيفةً لأن عنده اذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب أمّا على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله انه لا يملكها الغاصب ويكون على ملك صاحبها.

(۱) کفاضی خان ج: ۲ ص:۳۲۳ و ۳۲۳)

اس عیارت کونقل کرنے کے بعد محکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس س و تحر رفر ماتے ہیں:-

> فاذا خلط الوكيل دراهم الربا ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربح منهما لكون الخلط مستهلكًا عند الامام لا سيّما اذا كان الوكيل كافرًا، لا سيّما والتقسيم مطهر عندنا كما اذا بال البقر في الحنطة وقت اللّياسة فاقتسمها الملاك حلّ لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أورثت احتمالًا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا هنها اذا أربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم والله تعالى أعلم.

(٢) (امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٢٣، رساله "القصص السني")

ان عبارات سے ذركورہ بالاحكم واضح موجاتا ہے۔

يهال بدواضح رب كه بيتكم "اين آئي. أن" كي موجوده طريق كار يرمني ب، "اين آئي. أن" کے ذمد دار حضرات کے ساتھ ال کر بیکوشش کی جارہی ہے کدادارے سے تاجائز سرماید کاری کا حصد بالكل فتم كرديا جائے، أكريه كوشش كامياب موئى اور حالات تبديل موسيّے تو حكم بھى بدل سكتا ہے، ايسى

 <sup>(1)</sup> المطبع العالى الواقع في لكنو.

<sup>(</sup>٢) ج: ٣ ص: ٣٨٧ (طبع جديد جمادي الاولى ٣٢٣ اهـ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب

صورت میں إن شاء الله پر اعلان کردیا جائے گا۔

وإليه الموجع والمهآب احقر محمد تقى عثانى عفى عنه الرلام/۱۲۹ () الرلام/۱۲۹ () (فتوئ نمبر ۱۳۹/۱۲۷) الجواب صحح راد الافتاء والارشاد، ناظم آباد كراچى الجواب صحح بنده محمد عبدالله عفى عنه بنده محمد عبدالله عفى عنه

الجواب صحيح سحبان محمود الجواب صحيح محمد رفيع عثانى عفا الله عنه الجواب صحيح بنده عبدالرؤف سكھروى

"این آئی ٹی" کی نئی صورت ِ حال

(وضاحت ازمرتب)

حضرت والا دامت بركاتهم العاليه كے ندكورہ فتوئى ميں اين آئى فى ميں سرمايد كارى كے عدم جواز كے ساتھ ساتھ ان كے ذمد داروں سے بات چيت كرنے كا بھى ذكركيا گيا تھا، چنانچ ندكورہ فتوئى كے بعد اكا برعلاء كى طرف سے مسلسل بات چيت جارى رہنے كے بعد صورت حال ميں تبديلى واقع ہوئى تو حضرت والا دامت بركاتهم العاليہ نے چر مسلسل بات چيت جارى رہنے كے بعد صورت حال ميں تبديلى اقع ہوئى تو حضرت والا دامت بركاتهم العاليہ نئى صورت حال كے مطابق تعلم خرير فرمايا جو "البلاغ" كے إداريد ميں شائع ہواء اين آئى في ميں چونكہ مسلسل تبديليال آئى رہنى اس لئے تر تيب زمانى كے اعتبار سے اس كے أحكام اور پورے تسلسل كو اجمعنے كے لئے ذيل ميں "البلاغ" كا وہ اواريہ چيش كيا جارہا ہے جو حضرت والا وامت بركاتهم نے ذكورہ فتوئى كے بعد تحرير فرمايا اور "البلاغ" كے شارہ رمضان المبارك و مجاجے ميں شائع ہوا۔

"البلاغ" کے رجب المرجب ۱۹۰۸ھ - مارچ ۱۹۸۸ء کے شارے میں نیشنل انوسٹنٹ فرسٹ (این آئی ٹی) کے کاروبار کے سلسلے میں ایک تحریر شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس اوارے میں سرمائے کا ایک بڑا حصہ ایسی مدات میں لگا ہوا ہے جن کی آمدنی شرقی اعتبار سے دُرست نہیں ہے، لبندا اس کا شرقی تھم یہ بتایا گیا تھا کہ بحالات موجودہ این آئی ٹی یونٹ خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پہلے یونٹ خریدر کھے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان پر حاصل ہونے والے منافع کا تمیں فی صد بغیر نیت تواب کے صدقہ کردیں۔

اس فتوے کی اِشاعت کے ساتھ ساتھ آخریس بیہ بھی عرض کردیا گیا تھا کہ این آئی ٹی کے فدمہ دار حضرات سے گفت وشنید کرکے کاروبار کی اِصلاح کی کوشش جاری ہے، اور اگر صورت حال میں کوئی تبدیلی ہوئی تو اِن شاء اللہ دوبارہ اِعلان کردیا جائے گا۔

چنانچداس کے بعداین آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات سے تفتگو اور باہمی مشورے کا سلسلہ جاری

رہا، بفضلہ تعالی ان حضرات نے إدارے کو غیر شری سر مایہ کاری سے پاک کرنے کے لئے ہماری تجاویز کا خصرف خیر مقدم کیا، بلکہ اس سلسلے میں عملی تعادن کا شوت دیا، اس کا نتیجہ بیہ کہ تقریباً دس ماہ کی کوشش کے بعد بھداللہ إدارے کے طریق کار میں مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں، إدارے کی طرف سے کئے جانے والے تمام معاہدات پر نظر ثانی کر کے علاء کے مشورے سے ان کوشریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور اس طرح ایک مرتبہ پھراین آئی ٹی کی نئی صورت حال کا شری تھم بیان کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔

جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ تحریر میں عرض کیا تھا، این آئی ٹی کی سرمایہ کاری جن ناجا تز مدات میں ہورہی تھی، ان کا بیشتر حصہ مارک آپ، پی ٹی سی (Participation Term Certificate) میں ہورہی تھی، ان کا بیشتر حصہ مارک آپ، پی ٹی سی (Term Finance Certificate) میں اور ٹی ایف کی (Term Finance Certificate) میں مشتمل تھا۔

ان تین مدات میں سے اب این آئی ٹی نے ٹی ٹی سی کا طریقِ کارتو بالکل ختم ہی کرویا ہے اور مارک آپ اور ٹی ایف ی کے طریق کار کوختم کرے ان دونوں کو'' مرابحیہ موّجلہ' میں تبدیل کردیا ہے۔ سابق طریق کار اور نے طریق کار میں فرق یہ ہے کہ پہلے جس کسی شخص یا إدارے کو پیداواری قرض دیا جاتا تھا، اس کواین آئی ٹی کی طرف سے مارک آپ پرروپیدفراہم کیا جاتا تھا،لیکن صرف تعبیر کی حد تک بیرکہا جاتا تھا کہ این آئی ٹی کی طرف سے وہ سامان نفع پر فروخت کیا جار ہا ہے جو قرض لینے والے کواس رقم سے خریدنا ہے۔ حالانکہ وہ سامان نہ این آئی ٹی کی ملکیت میں آتا تھا، نہ قبضے میں، البذابیم محض ایک فرضی کارروائی تقی، اور حقیقت یمی تقی که روپید دے کراس پر نفع وصول کیا جاتا تھا جو در حقیقت سود ہے۔ بیروہی طریقِ کار ہے جواس وقت ملک کے بیشتر رواجی بیکوں میں جاری ہے۔ لیکن اب ' ارک آپ' کی جگه' مرابح مؤجله' کا عقد کیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس مخص كوكوئى مال خريدنے كے لئے قرض دركار ہوتا ہے، اين آئى ٹی اس كوروپيددينے كے بجائے وہ مال خرید کرا ہے نفع پر فروخت کردیتا ہے، اور قیت بعد میں وصول کرتا ہے۔ اِس نٹی صورت کے مطابق وہ مال پہلے این آئی ٹی کی ملکیت اور صان میں اس طرح داخل ہوجا تا ہے کہ اگر اس حالت میں وہ مال ہلاک ہوتو اس کا نقصان این آئی ٹی پر ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس کواپنے گا مک کے ہاتھ نفع پر فروخت كرتا ہے۔اس ميں اس بات كى بھى مخبائش ركھى گئى ہے كہ وہ مال كى خريدارى كے لئے گا كي ہى كواپنا وكيل بنادے، نیکن جس وقت تک گا مک بحثیت وکیل کام کرتا ہے، اس وقت تک سامان کی تمام تر ذمدداری این آئی ٹی پر ہی ہوتی ہے، وکیل کی حیثیت سے خریداری ممل کرنے کے بعد پھروہ این آئی ٹی سے اس مال کی خریداری کامستقل عقد کرتا ہے۔

''مارک آپ'' اور''ٹی ایف س'' کے جملہ معاہدات کو مذکورہ بالا طریق کار کے مطابق تبدیل کردیا گیا ہے، اور اس طرح بیرمعاملات جواز شرعی کی حدود میں آگئے ہیں۔ ''مرابح یموّ جلن' کے علاوہ این آئی ٹی نے'' اِجارہ'' کے معاملات بھی شروع کئے ہیں، لینی وہ مشینری وغیرہ خرید کر اپنے گا ہوں کو طے شدہ کرایہ پر فراہم کرتا ہے، اور اس کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ ''عقدِ اِجارہ'' کے لئے بھی مستقل معاہدات شری شرائط کے مطابق تیار کر لئے گئے ہیں، اور گا ہوں سے اس کے مطابق معاہدات کئے جارہے ہیں۔

اس طرح اب این آئی ٹی کا بیشتر سرمایہ جائز تجارتی کمپنیوں کے تصص خرید نے ، مرابحی سوّ جلہ اور عقد ِ اِ جارہ میں لگا ہوا ہے ، اور چونکہ بیہ تیوں صور تیں فقہی طور پر جواز کی حدود میں آتی ہیں ، اس لئے اب بیشتر سرمایہ کاری جائز طریقے سے ہونے گئی ہے۔

البت ایک مدایی ہے جے تبدیل کرنے پر ادارہ قادر نہیں ہوا، اور وہ یہ کہ وہ بعض اوقات اپنی رقیس عام تجارتی بینکوں کے پی ایل ایس اکا وَن میں رکھواتا ہے، اور یہ بات ''البلاغ'' کے صفحات میں بار بارکھی جا پی ہے کہ پی ایل ایس (یا نفع ونقصان کی شراکت) کے نام سے جو کاروبار مرقبہ بینکوں میں ہور ہاہے، وہ شرعاً ورست نہیں ہے، البندا اس کی آمدنی شرعاً حلال نہیں ہے، این آئی ٹی اس مدسے قبیس نکالنے پر قادر نہیں ہوسکا، لہذا یہ مداہمی تک شرعاً ورست نہیں ہے، اور اس مدسے حاصل ہونے والا منافع بھی طلال نہیں۔

لیکن اب این آئی ٹی نے اپ یون بولڈروں کے لئے جو نئے فارم طبع کرائے ہیں اس میں ایک خانے کا اِضافہ کردیا گیا ہے جس میں یونٹ بولڈرکو یہ کہنے کا اِختیار دیا گیا ہے کہ میں این آئی ٹی کی سرمایہ کاری کی مدات میں سے فلال فلال مدکی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا۔ اس خانے میں اگر یہ کھے دیا جائے کہ میں پی ایل ایس کی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں یونٹ بولڈرکو پی ایل ایس کی آمدنی وصول نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں یونٹ بولڈرکو پی ایل ایس کی آمدنی شع میں نہیں دی جائے گا، اور صرف فدکورہ بالا تین مدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے نقع دیا جائے گا۔

این آئی ٹی کے ذمہ دار حضرات نے اس بات کا اِہتمام کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ آگر چہ ہم خف کی رقم کو علیحدہ رکھ کراس کی الگ سر ماہ کاری عملاً عمکن نہیں ہے، لیکن جینے لوگ فارم جیس ٹی اہل ایس کی آمر نی نہ لینے کا اِعلان کریں گے ان کی مجموعی رقوم کے برابر رقم ضرور دُوسرے مدات ہی جیس لگائی جائے گی، لیکن کسی بھی وقت ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جائز مدات جیس گی ہوئی رقوم اس مجموعی رقم کی مقدار سے کم رہ جائیں جس کے بونٹ ہولڈروں نے ٹی اہل ایس کی آمدنی نہ لینے کا اِظہار واِقرار کیا ہو۔ چونکہ ٹی ایل ایس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تناسب اِدارے کی مجموعی آمدنی کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور مذکورہ فارم کے ذریعے اس آمدنی سے نیجنے کا ایک راستہ بھی اِدارے کی

طرف سے فراہم کردیا گیا ہے، اس لئے اب این آئی ٹی یونٹ کی خریداری کا شرع تھم یہ ہے کہ:این آئی ٹی یونٹ میں رقم لگانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ إدارے کی طرف سے شائع شدہ
فارم میں پہلکھ دیا جائے کہ میں پی ایل ایس سے حاصل ہونے والی آمدنی لینانہیں چاہتا۔ اس تحریر کے
بعد جومنافع إدارے کی طرف سے طے، اُس کوذاتی اِستعال میں لانا بھی جائز ہے۔

لیکن یہ دضاحت ایک مرتبہ پھری جاتی ہے کہ بیتھم این آئی ٹی کے موجودہ طریقِ کارکاہے، چونکہ اس إدارے کا طریقِ سرمایہ کاری مختلف اوقات میں بدل رہا ہے، اور إنتظامیہ اور اس کی پالیسی میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لئے آئدہ پھر طریقِ کار میں تبدیلی کا إمکان موجود ہے۔ لہذا یونٹ ہولڈروں کو چاہئے کہ وہ ہرسال إدارے کی سرمایہ کاری کی مدات کا یا تو خود جائزہ لیس، یا پھر إدارے کی سالانہ بیکنس شیٹ بھیج کر ہرسال تازہ ترین صورت حال کے بارے میں استفتاء کرلیا کریں۔

محم<sup>ر ت</sup>قی عثانی عُفی عنه ۳۸۸۷ و ۱۳۰

"این آئی ٹی" کے کاروبار اور اس کے یونٹ خریدنے کا تھم

سوال: - ایسے إدارے میں سرمایدلگانا جونفع كا یقین تو نہ كرتے ہوں، گرایك Minimum كى گارنی دیتے ہیں، بیشك مفروضہ بہ ہے كہ إدارے كا كاروبار جائز ہے اور Financing اور كاروبار سودكى لعنت سے بھى بچا ہوا ہے۔ ميرے ذہن ميں اين آئى . ٹى كا إداره ہے، گوكہ اب تو آپ كے فقے سے مطابق این آئى . ٹى كاروباركا بچھ حصد سودى لين دين پر مشتل ہے، بہر حال اگر بيصورت نہ ہوتى تو كيا الله الله الله بيائز ہوتا؟

جواب: - جو إدارے خود کم ہے کم نفع کی گارٹی دیتے ہوں ان میں سرمایہ لگانا جائز نہیں،
لیکن اگر کوئی إدارہ الیا ہوجس میں حکومت شریک نہ ہو، اور پھر حکومت نقصان کی تلافی یا کم ہے کم شرح
منافع اپنے پاس سے بطور إمداد دینے کا وعدہ کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ این آئی ٹی میں یہی صورت
ہے، اور اس کو جوسابق فتو کی میں نا جائز کہا گیا تھا اس کی وجہ اس کے سودی کاروبار میں ملقت ہونا تھا،
لیکن اب پھر اس نے اپنے طریق کار میں علاء کے مشورے سے ترمیمات کی ہیں، جس کے بعد حکم ہمی
بدل گیا ہے، جس کی تفصیل ماہنامہ 'ابلاغ' (رمضان المبارک و میلاء می و و و و اللہ اعلم
واللہ اعلم
واللہ اعلم

۲۹ ریماره ۱۳۰۹ه (فتوی نمبر ۲۵/۲۳۷۵ و)

# ''این آئی .ٹی'' میں سرمایہ کاری کا تھم

سوال: - محترم جناب تقی عثانی صاحب، السلام علیم - N.I.T کے سرٹیفکیٹ میں السلام علیم - N.I.T کے سرٹیفکیٹ میں Investment جائز ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ Investment کرتی ہے، جو صرف Debt میں نہیں کرتی ۔ اس کے علاوہ اور کون کون ی صورتیں ہیں کہ جس میں Investment شرعاً جائز ہے؟

جواب: -محترى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

''این آئی .ٹی'' نے بہت سے شیئر زمپیکوں اور انشورنس کمپنیوں کے لے رکھے ہیں، اس لئے اس میں سرمامیہ کاری دُرست نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup> ۱۷۱۱/۱۳۳۱ھ

۱۱۲۱۱/۱۱۱۱ه (فتوی تمبر ۲۲/۲۷۱)

### بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ اور اِنعامی بانڈز کا حکم

سوال: - میری زمین ہے جے فروخت کر کے میں روپیہ بینک میں جمع کروانا چاہتی ہوں،
چونکہ جھے کچھ عرصے کے لئے باہر جانا ہے، واپسی تک اُس رقم پر یقیناً سود ملے گا، کیا وہ سود کی رقم کس
یتیم خانے کو دے سکتی ہوں؟ کیونکہ میں سود لینا نہیں چاہتی بلکہ گناہ بچھتی ہوں۔ یا پھر میں نے مکان
کے لئے لون لیا ہے، اُس کا سود ادا کر رہی ہوں، تو وہ سود جو میری اپنی رقم پر بینک جھے دے گا، لے کر
اُدھر لون والا سود ادا کر سکتی ہوں؟ ایسا کرنے سے جھے سود لینے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ اِنعامی بانڈز خریدنا
اور اِنعام لینا کیسا ہے؟

جواب: - آپ اپنا روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، اس پرسودنہیں لگے گا، اور اگر غلطی ہے گئی اور اگر غلطی ہے گئی دوسرے اکاؤنٹ میں رکھوادیا اور اُس پرسودلگ گیا تو وہ کسی مستحق زکو ق کوصدقہ کردیں۔ اور بینک سے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے، ایسے قرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونے کی فکر کریں۔ اور

<sup>(</sup>۱) این آئی ٹی کی صورت حال بدلتی رہی ہے، اس لئے مختلف زبانوں میں اس کے بارے میں مختلف فترے جاری ہوئے ہیں جن میں سے بعض پیچھے گر دیکھ ہیں، آخری فتو کی بھی ہے کہ چونکداس میں ناجائز سرابیکاری کا تناسب بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لئے اب اس میں سرماییکاری جائز نہیں ہے۔ بھی صورت حال یدلے تو تھم بھی بدل سکتا ہے۔ (تقی)

<sup>(</sup>٢) ديكية ص: ١٢٥ و ١٢١ كي حواثي اور مريدا بم تفصيل كي لئر ديكية ص: ١٢٩ كا فترى -

<sup>(</sup>٣) و كييني المهري المهري المراد

اِنعامی بانڈز پر جورقم بطور اِنعام ملتی ہے وہ سود اور قمار پرمشتل ہونے کی بناء پر ناجائز ہے اور اس کا وصول کرنا حرام ہے، اگر بانڈ خریدلیا ہوتو صرف اپنی دی ہوئی اصل رقم وصول کر سکتے ہیں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۸/۲۹ هه (فته ی نمبر ۲۸/۸۹۵ ج)

# جبری پراویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی اصل رقم پر زیادتی ''سود''نہیں

سوال: - پراویڈنٹ فنڈی رقم جو کہ طاز مین کی ہر ماہ تخواہ میں سے کاٹ کر بینک میں جمع کی جاتی ہے، اس رقم پر بینک والے سود بھی با قاعدہ لگاتے ہیں، اب بعض لوگ سے کہتے ہیں کہ پراویڈنٹ فنڈ تو بہرحال جمع کروانا ہے، اور اگر بینک والے سود لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مجبوری کا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مجبوری کا باعث ہے، بینک والے سود لگاتے رہیں، ہم جب کل رقم بمع سود داپس لیں گے تو اس رقم میں سے اپنی اصلی رقم ایپ یاس رکھ لیس گے تو اس رقم میں سے اپنی اصلی رقم ایپ یاس رکھ لیس گے اور باقی سود کی رقم کسی کنگال اور بھو کے شخص کو دے دیں گے، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب: - جبری پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم پر جو زیادتی محکموں کی طرف سے دی جاتی ہے،

وہ شرعاً سوونہیں ہے، اس لئے اس کا وصول کرنا جائز ہے۔ (۱)

الجواب صحیح

الجواب صحیح

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتری نبر ۱۳۳۷/۱۸۸ الف)

# جبری اوراختیاری پراویدنٹ فنڈ پراصل رقم پر زیادتی کا حکم

سوال: - سرکاری ملازمین کی تخواہ کا پھے حصہ ماہانہ کا ٹا جاتا ہے، جس کو جی پی فنڈ (جزل پراویڈنٹ فنڈ) کہا جاتا ہے، اس رقم پر حکومت اپنے ملازم کو منافع بھی دیتی ہے، کیا بیرمنافع بھی سود کہلائے گا؟ اس کی دوصورتیں ہیں، حکومت ہر ملازم سے تخواہ کا پچھے حصہ جرا کا ٹتی ہے، دُوسری صورت بیہ ہے کہ ملازم اپنی مرضی سے حکومت کی مقرّر کردہ رقم سے زیادہ کڑا تا ہے، ان دونوں کا حکم تحریر فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) تفعيل ك لئة حفرت مولانا مفتى محرشفي صاحب رحمه الله كارساله " پراويدن فند پر زكوة اورسود كامسكه " ملاحظه فرماكس -

جواب: - براویدنث فنڈیر جو زیادہ رقم محکے کی طرف سے دی جاتی ہے وہ شرعاً سودنہیں () لہٰذا اس کا لینا اور استعال میں لا نا جائز ہے۔ جبری اور اختیاری فنڈ دونوں کا حکم یہی ہے۔البتہ جو رقم اینے اختیار سے کٹوائی گئ ہواس پر ملنے والی زیادتی کواحتیاطاً صدقہ کردیں تو بہتر ہے۔ <sup>(۲)</sup> والتدسيحانه وتغالى اعلم 11142110 (فتوى نمبر ۱۰/ ۲۸ الف)

### یرادیڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بعد واپسی کے وقت اصل رقم سے زیادہ واپس کرنے کا تھم

سوال: - اگر کوئی مازم دفتر میں نوکری کرتا ہے تو اس کی تخواہ سے پچھ حصہ براویڈنٹ فنڈ كے طور يركاث ليا جاتا ہے، جس كو جمع كركے ريٹائرمنٹ يا اس سے قبل نوكرى چھوڑتے ہوئے وُگنا ملازم کو دیا جاتا ہے، کیا بیساری زیادتی شرعاً سوز نہیں ہے؟ لیکن جب بید ملازم اس سے قرض لے کر فتطول میں ادا کرتا ہے تو اس سے سودلیا جاتا ہے، تو کیا بیسودنہیں ہے؟ اور بیمسکلہ حضرت مفتی صاحب كرسالي ميل ياكبيل ہے؟

جواب: - پراویدن فنڈ کی رقم سے قرض لینے پر واپس کے وقت جو زائدرقم سود کے نام ے فنڈ میں دی جاتی ہے شرعاً وہ سودنہیں۔ بیمسلد بھی حضرت مفتی اعظم قدس سرۂ کے رسالہ ' پراویڈنٹ والثدسجان اعلم فند" بي ميس موجود ہے۔ (٣) ۲۲/۱۱/۱۴۳۱۵

(فتوكانمبر ۴۹/۱۲۴ج)

### مغربی مما لک میں سودی قرضوں کے ذریعے گھرخریدنے کا طریقہ اور اُس کا حکم

سوال: - آئزلینڈ وغیرہ ملکوں میں گھر خرید نا مشکل نہیں مجمئ %5 قیت کا حصہ دے کر ہاتی قرضہ حاصل کیا جاسکتا ہے، جس کو اگر انٹرسٹ کے ساتھ ماہاندادا کیا جائے تو وہ عموماً اس گھر کے کراپ وغيره سے كم موتا ہے، اور جب يا في جيدسال بعدلوك يبال سے جاتے بين تو كر في دية بين اس

<sup>(</sup>او ۲) تفصیل کے لیے معزرے مولانامفتی محره فیج صاحب رحداللہ کارمال "براو فیف فٹر برز کو 8 اور سود کا سنلہ المعظم فرما کیں۔ (m) مزید تفصیل کے لئے دیکھتے الداد الفتادي ج:۳ ص:۱۵۲ ( مکتبددار العادم مراحی)۔

طرح جو ماہانہ کرابیضائع ہوتا تھا وہ اُن کی اپنی پراپرٹی بنانے کے کام آتا ہے اور جو قیت میں اضافہ ہوا وہ الگ فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف بکثرت مائل ہوتے جارہے ہیں، گرسب سے اہم مسلہ سود کا ہے، اس سلسلے میں مجھے درج ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔

کیا اُوپر تحریر کیا گیالین دین جائز ہے؟

کیا ہید لین دین کچھ خاص حالات میں جائز ہے مثلًا ایسا ملک جہاں خرید و فروخت ہوتی ہی اس طرح ہو؟

آپ کی کتاب بڑھنے کے بعد اور دیگر معلومات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے موجودہ عمل میں پچھترامیم کے بعداس کو جائز بنایا جاسکتا ہے،مثلاً گھری اصل قیت خریدایک لاکھ گر پچتیں سال میں Interest کے ساتھ ڈیٹھ لاکھ ادا کرنے ہوں تو Deal اس طرح کی جائے کہ گھر کی اصل قیت ڈیڑھ لاکھ تصور کی جائے اور اس کو پچیس سال میں برابر فشطول میں تقسیم کرلیا جائے۔ کیا اس طرح سے Deal کرناصیح ہے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق اس طرح کی Deal شکوک سے خالی ہے اور یہاں پر چندسوالات جنم لیتے ہیں جن کا اب تک کوئی عل سامنے نہیں آیا، اس لئے آپ کی جانب سے ان کے جوابات کا خاص کر انظار رہے گا۔ اس طرح کی پچتیں سال کی Deal کے بعد اگر گھریا نچ سال کے بعد بیجنا ہوتو کیا ہمیں بینک یا قرض دینے والے ادارے کو پورے ڈیڑھ لا کھ ہی اوا كرنے ہول كے كوكه حقيقتا جم نے قرض ايك لاكھ كاليا تھا؟ فرض يجيجة آپ سوال نمبر سك جواب ميں لکھتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ اوا کرنے ضروری ہیں، جا ہے گھر کتنے ہی عرصے کے بعد فروخت کیا جائے تو پھر آخری سوال یہ ہے کہ اگر بینک اپنی خوش سے Deal کرے توضیح ہے، مثلاً گھر کی اصل قیمت ایک لا کھ، پچتیں سال کی Deal کے مطابق ڈیڑھ لا کھ، یعنی ہر ہیں ہزار کے عوض تمیں ہزار، اس حساب سے ہر پانچ سال پرادا کرنے ہیں تیں ہزار۔ اب اس موقع پر گھریجینے کی صورت میں اگر بیک اپنی خوثی سے یہ کہ کمیں اپنی خوثی ہے اس گھر کی قیت مثال کے طور پر ڈیڑھ سے کم کرکے ایک لا کھ دس بزار کرتا ہوں، جو کہ حقیقتا اس نے Interest کر کے کیا ہے، مگر جب تک آپ نے اس چھوٹ کی Deal نه کررکھی ہوتو کیا بیخرید وفروخت سیح ہوگی؟

جواب: - محتری و مری جناب عدیل صدیق صاحب، السلام علیم ورحمة الله و بر کاته آپ کا خط ملا، مغربی ملکول میں سودی قرض کے ذریعے گھر خریدنے کا جو طریقه رائج ہے، وہ

سود پر مشتل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، البتہ اگر گھر کے مالک سے معاملہ اس طرح مطے ہوجائے کہ گھر کی پوری قیمت بازاری قیمت سے زیادہ مقرّر کر لی جائے، اور پھر اس کی ادائیگی قسطوں میں ہوتو بید صورت جائز ہے۔ اگر بیہ معاملہ کسی بینک یا مالیاتی ادارے کے ذریعے ہوتو بیضروری ہے کہ وہ بینک یا مالیاتی ادارہ پہلے وہ گھر خود اپنے لئے خرید لے، اور بنا ہوا گھر ہوتو اس پر قبضہ بھی کر لے، پھر آپ کو اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قیمت کا تعین کرتے وقت وہ بازاری قیمت سے جتنا اضافہ مناسب اُدھار فروخت کرے، اس اُدھار قیمت کا تعین معاطلے کے وقت یہ طے ہونا ضروری ہے کہ کُل قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ بھی کہ کتنی فسطوں میں ادائیگی کی جائے گی، جب قیمت اس طرح متعین ہوگی تو اُب کوئی ایک فریق دُوسرے کواس قیمت میں کی بیشی کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا، لہذا اگر خریدار آخری ادائیگی کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا چاہے اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے کی تاریخ آنے سے پہلے گھر کسی اور کوفروخت کرنا چاہے اور رقم کی پیشگی ادائیگی کرنے پر قادر ہوجائے

<sup>(</sup>ا تا٣) لذكوره معافي مع متعنق حواله جات وعبارات ورج ذيل مين:

وفي اعلاء السنن ج: ١٤ ص: ٤٣ (طبع ادارة القرآن كراچي) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وفيه أيضًا ج: ٣ ص: ١٤٥ و ١٤٦ (طبع مـلاكـور) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع اهـ.

وفي الشرح الكبيس لابن قدامة ج: ٣٠ ص: ٥٣ قال ابن مسعود رضى الله عنه: صفقتان في صفقة ربًا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء ... الخ.

وفي المبسوط بج: ١٣ ص: ٨ ومن اشترى شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ... لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطّعام قبل أن يقبض وكذّلك ما سوى الطّعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض.

وفى اللّه (المختار ج: ۵ ص: ۱۳۷ صحّ بيع عقار .... فلا يصح .... بيع منقول قبل قبضه ولو من باتعه ... الخ. وفى الهداية ج: ۳ ص: ۵۸ (طبع مكتب رحسمانيه) ومن اشترئ شيئًا ممّا ينقل ويحوّل لم يجز له بيعه حتَّى يقبضه لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولأنّ فيه غور انفساخ العقد على اعتبار الهلاك .... الخ.

وكذا في تكملة فتح الملهم ج: ا ص: ٣٥٠ و المجلة للأتاسي ج: ٢ ص: ٣٠٠ وفتح القدير ج: ٥ ص: ٢٢٦. وفي المبسوط للسرخسي ج: ٣١ ص: ٤ و ٨ واذا عقد العقد على أنه الي اجل كذا بكذا وبالنقد بكذا ... فهو قاسة ... وهذا اذا افترقا على شذا، فان كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز .

وفحى الهـداية ج:٣ ص: ٢١ (طبع رحمانيه) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل اذا كان الأجل معلومًا لاطلاق قوله تعالىٰ: "وَأَحَلُ اللهُ الْبَيْهُ" الآية.

وفي الشامية ويزاد في الثمن لأجله اذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا. (طبع بيروت ج: ٧ ص:٣٦٢). وفي البحوث ص:١٣ الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز .... الخ.

وكذا في البرّازية ج: ٣ ص: ٣٣١ والهندية ج: ٣ ص: ١٣٦ والشامية ج: ۵ ص: ١٣٢ والهداية ج: ٣ ص: ٥٣. وفي المجلّة رقم الماذة: ٢٣٥ البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح .... الخ.

وقى الهنداية ج:٣ ص: ٨٨ (طبع مكتبه رحمانيه) ..... لأنّ للآجل شبهًا بالمبيع، ألا يرئ أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل المبيع، ألا يرئ أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل الموكذا في الشامية ج: ٥ ص: ١٣٢ و ٣٢٧.

وفي بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: / امّا الأئمّة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر النعقد بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجّل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد .... الخ.

تب بھی وہ اینے بیچے والے ادارے سے سیمطالبنہیں کرسکتا کہ وہ قیت میں کمی کردے، ہاں اگر وہ ادارہ اپنی خوثی سے قیت میں کی کردے جبکہ اس پر کوئی جرنہ ہو، نہ ایما کوئی پیشگی معاہدہ ہوتو اپنی خوشی ہے۔

(حضرت مولانا) محم تقى عثاني (مظلهم) بقلم محمر عبدالله ميمن

بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے ذریعے گھر خریدنے کا حکم

سوال: - إمارات ميں ما يا كستان ميں ما دُنيا كے كسى بھى ملك ميں ميرا كوئى گھر نہيں ہے، ميں ا کیے چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہول، جہاں پرمیرے والدین کا بنایا ہوا ڈھائی کمروں کا مکان ہے، اور بیبھی میرے چھوٹی بھائی اور میری بہن کی ملکیت ہے۔ میرے اپنے چار بیچے ہیں، جن کی عمریں تین سال سے نوسال تک ہیں، ہر شخص کی طرح ایک گھر کا ہونا میری بھی بنیادی ضرورت ہے، آج اگر میری نو کری یہاں سے اچا نک ختم ہوجائے تو مجھے لاز ما واپس پاکستان ہی آنا پڑے گا، اور وہاں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے گاؤں میں بس نہیں سکتا، لاز ما کسی شہر ہی میں ڈیرا لگانا پڑے گا، کسی بھی مناسب جگہ پر اپنا گھر کا ہونا ایک ہی بہت برا سہارا ہوتا ہے، موجودہ حالات میں میں اپنی تنخواہ سے اسنے بیسے جمع نہیں كرسكتاك مكان بنوانے كاسوچوں، اس كام كے لئے مجھے كہيں نه كہيں سے قرض ہى لينا يڑے گا، جاہے وہ کوئی فرد ہو (جو کہ ناممکن ہے) یا کوئی ادارہ جیسے بینک یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریش- اگر میں اِن اداروں سے قرض لے لوں اور گھر بنوالوں تو میں بیقر ضد آہتہ آہتہ دُوسرے لوگوں کی طرح اُ تار سکتا ہوں، جیسے جیسے در ہورہی ہے زمین اور مکان بنوانے کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور میں دن بدن اور زیادہ مصیبت میں گھرتا جارہا ہوں ، کیا میں اینے حالات کے مرتظر بینک یا ایسے ہی کسی ادارے سے قرض لے کر گھر بنواسکتا ہوں؟ جیسا کہ آپ کوعلم ہوگا کہ ایسے قرضوں پر واپسی کے وقت مجھے کچھ رقم بطور سود دین ہی پڑے گی۔اگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تو برائے مہر بانی میرے اس مسئلے کاحل ضرور لکھتے گا تا کہ میں گھر بنواسکوں۔

جواب: - پاکستان میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے جوطریقۂ کارپچیلے چندسالوں ہے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں اگر چہ صراحة سود کا نام تونہیں رہا،لیکن اب بھی اس کا طریقِ کار متعدّرہ ' غیرشرگ اُمور پرمشتل ہے۔اس لئے مکان بنوانے کے لئے اس سے رقم لینے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ص:۳۲۳ کا فتو کی اور اُس کے حواثی ملاحظ فرما کس۔

کوئی محض ایسا بے گھر ہوکہ اگر اس سے معاملہ نہ کرے اسے سر چھپانے کی جگہ میسر نہ آئے تو اس کے لئے گئے ان ہو ہوکی ہو۔ بیا اسے لینے کی استظاعت ہو، اس کے لئے اس طریق کار کے تحت رقم لین وُرست نہیں۔ البتہ اس بات کی کوشش کی جارتی ہے کہ اس کا طریق کار وُرست ہوجائے، بعض وُوسرے ادارے بھی الیمی اسکیسیس نکالنا چاہیے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہی جاسمتی، فی الحال ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں جس سے اس سلسلے میں رُجوع کیا جاسکے۔

والسلام

(حضرت مولا نامفتی) محمد تقی عثمانی (صاحب مظلهم) بقلم محمد عبدالله میمن ۲۲ بالارساس

"بینک آف خیبر" کی طرف سے فوڈ ڈیارٹمنٹ سے مرابحہ کی منسوخی کی
صورت میں بینک کو گفٹ کے طور پر ملنے والی رقم کا حکم
سوال: - جناب حفرت مولانا مفتی محرتق عثانی صاحب
السلام علیم! اُمید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے!
درج ذیل مسلے میں آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے: -

بینک آف خیبر نے دیمبر ۲۰۰۷ء میں فوڈ ڈپارٹمنٹ صوبہ سرحد کے ساتھ گندم کی خریداری کے سلسلے میں مرابحہ کیا تھا، جس کے تحت بینک آف خیبر نے ان کے لئے گندم پاسکو سے خریدنی تھی، اس سلسلے میں بینک نے ان کو گندم کی خریداری کے لئے اپنا ایجنٹ مقرّر کرکے رقم ان کو دے دی تھی، لیکن بعد میں بینک نے ان کو گذر موائد کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ، پاسکو سے اس معاطم میں پہلے بات چیت کرکے معاملہ طے کرچکا تھا، (اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے لف ہیں)۔

اس وجہ سے شریعہ ایڈوائزر نے اس معاملے میں مرابحہ ناممکن قرار دیا، اس لئے بینک آف خیبر نے خط کے ذریعے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اصل رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا (خط کی کا پی مسلک ہے)۔

فوڈ ڈپارٹمنٹ نے وہ رقم تین ماہ بعد واپس کردی، اور اَب مزید پچھرقم بھی دے دی ہے، جو بینک نے ایپ ریزرو میں رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو اِستعال نہیں کیا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران سے بات ہوئی ہے، انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ بیرقم بطور گفٹ ہمیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے ریمجھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں ال کرایک ایسے خط کا مضمون الکھا جائے جو بینک کے لئے قابل قبول ہو۔

اس معالمے میں External Auditor نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ہم نے دہمبر میں آگم Accure کی ہے، جبحہ مرابحہ نہیں ہوا تھا، (اعتراض نسلک ہے) اگر چہ اس اعتراض میں کوئی وزن Accure کی ہے، جبحہ مرابحہ کی بنیاد پر آئم FAS.I Murabaha میں اس بات کی گنجائش ہے اور وعدہ مرابحہ کی بنیاد پر آئم ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کو ڈپازٹرز میں بالکل تقسیم نہیں کیا گیا ہے، اور وہ Reserve میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل تجاویز پیش خدمت ہیں:-

الف: - بینک بیرقم ذیار ثمنٹ کو چیف منسٹر کے ذریعے واپس کردے۔

ب: - بینک اس رقم کو گفٹ کے طور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی رضامندی سے قبول کرکے اپنے منافع میں شامل کرے اور ڈیازٹرز کو دیدے۔

اُمید ہے کہ آپ درج بالامتلے کے بارے میں رہنمائی فرماکر مشکور فرمائیں گے۔ نیز اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ مشتقبل میں یہ کام کیسے سرانجام دے سکتے ہیں؟ جواب: - کرمی جناب محمد اسد صاحب ہیڈ اسلامک بینکنگ ڈویژن، بینک آف خیبر السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فوڈ ڈپارٹمنٹ سے منسوخ شدہ مرابحہ کے بعد جو ۵ ملین کی رقم بطور گفٹ موصول ہوئی ہے،
اس کے بارے میں آپ کا سوال موصول ہوا۔اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر بینک کی طرف سے اس
زائدرقم کا کوئی صراحة، اشارة یا کنایة مطالبہ ہوا تھا، خواہ گفٹ کے نام سے ہو، تب تو اس رقم کا رکھنا۔
بالکل جا تزنہیں، یہ سود کے تکم میں ہے، اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔

اور اگر بینک کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، تب بھی اگر بیگفٹ کی فروکی طرف سے ہوتا تو بات اور تھی، لیکن فوڈ ڈیار ٹمنٹ ایک سرکاری محکمہ ہے جسے عام طور سے بیا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی فرو یا اور سے کو کا ملین روپے گفٹ کے طور پر دیدے، البذا ظاہر یہی ہے کہ وہ 200 ملین قرض سے نقع انواز سے کہ وہ 200 ملین قرض سے نقع انتھانے کی بنا پر دی گئ ہے، اور غالبًا فوڈ ڈیار ٹمنٹ کے حسابات میں اسی طرح درج کی جائے گی۔ اس لئے بھی اس کو بینک کی آمدنی میں شامل کرنا ورست نہیں ہوگا۔

واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم میں سامل کرنا ورست نہیں ہوگا۔

# ﴿فصل في القمار والتّأمين﴾ (جوااور انشورنس كابيان)

زندگی، گھر اور مال وغیرہ کے انشورنس کا حکم سوال: - کیا انشورنس جائز ہے؟ مثلاً زندگی، گھر، مال وغیرہ کا۔

جواب: - انشورنس سود اور قمار پر مشمل ہونے کی بناء پر بالکل حرام ہے، البتہ جو انشورنس عکومت کی طرف سے لازمی ہو، مثلاً موٹر وغیرہ کا بیمہ اس کو مجوراً کراسکتے ہیں، مگر جب رقم ملے تو صرف اتنی رقم خود استعال کرسکتے ہیں جتنی خود داخل کی تھی، اس سے زائد نہیں۔ واللہ اعلم

۱۳۹۸/۱۶۱۳ (فتوی نمبر ۲۹/۱۰۷ ب)

مرقحبهانشورنس کا متبادل'' تکافل'' (وضاحت از مرتب)

سرس کے ملے میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا ایک اہم إجلائی جامعہ دارالعلوم کراچی میں مرقبہ انشورنس کے متبادل پرغور وفکر کے لئے منعقد ہوا تھا، جس میں پاکستان کے اکا ہرمفتیان کرام کے علاوہ بنگلہ دلیں اور شام کے علاء بھی مشریک ہوئے تھے۔ اِجلائی سے قبل حضرت والا دامت ہرکاتہ ہے ''شرکات الحکافل پر چند اِشکالات'' کے عنوان سے ایک تحریر شرکاءِ اجلائی کو اِرسال فرمائی تھی، بعد میں دو دِن تک جاری رہنے والے اس اِجلائی میں تمرع یا وقف کی بنیاد پر اِنشورنس کے متبادل پر طویل غور وفکر کیا گیا اور تبرع کے بجائے مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے ابتدائی اکا ہرمفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شخیع صاحب، حضرت مولانا محمد ولی حسن ٹوکی ساحب، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکی ساحب تحمیم اللہ تعالیٰ کے پہلے سے تجویز کئے گئے متبادل پر تفصیلی غور وفکر کیا گیا جو وقف اور مضار ہت کی بنیاد پر قائم کیا تھا، چنا نچ انبی اکا ہر حمیم اللہ کے اس متبادل کو آ کے بڑھا تے ہوئے ایک متفقہ قر ارداد منظور کی گئے۔ ذیل میں پہلے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات پر مشتل وہ تحریر اور اس کے بعد مجلس کی طرف سے این اِشکالات کے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات پر مشتل وہ تحریر اور اس کے بعد مجلس کی طرف سے این اِشکالات کے حضرت والا دامت برکاتیم العالیہ کے اِشکالات پر مشتل وہ تحریر اور اس کے بعد مجلس کی طرف سے این اِشکالات کے جوابات کے ساتھ اکا برعلاء کی قرار داد ویش کی جارہی ہے۔ (مجمد زیبر)

شركات التكافل پر چند إشكالات (از حفرت مولانا مفتى محمرتقى عثانى صاحب دامت بركاتهم العاليه) بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي

# الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الأمين، وعلى الدين، أما بعد:

آج کل مختلف اشیاء کے بیے کا کاروبار وُنیا کے ہر خطے میں انشورنس کمپنیاں انجام دے رہی ہیں، معاصر علائے اسلام کی اکثریت نے اس کاروبار کو'' غرر'' یا'' قمار'' پر شتل ہونے کی بناء پر ناجائز قرار دیا ہے، اس لئے شرق اُوسط کے مسلمانوں نے اپنے علاقے کے علائے کرام کے مشورے سے الی کمپنیاں ''منسو سے ان النگافل'' کے نام سے قائم کی ہیں، جو بیمہ کے مقاصد شرعی اُصولوں کے ماتحت حاصل کرنے کی مدعی ہیں۔

دونوں قسم کی کمپنیوں کے طریقہ کار میں فرق یہ ہے کہ دہ انشورنس کمپنیاں جوشری قواعد کی پابند نہیں (جنہیں آئدہ مرقبہ انشورنس کمپنیاں کہا جائے گا) لوگوں سے با قاعدہ تجارتی معاہدہ کرتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ بیمہ دار سے ماہنہ یا سالانہ ایک رقم ''پر بیم' کے نام سے وصول کرتی ہیں اور اس کے مقابلے ہیں یہ اِلترام کرتی ہیں کہ جس چیز کا بیمہ کرایا گیا ہے اگر وہ ہلاک ہوجائے یا اس کو نقصان پہنی جائے تو انشورنس کمپنی اس نقصان کی حلائی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پر بیم کا تعین ایک خاص حساب کے در یعے کرتی ہیں، جس کے لئے ایک متنقل فن'' ایکچ ری' کے نام سے مشہور ہے، اس حساب کے ذریعے وہ یہ ندازہ لگاتی ہیں کہ انہیں سال بحر ہیں اوسطاً کتنے لوگوں کے نقصانات کی حلائی کرنی پڑے گی، اور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے اس پر وہ اپنے منافع کی ، اور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے اس پر وہ اپنے منافع کی ہور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے، اگر سال بحر میں ان کے اِخراجات توقع سے زیادہ ایک مقدار کا اِضافہ کرکے مختلف اشیاء کے پر بیم کا تعین کرتی ہے، اگر سال بحر میں ان کے اِخراجات توقع سے زیادہ گیتو ہو تھ گئے تو چونکہ انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انشورنس کمپنی سے معاملہ کرتی ہیں کہ برخدہ گئے تو چونکہ انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی اور انشورنس کمپنی سے معاملہ کرتی ہیں کہ ایسے نقصان کی صورت ہیں وہ کمپنیاں ان کے نقصان کی حال کر بین، اس عمل کو انگریزی میں ری انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی حال کو انگریزی میں ری انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی جان کہ جانا ہو ہو انشورنس کمپنیاں ان کے نقصان کی جانہ کہا جاتا ہے۔ مرقبہ انشورنس کمپنیاں انشورنس کمپنیوں کو پر بیم ادا کرتی ہیں۔

دُوسری طرف "شسو کات النگافل" جوشرق اُوسط میں قائم کی گئی ہیں، وہ کسی تجارتی معاہدے کے بجائے "تبریح" کے اُصول پر قائم ہوتی ہیں، ان کمپنیوں میں مختلف افراد جو رقیس ویت ہیں، ان کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینے والوں کی طرف سے" تبریح" ہے، اس طرح رقیس وینے والوں کو طرف سے" تبریح" ہے، اس طرح رقیس وینے والوں کو تاروبار میں بھی لگایا جاتا ہے، اور اس طرح جو رقیس جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ وہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں جو رقیس جمع ہوتی ہیں وہ تمام چندہ وہندگان کے نقصانات کی تلافی میں خرج کی جاتی ہیں، اگر سال میں

جن نقصانات کی تلافی کی گئی، اس کے بعد کچھرقم نے رہی تو وہ کمپنی کا منافع نہیں ہوتا بلکہ انہیں ان حملة الموثائق میں تقلیم کردیا جاتا ہے جنہوں نے ابتداء میں تلافی نقصانات کے لئے رقمیں دی تھیں۔

۔ شے رکے ات التی اللہ کا بنیادی تصورتو یہی ہے جواوپر ذِکر کیا گیالیکن عملاً اس تصور میں مندرجہ ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں:

ا - چونکہ تکافل کی کارروائی و نیا کے کسی بھی ملک کے قانون میں ایک کمپنی کے قائم کئے بغیر ممکن نہیں، اس لئے پچھلوگوں کو اپنا ابتدائی سرمایہ لگا کرایک کمپنی قائم کرنی پڑتی ہے، ان لوگوں کو 'شیئر ہولڈ'' یا '' حامل جمعی'' کہا جاتا ہے، چونکہ مرقبہ انشورنس کمپنیوں کی طرح یہ لوگ نقصانات کی تلافی سے نیکی ہوئی رقم کے حق دار نہیں ہوتے، اس لئے ان کی آمدنی صرف ان کے لگائے ہوئے سرمایہ پر تجارتی نفع کی حد تک محدود ہے، اور تکافل فنڈ ہے آئیں پچھٹیں ملتا، البتہ بعض ''شر کات التحافل'' ان کو تکافل فنڈ سے فنڈ کے اِنظام وانصرام کی اُجرت ادا کرتی ہیں، اور ملیشیا کی تکافل کمپنیاں ان کو تکافل فنڈ کی نیکی ہوئی رقم سے رقم کا ایک مخصوص فیصد حصہ ادا کرتی ہیں، عور طلب سوال یہ ہے کہ آیا گھنٹی کے مؤسسین کو یہ ادا کی جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس بنیاد پر؟

۲- اگرچہ تکافل فنڈ تبرع کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے، لیکن اس فنڈ سے خود متبرع بھی نقصان کی صورت میں مستنفید ہوتا ہے، بلکہ تکافل فنڈ میں لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے دیے ہوئے "تبرع" کی مقدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی جس کا جتنا زیادہ تبرع ہوگا، وہ استے ہی بڑے نقصان کی تلافی اس فنڈ سے کراسکے گا، دُوسرے الفاظ میں تبرع کی رقم کا تعین اس چیز کی قیمت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ سے جس کے نقصان کی وہ تلافی جا ہتا ہو۔

چنانچ اگرکوئی شخص سوز دکی کار کے نقصان کی تلافی کا خواہش مند ہوتو اسے کم تبرع کرنا پڑے گا، اور اگر مرسڈ یز کار کے نقصان کی تلافی کا خواہش مند ہوتو اسے زیادہ تبرع کرنا پڑے گا، سوال ہیہ کہ کیا اس صورت میں جبکہ متبرع اس نقطۂ نظر سے اور اس بنیاد پر رقم کی مقدار کا نعین کر رہا ہے کہ اس کو کس نقصان کی تلافی مقصود ہے تو کیا واقعۂ تبرع رہے گا؟ یا یہ بھی عقدِ معاوضہ میں واخل ہوجائے گا؟ شرق اوسط کے جن حضرات نے اس کو تبرع قرار دے کر اس کی اجازت دی ہے، ان کا کہنا ہیہ ہے کہ جو کچھ رقیس جو کوئی شخص دیتا ہے وہ تکافل فنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، اس تکافل فنڈ کے قواعد وضوابط خود اس فنڈ کے قائم کرنے والوں نے جن میں ہر متبرع داخل ہے، یہ مقرر کئے ہیں کہ جس شخص نے جتنا چندہ دیا ہوگا، اس حساب سے وہ اس فنڈ سے اپنے نقصانات کی تلافی کر اسکے گا، اور جو فنڈ باہمی تعاون اور دیا ہوگا، اسی حساب سے وہ اس فنڈ سے اپنے نقصانات کی تلافی کر اسکے گا، اور جو فنڈ باہمی تعاون اور میں بیزا کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو اس کے قواعد وضوابط فنڈ کے تمام شرکاء باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے تبرع کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو اس کے قواعد وضوابط فنڈ کے تمام شرکاء باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے تبرع کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو اس کے قواعد وضوابط فنڈ کے تمام شرکاء باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے تبرع کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو اس کے قواعد وضوابط فنڈ کے تمام شرکاء باہمی رضامندی سے مقرر کر سکتے

ہیں، البذا اگریہ قاعدہ مقرر کرلیا گیا ہے کہ لوگوں کے نقصانات کی تلافی ان کے تیزعات کی مقدار کے حساب سے کی جائے گی تو اس سے فنڈ کے تیزع پر بنی ہونے پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سوال یہ ہے کہ کیا شرعاً یہ نقطۂ نظر وُرست ہے؟

"-جیسا کہ اُدرِعض کیا گیا مرقبہ انشورنس کمپنیاں نقصان کے خطرے کے پیشِ نظر" ری انشورنس" کمپنیوں سے "اعدادة المتأمین" کراتی ہیں، "شر کات المتکافل" کو بھی بین خطرہ در پیش رہتا ہے کہ اکافی موجائے۔

اگرچدایک دومقامات پرسلمانوں نے "اعادة التکافل" کی کمپنیاں بھی قائم کی ہیں، گران کی صلاحیت بہت محدود ہے، اس لئے عرب کے علاء نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تک شرعی بنیادوں پر "اعدادة التکافل" کا نظام مصحکم نہ ہو، اس وقت تک وہ بدرجہ بمجوری مرقبہ" دی انشورنس" کمپنیوں سے "اعادة المتأمین" کراستی ہیں، ان حضرات کا موقف ہے ہے کہ تأمین کی حرمت بیا اور قمار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ "عقدِ غرز" ہے چونکہ انشورنس کمپنی نقصان کی صورت میں نقصانات کی تلافی محض پیسے وسیخ کی شکل میں نہیں کرتی جس سے "مبادلة المنقود ولا الزم آئے بلکہ وہ نقصان کی تلافی کی ذمہ داری لیتی ہے، مثلاً کار تباہ ہوئی تو اس کی جگہ دُوسرا مکان تیار کرتا وغیرہ، لبذا بیعقد رہا یا قمار نہیں بلکہ عقدِ غرر ہے، اور"غرن" کو حاجت عامہ کی بنا پر گوارا کیا جاسکتا ہے، سوال بیہ کہ کیا بیموقف دُرست ہے؟ اور اگر نہیں تو اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے کوئی دُوسرا طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

مجلس کی طرف سے مٰدکورہ اِشکالات کا جواب اور دو تکافل' سے متعلق اکابر علمائے کرام کی قرار داو نخمذہ وَنُصَلِّیْ عَلَی دَسُوْلِهِ الْکُونِمِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ الْمُحَمَّدُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ الْمُحَمَّدُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ الْمُحَمَّدُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ الْمُحَمَّدُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجَمَعِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبۂ مرکز الاقتصاد الاسلامی کی دعوت پر پاکستان، بنگلہ دیش اور شام کے اہل علم اور اہل فتوی حضرات کا اہم اجتماع بتاری الاسلام الرسوال سرمین ہو۔ معرات، جعبہ مطابق ۲۱-۲۷ رسمبر مون علی جامعہ وارالعلوم کراچی کے دارالاقاء کے بال میں بیمہ کے متباول نظام دور کو فائن می بیمہ کے متباول نظام دور کو فائن می فور کرنے کے لئے منعقد ہوا۔

مجلس کے علائے کرام نے مرقبہ انشورنس کے متبادل نظام''شرکۃ النکافل'' پرغور کیا، جس کی عملی صورت بنگلہ دلیش،شرقِ اُوسط اور ملائشیا کی بعض کمپنیوں نے اِنفتیار کی ہے۔ اس متبادل طریقۂ کار پر حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلہم نے''شرکات التکافل پر چند اِشکالات' کے نام سے جوتح پر اللّٰ علم کے مطالعے کے لئے اِرسال کی تھی، اے مجلس میں پڑھا گیا اور ان اِشکالات کا جائزہ لیا گیا۔

مجلس کے آغاز میں مہمان عرب عالم وین اور متعدد مالیاتی إداروں کے شرعی اُمور کے مگران جناب شخ عبدالتار ابوغدہ نے مغربی ہیمہ کمپنیوں کی تاریخ کا اِجمالی جائزہ پیش کیا اور اَب اِسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے طریقِ کار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ بعد میں شرکاء مجلس کے بعض سوالات وشبہات کے جوابات دیئے۔

اس کے بعد متعدد اہلِ مجلس نے اپنی آراء بیان فرمائیں اور طویل بحث کے بعد مجلس نے میں کے کیا کہ اس وقت اسلامی ممالک میں جو تکافل کمپنیاں اسلامی اُصولوں کے مطابق کام کر رہی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں ان سب کی بنیاد "حملة الوثائق" (پالیسی ہولڈرزیا بالفاظِ دیگر پر یمیم قبط ادا کنندگان) کی طرف سے" تیری" پر رکھی گئی ہے، اور اس تیری" کی بنیاد پر وہ اپنے متوقع مالی خطرات کا إزالہ کرتے ہیں، مجلس نے محسوں کیا کہ وقف کے بغیر تیری" کی بنیاد پر تکافل کمپنیوں کے قیام ہیں متعدد اِشکالات ہیں۔ شخ عبدالستاد ابوغدہ اور وُومرے عرب علماء نے اگر چہان اِشکالات کے اپنے اپنے طور پر جوابات دیئے ہیں کینیوں کو خیال ہوا کہ اس مسئلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی، اگر فی الحال تر جیا ان کمپنیوں کی بنیاد تر جیا ان کمپنیوں کی بنیاد تر حقیق ہوگئی ہے۔

اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ۱۳۸۳ ھیں مجلس تحقیق مسائلِ حاضرہ نے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع، حضرت مولا نامفتی محمد شفیع، حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری، حضرت مولا نا ولی حسن رحمهم القد اور دیگر اکابرکی سریت میں بیمہ دندگی کے متبادل کے طور پر جو نظام تجویز کیا تھا، اس کی بنیاد بھی وقف اور مضاربت پر رکھی تھی (دیکھئے'' بیمۂ زندگی'' مؤلفہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ ص:۲۵)۔

ان جلیل القدر اکابرکی جویز کردہ بنیاد''وقف'' پر اگر تکافل کمپنی قائم کی جائے تو نہۃ اِشکالات کم پیش آئیں گے، لہذا مجلس نے تر ع کے مقابلے میں وقف کی بنیادوں پر قائم شرکۃ التکافل کے قیام کی صورت کو ترجیح دی جس میں اوّلاً مساہمین (شیئر ہولڈرزیعنی تکافل کمپنی حصہ داران) اپنے طور پر اُصولِ جابتہ (اموال غیر منقولہ) یا نقود یا دونوں کوشری اُصول وضوابط کے مطابق وقف کریں گے جہنیں محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے لئے آخری جہت ''قربت' یعنی فقراء اور مساکین پر تصدق ہوگی، چر مملۃ الوثائق (پالیسی ہولڈرز) اس وقف میں جو رُقوم دیں گے یا وقف کے جِتنے منافع یا زوائد ہوں

گے وہ سب وقف کے مملوک ہوں گے اور وقف کو دقف کے طے شدہ اُصول وضوالط کے مطابق ان مملوکات ومنافع میں تصرف کا مکمل اختیار ہوگا۔

اس اُصول کے طے ہونے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمرتقی عثانی صاحب مظلیم کے تین اِشکالات پرغور کیا گیا۔ نمبروار اِشکالات کے جوابات میہ طے کئے گئے: (1)

(الف) مساہمین تکافل فنڈ سے فنڈ کے اِنتظام واِنصرام کی اُجرت درج ذیل شرائط کے ساتھ وصول کر سکتے ہیں:

ا- بیا جرت فنڈ سے ادا کی جائے کیونکہ بیاوگ فنڈ کے اُجیر ہیں نہ کہ حملۃ الوثائق کے۔ ۲- اس اُجرت کا متعین ہونا ضروری ہے خواہ وہ تعیین رقم کی صورت میں ہویا حصہ متناسبہ کی صورت میں۔ صورت میں۔

۳- یہ بھی ضروری ہے کہ یہ آجرت اعمالِ مضاربت سے خارج کسی اور عمل پر ہو۔ (ب) اگر وتف کے متولین (لیعنی شرکۃ التکافیل) شرعی حدود میں وتف کے لئے مضاربت کی خدمات انجام دیں تو وہ مضاربت کے طور پر ہونے والے نفع کے متناسب متعین جھے کے بھی حق وار ہوسکتے ہیں، مگراس کے لئے دوشرا لکا ہیں:

۱-مضاربت ادر إجارہ کی حدود علیحدہ علیحدہ واضح طور پرمتعین ہوں تا کہ إجارہ کے طور پر وہ صرف متعین اُجرت کے حق دار ہوں، اور مضاربت کے طور پر ہونے والے نفع میں سے حصہ متناسبہ کا حق رکھیں۔

۲- هیئة الرقابة الشرعية سے مضاربت كى با قاعدہ إجازت لے لى جائے۔
(۲)

حملة الوٹائق جو کچھتبرع کی بنیاد پر وقف کو دیں اس میں کی یا زیادتی کی بنیاد پر کم یا زیادہ نقصان کی تلافی کا اگر حملة الوٹائق کو قانونی حق نہ ہو، بلکہ وقف کی طرف ہے محض وعدہ کی حیثیت ہوتو اس میں بظاہر شہر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تبرع کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر تلائی نقصان کی کمی اور زیادتی حملة الوٹائق کا قانونی حق ہوتو اس میں مجلس کے بعض شرکاء کی رائے بیقی کہ بیصورت جائز نہیں زیادتی حملة الوٹائق کے قانونی حق معادضہ میں داخل ہوگی اور یہ بجینہ وہی صورت ہے جو بیمہ کمپنیوں میں فی الحال رائے ہے، لیکن مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے میقی کہ حملة الوٹائق کے قانونی حق بینے کی دوصور تیں ہیں۔ رائے ہے، لیکن مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے میقی کہ حملة الوٹائق کے قانونی حق کا دعویٰ کرے کہ اس نے فلاں کہ کہا کی صورت یہ ہے کہ حامل وثیقہ اس بنیاد پر اپنے قانونی حق کا دعویٰ کرے کہ اس نے فلاں

وقت میں وقف فنڈ کو آئی رقم دے کر اس سے نقصان کی تلافی کا معاہدہ کیا تھا، لہذا اب اس کے استے نقصان کی تلافی کرنا وقف کے ذمہ لازم ہے، بیصورت تو یقیناً ناجائز ہے کیونکہ بیہ بات اسے عقودِ معاوضہ میں داخل کر کے اس میں رہا اور غرر کی خرابیاں پیدا کردے گی۔

وُوسری صورت یہ ہے کہ حامل و ثیقہ اپ سابقہ تیر کی بنیاد پر اپ نقصان کی تلافی کا دعویٰ نہ کرے بلکہ وقف کے اپ طے شدہ تو اعد وضوابط کو بنیاد بنا کر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ان تو اعد وضوابط کی بنیاد پر وقف کی طرف سے تلائی نقصان کا حق دار ہوں۔ مجلس کے اکثر شرکاء کی رائے یہ ہے کہ حامل و ثیقہ شرعاً اپنا یہ حق استعال کرسکتا ہے اور اس کا یہ قانونی حق اس صورت کو عقدِ معاوضہ میں داخل نہیں کرتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ کی کتاب ''اسلام کا نظامِ اراضی'' (ص:۱۳۷۱) کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ عطاءِ ستقال کے لئے سابقہ ضرر کو بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ اس پر بعض حضرات کو ایک اِشکال ہے، یہ اِشکال اور اس کا جواب جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مد ظاہم نے تحریر فر مایا ہے، آگے آر ہا ہے۔

تقی عثانی صاحب مظلم نے تحریر فر مایا ہے، آگے آر ہا ہے۔

(سع)

رائج الوقت اعادة التأمين ميں جہاں پورے پريميم كے ذُوجِ كا خطرہ ہو، وہاں غرر كے علاوہ تمار كى خرابى بھى پائى جاتى ہے، اور جہاں پريميم ذُوجِ كا ذَر نہ ہو وہاں غرر ہوتا تو بہر حال طے ہے، اور غرابى بھى پائى جاتى ہے، اور غرابى خربھى فاحش ہے، البند درج ذيل غرر بھى فاحش ہے، البند درج ذيل متبادل صورتوں كو إضيار كيا جاسكتا ہے:

١- اعادة النكافل كى كمينيال بهى شرى بنيادول برقائم مول-

۲-تیرع کرنے والول سے مزید تیرع کی ورخواست کی جائے۔

۳- تبرّع کرنے والوں سے قرض لے کرفی الحال اس سے ادائیگیاں کی جا کیں یا ان سے بطور مضار بت رقم لے کر سر مایہ کاری کی جائے، اور حاصل ہونے والے نقع سے نقصانات کی تلافی کی جائے۔ ۲۰ اِحتیاطیات میں رقم زیادہ رکھی جائے۔

۱- رسیاسیات ین در ریاده رای جائے۔ ۵- وقف برحل فی نقصان کی ذمدداری نسبهٔ کم رکھی جائے۔

٧- اسلام كافل كينيان آپس مين إحادة التكافل كى خدمات انجام دين-

ملحوظد:

ا مجلس میں شریک ملائے کرام نے بی بھی ملے کیا کہ ہر تکافل کمپنی کے اندر متند ملائے کرام اور اہلِ فتو کی حضرات پر مشتل ایک حدیئہ الرقابة الشریعة (شریعہ بورڈ) لازی ہے جو کمپنی کے تمام معامدات اور جملہ قابل ذکر أمور كے شريعت كے مطابق مونے كى تكرانى كرے گا۔

۲- مجلس نَے بیسفارش پیش کی کہ چونکہ مجلس کا طے شدہ تکافل کا نظام'' تیری'' کے بجائے ''وقف'' پر قائم ہوا ہے، اس لئے بیمہ کمپنیوں کی قدیم اِصطلاحات میں تنبدیلی کرکے انہیں بھی فقیراسلامی کے مطابق کرنا مناسب ہے۔

### ایک إشكال اوراس كا جواب

جب کوئی شخص پریمیم جمع کراتا ہے تو اس نیت سے کراتا ہے کہ بوقت نقصان زیادہ ملے گا۔ اور اس زیادت کے لئے وہ کمپنی کو مجبور بھی کرسکتا ہے۔ اس کی توجیہ حضرت نے سیفر مائی کہ دینا محض تبرع ہے اور لینا صندوق کے قوانین کے تحت ہے۔

حضرت کی توجیہ سے یعقد صری تمار سے تو نکل گیالیکن اس میں شبر رہا ہے۔ وہ اس طرح کرویے وقت نیت یہ کرزیادہ ملے چاہے کی قانون سے ہو، اور ارشاد ہے کہ: "وَلَا تَسمُسنُسنُ تَسمُسنُسنُ اُن وقت نیت یہ کہ زیادہ ملے چاہے کی قانون سے ہو، اور ارشاد ہے کہ: "وَلَا تَسمُسنُسنُ کُفِير وقال ابن عباس لا تعط عطیة تلتمس بھا أفضل منها" ای وجہ سے نیوت کونا جائز کہا گیا ہے، حالانکہ اس میں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وینا ایک منتقل عطیہ ہے اور دُوسرا جب دیتا ہے تو وہ ایک مستقل عطیہ ہے، حالی چونکہ نیت لینے کی ہے اس لئے علامہ ابنِ عابدین نے اس کوقرض میں واضل فرمایا ہے۔

فى التدارخانية: وفى الفتاوى النبيرية سئل فيما يرسله الشخص الى غيره فى الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: ان كان المعرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فب مثله وان قيميا فبقيمته وان كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة على وجه الأصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اهـ

قلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرئ يعدونه قرضًا حتى انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فاذا جعل المهدى وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدى الأول الى الثاني مثل ما أهدى اليه. (ح: ٥ ص: ٢٩١)

لبذا يہاں بھی جب دينااس عرض سے ہے كہ واپس ملے گا اور وہ بھی زيادہ ملے گا، تو ايك تو

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي ج: ۱۹ ص: ۲۷ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) و ج. ۱۹ ص: ۲۳ (طبع مكتبه حقاليه پشاور)

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتارج: ٥ ص: ٢٩٧ (طبع سعيد).

یاس آیت کی وعید میں داخل ہے اور کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ اور دُوسرا علامہ ابنِ عابدین کی توجید کے مطابق قرض میں داخل ہوجائے گا۔ اور زیادت سود سے مشابہ ہوگا۔ اور سود کے بارے میں بی تھم ہے: "فدعوا الربا والربعة" توبیکہیں ریبہ میں تو واخل نہیں؟

عن المحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت المضحاك يقول في قوله: وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِيَرْبُو فِي اَمُولِ النَّاسِ فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون يعطى الرجل العطية ليصيب منه أفضل منها وهذا للناس عامة وأما قوله: وَلَا تَمُنُنُ تَسُتَكُثِرُ فَهَاذَا للنبي خاصة لم يكن له أن يعطى الله لله ولم يكن يعطى العطى اكثر منه. (قرطبي ج: ٢١ ص: ٢١)

لیکن حاضرین کی اکثریت نے اس اِشکال کا جواب بیددیا کہ اس بات پرتمام فقہائے کرام کا اِنفاق ہے کہ داقف کوئی چیز وقف کرتے وقت اس سے خود نفع اُٹھانے کی نیت کرے بلکہ وقف نامے میں اپنے اِنفاع کی با قاعدہ شرط لگائے، تو اس کی اِجازت ہے، جس کی دلیل صدیمی معروف ہے:
"یکون دلوہ فیھا کدلاءِ المسلمین"۔ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ وقف کے اُحکام اِنفرادی ہدایا سے مختلف ہیں، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ وقف کا موضوع لئہ ہی موقوف علیہم کو فائدہ پہنچانا ہے، لہذا اگر واقف وقف سے فائدہ اُٹھا تا ہے تو وہ وقف کی صورت ہیں وقف کے موضوع لئہ میں واخل ہونے کی بناء پر اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ چنانچہ وقف کی صورت ہیں چندہ دینے والا اگر وقف سے فائدہ اُٹھائے تو وقف کے قواعد وضوابط کے مطابق فائدہ اُٹھائے گا۔ اگر وقف کے تواعد وضوابط کے مطابق و مستحق قرار نہ یائے تو وہ فائدہ نہیں اُٹھاسکتا۔

نیوتہ میں کوئی وقف نہیں ہوتا اس میں "مہدی لائ" کا موضوع لذہھی بینہیں ہے کہ وہ وُ وسروں کو ہدید دے، وہ دو اَفراد کا باہمی معاملہ ہے جس میں ہدید کا لوٹانا مشروط یا معروف ہوتو اس میں عقدِ معاوضہ ہونے کے سواکوئی وُ وسرا اِحمّال نہیں ہے۔ جبکہ وُ وسری طرف وقف کو چندہ ویٹا ایک مستقل معاملہ ہے اور وقف کے قواعد کے مطابق چندہ دینے والے کا اِستحقاقِ افتفاع بالکل وُ وسرا معاملہ۔ اس کے وقف کے معاملے کو نیوتہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>١) تفسير طبري باب:٣٤ ج:٢٠ ص:١٠٥ (طبع مجمع الملك فهد).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب المساقات، باب في الشرب ج: اص: ۱۳۱ (طبع قديمي كتب خانه).
 أيضًا فيه كتاب الوصايا، باب اذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.

وفي جامع الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان "فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين".

كذا في النسائي، كتاب الاحباس، باب وقف المساجد.

وفي مسند أحمد بن حبل (ج: ١ ص: ٥٥) فيكون داوه فيها كدليء المسلمين.

|                                                                       | ارداد پران کے دستخط           | ۔۔۔<br>شرکائے مجلس کے اساء اور مذکورہ قر                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| وستخط                                                                 |                               | <ul> <li>ا- حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب مظلهم</li> </ul>                         |
|                                                                       | شام                           | ٧- الشيخ عبدالستارا يوغده حفظه الله                                                       |
| وستخط                                                                 | بنگلبه دلیش                   | ١٠- حضرت مولا نامفتي عبيدالحق صاحب مظلهم                                                  |
| وستخط                                                                 | جامعه دارالعلوم کراچی         | ٣- حضرت مولا نامفتي محمر تقي عثاني صاحب مظلهم                                             |
| وتنتخط                                                                | بنگله ولیش                    | <ul> <li>۵- حضرت مولانامفتی اطهارالاسلام صاحب مظلیم</li> </ul>                            |
| دسخط                                                                  | بنظله وليش                    | ٢- حضرت مولانامفتي عبدالرحن صاحب مظلهم                                                    |
| وستخط                                                                 | علامه بنوري ٹا وَن کرا چي     | 2- حضرت مولا نامفتى نظام الدين شامر كي صاحب مظلهم                                         |
|                                                                       | جامعه خيرالمدارس ملتان        | <ul> <li>۸- حفرت مولا نامفتی عبدالستارصاحب مظلهم</li> </ul>                               |
| وأ وستخط                                                              | بنده اس اجتماع میں شریک ہو    |                                                                                           |
| دستخط                                                                 | چامعه دارالعلوم کراچی         | <ul> <li>٩- حضرت مولا نامفتی محود اشرف عثانی صاحب مظلم</li> </ul>                         |
| وستخط                                                                 | جامعه دارالعلوم كراجي         | <ul> <li>۱۰ حفرت مولا نامفتی عبدالرؤف شکھروی صاحب مظلم</li> </ul>                         |
|                                                                       | دارالا فآء والارشاد كراچي     | <ul> <li>۱۱ حضرت مولا نامفتی عبدالرجیم صاحب مظلیم</li> </ul>                              |
| وستخط                                                                 | جامعه دارالعلوم كراچي         | ١٢- حفرت مولانامفتى عبدالله صاحب مظلهم                                                    |
| وستخط                                                                 | ضرب مؤمن كراجي                | ١٣- حضرت مولا نامفتي ابولبابه صاحب مظلهم                                                  |
| وستخط                                                                 | جامعه دارالعلوم كراحي         | ۱۳- حضرت مولا نامفتی ابولبابه صاحب مظلهم<br>۱۴- حضرت مولا نامفتی اصغرعلی ربانی صاحب مظلهم |
| ) وستخط                                                               | جامعه حقانیه سامیوال (سرگودها | <ul> <li>۱۵- حضرت مولا نامفتی عبدالقدوس ترندی صاحب مظلم</li> </ul>                        |
| وستخط                                                                 | جامعه اشرف المدارس كراچي      | <ul> <li>١٦- حفرت مولانامفتی عبدالحمید صاحب مظلهم</li> </ul>                              |
| وستخط                                                                 | جامعه فاروقيه كراجي           | <ul> <li>۱۷ حضرت مولا نامفتی عبدالباری صاحب مظلهم</li> </ul>                              |
|                                                                       | ا داره غفران اسلام آباد       | ۱۸- حضرت مولا نامفتی رضوان احمد صاحب م <sup>ظلب</sup> م                                   |
| وستخط                                                                 | جامعه دارالعلوم کراچی         | <ul> <li>۱۹ حفرت مولانامفتی عبدالهنان صاحب مظلیم</li> </ul>                               |
|                                                                       | وارالافتاء والارشاد كراجي     | ۲۰- حضرت مولا نامفتی محمد صاحب منظلهم                                                     |
| سودی بیر کے شرعی متبادل کے لئے میتر کریا بتدائی خاکد کا ورجدر کھتی ہے |                               |                                                                                           |
| وتفاصیل اور عملی نفاذ میں مکن فقهی مشکلات پر کام ہونا ہاتی ہے۔ وستخط  |                               |                                                                                           |

ہے دیگر شرا نظ

ومتخط وستخط وستخط جامعه دارالعلوم کراچی وستخط وستخط

وستخط

۲۱- حضرت مولا نامفتی مخلص الرحمٰن صاحب مظلیم بنگله دلیش ۲۲- حضرت مولا نامفتی میزان الرحن صاحب مظلیم بنگله دلیش میزان الرحن صاحب مظلیم بنگله دلیش میزان الدین ظفری صاحب مظلیم بنگله دلیش ۲۳-حضرت مولا ناعز بيزالرحن صاحب مظلهم حضرت مولا نامفتی زبیر اشرف عثانی صاحب مظلهم ٢٦-حضرت مولانا و اكثر عمران اشرف عثاني صاحب مظلهم المحددار العلوم كراجي

# مرقحہ انشورنس کے متباول'' تکافل'' کے طریقۂ کار کا جائزہ

### اوراس کی بعض شقوں کی وضاحت

سوال: - گرای قدر حضرت جناب مفتی محرتقی عثانی صاحب منظلهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مزاح بخيرا جناب عالى!

یہاں ساؤتھ افریقہ میں مرقبہ انشورنس کے مقابلے میں کافل کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے، اس کا مقصد جائز طریقے سے انشورنس کے مقصد کو صاصل کرنا ہے، بندے نے اس کی ماہیت و وضع سے متعلق پوری تفصیل کھی ہے جو کہ مرسل ہے۔ آنجناب سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ فرما کر اپنی عالی رائے سے سرفراز فرما کیں اور غلطی کی اصلاح فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔

#### '' تكافل ساؤتھ افریقه''

ونیا میں رائج انشورنس کے مقابلے میں یہاں ساؤتھ افریقہ میں چندمسلمانوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ شری و جائز طریقے سے رائج انشورنس کے فوائد و مقاصد حاصل کئے جائیں، اس ادارے کو' شکافل'' کا نام دیا ہے، یہ لفظ بمعنی صانت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تعاون و تناصر ہے، وُنیا کے مختلف ممالک میں بھی ای غرض سے اس نام سے ادارے قائم ہیں۔ تکافل ساؤتھ افریقہ کا ڈھانچہ و ماڈل اس طرح ہے کہ: -

ا - چندمحدود افراد نے اس نیت سے محدود رقم وقف کر کے ایک فنڈ قائم کیا ہے کہ جولوگ اس وقف فنڈ کے ممبر ہوں گے، ان پر اگر کوئی حادثہ یا نقصان عارض ہوا تو طے شدہ قواعد و شرائط کے تحت اس ممبر کی اس وقف فنڈ کے منافع سے مدد کی جائے گی، اور اس میں سے محدود نسبت کے ساتھ پچھر قم فقراء میں بھی تقتیم کی جائے گی۔

۲- اس وقف فنڈ کو جائز اسلامی سرمایہ کاری کے ذریعے بڑھایا جائے گا، نیز جواس وقف فنڈ کاممبر بنے گا اس سے اس فنڈ کے لئے چندہ وصول کیا جائے گا، یہ چندہ وقف فنڈ کے منافع کے تھم میں ہوگا، یہ چندہ وقف ہوتی ہے اور اس کے لئے جو چندہ موگا، یہ چندہ وقف ہوتی ہے اور اس کے لئے جو چندہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے منافع ہوتے ہیں اور یہ منافع مجد کے مصالح پر خرچ کے جاتے ہیں دور التفصیل فی امداد الأحكام ج: ۳ ص: ۲۲۰)۔

٣- جو شخص وتف فنڈ کو چندہ دے گا تو وہ وقف فنڈ کے مقاصد کو بورا کرنے کی نیت سے

چندہ دےگا، اور وہ اس چندے کا مالک نہیں رہےگا، بلکہ یہ چندہ وقف فنڈ کی ملکت ہوجائے گا۔

ہم-اس وقف فنڈ کا ممبر حادثہ بیش آنے کی صورت میں اس بنیاد پر تلافی کا دعویٰ کرے گا کہ
وہ اس وقف فنڈ کے مقاصد کے مطابق مستحق ہے، اگر وقف فنڈ کے متوتی اس کے نقصان کی تلافی
کرنے سے انکار کریں تو وہ عدالت سے اس بنیاد پر رُجوع کرسکتا ہے کہ وقف فنڈ کا اصل مالک اللہ
تعالیٰ ہے اور اس کے متوتی اس وقف فنڈ کو اس کے مقاصد کے مطابق چلانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ
اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں، لپذا عدالت ان سے باز پُرس کرے۔ گویا یہ حقوق اللہ میں سے ہوگیا، جیسا
کہ مالی فنیمت تقسیم سے پہلے کسی ایک مجاہد کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا اور ہر مجاہد کی ذمہ داری ہے کہ جو پچھ

چھپانے وے، اگر کسی مجاہد نے دُوسرے کے غلول کو چھپایا تو وہ بھی گنا ہگار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "ومن یکتم خالاً فانه مثله" رواہ أبو داؤد (مشكوة ص: ۵۱۱)۔

نیز جس طرح جہاد میں ہر مجاہد کی نیت ابتداء میں مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتی ،حتی کہ بعض وفعداميريكمي اعلان كرويتا م كه: "من قتل قتيلا فله سلبه" تاكه قال برأ بهارا جائ اورستى پيدانه ہو، اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو ہر مجاہد اپنے جھے کی غنیمت و إنعام خصوص كا جس كا اعلان کیا گیا ہو دعویٰ کرسکتا ہے، غزوہ حنین میں فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اعلان فراياكه: "من قسل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (مشكوة ص:٣٨٨) تواكيك صحافي حفرت الوقاده انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فر مایا: "من یشہد لی" کیکن کوئی گواہی دینے کے لئے کھڑانہیں ہوا تو آپ بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھراعلان کیا، بیصحابی دوبارہ کھرے ہوئے لیکن انہیں کوئی گواہ نہیں ملا تو بیٹھ گئے، تبسری دفعہ بھی اس طرح ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہ سے بوچھا کہ: کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک کافر کوقل کیا ہے، اس کے بعدایک وُوسرے صحافی نے (جن کے پاس اس مقتول کا سامان تھا) حضرت ابو قادہ کی تصدیق کی اور بیخواہش ظاہر کی کہ اُس مقتول کا سامان جھے دے دیا جائے اور ابوقادہ کو راضی كرويا جائے ،كيكن حضرت ابوقادةٌ اس پر راضي نہيں ہوئے لہذا انہيں مقول كا سامان ديا گيا، متفق عليه۔ اس مدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ترع کی نیت سے پھر کرنے کے بعد (جہاد میں جانا اور اپنی جان و مال خرچ کرنا بھی تبرّع ہے)، اگر کسی چیز کا استحقاق ثابت ہوجائے تو اس کے لئے وعویٰ کرنا جائز ہے، نیز بیموتوف علیہ بھی ہے، لہذا مستحق ہونے کی وجہ سے دعویٰ کرسکتا ہے (درمخار ج:٣ ص: ٢٠٠٠ وا٢٠٠) ...

۵- یہ بھی طے ہوا ہے (متولیوں کی طرف سے) کہ اس ونف فنڈ کو شریعت کے مطابق چلانے اور اس کی مگرانی کرنے کے لئے ایک شریعہ بورڈ قائم ہوگا اور ان کی ہدایات کی روشن میں اس فنڈ کو چلایا جائے گا، اگر یہ ٹابت ہوجائے کہ اس فنڈ کو جاری رکھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اَئمہ اَربعہ میں سے سی کے بھی نزدیک صحیح نہیں ہے یا یہ فنڈ اپنے مقاصد کے مطابق چل نہ سکے تو اس فنڈ کی جتنی بھی رقم و جائیداد وغیرہ ہوگی وہ سب فقراء وغیرہ میں تقسیم کرے اس فنڈ کوختم کردیا جائے گا۔

۲ - وقف فنڈ کے منافع کا سالانہ حساب کیا جائے گا اور اصل وقف رقم سے زائد جورقم ہوگی وہ ممبران میں تقنیم کی جائے گی۔

ے جو رقم وقف کی گئی ہے اس میں کی نہیں کی جائے گی، تقسیم منافع وقف کی ہوگی اگر کسی وقت دعوے زیادہ ہوں اور منافع وقف سے اس کی بحیل نہ ہوسکے تو وقف فنڈ کو بلاسودی قرض دیا جائے گا اور بعد میں اس کے منافع سے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔

۸- چونکہ تکافل ساؤتھ افریقہ ایک ٹی کمپنی یا ادارہ ہے اور ان کے پاس کافی رقم نہیں ہے جبکہ حکومتی قانون کے مطابق ایس کمپنی کو جاری کرنے کے لئے لائسنس کی ضرورت ہے اور تکافل کمپنی کے پاس اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لئے رقم نہیں ہے، نیز اس میدان کی انہیں تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارت بھی حاصل نہیں ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تکافل ساؤتھ افریقہ نے ایک مرقبہ انشورنس کمپنی سے معاہدہ کیا کہ تکافل کمپنی ان کے لائسنس کو اِستعال کرے گی اور ان سے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرے گی، اس کے وض تکافل کمپنی اس انشورنس کمپنی کو طے شدہ اُجرت ادا کرے گی۔

9 - جن حضرات نے اس فنڈ کے لئے رقم وقف کی ہے، وہ اس کے متوتی ہیں، وہ اس فنڈ کو چلانے اور اس کا انتظام کرنے کے لئے بحثیت وکیل کام کریں گے اور اس کے لئے انہیں متعین اُجرت دی جائے گی، اس اُجرت میں تمام ملازمین کی تخواہ اور انتظامی إخراجات شامل ہوں گے۔

• ا- تکافل ساؤتھ افریقہ نے ری انشورنس کا معاملہ نہیں کیا۔

کافل ساؤتھ افریقہ کے ماڈل کے لئے مندرجہ بالا بنیادی اُمور ہیں، ان اُمور کی بنیاد پر اس کافل ساؤتھ افریقہ کے ماڈل کے لئے مندرجہ بالا بنیادی اُمور ہیں، ان اُمور کی بنیاد پر اس کافل کو چلایا جائے گا، اس سلسلے میں اگر کوئی مزید سوال ہوتو بلا جھبک بوچھ سکتے ہیں۔ برائے کرام اس کی شرعی حیثیت سے آگاہ فرمائیں۔

کی شرعی حیثیت سے آگاہ فرمائیں۔

محمد اشرف اسپرنگز ساؤتھ افریقه ۲۵؍ جمادی الاولی ۱۳۲۵ھ ۱۲۰۰۶ء جواب: - گرامی قدر کرم مولانا محداشرف خان صاحب، زیدمجد کم السلام علیم ورحمة الله و برکانه

آپ کا گرامی نامہ اور تکافل کے بارے میں آپ کی تحریر ملی، اس میں نمبرا سے نمبرے تک کی سی خبرا سے نمبرے تک کی سی اور تقریباً وہی ہیں جو دارالعلوم میں منعقدہ علاء کے اجتماع میں طے کی گئی تھیں، لہذا وہ شریعت کے مطابق ہیں۔ صرف نمبر لا کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ذائد رقم کا ممبران پر تقسیم ہونا ضروری نہیں، چونکہ بیرقم وقف کی ملیت ہو چکی ہے اس لئے وقف کے تواعد کے تحت اس کو وقف ہی میں محفوظ بھی رکھا جاسکتا ہے تا کہ سال آئندہ لوگوں کے نقصانات کی تلائی میں کام آئے، اور بیصورت بندے کو زیادہ بہتر معلوم ہو تی ہے۔

البت نمبر ۸ میں جو تجویز دی گئی ہے کہ: '' تکافل کمپنی کسی مرقبہ انشورنس کمپنی کا السنس استعال کرے گی ادر ان سے پیشہ ورانہ مدو حاصل کرے گئ ' اس کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا مشکل ہے، جب تک مرق ج انشورنس کمپنی کے ساتھ تکافل کمپنی کا معاہدہ سامنے نہ ہو۔ والسلام بندہ محمد تقی عثانی بندہ محمد تقی عثانی میں مردی محمد تقی عثانی مردی مردی محمد تقی عثانی مردی محمد تقی محمد تقی عثانی محمد تقی محم

# مرقحبہ انشورنس کی مختلف اقسام کا حکم اور انشورنس کے جواز کے قائل علاء کی آراء کی شرعی حیثیبت

سوال: - میرا مسله المعتاد المتا کے متعلق ہے۔ Life Insurance کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں،
منیجر میرے دوست ہیں، وہ مجھے پچھلے کی سالوں سے Insurance کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں،
لیکن آج دن تک میں نے اس ڈر سے Insurance نہیں کروائی کہ یہ غیراسلامی ہے۔ میرے دوست نے پورا ایک بنڈل پڑھنے کے لئے دیا جس میں دُنیا کے مختلف علماء کی علماء کی بارے میں رائے تھی، اور ان کے مطابق Insurance غیراسلامی نہیں ہے۔ ان علماء میں مصر، ابوظی اور سعودی عرب کے علماء تھے۔ اور تقریباً تین ہفتے پہلے ابوظی کے صدر کے فد ہجی مشیر نے بیان دیا ہے کہ جو یہاں کے اخباروں میں شاکع ہوا ہے، انہوں نے بھی موجود وہ Life Insurance کو اسلام کے منافی قرار نہیں دیا، کیا میں ان کے فیلے کو معتبر سجھتے ہوئے اپنی ای Insurance کرواسکتا ہوں یا نہیں؟ آپ سے نہیں دیا، کیا میں ان کے فیلے کو معتبر سجھتے ہوئے اپنی Insurance کرواسکتا ہوں یا نہیں؟ آپ سے ایک درخواست ضرور ہے کہ جواب تفصیل سے دیجئے گا۔

جواب: - انشورنس کے جوطریقے اس وقت تک مرق جیں وہ سب سود اور قمار پر مشمل بیں، اور حرام ہیں۔ مخلف انشورنس کمپنیاں جن علاء کے بیانات شائع کرتی رہتی ہیں، ان میں دوشم کے بیانات ہوتے ہیں، بعض مرتبدان کمپنیوں نے بعض علاء کی طرف غلط بیانات منسوب کئے ہیں، اور بعض مرتبدعلاء کی طرف بیانات منسوب کئے ہیں، اور بعض مرتبدعلاء کی طرف بیانات کی نبیت غلط نہیں ہوتی، لیکن جن علاء نے موجودہ انشورنس کو جائز کہا ہے، ان کی بات بحقیت بھی اسلام کے علاء نے قبول نہیں کی، لہذاوہ شاذ اقوال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے دلائل بھی نہایت کمزور ہیں۔" مُحصق علاء مند جودہ" میں ساری دُنیائے اسلام کے علاء نے جمع ہوکر اس مسئلے پر مفصل بحث کی، اور بالآخر انشورنس کے مرقبہ طریقوں کی حرمت کا فتو کی دیا، اور بعض علاء نے جمع ہوکر اس مسئلے پر مفصل محث کی، اور بالآخر انشورنس کے مرقبہ طریقوں کی حرمت کا فتو کی شریک ہے، یہ تنظیم سارے اسلامی ملکوں کے علاء کی تنظیم ہے۔ خاص طور پر بیمہ زندگی کی حرمت کا دلائل میرے والد حضرت مفتی مجمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے" بیمہ زندگی " میں تفصیل دلائل میرے والد حضرت مفتی مجمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے" بیمہ زندگی" میں تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

#ICIC/II/TT

ا: - انشورنس اوراس کی تمام اقسام کاتھم ۲: - بغیر سود والے انشورنس کے ناجائز ہونے کی وجہ ۳: - انشورنس کی حرمت کے دلائل اور اس کے جواز سے متعلق مولا نا ابوالکلام آزاد مرحوم اور بعض دیگر علاء کی رائے کی حقیقت سوال ا: - انثورنس جائز ہے یانہیں؟

جواب! - انشورنس کی جتنی صورتیں فی زماننا رائج ہیں،سب ناجائز ہیں، کیونکہ وہ سب سود اور قمار پرمشمتل ہیں۔ (<sup>()</sup>

> سوال۲: - بغیرسود کے انشورنس کا فتو کا کیا ہے؟ منابع میں میں میں است

جواب ۲: - بغیر سود کا انشورنس بھی قمار کی وجہ سے ناجائز ہے۔ (۲) سوال ۲: - اینے نتویل میں قرآنی آیات یا احادیث جس سے استناط کیا گیا ہو؟

<sup>(</sup>او ۲) تقصیل کے لئے احداد المفتاوی ج:۳ ص:۱۷، احداد المسعنین ص:۸۵۲ اورحفرت مولانامفتی مح شفیع صاحب رحمداللد کا رساله "بيرزندگ" اورحفرت والا دامت برکاتم کی کتاب "اسلام اور جديد معيشت وتجارت" ص:۱۵۹ تا ۱۹۳ ملاحظ فرم اکيس -

جواب س: - ربا اور قمار کی حرمت کی تمام آیات واحادیث، انشورنس کے حرام ہونے کی دلیل ہیں۔ (۱)

سوال؟: - مولانا ابوالكلام آزاديا دُوسرے علائے كرام نے جواس كے حق ميں فيصله ديا ہے، اس كے بارے ميں اظہار خيال؟

جواب ٢٩: - متند علاء ميں ہے کسي نے انشورنس کے جواز کا فتو کی نہيں ديا، بعض علاء کی طرف فقاوی غلط منسوب کئے گئے ہیں۔ مولانا آزاد کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ اُنہوں نے کیا فتو کی علاء میں بھی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم اللہ فتو کی علاء میں بھی نہیں ہیں۔ الجواب صحیح احقر محمد تقی عثانی بندہ محمد شفیع بندہ محمد شفیع بندہ محمد شفیع

(فتوى نمبر ١٩/٥٩٢ الف)

### شدید مجبوری میں انشورنس کی رقم بطور قرض استعال کرنے کا تھم

سوال: -محترم مرشدی حضرت مولانا محد تقی عثانی صاحب منطلهٔ السلام علیکم ورحمة الله و برکانه، أمید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔

بعد گزارش! انشورنس کی رقم کے بارے میں مسئلہ معلوم ہوا۔ مزید ایک بات دریافت کرنی ہے، وہ یہ کہ مجھے انشورنس کمپنی سے ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کی رقم بہت پرافٹ وغیرہ کے مل جاتی ہے، اگر چہ میں اپنی اصل رقم بی کا مالک ہوں، اب میری ضرورت مجبوری ہے، آیا میں وقتی طور پر بطور قرض کے بیتمام رقم اپنے استعال میں لاسکتا ہوں؟ جب میرے پاس اپنی رقم ہوجائے گی تو اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھ کر بقایا رقم آپ کی ہدایات کی روشن میں تقسیم کردی جائے گی، اِن شاء اللہ تعالی۔ آیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ اُمید ہے جواب سے نوازیں گے۔

کرسکتا ہوں؟ اُمید ہے جواب سے نوازیں گے۔

آپ کی دُعاوَں کا محتاج

طلعست محمود روالينثري

جواب: -محرمي وكري، السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

انشورنس کمپنی سے جواصل رقم مل رہی ہے اس کوتو استعال میں لانا جائز ہے، البتداس پرسود کی جو رقم مل رہی ہے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، البتہ شدید اور انتہائی مجبوری میں اس کو اس نیت سے ذاتی استعال میں لا سکتے ہیں کہ بعد میں اتن ہی رقم صدقہ کریں گے، لیکن اس صورت میں اینے پاس اس

<sup>(</sup>۱) ریا کی حرمت سے متعلق ص: ۲۷۷ کا حاشی تمبرا، اور تمار کی حرمت سے متعلق تصیلی دلائل کے لئے "جوا، اسو المفقه" ج:۲ ص:۳۳۹ علی دستال دلائل کے لئے "جوا، اسو المفقه" ج:۲ ص:۳۳۹ علی رسالہ "أحكام القماد" الماحظة فرمائيں۔

كا حماب رهيس، جب ضرورت رفع بوجائ الل وقت الل رقم كوصدقد كروي - الاختياريس ب: والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم ان كان غنيا تصدق بمثله، وان كان فقيرًا لا يتصدق.

(الاختباد لتعليل المختار ج:٣ ص: ١١ أوائل كتاب الغصب)
والسلام
محمد عبدالله ميمن
محمر عبدالله ميمن
محمرت مولانا محرت عثاني صاحب مدظلة

''بیمهٔ زندگی'' کاهکم

سوال: - بیمہ بونس جو کہ ہر سال مختلف ہوتا ہے، کیا اسے سود کہا جاتا ہے؟ اور زندگی ختم ہونے پر جومقرر رقم ملتی ہے کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا درمیان میں یعنی پالیسی کی میعادختم ہونے سے قبل اموات کی حالت میں جو رقم ورثاء کو کمپنی ادا کرتی ہے ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں دلائل بھی تفصیل سے بیان فرمادیں۔

جواب: - بیر از ندگی کی جو صورت آج کل رائج ہے اس میں اصل رقم سے زائد جتنی بھی رقم ملتی ہے ، اس سب کو لینا حرام ہے ، اگر ناوا تفیت کی بناء پر پالیسی خرید کی گئی ہو تو اصل رقم واپس لے لی جائے ، اور زائد رقم وصول ندکی جائے ، ولائل کی تفصیل یہاں درج نہیں کی جاسکتی ، مختصر مید کہ بیے کی موجودہ صورت سوداور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں چیزیں قطعی طور پر حرام ہیں۔

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۱۲/۲۲/۱۲/۲۷هد

الجواب سيح محمه عاشق الهي بلندشهري

(فتوى نمبر ١٨/١٣٦٢ الف)

مروّجہ بیمے کی تمام اقسام کا تھم اور'' إمدادِ با ہمی'' کے اُصول پر جائز بیمے کا تصوّر

سوال: - ایک پارٹی کوانشورنس کی پالیسی پیچے وقت اسے عرض کیا کہ بیرقم گورنمنٹ منصوبہ

<sup>(</sup>١) والك كالتعبيل اور تحقيق كے لئے د كي حضرت مولانامفتي مح شيع صاحب رحدالله كارساله "بيرزندكي"-

جات جیسے کھاد فیکٹری، بیلی کے کارخانے، بندو دیگر بڑے بڑے منصوبہ جات پر استعال ہوکر قوم کے کام آتی ہے، اور اِنسان کی رقم بھی جو کہ جمع ہوکر مثلاً اس کی بیٹی کا جہیز بنتی ہے، بیچ کی تعلیم بن کر سائے آتی ہے، چونکہ اس دور میں کیا مشت رقم گھرسے نکالنا بہت مشکل ہے، یہ اِمدادِ باہمی بھی ہے، گورنمنٹ جو قرضہ جات لیتی ہے اس بناء پر کہ اُسے کسی منصوبے کے لئے رقم درکار ہے، انسان بھی اس بناء پر اُدھار تک پہنچتا ہے اگر لائف انشورنس خودشی کے لئے کی جائے تو بُرا ہے، لیکن مندرجہ بالا کو مرِنظر رکھ کرتو شاید بُر انہیں ۔ لیکن میڈراتے ہیں کہ کسی عالم دِین سے اجازت لازی ہے تو کیا انشورنس یا لیسی خریدنا جائز ہے؟

"بيمة زندگى" كى مختلف صورتوں كا تعلم

سوال: - بیمہ یا انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ کمپنی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سال بھر کے منافع بیمہ کرنے والے کے صف کے اعتبار سے انہیں بطورِ منافع دیتے ہیں۔

جواب: - زندگی کے بیمے کی جتنی صورتیں اس وقت رائج ہیں، وہ سب ناجائز ہیں۔

فقظ واللداعلم

احقر محمرتقى عثانى عفى عنه

۳/۱۲۸۸/۲/۱

(فتويٰتمبر ١٩/١٩٨ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

#### تجارتی مال بردار جہاز کے ڈو بنے کی صورت میں انشورنس ممپنی ہے نقصان کی تلافی کرانے کا تھم

سوال: - قانون کے بموجب جب ہم مال باہر سے منگواتے ہیں تو لازمی طور پر ہم کو انشورنس کرانا پڑتا ہے، ہم قانون کو پورا کرنے کے لئے سب سے آخری درجے کی انشورنس کراتے ہیں، اس انشورنس کے تحت یہ بات ہوتی ہے کہ اگر سارا کا سارا مال ختم اور ضائع ہوگیا تو انشورنس والے ذمہ دار ہیں، ورنہ نہیں، اس صورت میں ( لیعن پورے کے پورے نقصان کی صورت میں ) انشورنس والیسی مال کی پوری کی پوری رقم اوا کرتی ہے، بلکہ اصل سے بھی کچھے زیادہ ۔ لہذا انشورنس والوں نے ہم کو مورے کے پورے کے ایورے کے ایورے کے ایورے کے ایورے کے ایورے کے ایورے کے بیا جائز؟

سوال ٢: - بھائی حمید صاحب جواس کام میں آ دھا شریک تھ، جب ان سے آ دھے نقصان کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اُن کا فرمانا بہ ہے کہ آپ کو انشورس کمپنی سے پورے نقصان کی رقم مل گئی ہے۔ اگر حمید صاحب اپنے جھے کا آ دھا نقصان ادا نہ کریں تو ہم ان کے جھے کی آ دھی رقم انشورنس کے بیے میں سے (جوہم کو دصول ہو چکا ہے) لے سکتے ہیں؟

سوال ا:- حميد صاحب كا مطالبه بكدانشورنس والول سے رقم اصل سے بھى زيادہ وصول ہوگئ ہے، لہذا آدھے مصے سے جوزيادہ بأس ميں سے حصد دو، كيا بداداكردين؟

جواب ا: - انشورنس کے مرقبہ طریقے ہیں سود بھی ہے اور تمار بھی، لہذا انشورنس کمپنی سے صرف اُتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جتنی رقم آپ نے انساط کے طور پر اب تک جمع کی تھی، اس سے زائد لینا جائز نہیں تھا، اب جورقم زائد ہے اُسے صدقہ کردینا ضروری ہے، اور اس کا صدقہ قریبی غیرصا حب نصاب رشتہ داروں کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

جواب ۱: - جواب نمبرا کے مطابق انشورنس سے لی ہوئی زائدرقم سے نقصان کی تلافی نہیں ہوئی، لہذا آپ کے شریک پراپنے جھے کا نقصان برداشت کرنا واجب ہے، اگر وہ نہ دیں تو گنہگار ہوں گے، انشورنس کی زائدرقم پھر بھی آپ کے لئے جائز نہیں۔

جواب۳: - جب انشورنس کی اکثر رقم ہی ناجائز تظہری تو جونقصان سے زائد رقم ہے وہ تو والله سبحانہ وتعالی اعلم الراار ۱۳۹۲ھ (فتری نمبر ۲۵۲۸)

# مشترک مالِ تنجارت کا جہاز ڈُو بے کی صورت میں انشورنس کمپنی یا شریک سے نقصان کی تلافی کرانے کا حکم

سوال: - ہم نے ایک مال چائا سے مگوایا، اس مال میں ایک دوست الف سے ہماری شراکت تھی (کھت نہیں زبانی، زبانی) کہ نفع نقصان آ دھا آ دھا۔ مال منگوانے میں پورا پورا پیہ ہم نے منگوایا اور کبھی انہوں نے لگایا کیونکہ ہمارا اور اُن کا اس طرح کی شراکت کا مال آتا رہتا تھا، کبھی ہم نے منگوایا اور کبھی انہوں نے منگوایا ، بھی پیسہ بعد میں اُنہوں نے دے دیا، ہمارے دس بارہ سال سے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، ایک دُوسرے کو ہرایک پر پورا بھروسہ ہے۔ قانون کے بموجب ہم مال سے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، ایک دُوسرے کو ہرایک پر پورا بھروسہ ہے۔ قانون کے بموجب ہم مال باہر سے منگواتے ہیں تو لازمی طور پر انثورنس کرانا پڑتا ہے، انثورنس میں بیہ ہوتا ہے کہ اگر سارا مال ختم یا ضائع ہوجائے تو انشورنس والے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پورے نقصان کی صورت میں انشورنس والے مال کی پوری پوری رقم بلکہ اُس سے بھی کچھ زائد ادا کرتے ہیں۔ یہ مال جس جہاز پر آ رہا تھا خداوند کریم کی مرضی سے پورا کا پورا دُوب گیا، انشورنس والوں نے ہم کورتم ادا حس جہاز پر آ رہا تھا خداوند کریم کی مرضی سے پورا کا پورا دُوب گیا، انشورنس والوں نے ہم کورتم ادا کردی، جواصل لاگت سے زیادہ ہے، اب سوال ہے کہ:۔

ا-انشورنس والول سے جو بیسہ ملاہے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

۲-اگر جائز نہیں تو کیا اصل لاگت سے جو زیادہ پیسے وصول ہوئے وہ بھی جائز ہیں یا نہیں؟ ۳-اگر ساری کی ساری رقم یا زیادہ رقم ناجائز ہے تو ہم اس رقم کو کیا کریں؟ صدقہ کر دیں؟ ۴- اگر ساری رقم معہ زیادہ اگر ناجائز ہے تو کیا اپنی لاگت کی رقم جو پوری کی پوری ہم نے لگائی ہے اُس کا نصف اپنے دوست سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟

۵- اگر ہم بیر قم (یعنی اپنی لاگت کا آدھا حصہ) اگر اپنے دوست الف سے لے سکتے ہیں تو
کیا ہم ایسا کرلیں؟ کہ جورقم انشورنس والوں کے پاس سے آئی ہے اُس کا آدھا حصہ تو اپنے دوست
(الف) کو روانہ کر دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیں اور باتی آدھا حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیس اور
الینے ہاتھ سے صدقہ کر دیں (آپ نے فر مایا کہ انشورنس کی رقم ناجا نز ہے)۔ اور جو مال کی اصل لاگت
تھی تو اُس کا آدھا حصہ اُن سے منگائیں۔

جواب ا: - انشورنس کے مرقبہ طریقے میں شرعاً سود بھی ہے اور قمار بھی، لہذا انشورنس کمپنی سے صرف اتنی رقم وصول کرنا جائز ہے جتنی رقم آپ نے کمپنی کے پاس اقساط کے طور پر جمع کی تھی، اس سے زائد لینا جائز نہیں، اور جب بدر قم ہی جائز نہیں تو جور قم لاگت سے زیادہ ملی ہے وہ تو بطریقِ اَوْلی ناجائز ہے۔

۔ ۲:- اصل تھم تو یہ ہے کہ انشورنس کی میہ زائد رقم وصول ہی نہ کی جائے ، لیکن اگر خلطی سے وصول کر لی ہے تو اس کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کردینا واجب ہے۔

۳: - اگر دوست سے بیرمعاہدہ زبانی یاتحریری ہو چکا تھا کہ جو مال آپ اب منگوارہے ہیں وہ مشترک طور پرمنگوایا جائے گا، رقم بھی دونوں لگا ئیں کے اور نفع ونقصان بھی دونوں پر آ دھا آ دھا ہوگا، تو آپ اپنے دوست سے لاگت کی آ دھی رقم وصول کر سکتے ہیں، اور اُن پراس کی ادائیگی واجب ہے۔

كما يفهم من ردّ المحتار في قوله: "دفع الي رجل ألفًا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا، فهلك المال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشترى النصف بحرعن اللخيرة، قلت: ووجهه أنّه لما أمرة بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالدُّعن الآمر وللنصف اصالة عن نفسه وقد اوفي الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه. (ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٣٣٠).

قلت: - والصورة المسئولة عكسه ولا فرق في العلَّة ـ

لیکن بیاس صورت میں ہے جبکہ بید معاہدہ زبانی یا تحریری ہو چکا ہو، اور اگر آپ کے دوست کو اس کال کے منگوانے کا علم نہیں تھا یا انہوں نے اس مال کے بارے میں آپ کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی اور آپ نے منظم ماضی کے تعلقات کے اعتماد پر منگوایا تھا تو پھر پورے نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں، دوست پر نقصان کی ذمہ داری نہیں۔

ہ:- جیما کہ اُو پرعرض کیا گیا اصل تھم تو ہے کہ بدر قم لی ہی نہ جائے، نیکن اگر غلطی سے کے لی تو اسے صدقہ کریں اور کے اور خواہ آدھی خود صدقہ کریں اور آدھی دوست صدقہ کریں دوست صدقہ کریں۔

والنُّد سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۷ / ۱۳۹۷ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۹۲ الف)

۵:- اس كامفصل جواب نمبرها مين آچكا-

## غیرملکی سفر کے لئے''بیمۂ زندگی'' کی قانونی پابندی اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت

سوال: - جن لوگوں کا سعودی عرب، متحدہ عرب إمادات يا کويت ميں کام کرنے کا ويزا لگ جا تا ہے اور وہ کہلی مرتبہ جاتے ہيں تو حکومت پاکتان اُس کا بيمہ کراتی ہے، جوايک لا کھ کا ہوتا ہے، يہ بيکوں ميں ١٥٠٠ دو ہے جہ کرتا ہے، اگر بيايک سال کے اندر وہاں مرجائے تو بيمہ والے اس کوايک لا کھ دو ہے یا کم زيادہ دے دیتے ہيں۔ بعض ایسے جانے والے جوغریب ہوتے ہيں يا ایسے بی نہيں ديتے تو ٹريول ایجنسی والے ايئر پورٹ ميں بات کرے اُس ہے دو پے لے ليتے ہيں اور اپنے لئے بھی اس میں دو پے لے ليتے ہيں، کيا ايسی کمائی ٹريول ایجنسی کے لئے شريعت کی رُوسے حلال ہے يا حرام ہے؟ دو اس میں دو پورڈ بيمہ کراسکتا ہے، مگر ہلاک ہونے کی صورت ميں صرف اتنی رقم بيمہ کمپنی سے بغير نہ جاسکتا ہو تو مجبوراً بيمہ کراسکتا ہے، مگر ہلاک ہونے کی صورت ميں صرف اتنی رقم بيمہ کمپنی سے وصول کرسکتا ہے جتنی پر بيم ميں جمع کرائی تھی، لہٰذا اگر کسی سرکاری افسر سے بات کرے کسی کو بغیر بيمہ کے دوانہ کیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس کے لئے ریشوت نہ دینی پڑے، اس کی اُجرت لینے کے دوانہ کیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس کے لئے ریشوت نہ دینی پڑے، اس کی اُجرت لینے کرائی میں گنجائش ہے۔ انگر طیکہ اس کے لئے ریشوت نہ دینی پڑے، اس کی اُجرت لینے کی کھی گنجائش ہے۔

گروپ انشورنس اور پراویڈنٹ فنڈ کا شرعی حکم

تین سو ہوتو ایک سو، چارسو ہوتو ایک سو پھپتر۔بصورتِ دیگریعنی اگر وہ ملازم نہ نوکری کے دوران مراہے اور نہ ہی سائھ سال کی عمر تک وین نیخ سے پہلے مرتا ہے اس کو گورنمنٹ پچھٹہیں دیتی اور نہ ہی اس کی ماہوار ایک فیصد کے حساب سے لازمی طور پر کاٹی ہوئی رقم جو اس کی پوری نوکری کے دوران ہر ماہ کٹتی رہی (لازمی طور پر) واپس کی جاتی ہائی کاٹی ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ،کیا ہے جائز ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ،کیا ہے جائز ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ،کیا ہے جائز ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی ،کیا ہے جائز

سوال ٢: - گورنمنٹ ہر ملازم سے جی پی فنڈ کے نام سے کم از کم ۱۰ روپے ماہوار یا مزید جس قدر ملازم کوانا چاہے لازمی طور پرکائتی ہے، اورنوکری کے دوران کائی ہوئی رقم بہت سواچھ فیصد سالانہ کے حساب سے سود دیتی ہے۔ اب بیسود ہوگا یا نفع یا انعام؟ اور جائز ہوگی یا نہیں؟

. جواب : - گروپ انشورنس کی جوصورت آپ نے تحریر کی ہے، نیز اس کے جو قواعد وضوابط معلوم ہوسکتے ہیں ان کی رُو سے مندرجہ ذیل با تیں معلوم ہوئیں: -

ا:- ہر ملازم کی تنخواہ سے کچھ رقم جبری طور پر کائی جاتی ہے۔

۲:- اس طرح ملازموں کی تخواہوں سے کوتی کر کے حکومت نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جس کی رقوم نفع بخش کا موں میں صَرف کی جائیں گی۔

س:- ملازم کی وفات کے بعد ہر ملازم کے مقرر کردہ وسی کو ایک معین رقم دی جائے گی جو کو تی کی مقدار سے زیادہ ہوگی۔اس معاطے پر غور کرنے سے اس کی صورت شرعاً جری پراویڈنٹ فنڈ سے مختلف معلوم نہیں ہوتی ہے اور پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں سے بات ٹابت ہوچگ ہے کہ اس پر جو زیادہ رقم حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے وہ سو نہیں ہے، اس کا لینا ملازم کے لئے جائز ہے، اس طرح گروپ انشورنس کے لئے جو جری کو تی کی جائے گی وہ دَینِ ضعیف ہونے کے سبب ملازم کی مکیت مملوک تام نہیں ہے، ابنا کو بڑھایا تو بیت صرف ملازم کی مکیت مملوک تام نہیں ہے، ابزا حکومت یا محکے نے جو تصرف کرکے اس کو بڑھایا تو بیت صرف ملازم کی مکیت میں نہیں ہوا، اور نہ ملازم کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوا، اب اگر حکومت ان حاصل شدہ منافع کا پچھ حصہ اپنے ملازم کو ویتی ہے تو وہ شرعاً ایک اِنعام اور تبری ہے، سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اور ملازم کے لئے اس کا لین جائز ہے۔ البتہ چونکہ سے حاصل شدہ منافع بھی ایسے معاملات کے ذریعے بھی ملازم نے وہ شرعاً ناجائز ہیں اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ تخواہ میں سے جتنی رقم کائی گئی ہے وہ تو ملازم نور دکھ لے، اور باقی رقم غریوں کو صدقہ کردے، اور بیا ایسا صدقہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری تو اعد کی رُوے کھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کشب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری تو اعد کی رُوے کھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کشب اور بیوی بچوں پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، یہ جواب شری تو اعد کی رُوے کھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کشب

فقہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لئے بہتر ہے کہ اس معاطع میں وُوسرے علماء سے بھی استصواب کرلیا جائے۔

احقر محمد تقى عثانى

۵۱/۵/۱۵

(نوی نمبر ۲۸۲/۲۸۱ ب)

الجواب سجح بنده محمد شفیع

.. ..

#### ''گرو**ب انشورنس'' کا**حکم

سوال: - سرکاری ملازمین کی جو' گروپ انشورنس' (اجمّاعی بیمہ) ہوتی ہے اس کے لئے رقم کا اداکرنا اور اس پر بصورتِ حادثہ رقم کا حاصل کرنا کیسا ہے؟ مثلاً زید نے ساڑھے سترہ سورو پے مالی سال کے شروع میں ادا کئے، اگر اس کو اس سال میں حادثہ پیش آگیا تو اس کے وارشین کوسات ہزار روپیول جائے گا، اگر حادثہ پیش نہ آیا تو مالی سال کے اختتام پر بیساڑھے سترہ سوروپے کی رقم ختم ہوجاتی ہے اور ایکے سال سے نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔

جواب: - ''گروپ انشورس'' کے قواعد وضوابط دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس اسکیم میں ہر ملازم کی تنخواہ سے جری طور پر کوئی وصول کی جاتی ہے، اگر چہ ککمہ والوں کے لئے ایبا کرنا دُرست نہیں، لیکن جن ملاز مین کی تنخواہ سے جرا بیرق وصول کی گئی اگر انہیں بیرقم والیس نہ ملی تو بیر محکمہ والوں کی طرف سے شرعاً ''غصب'' ہوگا، اور اگر کسی حادثے کی صورت میں کوئی بڑی رقم اصل رقم سے زائد دی گئی تو بیر پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سودشار نہ ہوگی، کیونکہ و بین ضعیف پر زیادتی ہے، مرحوم کئی تو بید پراویڈنٹ فنڈ کی زیادتی کی طرح سودشار نہ ہوگی، کیونکہ و بین ضعیف پر زیادتی ہے، مرحوم کے وار فان کے لئے اسے وصول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جورقم اصل کوئی سے زائد وصول ہوئی ہے اسے صرف غریبوں پرخرچ کیا جائے خواہ رشتہ دار ہوں یا غیررشتہ دار۔

والله سبحانه وتعالى اعلم

احقر محمرتق عثانى عفى عنه

51791/4/Y

الجواب صحيح بنه ومحمشفيع عفاالله عنه

(فتوى تمبر ۲۲/۸۵۴ ب)

<sup>(</sup>۱) تغصیل سے لئے حضرت مواذ نامفتی محرشیع صاحب رحمداللہ کا رسالہ "براو پُرنٹ فٹڈ برز کو ۃ اورسود کا سسکنہ کا حظافر ما کیں۔

### گروپ انشورنس کی شخفیق اور اس کا شرعی تھم

سوال: - گروپ انشورنس کے بارے میں آپ کا فتو کی مؤرخہ ۱۳۹۱/۵/۱۳۱۱ھ قاری سعیدالرحمٰن صاحب جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کی مہر پانی سے مجھے بھی دیکھنے کا فخر حاصل ہوا۔ میرا اندازہ سعیدالرحمٰن صاحب جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کی مہر پانی سے محصوط الات آپ کوئیس بتائے، چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لئے میں ضروری سجھتا ہوں کہ اس اسکیم کے متعلق کچھ مزید حالات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ممکن ہے کہ اس کے بعد اس اسکیم کے جواز کے متعلق آپ اپنی قیمتی رائے یا فتو کی دینا جاہیں۔

حکومت نے ایک انشورٹس کمپنی کا بندوبست کیا ہے کہ فوجیوں کی زندگی کا ایک خاص طریقے سے بیہ کیا جائے ، اس کو ' گروپ انشورٹس کمپنی کا بندوبست کیا ہے ، اس کے مطابق فوجیوں سے ان کے عہد ے کے مطابق ایک مقرّرہ رقم سال میں ایک دفعہ وصول کر کے بیمہ کمپنی کو دے دی جاتی ہے ، اس سال کے دوران اگر ان فوجیوں میں کوئی آ دمی فوت ہوجائے تو بیمہ کمپنی مرحوم کے وصی کو ایک مقرّر شدہ رقم ادا کرتی ہے۔ جواصل وصول شدہ رقم ہے گی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر فوجی جواس سال کے دوران زندہ مرجع بین ان کو اور ان کے وصی کو کچھ بھی نہیں ماتا۔ اگر بیمہ کمپنی کو اس کار وہار میں کافی نفع ہوتو بعض مالات میں بیمہ کمپنی اس نفع میں سے کچھ رقم حکومت کے فنڈ میں بھی دے دیتی ہے، لیکن جن فوجیوں سال سے رقم وصول کی گئی تھی ان کو بالواسطہ پھونہیں دیا جاتا۔ اس اسکیم کے چندا ہم نکات یہ ہیں:۔

ا- اس اسلیم کے ماتحت ملازم کی تنخواہ میں سے رقم کائی نہیں جاتی بلکہ وقت مقررہ پر طلب کی جاتی ہے، اور فوجی تنخواہ وصول کر لینے کے بعد اس میں سے یا اپنی جیب سے مقررہ رقم حکومت کے ایک نمائند سے کواوا کر دیتا ہے۔ اس طرح مختلف افراد سے جمع کی ہوئی رقم انشورنس کمپنی کو پہنچادی جاتی ہے۔

۲- اس کو جبری کوتی کہنا ٹھیک نہیں، بعض فوجی بیے عذر پیش کرتے ہیں کہ وہ ذہبی عقید سے کی بناء پر اس اسکیم میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو ان کو اوا کیگی پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ میں خود اس اسکیم میں شامل نہیں ہوں، اور نہ مجھ سے کوئی کوتی ہوئی ہوتی ہے، اور نہ میں کی اور طریقے سے رقم اوا کرتا ہوں۔

سام فوجیوں سے جمع کی ہوئی رقم حکومت کے پاس نہیں رہتی اور نہ ہی حکومت اس کے عرف

۴ - تو بیول سے بن کی ہوئی رم طومت کے پاس بیل رہی اور نہ ہی حکومت اس کے صرف سے پچھ تعلق رکھتی ہے، بلکہ حکومت کے نمائندے رقم جمع کرکے انشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں، اور وہ سکمپنی ہی اس کا صَرف کرتی ہے۔

المرح ہے۔ بظاہر بیصورت پراویڈنٹ فنڈ سے بہت مختلف ہے، بلکہ چندفتم کے بیوں کی طرح ہے۔ مثلاً ہوائی سفر کا بیمہ بعض مسافر بیمہ کمپنی سے بندوبست کرتے ہیں اور پھھ رقم اوا کرکے یہ فیصلہ ہوتا

ہے کہ اگر مسافر ہوائی حادثے میں فوت ہوجائے تو سمپنی اس کے وصی کو ایک مقرّرہ رقم ادا کرے گی جو اصل رقم سے کئی گنا زیادہ ہوگی ، اور اگر جسیا کہ اکثر ہوتا ہے کہ حادثۂ کوئی نہ ہوتو مسافر کو یا اس کے وصی کوکوئی رقم نہیں ملتی ، کیا سرشرعاً جائز ہے؟

mma

جواب: - گروپ انشورنس کے بارے میں چونکہ سوالات مختلف اَطراف سے آ رہے تھے اس لئے ہم نے اس کے وہ مطبوعہ تواعد منگا کر و کیھے جو حکومت کی طرف سے طے کئے گئے تھے، ان ہے ہمیں مندرجہ ذیل اُمور ثابت ہوئے:-

ا:- بیکٹوتی جبری ہے، اگر کوئی شخص اپنا وصی نامزد نہ کر ہے تب بھی رقم کٹے گی اور اس کی موت کے بعد کسی مناسب رشتہ دار کو دی جائے گی۔

۲:- بیر قم تنخواہ میں سے تخواہ کی ادائیگی سے قبل کاٹی جائے گی، تخواہ دینے کے بعد ملازم ازخو ذبیس دے گا۔

۳: - کائی ہوئی رقبیں کی بیر کمپنی کو دینے کے بجائے ان سے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، جس سے تجارت کی جائے گا، جس سے تخارت کی جائے گا، جس کھیم سے تجارت کی جائے گی، اور اس سے حاصل ہونے والا منافع متوفی ملاز مین کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔

گردپ انشورنس کے بارے میں ہمارا پہلا جواب انہی تین بنیادوں پر بنی تھا، لیکن آپ نے جوصورت لکھی ہے اس میں یہ تینوں با تیں مفقود ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سول ملاز مین اور فوجی ملاز مین کے قواعد میں حکومت نے کوئی فرق رکھا ہو۔ بہرحال جوصورت آپ نے کھی ہے اگر واقعہ الیہ ہی ہے تو اس اسکیم میں حصہ دار بنتا بلاشک وشبہ ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص غلطی سے حصہ دار بن گیا ہوتو وہ یا اس کا وصی صرف اپنی اصل رقم وصول کر سکے گا، جو زیادتی دی جائے گی، اس کا لینا ناجائز ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اور بیر زندگی میں شرعی اَحکام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور اس میں سود و قمار یا یا جاتا ہے۔

رہی ہی بات کہ اس اسلیم کے فوائد کو جائز طور پر کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ سواس کا طریقتہ ہیہ ہے کہ تمام طاز مین اپنی مرضی سے بلا جبر و إکراہ ایک رضا کارانہ إمدادِ باہمی فنڈ قائم کریں، اور اس میں اپنی خوثی سے تخواہ کا کوئی حصہ ہر ماہ دیا کریں، جوشخص اس میں شریک نہ ہونا چاہے اسے مجبور نہ کیا جائے۔ پھر فنڈ کی جمع شدہ رقم کوکسی جائز تجارت میں لگائیں، اس طرح فنڈ کی رقم میں اضافہ ہوتا رہے، اس کے بعد اس فنڈ سے مرنے والے ملاز مین کے بسماندگان کی إمداد کی جائے۔ اس میں بیشر ط

> انشورنس کی رقم وصول کرنے کا مشورہ دینا اورایے استعال کرنے کا حکم

سوال: - آپ کا جواب ملاء عرض یہ تھی کہ فریقِ ٹائی (یعنی جس سے ہماری شراکت تھی)
کھھاس تھ کے آدی ہیں کہ انشورنس کے کام کو غلط نہیں جھتے ، البذا اس بات کا امکان ہے کہ اگر ان سے
فتو کی کی بات کی جائے تو شاید وہ نداق اُڑا کیں ، البذا ہم ایسا کرلیں کہ جورقم انشورنس والوں کے پاس
ہے آئے اس کا آدھا حصہ تو ان کوروانہ کردیں اور بقیہ آدھا حصہ صدقہ کردیں؟

۲: - جو مال کی اصل لا گت تھی اس کا آ دھا حصہ اُن سے منگالیس؟

جواب: - انشورنس کی رقم لینے کا کسی بھی مسلمان کومشورہ نہیں دیا جاسکتا، آپ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بیر کہ انشورنس کی آدھی رقم ان کو بھیج کر انہیں اپنی طرف سے اس بات پر مامور کریں کہ وہ بیر قم صدقہ کردیں، کیونکہ اس کا رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو اُن سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اب وہ آپ کی رقم آپ کو جہاں سے چاہیں دیں، اپنے فعل کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اور انہیں انشورنس کا مسلم ضرور ہتلادینا چاہئے، وہ اس پرعمل کریں یا نہ کریں۔

واللّه سبحانداعكم ۱۸۲۸ / ۱۳۹۲ ه (نوئ نبر ۲۵/۲۷ و)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتھم کی کتاب "اسلام اورجد پدمعیشت و تجارت" ص:۱۹۰ تا ۱۹۳ ملاحظد فرمائیں۔ نیز تجارتی بید کا خیاول " سی افل" کے نام سے بھی منظر پر آ چکا ہے جس کی قدرتے تفصیل سے لئے ص:۱۹۳ تا ۱۹۳ ملاحظ فرمائیں۔

يىل.

#### ا: - مختلف معمول کے ذریعے حاصل کئے گئے اِنعام کا تھم ۲: - لائف انشورنس کی مختلف مروّجہ صورتوں کا تھم

سوال: - کیامعمول کے ذریع اِنعام حاصل کیا ہوا روپیر حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ جواب،: - معمے کے حل بھیج کے لئے اگر کوئی فیس مقرّد کی گئی ہوتو وہ قمار میں داخل ہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔

سوال: - اينة آپ كوانشور فرانا جائز ہے؟ اگر ہے تو كيوں؟

جواب: - زندگی کے انشورنس کی جوصورتیں رائج ہیں وہ بھی اسی ندکورہ بالا وجہ سے ناجائز واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانیٰ عفی عنه ۲ را ۱۳۸۸ ه الجواب صحيح محمد عاشق البي

(فتوى نمبر ١٩/١٩٣ الف)

انشورنس کی مروّجہ صورتوں اور مسجد کا انشورنس کرانے کا حکم

سوال: - حضرت مولا نامفتی تقی عثانی صاحب مدظله العالی، السلام علیم ورحمة الله و بر كانه آكلیند ( نیوزی لیند ) سے خلیل احد كا سلام عرض خدمت ہے

ایک سوال عرضِ خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں کے حالات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

یہاں نیوزی لینڈ میں تقریباً ہیں ہزار مسلمان آباد ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں،
اور زیادہ تر مسلمان پچھلے دس سالوں میں آئے ہیں جواکثر دُکان اور فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں،
اور پچھر فیوبی آئے ہوئے ہیں جو صومالیہ اور عرب ممالک کے ہیں جو مالی اعتبار سے غرباء ہیں۔ یہاں
پورے ملک میں پانچ مساجد اور آٹھ عبادت گاہ ہیں، جو ملک کے مختلف شہروں میں پائی جاتی ہیں، اور نی الحال آکلینڈ شہر میں دومبحد اور ایک مسلم اسکول کا کام چل رہا ہے، اور زیادہ تر چندہ مقامی مسلمانوں نے جع کیا ہے، یہاں کی کرنی ڈالر ہے، ایک ڈالر کے پاکستانی بائیس روپے ملتے ہیں، اور یہاں کی حکومت کے قوانین برطانیہ کے قوانین جیسے ہیں۔ اب دریافت طلب امر میہ ہے کہ یہاں دواکی مبحد والوں نے مسجد کا انشورنس کروایا ہے، اور ایک مجد جوآٹھ ماہ پہلے بن کر تیار ہوئی ہے اس میں کسی نے جعرات کہ انشورنس کروایا ہے، اور ایک مجد جوآٹھ ماہ پہلے بن کر تیار ہوئی ہے اس میں کسی نے جعرات کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا ہے، اب ایسے صالات میں کیا کرنا چاہئے؟ کیا مسجد کا انشورنس لے سکتے ہیں یا

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے اگلافتوی اوراس کا حاشیہ ملاحظہ فرما کیں۔

نہیں؟ اگر انشورنس وُرست نہ ہوتو ان صورتوں کا کیا تھم ہے؟ برائے کرم جواب مرحمت فرما کرمشکور فرمائیں اور عندالللہ ماجور ہوں۔

بنده خلیل احمه آکلیننژ، نیوزی لینز بروز پیرواراگست ۱۹۹۸ء

جواب: - مكرى ومحرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### تقسیم إنعامات کے لئے قرعداندازی کرنے کا حکم

سوال: - عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے کھالیں جنع کرنے والے بچوں کوان کی حوصلہ افزائی کے انحامات تقیم کئے، ہمارے پاس کچھ اِنعام اضافی ہوگئے تھے، ہم نے بیاعلان کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے بیہ اِنعام انہی بچوں میں تقییم کرویئے جائیں گے، لیکن ایک صاحب نے توجہ دِلائی کہ بیمل ناجائز ہے اور جوئے کے ڈمرے میں آتا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: - اگر بچوں سے إنعام يا قرعه اندازي ميں شرکت کے لئے کوئی فيس وصول نہيں کی گئی تو يہ قمار نہيں کی انعام بالصواب گئی تو يہ قمار نہيں ہے، اور قرعه اندازی تقلیم بالصواب کے لئے جائز ہے۔ اللہ سجانہ وتعالی اعلم بالصواب ۵۸۱۸۸۱۵ در انتقاب ۲۹۳/۲۸ در انتقاب ۲۹۳/۲۸ در انتقاب ۲۹۳/۲۸ در انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کی در انتقاب کار در انتقاب کی در انت

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي ردّ المحتار كتاب الحظر والاباحة ج: ٢ ص:٣٠٣ لأنّ القمار من القمر الّذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمّى الصّمار قمارًا لأنّ كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله الى ضاحبه ويجوز ان يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنّصّ ... الخ.

وفي المبسوط للامام السرخسيَّ ج: 1 ص: 4 استعمال القرعة في مثل هذا الموضع جائز عند العلماء أجمع رحمهم الله بهذذا المحديث قلنا اذا تزوج أربع نسوة فله أن يقرع بينهنّ لابدائه بالقسم لأن له أن يبدأ بهن بمن شاء منهن فيقرع بينهن تطيبًا لقلوبهن اهـ. هكذا في فتح القدير ج: ٣ ص: ٣٨٥ معارف القرآن ج: ٧ ص: ٣٤٨.

نیز تفصیل کے لئے حضرت والا واست برکاتھم العالیہ کا فیصلہ: لاٹری حرام ب "البلاغ" ماہ رقع الثاني سوام الديس ملاحظه فرمائيس-

# ﴿فصل فى أحكام البنوك ﴾ (مختلف بينكول ك أحكام)

#### حبیب بینک اور دُوسرے بینکوں کے نفع ، نقصان کے کھاتہ میں سرمابیکاری کا تھم

سوال: - حبیب بینک نے P.L.S کھاتہ میں سود سے پاک نفع ونقصان کی بنیاد پرشراکت شروع کی تھی، اس میں میرے والد صاحب نے اکاؤنٹ کھولا ہے، آپ کی معلومات کے مطابق کیا بینک کی بیشراکت شری اُصولوں کے موافق ہے؟

جواب: - عبیب بینک یا وُدسرے پاکستانی بینکوں کے '' نفع و نقصان کے کھاتے'' میں مرمایہ کاری اس لئے وُرست نہیں کہ یہ سارے بینک آ گے اس روپے کو جو استعال کرتے ہیں وہ سودی کاموں میں استعال کرتے ہیں، اگر چہ نام بدلا ہوا ہے، لہٰذا اس کھاتے میں رقم رکھوانا اور اس کے نفع کو استعال کرتا جائز نہیں ہے'' جواب تک نفع ہوا ہے، اسے بغیر نیت وُواب کے صدقہ کر دیا جائے۔ استعال کرتا جائز نہیں ہے'' جواب تک نفع ہوا ہے، اسے بغیر نیت وُواب کے صدقہ کر دیا جائے۔ والسلام میں الرام المام الما

### « فيصل اسلامك ببينك" كا طريقة كاراوراس كى مختلف شاخوں كا حكم

سوال ا: - عرض میہ ہے کہ حضرتِ والا سے معلوم ہوا کہ''فیصل اسلامک بینک آف بحرین''
کا P.L.S اکا وَنٹ جواز کے درجے میں ہے، جبکہ عام بنکوں کے P.L.S اکا وَنٹ میں رقم رکھ کرمنافع
حاصل کرنا جائز نہیں۔ براو کرم مطلع فرمائیں کہ فیصل اسلامک بینک کے اکا وُنٹ P.L.S میں رقم رکھ کر
منافع حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وفى المشكوة ج: 1 ص: ۲۳۳ (طبع قديمي كتب خانه) عن جابر رضى الله عند قبال: نعن رمبول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هُم سواء. (رواه مسلم). نير و يكي ص: ۲۸۳ كا عاشير ترسم-

7:- ہمارے دفتر میں ملاز مین نے ایک نجی ادارہ رضا کارانہ طور پر قائم کیا ہے، جس کا نام

KEBF ہے، یہادارہ شرقی وقف ہے، اس کا مقصد ملاز مین میں سے (جو کہ ادارے کے مجر ہوں) کسی

کے انقال پر ان کے لواحقین کو فوری مالی امداد پہنچانا ہے، جب کوئی انقال کرتا ہے تو اس کی مالی حالت کا
لیظ کے بغیر اس کے لواحقین کو ایک مقررہ رقم پہنچادی جاتی ہے، اس فنڈ کی کیٹر رقم این آئی ٹی میں رکھی
می ، گر اب چونکہ این آئی ٹی جائز نہ ہونے کا فتو کی شائع ہو چکا ہے اس لئے وہاں سے رقم تکالی جارہی
ہے، دریافت طلب بات میہ ہے کہ پچھلے دوسال میں ہم جو این آئی ٹی کا منافع لے چکے ہیں، اس کا تمیں
فیصد تقریباً ۱۵ ہزار روپے بنتا ہے، جبکہ فنڈ کے پاس کل جمع شدہ رقم دو لاکھ ہے، مندرجہ بالا تمام حقائق کو
سامنے رکھتے ہوئے (فنڈ کا وقف ہونا فنڈ کا استعال ناجائز منافع ۱۵ ہزار جبکہ کل رقم دو لاکھ ہے) کیا ہم
پر لازم ہے کہ پچھلے دوسال کے منافع کا ۲۰ فیصد صدقہ کردیں، یا اس خاص صورت میں (جبکہ منافع
لیتے وقت اس کے ناجائز ہونے کا علم بھی نہ تھا) پر رقم فنڈ میں ہی رہنے دی جاسی ہے۔

جوابا: - فیصل اسلامک بینک کی جوشاخ کراچی میں قائم ہوئی ہے، اُس کے طریقِ کار
اور معاملات کی جس قدر تحقیق احقر کر سکا ہے اس کی رُو ہے اس کے معاملات جوازِ شرقی کی حدود میں
ہیں، لیکن دو وضاحتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ بی تھم صرف کراچی شاخ کا ہے، بحرین اور سعودی عرب
میں یہ بینک جس طریقِ کار کے تحت کام کر رہا ہے اس میں بعض اُمور خلاف شرع بھی ہیں، جن کی
اصلاح کی کوشش کی جارہی ہے۔ رُوسری بات یہ ہے کہ بی تھم بینک کے موجودہ طریقِ کار کا ہے، اگر
بینک اپنے اس طریقِ کار میں کوئی تبدیلی کر لے تو اس تبدیلی کے مطابق تھم ہوگا، لہذا وقتا فو قتا اس کے
بینک اپنے اس طریقِ کار میں کوئی تبدیلی کر اور اس تبدیلی کے مطابق تھم ہوگا، لہذا وقتا فو قتا اس کے
بارے میں متند معلومات حاصل کرتے رہنا جا ہے۔

۲:- این آئی ٹی کے منافع میں سے جو ۳۰ فیصد منافع ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا اس کا اصل عظم تو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں یا اداروں کو لوٹایا جائے جہاں سے حاصل ہوا تھا، کیکن اگر ان کا معلوم ہونا مشکل ہوجیسا کہ ظاہر یہی ہے، تو پھر بیرقم صدقہ کرنی ضروری ہے، اس کو فنڈ کا حصہ بنانا تو دُرست نہیں ہوگا، البتہ اس رقم کو علیحدہ کر کے اُسے صرف ایسے افراد پر صرف کیا جاسکتا ہے جوستی ز کو ق ہوں، خواہ وہ اس ادارے کے ملازمین یا فنڈ کے ممبران ہی کیوں نہ ہوں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم مارہ ارم ۱۸ مارہ ۱۸ میں ا

۱۲۰۸/۰۱۸ه (نوی نمبر ۳۹/۲۱۳۷)

<sup>(</sup>۱) چنانچہ بعد میں اس بینک کے حالات تبدیل ہو گئے، اور اس کے ساتھ معالمہ کرنا جائز ندر ہا۔ (حاشیداز حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ)

## ا مارت اسلامی کے قیام کے بعد افغانستان کے اسلامی بینکوں کے لئے لوگوں سے پچھلے قرضوں پر سود وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: - ماذا رأى علماء الأمّة في المسئلة التالية؟ وهي أن البنوك الاسلامية الأفغانية بعد قيام الامارة الاسلامية في أفغانستان واجهت مشكلة كبيرة، وهي أن البنوك الأفغانية قبل الامارة الاسلامية في النظام الربوى لها ديون على الآخرين وكذا عليها ديون للآخرين، ولكن قروض البنوك الأفغانية على الآخرين كثيرة ووفيرة جدًّا يمكن بها تجهيز المملكة بأسرها التي سقط اقتصادها كل السقوط، فهل يمكن حصول تلك القروض الربوية لاستحكام الامارة الاسلامية في ضوء القرآن والسُّنة أم لا؟ وهل يجوز إعطاء تلك الديون الربوية على البنوك للدّائنين أم لا؟

جواب: - لا يجوز للبنوك الأفغانية أخذ الفوائد على قروضها، ولها الحق فى استرداد أصل القرض، وكذلك يجوز لها أن تصالح مديونيها على أساس المضاربة الشرعية فتشاركهم فى أرباحهم التى حصلوا عليها من استخدام مبالغ هذه القروض، وذلك اقتداء بفعل سيّدنا عمر بن الخطّاب رضى الله عنه، حيث جعل قرض ابنه الذى اقترضه من بيت المال قراضًا، كما رواه مالك فى المؤطا، أمّا قروضها الّتى اقترضتها من غيرها، فلا يجوز دفع الفائدة عليها، الا اذا اضطرّت اليه لسبب من الأسباب.

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم محمد تقى العثماني عفا الله عنه ٢٨/شعبان ١٣١٨ه (فترئ نمبر ٢٩٣/٢٥)

 (1) وفي السؤطًا للامام مالك رحمه الله كتابُ القِراض ص: ١٩٩ (طبع نشر جمعية احياء التراث الأسدى) وفي طبع مكتبه قديمي كتب خانه ص: ٢١٧ و ١١٧.

عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيدالله أبنا عمر بن الخطاب في جيش الى العراق، فلمّا قفلا مرّا على أبى موسى الأشعرى وهو أمير البصرة فرحّب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لقعلت، ثم قال: بلى ههمنا مالٌ من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبناعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتودّيان رأس المال الى أمير المؤمنين فيكون لكما الرّبح، فقالا: وَدِدْنا ففعل و كتب الى عمر بن الخطّاب أن يأخذ منهما المال، فلمّا قدما باعا فاربحا فلمّا دفعا ذلك الى عمر بن الخطّاب أن يأخذ لا، فقال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا: لا، فقال عمر بن الخطّاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أدّيا المال وربحه فأمّا عبدالله فسكت وأمّا عبيدالله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال: أدّياه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال وأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عمد رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله وعبيدالله وعبدالله وعبدالله وعبيدالله وعبدالله وعبدالله وعبدالله وعبدالله والمؤمنين الموحدة عبدالله والمؤمنين المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبدالله تصف رئح المال.

#### "البنك الأهلى التّجارى" مين سرماييكاري كاحكم

سوال: -سعودی عرب کے ایک بینک "البنک الأهلی التبجاری" میں والدصاحب نے اکا وَنٹ کھولا ہے، جس میں شیئرز کا کاروبار ڈالرول کی شکل میں ہے، اس کی پراسکیٹس ہمراہ ہے، جس میں اُصول و تواعد درج ہیں، والدصاحب نے بھی اس کے شیئرز خریدے ہیں، کیا اس بینک کا شیئرز کا کاروبار جائز ہے؟

سعودى عرب كرو مالياتى ادارول "دار المال الإسلامى" اور "الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي" كاحكم

سوال: - آپ كامضمون غيرسودى كاؤنثر، ما منامه "بينات" كے جمادى الاولى اسماھ ك شارے ميں پڑھا، ميں آپ كو "خار السمال الاسلامي" اور "النسر "كة الاسلامية لىلاست مار المنحسل بين پڑھا، ميں آپ كو "خار السمال الاسلامي "اور "النسر "كة الاسلامية ليارے ميں المنحلول بيا مشكوك مونے كے بارے ميں آپ اين تخلص رائے ارسال فرمائيں، ميں آپ كے جواب كا شديد منتظر موں \_

جواب: - احقر نے آپ کے بھیجے ہوئے کتا بچول کا مطالعہ کیا، ان میں دو با تیل واضح نہیں ہیں، ایک مید کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ کس پر کس تناسب سے پڑے گا؟ دُوسرے مید کہ مضارب

<sup>(</sup>۱) پیرکتانیچ ریکارڈ میں موجوڈٹین ہیں۔

سمپنی اس رقم کوئس متم کے کاروبار میں لگائے گی اور اس کوسود سے پاک رکھنے کا کیا انتظام کرے گی؟ جب تک ان دو بنیادی سوالات کا جواب معلوم نہ ہو، اس مسکے کا جواب ممکن نہیں، للبذا آپ معلومات کرکے ان سوالوں کا جواب ارسال فرمائیں، اس کے بعد اس مسکے کا جواب دیا جاسکے گا۔

والله تعالی اعلم ۱۲٫۲ مرا ۱۲٬۹۱۵ (فتویل نمبر ۳۲/۱۷۹۱ ج)

#### '' دبنیٔ اسلامی بینک''اور'' فیصل اسلامک بینک'' میں سر مایی کاری کا حکم

سوال: - محتر م مفتی صاحب، السلام علیم ۔ میں بید خط ابوظہبی میں مقیم مولا ناخلیل اجمد صاحب کی وساطت سے لکھ رہا ہوں، مجھے چندا لیے مسائل کا سامنا ہے جن کا تعلق موجودہ دور کی Economics سے ہے، بدتمتی سے مجھے یہاں کوئی ایسا عالم وین نہیں مل سکا جھے Affairs پر دسترس ہو۔ مولا نا خلیل صاحب میرے دوست ہیں اور جب ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے آپ سے رابطہ کرنے کو کہا۔ میں یہاں پر پچھلے بیندرہ سال سے حکومت کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، میرا ذریعہ آمدنی صرف ادر صرف میری شخواہ ہے، اس کے علاوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکستان میں کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، بید میں اس کے لکھ رہا ہوں تا کہ قلوہ نہ امارات میں اور نہ بی پاکستان میں کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، بید میں اس کے لکھ رہا ہوں تا کہ آپ میرے مسائل کاحل میرے حالات کو بینظر رکھتے ہوئے دے سکیں۔

U.A.E میں ایک بینک ہے جو کہ'' دبئ اسلامی بینک' کے نام سے مشہور ہے، مولا ناظیل ساحب کے مطابق U.A.E کی نظر میں اس بینک میں سرمایہ رکھنا یا تجارت میں لگانا جا کڑ ہے۔ حال بی میں پاکستان سے ایک متناز عالم دین تشریف لائے، میری اُن سے اس معاطے پر بات ہوئی تو انہوں نے دوٹوک فیصلہ سادیا کہ دبئ اسلامی بینک یا فیصل اسلامی بینک یا پاکستان میں قائم شدہ اسلامی بینک (جس کا میں نام بھول گیا) سب غلط ہیں اور اِن کا منافع کھمل طور پر سود ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ان جینکول کی کارکردگی سے واقف ہیں تو جھے ان کی اصلیت سے ضرور آگاہ کریں۔

وُوسری بات یہ ہے کہ اگر یہال کی عدالت ِشرعیہ نے اس بینک میں سرمایہ کاری کو جائز قرار ویا ہے، تو کیا اِن کے فیصلے کا احترام کافی ہے اور غلط ہونے کی صورت میں بھی کیا میں بری الذمہ ہوں یا مجھے اس سلسلے میں وُوسرے علماء ہے بھی ہوچھنا ضروری ہے؟ اگر دو عالم دِین یا مفتی ایک ہی مسئلے پر مختلف رائے دیں توکس کی بات زیادہ معتبر بھی جائے؟

میں نے کچھ پیسے دبی اسلامک بینک میں رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس بینک میں Invest کے ہوئے ہیں، کیا اس کا منافع میرے لئے استعال میں لا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: -محترمی ومکرمی جناب ذاکٹرظهوراحدصاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

آپ كسوالات ك جواب درج ذيل بن:-

احقر کو'' دبئ اسلامک بینک'' کے مفصل طریق کار کاعلم نہیں ہے، اس کئے احقر اس کے بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتا، اس بینک میں ایک شرق مشاورتی بورڈ ہے، آپ اس بورڈ کے رُکن علاء سے رُجوع کریں، بشرطیکہ وہ علاء آپ کے خیال میں قابلِ اعتباد ہوں، پھر اگر وہ اس بینک کے نفع بخش کھا توں میں رقم رکھوانے کو جائز قرار دیں تو آپ کے لئے بظاہر گنجائش ہوگی، اور جو شخص بینک کے فصیلی طریقۂ کارسے باخر نہ ہو، اس کے جائز کہنے یا ناجائز کہنے پر مدار ندرکھنا چاہئے۔

جہاں تک ''فیمل اسلامک بینک'' کاتعلق ہے، بیں اس کے شریعہ بورڈ کا رکن ہوں، اس کے معاملات ملے جلے فتم کے ہیں، اور کیونکہ ابھی تک اس کو غیرشری معاملات سے بالکلیہ پاک نہیں کیا جارکا، اس لئے بیں دوستوں کو اس کے نفع بخش کھا توں میں رقم رکھوانے اور نفع وصول کرنے کا مشورہ نہیں ویتا۔

ر ہا بیسوال کہ ایک مسئلے پر دومفتی مختلف رائے دیں تو کس کی رائے معتبر بھجی جائے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس مفتی کے علم اور تقویٰ پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، اس پڑمل کرنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم

ٹیکس اتھار شیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے شیکس اتھار شیز کا تعامل اسلامی بینک کی تمویل سے شیکس کے اِستثناء کے لئے کافی ہے سوال: - بخدمت جناب مفتی محمرتنی عثانی صاحب دامت برکاتهم کری! السلام علیم درجمۃ اللہ

أميد ہے كہ آپ اور تمام متعلقين مع خير و عافيت ہول گے۔ آپ كى شديد مصروفيت كاعلم

ہونے کے باوجود آپ کوزمت دے رہا ہول،جس کے لئے پیشکی معذرت خواہ ہول۔

ایک مسئلہ جو تقریباً چھ سال سے راقم الحروف ادر اکثر اِسلامی بینکوں کے ارباب حل وعقد، خصوصاً میزان بینک کے سرکردہ اُصحاب کے درمیان وجۂ نزاع بنا ہوا ہے، دہ مرابحہ کے معاملے پر محصولات کے لاگوہونے، ان کی ادائیگی یا حکومت کی اجازت سے ان کے عدمِ اطلاق کا ہے۔

''إصلاحی خطبات' جلد نمبراا میں آپ نے ان تمام حکومتی توانین، جوشر بعت کے کسی قانون سے متصادم نہ ہوں، کی پاسداری کے متعلق إظهار خیال کیا ہے، ان کی روثنی میں راقم الحروف کی سوچ یہ ہے کہ خرید و فرو دنت کے معاملات پر واجب الاوا تمام محصولات کا اطلاق بجنبہ مرابحہ کے ان معاملات پر بھی ہوتا ہے جو إسلامی بینکوں میں رائح ہیں تاوقتیکہ حکومت یا اس کا مجاز ادارہ، بورڈ، اسلامی بینکوں میں رائح مرابحہ کوان سے مستثنی قرار دے دیں، میری بیرائے اس بنیاد پر ہے کہ:۔

ا - مرابحہ فی الواقع خرید وفروخت کا معاملہ ہے اور قیت کی ادائیگی کومؤخر کر کے بیکوں نے اے تاجر حضرات کواُدھارمہیا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

۴- خرید و فروخت کے تمام معاملات، چاہے دہ بیکوں ہی کی طرف سے روبعمل لائے جا کیں، محصولات کے ان قوانین کے مطابق ہونا چاہئیں جو حکومت پاکتان نے بنائے ہیں اور جو شریعت سے متصادم بھی نہیں ہیں۔

سا-ان توانین میں ہے بعض کو ۱۹۹ء اور بعض کو ۱۹۹۰ء میں رائج کیا گیا جب پاکتان میں کو کی بھی بینک (ماسوائے فیصل بینک جو مرابحہ Documentationb تو استعال کر رہا تھا، لیکن اس کے شرعی تقاضوں کو نہیں پورا کر رہا تھا) اسلامی بینکاری نہیں کر رہا تھا۔ ۱۹۷۹ء میں بنائے گئے آگم فیکس قانون کو ۲۰۰۱ء میں نئی شکل دی گئی اور آب ۲۰۰۱ء کا آرڈینس مع تبدیلیوں کے مرقبہ قانون ہے۔ ۱۰۰۱ء میں بھی شریعت میں مطلوب معیار کی کوئی یا کتانی بینک یاسداری نہیں کر رہا تھا۔

۳- ان قوانین کے زمانۂ اطلاق کے پیش نظر اور ان کے الفاظ اور عایت کی روشن میں یہ بات بلاخوف تروید کہی جاسکتی ہے کہ ان میں سے کسی بھی قانون کا مقصد اسلامی بینکوں کے لئے کوئی مشکلات یا چید گیاں پیدا کرنانہیں ہے، یا دیدہ و دانستہ بیقوانین اسلامی بینکاری کو رائج ہونے سے روکنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔

۵- ۲۰۰۰ و کے آخر سے اب تک بعض افراد، بینک دولت پاکستان اور Institute ICAP)

of Chartered Accountants Pakistan) نے جو کوششیں کی ہیں، ان کے باعث اسلامی بیکوں میں رائج مرابحہ کے معاملات کو بعض محصولات سے چھوٹ وے دی گئی ہے، اگر تمام اسلامی بینک، خصوصاً وہ بینک جو اس وقت اس شعبے ہیں زیادہ مشہور اور آ کے ہیں، مل کر کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ بقیہ تو انہین میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت حکومت سے منوائی نہ جاسکے، جبکہ اس کے سبب حکومت کوکوئی مالی نقصان بھی نہیں ہے۔

۳- ICAP کے بیا ہے اندراج (IFAS-1 کے بیکوں کے لئے لازی ہے کہ سامان کی خرید اور فروخت کا اندراج اس کی ڑو سے مرابحہ کرنے والے بیکوں کے لئے لازی ہے کہ سامان کی خرید اور فروخت کا اندراج کتابوں میں کریں اور Invoice وصول اور جاری کریں تا کہ بعد میں آؤٹ کرنے والوں کو یہ اِطمینان ہوسکے کہ مرابحہ کا ہر معاملہ سامان کی واقعی (تیسرے فریق سے) خرید اور پھر بینک کی جانب سے فروخت پر بنی ہے۔ اگر IFAS-1 پر کماحقہ عمل کرلیا جائے تو اِن شاء اللہ مرابحہ کے معاملات میں تمام خرابیوں کا سد باب ہوسکتا ہے، خصوصاً Rollover کو جڑو بنیاد سے اُ کھاڑ پھینکا جاسکتا ہے۔

IFAS-1 کیٹیت بیکر کے احقر کوخوب اندازہ ہے کہ ٹیکس قوانین میں تبدیلیوں کے بغیر IFAS-1 پر عمل کرنا نہ صرف دُشوار ہے بلکہ محصولات کی ادائیگی کے سبب یا تو اسلامی بیکوں کی شرح منافع نا قابل برداشت حد تک متاثر ہوگی یا پھر Customers کوسودی بیکوں کے مقابلے میں زیادہ اِخراجات دینا ہوں گے جو مسابقت کے موجودہ ماحول میں بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے۔

۸- اگر آپ کی رائے میں مرابحہ کے معاملے پڑیکس قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ سودی بینکوں کے بیج عیبہ (Buy-Back) کے معاملے بھی یوں ہی ہو رہے ہیں، یا حکومت پاکستان کے نیکس قوانین کی خلاف ورزی خلاف ورزی خلاف شرع نہیں ہے تو ہراہ کرم اپنی تحریری رائے سے مطلع فرما کمیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اِطمینان ہوجائے کہ ان قوانین کی بظاہر خلاف ورزی کے باوجود ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں اور عنداللہ ماخوذ نہ ہوں گے۔

والسلام علیم ورحمۃ اللہ طالب دُعائے خبر طالب دُعائے خبر الوار احمہ بینائی

جواب: - تحرم بندہ السلام علیم ورحمۃ الله و برکانہ سی عیکس سے اِستثناء صریح عبارت سے بھی ہوسکتا ہے، اور متوانز عمل سے بھی۔ حکومت اور نیکس اتھار ٹیز سے میہ بات مخفی نہیں ہے کہ مرابحہ ایک تھ ہے، ساتھ ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ بھے ایک آلۂ متحویل کے طور پر استعال ہورہی ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ سودی تمویل پر نیکس نہ ہو، اور شرعی متحویل پر نیکس عائد کیا جائے ، اس لئے ان کا متواتر تعامل میہ ہے کہ کسی اسلامی بینک سے سیز نیکس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اسے نیکس سے متعلیٰ سمجھنے ہیں کم از کم بندہ کوکوئی وُشواری نہیں ہے۔

والسلام بنده محمد تقی عثانی ۱۸رم ارس



# ﴿فصل فى البطاقات وأحكامها ﴾ (كريد شكارة اوراس كى مختلف قسمول ك أحكام)

#### كريثيث كارد كاحكم

( بنوري ٹاؤن،'' جنگ'' اخبار اور حضرتِ والا دامت برکاتهم کافتویٰ)

سوال: - کریڈٹ کارڈ (Credit Card) کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کو استغال کرسے ہیں معلوم کرنا تھا، اس کو استغال کرسے ہیں الاندفیس دو ہزار روپے ہے، کریڈٹ کارڈ کو ملک کے اندر یا بیرون ملک استعال کریں تو ایک ماہ کے اندر وہ رقم واپس کردیں تو کوئی سونہیں دینا پڑتا، اور ایک ماہ بعد اگر رقم دیں تو اس پرسود دینا پڑتا ہے، یہ بیرون ملک کام آتا ہے، رقم لے کرجانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نوٹ: - اس کے ساتھ دو جوابوں کی فوٹوکائی آپ کو روانہ کر رہا ہوں، دونوں کے جواب مختلف ہیں جناب مفتی جمیل صاحب (''جنگ'' اقر اُ والے ) نے آپ کا حوالہ دیا ہے، مہر بانی فرما کر تفصیل کے ساتھ جواب تحریر فرما کرشکر میے کا موقع دیں۔

#### "جنگ" اخبار کا جواب

جواب: - ایک میبینے کے اندر اگر رقم اوا کر دی گئ تؤ جائز ہے، بعد میں اوا کرنے پر سود وینا پڑتا ہے، یہ جائز نہیں ۔

#### جامعة العلوم الاسلاميه، بنوري ٹاؤن كا جواب

صورت مسئولہ میں دو ہزاررو پے سے جوکر یدٹ کارڈ خریدا جاتا ہے، وہ ایک رسید کی حیثیت رکھتا ہے،
رکھتا ہے، فی نفسہ اس کی کوئی قیت نہیں بلکہ قرضہ حاصل کرنے کے اجازت نامے کی حیثیت رکھتا ہے،
جس کی رُوسے قرضہ لینے والا ایک ماہ تک بغیر مزید سوداوا کئے قرضے کی رقم سے استفادہ کرسکتا ہے، اور
یسہولت صرف ایک سال تک رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فرکورہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے والا
ایک ماہ کی مدت پرسال بحر جوقرضہ اس ادارے سے حاصل کرے گا اس کا پیفٹی سود بلغ وہ ہزاررو پ
ادل سے نے کریڈٹ کارڈ کی فیس کی شکل میں وصول کرلیا، یہ سودی قرضے کی ایک ترتی یافتہ شکل ہے،

جس طرح لوگ نت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اسی طرح بیشکل سود کی جدیدشکل ہے، اس لئے اس سے اس لئے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، لوگوں کو دھو کے ہیں نہیں آنا چاہئے۔

الجواب ضیح
محم عبدالسلام عفا اللہ عنہ
الجواب ضیح
سعید احمد جلال بوری
دوار الافتاء) ختم نبوت کراجی

حضرت والا دامت بركاتهم كا جواب

سوال: محترم جناب حضرت مولا نامفتی محمرتنی عثانی صاحب مظلم العالی السلام علیکم ورحمیة الله و بر کاننه

(جاري ہے)

<sup>(</sup>او ۲) دراصل آج کل رائج کارؤوں کی تین قتمیں ہیں، ڈیسٹ کارڈ، چارج کارڈاور کریٹرٹ کارڈ، ان میں سے ڈیسٹ کارڈاور چارج کارڈاور کی دراصل آج کارڈواور کی اسلام کی اورڈاور کی کارڈاور کا نہوں کی اسلام کی اورڈاور کی میان کی اسلام میں اسلام کی میان کی اسلام کی کو خواد رکھتے ہوئے دیکر ٹیٹرٹ کارڈائ کا لوگو کا درکھتے ہوئے ہوئے میں انہوں کی میراند کو کھو کا درکھتے ہوئے ہوئے ہوئے میں درجین سے اس تیوں کارڈوں کا تعارف اور ان کا تعلیم معزب والا دامت برکاتھم انعالیہ کی ہماہت اور کھرانی میں کہتے گئے ان سے معدقہ درج ذیل فنوی میں ملاحظہ فرمائی سے رکھر دیں۔

جناب سے گزارش بہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں تفصیل سے عظم بیان فرمادیں کہ آیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز کریڈٹ کارڈ کی ادراقسام جورائج ہیں ان کا عظم بھی بیان فرمادیں۔ جواب: - آج کل رائج کارڈ کی تین اقسام یائی جاتی ہیں: -

Debit Card عنده المحادث -

الله Charge Card عبارج کارڈ اللہ Credit Card کریڈٹ کارڈ

ا- ۋىيىپ كارۋ

اس کارڈ کے حال کا پہلے سے اکا ڈنٹ اس ادارے میں موجود ہوتا ہے جس ادارے کا اس نے کارڈ حاصل کیا ہے، حال بطاقہ یعنی کارڈ ہولڈر اس کا اوا نیگی کردیتا حال بطاقہ یعنی کارڈ ہولڈر اس کا اوا نیگی کردیتا ہے۔ اس میں حال بطاقہ کو اُدھار کی سہولت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صرف اس وقت تک کارڈ کو استعمال کرسکتا ہے جب تک اس کے اکا وُنٹ میں رقم موجود ہے۔ اس کے اکا وُنٹ میں رقم موجود ہے۔

ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کو استعال کرنا بلاشبہ جائز ہے اور اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنا ؤرست ہے، کیونکہ اس میں نہ قرض کی صورت ہے، نہ سود کی۔البت حالی بطاقہ کی بید زمد داری ہوگی کہ وہ اس کارڈ کو غیرشر کی اُمور میں استعال نہ کرے۔

٢- جارج كارد

اس کارڈ کے حال کا ادارے میں پہلے ہے اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ ادارہ حالی بطاقہ کو اُدھار کی مہولت فراہم کرتا ہے، اگر ہے، حالی بطاقہ کو اوارے کو ادائی کرتا ضروری ہوتا ہے، اگر اس بطاقہ کو اوارے کو ادائی کرتا ضروری ہوتا ہے، اگر اس مدت ہیں ادائیگی شرک ہوجائے تو سودنییں لگا، البنۃ اگر حالی بطاقہ نے وقت پر ادائیگی نہ کی تو پھر اس کو سود کے ساتھ ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ کرنی پڑتی ہے۔

ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے۔

اس کارڈ کومندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ استعال کرنا جائز ہے:-

ا – حاللِ بطاقہ اس بات کا پورا انتظام کرے کہ وہ معین وقت سے پہلے پہلے ادائیگی کردے اور کسی بھی وقت سود عاکد ہونے کا کوئی امکان باقی ندرہے۔

۲- حال بطاقه کی مید ذمد داری جو که وه اس کار از کو غیرشری اُمور میں استعال مذکر ،

٣- اگر ضرورت ڈيب كارڈ سے بورى ہورتى ہوتو بہتر ہے كه اس كارڈ كواستعال ندكر \_\_\_

#### ٣- كريدث كارۋ

اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکا وَنٹ ادارے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ معاہدہ ہی اُدھار پر سود کا کرتا ہے، اس معاہدے میں اگر چہ ادارہ ایک متعین مدّت فراہم کرتا ہے کہ جس میں اگر حاملِ بطاقہ ادائیگی کردے تو اس کوسود ادائیس کرتا پڑتا، لیکن اصلا معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے ادر اس کی ادائیگی کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تجدید مدّت رووش اضافہ ہوجاتا ہے، سپولت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے ادائیگی کی مدّت بڑھ جاتی ہے، البتد اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافہ ہوجاتا ہے، اور بعض صورتوں میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔

اس کا تھم ہے ہے کہ اس کارڈ کا استعال جائز ٹیس ہے، اِلْ بیکرڈ یبٹ کارڈ یا چارج کارڈ الگ ہے مہیا نہ ہواور اس کو ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ کی طرح ندکورہ بالا شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے۔ ان تمام کار ژکو' کریڈے کارڈ' کہا جاتا ہے، کمین جواصلاً کریڈٹ کارڈ ہے اس کا استعمال جائز ٹبیس، البتہ کریڈٹ کارڈ کا اطلاق ندکورہ بالا کہلی دوقسوں پر کیا جائے تو ان کا استعمال جائز ہے۔

ان کے علاوہ کارڈ کی ایک قتم ہے جس کو Automated Transfer Machine) ATM) کارڈ کہتے ہیں، ہیہ رقم نکالنے کا کارڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا وجود اُوپر ذکر کردہ کارڈ کے شمن میں بھی ہوتا ہے، مثلاً بیمکن ہے کہ ڈیبٹ کارڈ میں رقم نکالنے کی سہولت بھی موجود ہو۔

اس كارڈ كائتكم بيہ ہے كہ اس كو استعال كرنے پر اگر متعين رقم مشين كے استعال كى أجرت كے طور پر ادارہ وصول كرے جو مقدار رقم سے قطع نظر ہوتو جائز ہے، ليكن اگر ادارہ رقم كو بنياد بناكر اس پر پكے وصول كرے تو بيہ جائز نہيں بلكہ سود ہوگا، البتة ادارہ كارڈ جارى كرنے كى فيس وصول كرسكتا ہے۔

في المعايير الشرعية:

خصائص بطاقة الحسم الفوري

١ -- تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.

٣- تـخـول هـُـذه البـطـاقة لـحاملها السحب، أو تسديد المان السلع والخدمات بقدر رصيد المتاح، ويتم الحسم منه فورًا، ولا تخوله الحصول على انتمان.

٣- لا يتحمل العميل رسومًا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا الا في حال سحب العميل نقدًا، أو شرائه عملتهُ أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصادرة للبطاقة.

٣- تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.

خصائص بطاقة الائمتان والحسم الآجل

1 - هذه بطاقة أداة التمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضًا.

٢- تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع الخدمات، وفي الحصول على النقد.

٣- لا يتبيح نيظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، حيث يتعين عليه المبادرة بسداد لمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة اليه من المؤسسة.

٣- اذا تـأخـر حـامـل البـطـاقة فـى تســديـد مـا عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية، أما المؤسسات فلا ترتب فوائد ربوية.

خصائص بطاقة الانتمان المتجدد

) - هذه البطاقة أداة التسميان في حسود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضًا.

٣- يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدًا، في حدود سقف الاثمتان الممنوح.

٣٠- في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بـدون فوائد كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدى فلا يمنح حاملها فترة سماح.

#### الحكم الشرعي لأنواع البطاقات

بطاقة الحسم الفوري

يجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.

بطاقة الاتمتان والحسب الآجل

يجوز اصدار بطاقة الانتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:-

١- الا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخيره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

٢- ان تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة وانه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.

#### كريثيث كارڈ اوراس كى مختلف قسموں كاتھكم

سوال: - الى حضرة الشيخ العّلامة مولانا محمد تقى العثماني، حفظه الله تعالى ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسئيل الله أن تبصيلكم رسالتي هذه وأنتم في خير حال وعافية، الحمد لله أن وفقّني لقراءة بعض كتبك بالعربية (قضايا فقهية معاصرة) ثم أطلعت على بعض كتبك مترجمة بالانجليزية فأردت التنبيه الي أن الترجمة فيها شيء من الضعف فهي أقرب للغة العوام منها الى اللغة الإكاديمية.

ومما قرأته كذلك ان صح فهمي هو فتواك بجواز التعامل ببطاقات الائتمان (Credit Card) اذا كان المشترى بها يثق أنه سيسدد الدين قبل حلول موعد اضافة الفائدة للدين، والسؤال هل يجوز الاقدام على عقد يتضمن شرطًا محرمًا كالربا هنا ولو كان المتعاقد يعلم أنه لن يقع تحت طائلة الشرط؟ ومعلوم أن عقد الحصول على Credit Card يتضمن شرطًا ربويًّا، وليس الحكم على عقد بأنه حرام وباطل مانعًا من الاقدام عليه الالضرورة أو لحاجة تنزل منزلتها ولو ترك باب العقود المحرمة مفتوحًا اعتمادًا على ثقة المتعاملين فيها بـعدم الوقوع في الشرط أو البند المحرم أو الباطل لا نفتح باب شر وفتنة على الناس، والله هو المحافظ. ولى سؤال هل تمت ترجمة كتابكم قضايا فقهية معاصرة الى الانجليزية أو بحث بيع الحقوق المجردة، فاني أحتاج اليه فهل لكم أن تدلوني على ذلك.

وختامًا أرجو الممسامحة في التطويل عليكم واسئل الله دوام العافية وتمام النعمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثبوت البركة والأجر

محبكم وتلميذكم محمد على احداش طالب علم على الفقه المالكي، لندن ٩ ربيع الأوّل ٢٤٤ ١٠٠ - ١ مايو ٢٠٠٢ تم

(بقيه حاشيه صفحة گزشنه)

بطاقة الائتمان المتجدد

لا ينجو ز للمؤ منسات أصدار بطاقات الائتمان ذات أندين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط والله اعلم وعلمه أتم آجلة يفوائد ربوية.

الجواب سيح

ينده محمدواشرف غفراللدلة

عيدالله صديقي غفراللدلة A1846/1/17 (لوی نیر ۱۲۸/۱۵)

الجواب متجيح

الجواب صيح محرتقي عثاتي

الجواب سمجح محمة عبدالهنان عفي عنه

الجواب صحيح بنده عبدالرؤ ف ستحصروي چواب: - الى سيادة الأخ الكريم محمد على احداش، حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فشكرًا لك على رسالتك والتنبيه على أن بعض كتبى المترجمة بالانجليزية يوجد فيها بعض الضّعف، ولعلّ تفصيل مواضع الضّعف يصعب عليك، وللكن لو أخبرتنى ما هي الكتب التي وجدت فيها ذلك، فانّى أخبر به نشرة هذا الكتب، فان كثيرًا منهم تناولوا ترجمة ما شا ءوا من مؤلفاتي وفوضوا ذلك الى مترجمين مختلفين، ثم لم تقع منى مراجعة ذلك لاز دحام أشغالي.

أمّا بالنسبة لما ذكرت من جواز استخدام بطاقة الائتمان، فالذي أفتى به أن الطريق الأفضل أن تستخدم هذه البطاقة على أساس التسديد المباشر (Direct Debit) بأن تستخدم البطاقة في حدود الغطاء الموجود عند البنك مصدر البطاقة، حتى لا يكون هناك احتمال وجوب دفع الفائدة، أما اذا لم يتيسر ذلك، فيجوز استخدام بطاقة الائتمان، ان كان حاملها على يقين أنه سيسدد الفاتورة قبل أن توضع عليها فائدة.

أما كون العقد مشتمًلا على شرط لزوم الفائدة عند التأخير في السّداد، فان مثل هذه الشّروط موجودة اليوم في كثير من التعاقدات، مثل عقود استخدام الكهرباء والتليفون، والمجوّال والضرائب الحكومية وما الى ذلك فلا يمكن اليوم استخدام الكهرباء الا بالتوقيع على العقد الذي يشترط فوائد التأخير، ولكن بما أن هذه شروط غير معتبرة في الشرع، فما دام الانسان مُطمئنًا بأنها لا تطبّق عمليًّا، وذلك بالتزام السّداد في حينه، فانه يمكن أن يتسامح فيها لعموم البلوي، وقد يستأنس في ذلك (ولا أقول: يستدل) بحديث شراء عائشة أمّ المؤمنين لبريرة رضى الله عنهما بعقد فيه شرط لأن يكون الولاء للبائع، وأجاز رسول الله على الله عليه وسلم اشتراط ذلك، مع كونه شرطًا ممنوعًا في الشّرع، لكونه على يقين بأنه لا يطبّق، والله سبحانه تعالى أعلم.

وأرجو أن لا تنسوني في أدعيتكم الصالحة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد تقى العثماني كراتشي، ٢٩/٣/٢٩ ١٠



<sup>(</sup>۱) تفصیلی تھم کے لئے سابقہ نتوی اوراس کا حاشیہ ملاحظہ فرہ کیں۔

<sup>(</sup>٢) جامع التومذي ابوابُ الولاء والهبة ج:٢٪ ص:٣٣ (طبع سعيد).

# 

#### ﴿فصل فى نفس الإجارة ﴾ (إجاره '' كرايدوارى' سے متعلق مسائل كابيان)

#### پٹواری کے بیشہ اور نظام کی شرعی <sup>حیث</sup>یت

سوال: - ہارے علاقے میں قوم بُزدار بلوچ کئی ہزار کی تعداد میں رہتے ہیں، جہال برطانیہ کے دورِ حکومت سے اب تک کوئی پڑواری کا کوئی انتظام نہیں، اور بارانی علاقہ ہے آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، اور ہتھیاروں کی ہرفتم کی آزادی ہے، اور زمینوں کی حدود کے اندر تنازعات واقع ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کشت وخون بھی ہوتا رہتا ہے، اس لئے اب حکومت یا کستان نے بید فیصلہ کیا ہے کہ و ماں پٹواریوں کا انتظام کیا جائے ،لیکن اس کے مقابلے میں قوم نے اجتماعی مشورے کے بعد سے مطے کیا ہے اور بعض جگہ درمیان میں قرآن مجیدر کھ کریہ طے کیا ہے کہ اس فیصلے کو نافذ ہونے نہیں ویں گے، ادر بعض علاء نے بیفتوی دیا ہے کہ بید مدافعت جہاد ہے اور مقتول شہید ہے، اس قوم کے بعض مطالبے اور بھی ہیں، اور حکومت کے ذمہ دارمثلاً مشخرصاحب یقین ولاتے ہیں کہ ہم تمہارے مطالبے حکومت سے منظور کرائیں گے، لیکن قوم باور نہیں کرتی ، ازیں بنا پر قوم سلح ہوکر جنگ اور مقابلے کے لئے تیار ہے، اور بعض دفعہ انہوں نے گولیاں بھی ماریں اور حکومت بھی اپنی طاقت استعال کرنے کے لئے تیار ہے، اب قابل دریافت سوالات درج ذیل میں: او پاواری نظام دین میں جائز ہے یا ناجائز؟ ۲-اس تصادم میں جولوگ مارے جائمیں گے ان وونول فریفین میں سے کون سے فریق کے لوگ شہید ہول گے اور کون سا فریق ناحق؟ ٣- قرآن مجید کے ذریعے جوعہد کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ باقی رکھنا جاہئے یا توڑنا جائز ہے؟ ۸-عوام کا بیخدشہ کہ پٹواری رشوت وغیرہ ناجائز کارروائیاں جاری کریں گے لہذا ہم ان كوآنے ندويں كے كيا حيثيت ركھتا ہے؟ ۵- حكومت اس قوم كو باغى سمجھ كرقل كرسكتى ہے يانہيں؟

جواب: - پڑواری کا کام فی نفسہ جائز ہے، البتہ رشوت وغیرہ کے ناجائز ذرائع استعال کرنا حرام ہے، البنہ رشوت وغیرہ کے ناجائز ذرائع استعال کرنا حرام ہے، البندا اس علاقے میں پڑواری کا نظام نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب حکومت اس نافذ کرنا چاہتی ہے تو اس جائز اقدام میں اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اس کے خلاف جنگ کرنا جرگز جائز نہیں ہوں گے، للبذا جرگز جائز نہیں ہوں گے، للبذا مخروری ہے، جو لوگ حکومت کی مخالف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں، پھراگر انہوں ضروری ہے کہ لوگوں نے اس نظام کے خلاف جو معاہدہ کیا ہے اس کی پابندی نہ کریں، پھراگر انہوں نے خالفت کرنے پراللہ کی تم بھی کھائی ہوتو اس تنم کا کفارہ اوا کریں، اور اس تعل سے باز آجا ئیں۔ نے خالفت کرنے پراللہ کی تم بھی کھائی ہوتو اس تنم کا کفارہ اوا کریں، اور اس تعل سے باز آجا ئیں۔ اگر پڑواری کوئل کردیا تو قتی نفس کا گناہ کہیرہ ہوگا، جس کی سز احسب تصریح قرآن مجید وخول جہنم ہے۔ (۳)

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ هـ (فتوی نمبر ۱۸/۱۳۷۱ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق اللي

کیا سودی معاملات کرنے کی بناء پرحکومت کی ہر ملازمت ناچائز ہے؟

سوال: - میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آج کل کی حکومت غیر شری ہے، حکومت خود سودی

کاروبار کرتی ہے اور سود کی رقم سے ہم کو تخواہ ملتی ہے، لہذا ہماری تخواہ بھی حرام ہوئی، شرعاً کیا بید خیال

وُرست ہے؟

جواب: - آپ کے دوست کا خیال علی الاطلاق وُرست نہیں، حکومت کی ہر ملازمت ناجائز

<sup>(</sup>۱) وفي سنن المترمذي ج: ۳ ص: ۲۲۳ (طبع دار احياء التراث العربي، بيروت وفي طبع مكتبه رحمانيه ج: ۱ ص: ۳۰ ص: ۳۰ (طبع دار الفكر وفي ص \* ۳۰ ص: ۳۰ ص: ۳۰ (طبع دار الفكر وفي طبع مكتبه وسلم الرّاشي والمرتشي. و أبي داؤد ج: ۳ ص: ۳۰ (طبع دار الفكر وفي طبع مكتبه قديمي عبد حمانيه ج: ۲ ص: ۲۰ وسنن ابن ماجة ج: ۳ ص: ۲۵ (طبع دار الفكر) بيروت وفي طبع مكتبه قديمي ج: ۱ ص: ۲۷ ) وفي مسجمع الزّوائد ج: ۳ ص: ۱۹۹ (طبع دار الرّيان للتراث قاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت وفي طبع مكتبه دارالفكر ص: ۳۵ ) الراشي والمرتشي في النّار.

<sup>(</sup>٢) وفي الدّر المختارج: ٢ ص: ١٤٢ تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية.

وراجع للذلائل والتفصيل الي الذر المختار مطلب في وجوب طاعة الامام ج: ٣ ص:٣٦٣ (طبع سعيد).

نيز و يكيئ: امداد الفعاوي سوال نمبر١٩٩٣ ج.٣٠ ص:٢٠٨ (طبح مكتبه دار العلوم كراحي).

<sup>(</sup>٣) وقى تنوير الأبصار ج:٣ ص: ٢٨ (طبع سعيد) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان اليوم وجب الحنث والتكفير .... الخ.

وفي سنن النسائي باب من حلف على يمين قرأى غيرها خيرًا ج:٢ ص:١٣٣ (طبع مكتبة الحسن) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منه ألا آتيه.

وفي كتباب الأصل (المبسوط للشيباني) كتاب الأيمان ج: ٣ ص: ٩٠١ قد بلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال: من حلف علي يمين فرأى غيرها خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عنه يمينه.

<sup>(</sup>٣) "وَمَسُ يُقَتُدُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا" (سورة النساء آيت:٩٣).

نہیں ہے، اور نہ ہر ملازمت کی تخواہ حرام ہے، جس ملازمت میں کوئی غیرشری کام نہ کرنا پڑتا ہو یا براہِ راست حرام آمدنی سے تخواہ نہ دی جاتی ہو، وہ جائز ہے اور اس کی تخواہ حلال ہے۔ واللہ اعلم ۲رار ۱۳۹۷ھ (فتو کی نمبر ۱۲۸/۵۸ الف)

#### آغاخانیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے پیشِ نظر آغاخان فاؤنڈیشن کو دُ کان کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے میں: ایک فخض نے (جو کہ علم وین کی طرف منسوب بھی ہے) گلگت میں ایک عمارت برائے کرایہ تغییر کرائی ہے، جو کہ ہوٹل کے قابل بھی ہے (یعنی کوئی ہوٹل بنانے کے لئے کرایہ پر لینا چاہتا ہے، اس ادارے کو کرایہ پر فاؤنڈیشن کا ادارہ اس عمارت کو اپنے دفاتر بنانے کے لئے کرایہ پر لینا چاہتا ہے، اس ادارے کو کرایہ پر دینا شرعی لحاظ سے حائز ہے بانہیں؟ بینوا وتو جروا۔

نوف: - آغاخان فاؤنڈیش والا اوارہ (ARSP) تقریباً بارہ پندرہ سال سے قائم ہے، یہ ادارہ رفاہی کاموں کا ادارہ ہے،اس کے تحت اسکول، اسپتال اور گاڑیاں، ہیلی کوپٹر کام کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں سنگین مریضوں کو عندالضرورۃ ہیلی کوپٹر کے ذریعے گلگت اسپتال لایا جاتا ہے، ورنہ عام مریضوں کولانے کے لئے گاڑیوں کا انتظام ہے۔

اس کے علاوہ وُوسرے رفاہی کام بھی بیدادارہ اپنے خربے پر کراتا ہے، مثلاً کہیں راستے کی ضرورت ہے یا نہر کی یا ٹیکی کی ، تو بیدادارہ اپنے اُصول وشرائط کے مطابق وہ کام کراتا ہے، اس ادارے میں ملاز مین کا تعلق کسی خاص فدہب سے نہیں بلکہ قابلیت کی بناء پر وہ ملاز میں ویتے ہیں، نیز اس ادارے کے تحت ادارے کے فائدے کے لئے اقتصادی پروگرام بھی ہوتے ہیں، مثلاً شہد (عسل) کا اِنتاج ، گلگت کے فروٹ کو جدید ترین انداز میں پیکنگ کرکے برآ مدکرنا یا پاکستان کے بڑے شہروں میں فروخت کرنا وغیرہ وغیرہ و ادارے کا کہنا ہے کہ بیدایک عالمی فنڈ ہے جو کہ غریب علاقوں کے لئے ہے، اس میں اسلامی ممالک کا بھی چندہ ہے، آغاخان کی حیثیت چیئر مین کی ہے، باوثوت ذرائع بلکہ متواتر طریقے سے ثابت ہے کہ نواز شریف نے اپنی سابقہ وزارتِ عظلمی کے زمانے میں گلگت کے علاقے کے لئے یا پی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے تر قیاتی کا موں علاقے کے لئے یا پی کروڑ کی امداد دی تھی جو کہ اس ادارے کے ذریعے وہ گلگت کے تر قیاتی کا موں

میں خرچ کی گئی ہے، وہ بیر تم گلگت کے حکومت (لیعنی ٹمشنر) کے ذریعے خرچ کرسکتا تھا، مگر ان کو اس ادارے پر اعتاد کی وجہ سے اس ادارے کے ذریعے اپنی اس امداد کو گلگت میں استعال کرایا۔

مزیدمعلومات کے لئے عرض ہے کہ داریل (داریل خالص سنیوں کا علاقہ ہے، اس میں شیعہ اور آغا خانیوں کا نام ونشان نہیں ہے ) کے علاء اس ادارے کے خالفت میں شروع میں ختی کرتے ہے جب ان کو بیم معلوم ہوا کہ بیا عالی فنڈ ہے، آغا خان اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے، اور داریل دالے اپنی علاقے کے لئے مخصوص کی ہوئی رقم نہیں لیتے ہیں تو بیرقم آغا خانیوں کے علاقے میں خرچ ہوتی ہے، جب سے ان کو بیمعلوم ہوا ہے اس وقت سے انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے، جو کہ سال کے شروع بی میں داریل کے ترقیاتی کا موں کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مخصوص ہے) پیسہ پیسہ کرکے میں داریل کے ترقیاتی کا موں کی رقم (جو کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مخصوص ہے) پیسہ پیسہ کرکے وصول کر کے اپنی زیر گرانی اپنے علاقے میں خرج کرتے ہیں، اور پھر آغا خان فاؤنڈیشن کے ادارے کو حساب دیتے ہیں کہ ہم نے جو رقم لی تھی اس کو مندرجہ ذیل طریقے سے خرج کیا۔

دس پندرہ سالوں میں ادارے نے جو عمارتیں کرایہ پر لی ہیں، انتہائی صاف تقری رکھی ہیں،
اس خوبی کی بناء پر اکثر لوگ ان کو کرایہ پر دینے کی تمنا کرتے ہیں، فدکورہ عمارت کا مالک ای ادارے کو
وینے کی تمنا میں تو نہیں، البتہ اس کے بعض رشتہ دار کافی حد تک مصر ہیں، ادر وہاں کے بعض علاء سے
جواز کا اشارہ ملنے پرمصر ہیں، اس وجہ سے مالک عمارت شرعی لحاظ سے جوازیا عدم جواز کے فتو کی کا منتظر
ہے، تاکہ دینے نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جاسکے۔

#### وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ازطرف عبدالقيوم حال مكه ترتمه

جواب: - اگرچہ کسی غیر مسلم کوکوئی عمارت کسی جائز مقصد کے لئے کرایہ پر دینا فی نفسہ جائز (۱) بلضوص جبکہ وہ رفاہی کاموں کے لئے ہو،لیکن مندرجہ ذیل با تیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں:-

<sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب الاجارة ج: ٣ ص: ٥٥٠ (طبع ماجدية) واذا استأجر الذمي من المسلم دارًا يسكنها فلا بأس بذلك، وان شرب فيها الخصر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك انما آجرها للسكني، كذا في المحيط.

قال العَلامة سراج السدين رحمه الله: آجر بيتًا ليتخذفيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر لا بأس به عند أبى حنيفةً خلافًا لهما (فتاوئ سراجية على هامش قاضى خان، كتاب الاجارة ج:٣ ص: ٢٣١). ومثله في خلاصة الفتاري كتاب الاجارات ج:٣ ص: ٢٩٩.

وُلَى الهندية ج: ٣ صُ: ٣٣٩ (طبع ما جدية) اذا استأجر الدِّمى من المسلم بيتًا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة خلافًا لهما.

وفيها أيضًا ج:٣ ص: + ٣٥ لو استأجر اللَّمي مسلمًا ليبني له بيعة أو كنسية جاز.

ا:- وہ غیر سلم جواپنے غیر سلم ہونے کا اعتراف کے بغیراپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اُس کا معاملہ دُوسرے غیر مسلموں سے زیادہ شدید ہے، اس کے ساتھ مستقل نوعیت کے تعلقات قائم کرنا دُرست نہیں۔

۲:- اگر غیر مسلم عمارت کورفائی کام کے لئے استعال کرے، لیکن اس رفائی کام کے پیچھے
اپنے عقائد کی نشر واشاعت مقصود ہو، تا کہ ضرورت مند مسلمان اپنی ضرور بات پوری ہوتے و کھے کراس
غیر مسلم کے مذہب کی طرف مائل ہوں، تو ایسے غیر مسلم کوکرایہ پر دینا جائز نہیں۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنے کو
مسلمان ظاہر کرکے یہ کام کر رہا ہوتو اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے عقائد کو ناواقف
مسلمان اسلام کا حصہ بچھے لگیں گے۔

":- آغاخانی فرقد باتفاقی مسلمین دائرہ اسلام سے خارج ہے، گروہ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا ہے، للزااس کا معاملہ اُن غیر مسلمول سے زیادہ سخت ہے جو کھلے طور پر اپنے آپ کوغیر مسلم ظاہر کرتے ہیں۔

ان تین اُمورکو مِنظر رکھتے ہوئے'' آغاخان فاؤنڈیش'' اگر آغاخانیوں کی قائم کی ہوئی ہے،
اور وہی اس کو چلا رہے ہیں،خواہ ملازم کے طور پرمسلمان بھی کام کرتے ہوں، اور وہ اس فاؤنڈیشن کے
ذریعے مسلمانوں میں گراہی پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، جیسا کہ وہاں کے متعدد علماء سے معلوم
ہوا ہے، تو ان کوعمارت کرایہ پر دینا جائز نہیں۔
الجواب صحیح الجواب صحیح محمد رفیع عثمانی عثم عثمانی عثمانی عثم محمد رفیع عثمانی عفی عنہ سحبان محمود محمد رفیع عثمانی عفی عنہ سحبان محمود (نتوی عثمانی عفی عنہ سحبان محمود سحبان محمود (نتوی عثمانی عفی عنہ سحبان محمود سحبان محمود (نتوی عثمانی عفی عنہ سحبان محمود س

#### محكمة بوليس اورشراب كي تميني ميں ملازمت كا حكم

سوال: - ایک شخص جو کہ پہلے پولیس میں ملازم تھا، اور اَب ایک شراب کی سمپنی میں ملازم ہے، کیا اُس کی روزی حلال ہے؟ اور اس کے اہل وعیال پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جواب: - اگر رشوت اور دُوسرے ناجائز ذرائع آمدنی سے اجتناب کیا جائے تو بولیس کی

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے الدادالفتاوي ج:١ ص:١٠٣ تا ١٠١ ملاحظ فرمائيس.

ملازمت تو جائز ہے، البتہ شراب تیار کرنے، یا پیچنے والی فرم کی ملازمت حرام ہے، اور آمدنی بھی حرام ہے، اور آمدنی بھی حرام ہے، البتہ شراب تیار کرنے ، یا پیچنے کہ وہ اُسے جائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ ہے، ایسے خص کے اہل وعیال کو جائے کہ وہ اُسے جائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم ماہر ۱۳۹۷ء واللہ اسمال کے اسمال کا میں ماہر ۱۳۹۷ء کی در نوعی نمبر ۱۳۵/۲۴۵ ہے)

ا: - مدرّسین ایام تعطیلات کی تنخواہ کے حق دار ہیں یانہیں؟ ۲: - مدرّسین کو خارجی اوقات میں کسی دُوسرے کام سے روکنا ۳: - پیشگی اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرّس سے ایک ماہ کی تنخواہ کا شنے کا حکم

(وضاحت ازمرتب)

ندکورہ تین مسائل سے متعلق حفرت مولانا مفتی عبدالشکور تر ندی صاحب رحمہ الله نے ایک اِستفتاء اپنی رائے کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد قلی عثانی صاحب وامت برکاتهم کی رائے معلوم کرنے کے لئے ارسال فر مایا، جن کے جواب میں اقران حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثانی صاحب مظلیم نے مفصل فقی گریر فر مایا، اور دار الافقاء دار العلوم کراچی کے حضرت مولانا مفتی عبدالروف سکھری صاحب مظلیم اور حضرت مولانا مفتی عبدالمینان صاحب مظلیم نے اپنی رائے تحریف میں متحریرات اُستاذِ محتر می اُسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب وامت برکاتیم کی خدمت میں پیش کی گئیں، جس پر آخر میں حضرت والا دامت برکاتیم نے اپنا فتو کی تحریف مایا۔ بی تمام تحریرات اور آخر میں حضرت والا دامت برکاتیم کا فتو کی ذیل میں چیش کیا جارہا ہے۔ (محمد زبیر حق نواز)

#### إستفتاء ورائے گرامی از حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر مذی رحمه الله سوال: -عزیز محترم مولا نامجر تقی عثانی سلّمهم وعافا هم، السلام علیم ورحمة الله

<sup>(</sup>١) قبال المقلامة طباهر بن عبدالرشيد البخاريّ: ولا يجوز الاستيجار على شيء من الغناء والنوح والمزامير. (خلاصة الفتاوي جـ ٣ ص : ١١ كتاب الاجارات).

قال العكر مة المرغينانيّ: ولا يجوز الاستيجار على الفناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استيجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. (الهداية ج: ٣ ص: ٣٠ ٣ (طبع مكتبه رحمانيه) باب الاجارة الفاسدة). ومثله في ردّ المحتار (ج: ٢ ص: ٥٥ باب الاجارة الفاسدة).

وفي الهنسلية ج: ٣ ص: ١١ ٣ ومنها أي من شرائط صحة الاجارة أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعًا فلا يجوز استنجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصى لأنّه استئجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا.

وفيها أيضًا جَاهُ ص: ٣٣٩ لا تجوز الاجارة على شيء من الفناء والنوّح والمزامير والطبل ... الخ. وكذا في البدائع جـ ٣ ص: ١٨٩.

اُمید ہے کہ آپ مع متعلقین بخیریت ہوں گے۔

جامعہ خیر المدارس کے جلسہ شوریٰ میں ماہِ رمضان السبارک کی تنخواہ کے مدرّس کے لئے اِستحقاق کا ذکر آیا تھا، فاوی خلیلیہ میں کئی اکابر کے جوابات اس سلسلے میں موجود ہیں، ان سب پر حضرتِ اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرۂ کا محاکمہ بھی درج ہے کہ:-

" میری رائے یہ ہے کہ مرتسین کا معاملہ مدرسے کے ساتھ عقدِ اِجارہ ہے، اور مدتسین اَجیرِ خاص ہیں، کیونکہ وقت کے پابند ہیں، تعطیل کا زمانہ ملازمت کا زمانہ ہے کہ اس ہیں عقدِ اِجارہ باتی ہے، عقد قطع نہیں ہوا، گر شخواہ کے متعلق ایک شرط گئی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی شخواہ کا اِستحقاق اس وقت ہوگا جبکہ ابتدائے شوال میں حاضر ہوں، شرعاً شرط، خلاف مقتضائے عقد، اِجارہ کے لئے مفسد ہوتی ہے، البندا عقدِ اِجارہ فاسد ہوا، اور فسادِ عقد کی صورت میں اجر مستحق اجر مسلی نہیں ہوتا بلکہ اجر مثل کا مستحق ہوگا، اور اگر مستحق ہوتا ہے، البندا صورت موجودہ میں وہ مدرس شخواہ کا مستحق نہ ہوگا، بلکہ اجر مثل کا مستحق ہوگا، اور اگر اس کو شرط فی العقد نہ قرار دیا جائے بلکہ خارج عقد کہا جائے یا شرطِ معروف قرار دی جائے تو ان سب صورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری شخواہ کا مستحق ہوگا۔ اور اختمالات اور اختمال کے مشرور ستحق ہوگا، فقط کیل احم عفی عنہ مارج ا، ۱۳۳۸ھ۔ " (فاوی ضلیا یہ کار منصی پر مامور ہے تو اپنی شخواہ کا ضرور ستحق ہوگا، فقط کیل احم عفی عنہ مارج ا، ۱۳۳۸ھ۔ " (فاوی ضلیا یہ عنہ مارو)۔

اس پرآپ غور کرلیں پھر جورائے قائم ہو،مطلع کریں۔

فہم ناتص میں تو بیآتا ہے کہ ابتدائے شوال میں آنے کی شرط کو ہی حذف کردیا جائے اور بہرصورت مدرّس کو رمضان المبارک کی تخواہ کامستحق قرار دیا جائے، کیونکہ عقدِ اِجارہ قائم ہے، بیشرط لگا کرعقدِ اِجارہ کو کیوں فاسد کیا جائے؟

۲:-'' مردسین أجیرِ خاص ہیں، کیونکہ وقت کے پابند ہیں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت ِ اِجارہ کے بعد وہ اجیر نہیں ہے، اس کو دُوسرے کسی کام سے نہیں روکا جاسکتا، اجیرِ خاص کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ وہ چوہیں گھنٹے کا ملازم ہے اور کارِ منصی کے علاوہ تمام اُمور سے ممنوع ہے۔

اس لئے کسی مدرس کو دُوسرے کام کرنے سے روکنا عقدِ اِجارہ کے خلاف ہوگا۔ رہا یہ کہ دُوسری جگہ کام کرنے کا دُوسری جگہ کام کرنے کا دُوسری جگہ کام کرنے کا اختیام ہتم مدرسہ کو حاصل ہے، فقط واللہ اعلم۔

آپ کو وفت نہیں ملتا اس لئے محا کمہ کی مختصر نقل کر ہے بھیج رہا ہوں، ورنہ بیساری بحث قابلِ ملاحظہ ہے۔ باقی وُعاوَں کامختاج ہوں، امراضِ قلب کی وجہ سے کام نہیں ہوتا، آپ کے لئے اورسب اہلِ خانہ کے لئے وُعا گوہوں، والسلام۔

اضافہ: - ایک ماہ پہلے اطلاع نہ دینے کی صورت میں مدرس سے ایک ماہ کی تخواہ واپس لینے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جب مدرس نے کام کیا ہے اُجرت کا مستحق ہوگیا، اب اس کی واپسی اس کے بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جب مدرسے والے ایک ماہ کی مزید تخواہ دینے کے کیوں مکلف ہیں؟ جب اس نے اس ماہ میں کام بی نہیں کیا تو اُجرت کس چیز کی؟ اِجارہ کے اصول پرغور مطلوب ہے۔

سیّدعبدالشکورتر مذی عفی عنه ۵۸۵/۱۹۹۶ء

> (جواب از حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب مظلهم العالی) بعدالحمد والصلوة

احقر نے حضرت مفتی عبدالفکور ترفدی صاحب مظلیم و دام مجدہم کی تحریر پڑھی، اکابر کے سامنے نااہل اصاغر کی رائے کیا وقعت رکھتی ہے، گر انتثالاً للا مرعرض ہے کہ احقر ناچیز کی رائے میں ابتدائے شوال میں آنے کی شرط پر ماہ رمضان (ایام بطالت و استراحت) کی شخواہ کو مشروط کرنا اب مفسدِ عقد نہیں، کیونکہ اب بیشرط معروف ہو چکی ہے، اور خود شخ المحد ثین حضرت سہاران پوری قدس سرهٔ نے "فاوی خلیلیے" میں اپنے محاکے میں اس امرکی تصریح فرمائی ہے کہ:

شرطِ معروف قرار دی جائے تو ان سب صورتوں میں مدرس واقعہ متازعہ فیہ میں
پوری تخواہ کامستحق ہوگا۔

(فعادی خلیلید ج: اص: ۲۴۸)

ایسٹ اسلامی نامید ماکٹ جی اس میں صحیح میں جنال میں: -

اس شرط کامعروف ہونا کئی وجوہات سے واضح ہے، جو درج ذیل ہیں:-

الف: – مدارسِ دینیه میں اس شرط کا معروف ہوجانامختاج بیان نہیں کہ تقریباً سب مدارس اس مرحمل پیرا ہیں۔

. . - بیشرط معروف عندالفتها ، بھی ہے کیونکہ ایام بطالت کی تنخواہ کا اِستحقاق ای لئے ہے کہ استراحت کے بعد کام کرنے کا ارادہ استراحت کے بعد کام کرنے کا ارادہ بی نہیں تو ایام بطالت کی تنخواہ کا استحقاق کیسے ہوگا؟

ج : - بیشرط مال وقف کی حفاظت اور اسے صحیح تر مصرف پرخرج کرنے کے بھی عین مطابق ہے، اس لئے کہ مدارس میں زکوۃ وعطیات کی رقم معطین یا طلباء کی امانت ہے، اس امانت میں احتیاط کا

طبع مكتبة الشيخ كراچى.

تقاضایہ ہے کہ بیرقم کسی کو بلاعمل یا بلاعوض نہ دی جائے ،للہذا یاعمل موجود ہونا چاہئے (جیسا کہ ایام عمل میں) یامظنون ہونا چاہئے (جیسا کہ ایام استراحت میں جبکہ آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہو) ورنہ اُجرت کا جوازمحل نظر ہوگا۔

اگریدکہا جائے کہ ایامِ بطالت کی تخواہ ماضی کے عمل کی وجہ سے ہے تو اس پر بیشبہ ہے کہ ماضی کی خدمت کی بنیاد پر ایامِ بطالت کی اُجرت جبکہ مستقبل میں کام کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو، عطیہ اور ہبہ سے زیادہ اشبہ ہے، اور مہتم یا صدر کو اس طرح کے عطیہ کی اجازت محلِ شبہ ضرور ہے۔

د:- يهال بيربات بھى قابل توجه معلوم ہوتى ہے كه اگر شوال بيس آنے كى شرط كومف عقد قرار دے كرمہتم كے لئے بيشرط لگانا ناجائز قرار ديا جائے تو كيا مدس كے لئے ايام بطالت بيس عدم عمل كى شرط لگانا مفد نه ہوگا؟ جبكه أجرت كے استحقاق كے لئے اجير خاص بيس عمل ورنه تتليم نفس ضرور ہے، ادھ مدارس بيس بيع ف به مدس ايام بطالت بيس نه عمل كرتا ہے اور نه تتليم نفس پر راضى ہوتا ہے، بلكہ بعض مدارس بيس اگر اسے مجور كركے ايام بطالت بيس خام پر مأمور كيا جائے تو اضافی تنخواه وى جاتى ہے ورنه إنعام كے نام سے اس كى ولجوئى كى جاتى ہے۔ گويا معاہدة ملازمت بيس اب بيربات - تحريراً ورنه واقع على موتى بيس) نه عمل كرے گا اور نه ورنه عاق اور نه على كرے گا اور نه سليم نفس كرے گا ، اور اس كے با وجودعقد فاسد قرار نہيں ديا جاتا۔

البذا اگر مدرسین کی طرف سے ایام بطالت میں عدم عمل اور عدم تنایم نفس کی شرط مفسد عقد نہیں (حالانکہ اُجرتِ بطالت کی وصولی مال وقف سے ہوگی کی کیونکہ اب بیشرط معروف ہو چکی ہے تو مہتم کی طرف سے آئندہ سال کام کرنے کی بنیاد پر رمضان کی تنخواہ کے استحقاق کی شرط بھی مفسد عقد نہیں ہونی چاہئے، واللہ سبحانہ اعلم۔

۲:- اس سلسلے میں احفر (عفا اللہ عنہ وعافاہ) کی بھی رائے یہ ہے کہ مدر س کو اوقات کار اوقات کار اوقات کار چھ یا آٹھ گھنٹوں کے بجائے (اوقات اجارہ) کے بعداپنا پابند بنانا شرط فاسد ہے، اوراس میں کئی طرح کی چوبیس کھنٹے متعین کرکے ملازم کومسلسل دن رات کا پابند بنانا شرط فاسد ہے، اوراس میں کئی طرح کی قباحتیں ہیں۔

الف: - ملازم اور غلام میں کام اور وقت کے متعین ہونے اور نہ ہونے ہی کا فرق ہے، اور پابندی کی بیشرط اشبہ بالإجارہ نہیں، البتہ اگر بیہ إجاره نه ہوتا بلكه نفقه ہوتا تو شايد اس كی مخبائش ہوتی كيونكه زوجه كسى وقت اطاعت بعل سے انكار نہيں كرسكتی (الا لسعدد شرعى) اور امير المؤمنين بھى كسى

وقت مصالح المؤمنين سے اغماض نہيں كرسكتا، مكر فى الوقت مدارس ميں إجارہ بلكد إجارة محضد كى صورت رائج ہے۔

ب: - بیروه شرط ہے جس پرعمل کرنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوجا تا ہے، لہذا اس شرط کوتشلیم کرنا اور کرانا گناہ میں مبتلا ہونا اور گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔

ج:- بیسلف صالحینؓ کے تعامل کے خلاف ہے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارن پوراور تقانہ بھون میں اس کے خلاف ہی تعامل رہا ہے، اور مدر سین فارغ اوقات کو اپنے جملہ مشاغل حی کہ کاروباری مصروفیات میں صرف کرتے رہے ہیں، اکابرؓ کے واقعات اس پر شاہد ہیں، بلکہ بیمصروفیات اسلامی معاشرے میں علماء کی شمولیت اور برکت کی حامل رہی ہیں۔

د:- بیر شرط بظاہر مفسدِ إجارہ بھی ہے کیونکہ مقصائے عقدِ اجارہ کے خلاف بھی ہے اور غیر معروف بھی بلکہ غیر معمول بھی، البتہ چونکہ اس شرط پر عمل کرنا چونکہ ناممکن ورنہ مشکل ضرور ہے اس لئے اگر اس شرط کو فاسد قرار دے کر اِجارہ کو سیح قرار دیا جائے تو بھی پھے بعید نہیں۔

ہ:- علامہ شامیؒ کی عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدرّس اِجارہ کو اوقات کار کے بعد طلبِ معاش کی اجازت ہونی چاہئے کیونکہ انہوں نے ساکنین مدرسہ کو جن کا وظیفہ اور نفقہ وقف کی طرف سے متعین ہو طلب معاش کے لئے سفر کی اجازت دی ہے، اور اسے عذر شرعی قرار دیا ہے، اور اس سفر کی ہناء براس کا وظیفہ متعینہ ساقط نہ ہونے کا عکم ذکر کیا ہے، علامہ شامیؒ کی عبارت درج ذیل ہے:-

(قوله ونظم ابن شحنه الفيبة الغ) أقول حاصل ما في شرحه تبعًا للبزازية انه اذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من المصر أو لا فان خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط وكذا لو سافر لحج ونحوه وان لم يخرج لسفر بأن خرج الى الرستاق فان أقام خسمة عشر يومًا فأكثر فان بلا علر كالخروج للتنزه فكذلك وان لعدر كطلب المعاش فهو عفو آلا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر فلفيره أخد حجرته ووظيفته أى معلومه، وان لم يخرج من المصر فان اشتغل بكتابة علم شرعى فهو عفو وآلا جاز عزله أيضًا واختلف فيما اذا خرج للرستاق وأقام دون خسمة عشر يومًا لغير على فقيل يسقط وقيل لا، هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنه في شرحه.

ومسلخصصه أنه لا يستقط معلومه الماضي ولا يعزل في الآتي: اذا كان في

المصر مشتغلًا بعلم شرعى أو خرج لغير سفر وأقام دون خمسة عشر يومًا بلا عدر على أحد القولين، أو خمسة عشر فأكثر لكن لعدر شرعى كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة أشهر. (ردّ المحتارج: ٣٠٠ ص: ١٨٠ )

شامی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین ماہ لیعنی زُلع سے کم کم طلب معاش کی اجازت ہے، اگر چہ اس کا وظیفہ بحثیت ساکن مدرسہ طے شدہ اور جاری ہو، اور اس طلب معاش کی وجہ سے نہ اس کا وظیفہ ساقط ہوگا اور نہ وہ مستق عزل ہوگا۔

اگرچہ علامہ شامیؓ کی بیان کردہ یہ تفصیل ایک خاص صورت کے بارے میں ہے جس کی وضاحت خود علامہ شامیؓ نے درج ذیل عبارت سے کی ہے:-

وهذا التفصيل المذكور في الغيبة انما هو فيما اذا قال وقفت هذا على ساكنى مدرستى وأطلق، أما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أياما معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم الا من باشر خصوصًا اذا قال: من غاب عن الدرس قطع معلومه فيجب اتباعه. (٢)

لیکن علامہ شائ کی عبارت سے بیام ضرور واضح ہے کہ طلب معاش ایک عذر شرعی ہے اور مالی وقف میں اس کی رعایت کا حکم ہے، تو مدارس میں اس عذر شرعی کی رعایت بطریق اَوْلُی ہونی حیائے۔ البت بید امر بہر حال لازم ہے کہ مدرس اِ جارہ کے لئے طلب ِ معاش کا بیمل محض ضمنی ہو، مقصودی نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مدرس کے اوقات ِ اِ جارہ ادر عمل اِ جارہ میں کسی قتم کی افتیاری کوتا ہی واقع نہ ہو۔

۳ :- الف: - ایک ماه پہلے اطلاع نه دینے کی صورت میں مدرس سے ایک ماه کی تخواہ واپس لینے کی شرط کسی قاعد اُ شرعیه پرمنطبق نظر نہیں آتی ، کیونکه مدرس اینے عمل یا تسلیم نفس کی بناء پر اس اُجرت کا مستحق ہوچکا تھا، اب اس اُجرت کا استرداد ایک قتم کی تعزیر مالی ہے، اور معاہد اُ إجاره میں اس تعزیر مالی کو لازم قرار دینا مفسر عقد ہونا چاہئے ، اور حضرت گنگوہی قدس سرا فی نے ''فقاوی رشید ہے' میں اس کے مفسد ہونے کی تصریح فرمائی ہے:-

سوال: - بیشرط اگر چندروز پہلے نوکری کے اطلاع ندوو کے تو اس قدر جر ماند دینا

<sup>(1)</sup> كتاب الوقف (طبع سعيد) (هامش ردّ المحتار على الذّر المختار كتاب الوقف ج: ٣ صِ: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قلت يجب اتباع هلَّا الشوط لأن شوط الواقف كنصَّ الشادع. ٢ ا (عاشيه از عفرتُ مولانامحُوواشرفُ ماحب مظلم).

<sup>(</sup>m) كتاب الوقف (طبع سعيد).

ہوگا ،متمتات عقد سے ہے اور لازم؟

جواب: - إجاره شرط فاسد سے فاسد ہوجاتا ہے، اور بیشرط خلاف مقضائے عقد کی ہے، البندا عقد کو فاسد کرویو گی، اس کا ذکر نہ کرنا چاہئے، تسفسلد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، در مخار۔ اور بیشرط ظاہر ہے کہ اُجیر کومفید اور متأجر کونا فع اور عقد کے خلاف ہے۔

اور متا جرکونا فع اور عقد کے خلاف ہے۔

(تالیفات رشیدیہ ص: ۳۲۲) (ا)

البت مدرّس پریشرط رکھی جاسکتی ہے کہ ملازمت ترک کرنے سے ایک ماہ پہلے اطلاع دینی ہوگا۔ ہوگی، ورنہ اطلاع کے بعد ایک ماہ تک اصالہ یا نیابۂ کام کرنا لازم ہوگا۔

ب:- جہاں تک مدرسے کی طرف سے فی الفور اِخراج پر ایک ماہ کی تخواہ کی اوائیگی لازم ہونے کی شرط ہے، تو یہ شرط بھی بظاہر مفسد عقد ہے، البتہ مدرسے کی طرف سے تبرّع کی تأویل ہوسکتی ہے، لیکن یہ تبرّع بھی اسی وقت جائز ہوگا جبکہ معطین اور طلباء کی طرف سے اِذن صراحة پایا جاتا ہو۔

البنته اس مسئلے میں بیر پہلو قابلِ غور ہے کہ جس طرح مکان و دُکان کے اِجارہ غیر متعینہ میں کیم تاریخ کو اطلاع نہ دینے کی صورت میں آئندہ پورے ماہ کا اِجارہ لازم ہوجاتا ہے، اسی طرح کیا یہاں بھی کیم تاریخ کو اطلاع نہ دینے کی صورت میں پورے ماہ کا اِجارہ لازم نہ ہوجائے گا؟

فليتأمل الأكابر واليهم المفاهيم ومنهم الأوامو احترمحوداشرف عمَّائى غفراللّٰدلۂ ۱۳۱۸،۱۳۱۵ھ

#### (رائے مولا نامفتی عبدالمنان صاحب مظلهم)

احقر نے حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب مظلیم کی تحریر پرغور کیا، اس میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے اُصولی طور پر وہ وُرست ہے، اور اس سلسلے میں ''اُحسن الفتاویٰ'' ج: کے ص: ۲۸۷ تا ۲۹ میں جوموقف اختیار کیا گیا ہے، وہ بھی قابلِغور ہے، حضرات اکابرکواس پر بھی غور کرنا چاہے۔
اور احقر کی ایک تجویز بی ہی ہے کہ مدارس کا حقدِ إجارہ عرف ورواج کے مطابق اگرچہ إجارہ مسانہہ ہے، تا ہم إجارہ کے قواعد وضوابط کے مطابق زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ عقدِ إجارہ کے وقت باضابطہ اس کی مرتب کے جائے اور باضابطہ اس کی مرتب کے کہ بین ایام تعطیل کی شخواہ بھی دی جائے۔ اس صورت میں اگریہ مرتب کو پورے سال کی تخواہ دی جائے، اور مرتب کو پورے سال کی تخواہ دی جائے، ایور مرتب کو پورے سال کی تخواہ دی جائے۔ اس صورت میں اگریہ

<sup>(</sup>١) طبع اوارة اسلاميات.

<sup>(</sup>۲) طبع انتج ایم سعید۔

اشکال ہوکہ ایا م تعطیل میں مدرس اپنے آپ کوشلیم نہیں کرتا اور تدریس کے لئے حاضر نہیں ہوتا تو پھر تخواہ کا استحقاق کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ جیسے دورانِ تدریس جمعہ کے روز مدرس تدریس کے لئے حاضر نہیں ہوتا لیکن اس کا معاہدہ قائم ہونے کی وجہ سے یا راحت لینے اور تازہ دم ہونے کی وجہ سے اس کو تخواہ دی جاتی ہے، اسی طرح ایام تعطیل یعنی اُواخر شعبان اور رمضان کی تخواہ اس کو ملنی چاہئے۔ البتہ اگر کسی مدرس کو رمضان کے بعد دوبارہ تدریس کے لئے حاضر ہونے کا ارادہ نہ ہو، اور اواخر شعبان اور رمضان میں میں اس نے اس کا فیصلہ کرلیا ہوتو الی صورت میں دیائ اس کو اُواخر شعبان اور رمضان کی تخواہ نہیں لینی چاہئے کیونکہ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب راحت و آرام لینے کا فائدہ اس مدرسے کونہیں پہنچے گا۔

محمد عبدالهنان عقی عنه ۱۳۱۸/۴/۲۲ه

(رائےمفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مرظلہم)

احقر کو نذکورہ دونوں حضرات کی رائے دُرست معلوم ہوتی ہے، اور اس پر مزید اِضافے کی ضرورت بھی محسوں نہیں ہوتی۔

PI/Y/AINIE

(حضرت مولانامفتی عبدالشکورتر ندی صاحب رحمہ اللہ کے ندکورہ اِستفتاء پر دارالا فتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات مفتیان کرام نے اپنی ندکورہ آراء تحریر فرمائیں ادر آخر میں اپنی آراء کے ساتھ حتی فیصلے اور فتوکی کے لئے میتحریر حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں بھیجی، جس پر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے فتوکی تحریر فرمایا جو ورج ذیل ہے)

(فتوی از حضرت مولانامفتی محمرتقی عثانی صاحب دامت برکاتهم) مخدوم مکرتم حضرت مولانامفتی عبدالشکورصاحب ترندی مظلهم العالی السلام علیکم ورحمة الله و برکاته

افسوس ہے کہ گرامی نامے کا جواب جلد نہیں وے سکا بخلف اُسفار واشغال کے ازدحام نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اپنے اختنار اور انتخاب کے مطابق کسی مسئلے کی تحقیق کرسکوں۔ احقر نے بہتر کریراپنے وار الافتاء میں بھوادی تھی، وہاں کے حضرات کی آراء نسلک ہیں، احقر کسی محاکے کا اہل نہیں، کیکن تخیل حکم میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شوال میں کام کرنے کو رمضان کی تعطیل کی شخواہ کے لئے موقوف علیہ قرار دینا اور نہ قرار دینا دونوں امر جائز ہیں، موقوف علیہ قرار نہ دینے کا جواز واضح ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ عقد ِ اجارہ میں ایک ماہ کی شخواہ بلاعمل جومقرر کی گئی، وہ گویا سارے سال کے

مجموع عمل پر ایک اُجرتِ اضافیہ ہے، جومعلوم ہے، اور فریقین کے انفاق سے جائز ہے۔ اور موقوف علیہ قرار دینے کے جوازی ایک وجہ تو وہی ہوسکتی ہے جس کی طرف حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرهٔ قرار دینے کے جواب میں اشارہ موجود ہے کہ: ''یا شرطِ معروف قرار دی جائے ... الخ'' اور جس پر مولا نامحود اشرف صاحب نے اپنی تحریر کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دُوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایام بطالت کی تخواہ تجد بدیمت ہوسکتی ہے کہ ایام بطالت کی تخواہ تجد بدیمت اگر شوال میں آئندہ سال کے لئے عقد کی تجدید کی گئی تو ایام بطالت کی تخواہ شعبان پرختم ہو گئی تو ایام بطالت کی تخواہ اضافی طور پرشوال کے ساتھ دی گئی۔ ہوگیا، شوال میں تجد بدعقد کے وقت ایام بطالت کی تخواہ اضافی طور پرشوال کے ساتھ دی گئی۔

بہرصورت! دونوں تخریجات کے مطابق بیشرط دُرست ہے، اور حکیم الأمت حضرت تھانوی قدس سرۂ کا جواب بھی دومر تبدای کے مطابق فاوی خلیلید (ج: اص: ۲۲۵ و ۲۲۵) میں موجود ہے۔

البت ملازم پر بیشرط عائد کرنا کہ وہ خارج اوقات میں کوئی معاشی کام نہ کرے، شرطِ فاسد ہے، ہاں مؤجرکو بیش ہے کہ وہ خارجی کام کی صورت میں ملازم کی تخواہ کم مقرر کرے۔

۵راار۱۳۱۸ه (فتوی نمبر ۳۰۱/۳۰)

### کرایہ دار نے کرایہ کی دُ کان پر کمرہ اور عسل خانہ وغیرہ بنوایا ہوتو اس کاخرچ کس پرہے؟

سوال: - زید نے بحر سے ایک دُ کان مبلغ سات سورو پے ماہوار پانچ سال کے لئے کرایہ پر لی، اور پانچ سال کا کرایہ پیشگی ادا کردیا، پچھ عرصہ بعد بمر کو تین ہزار روپے کی ضرورت پڑی، زید سے تین ہزار روپے قرضِ حسنہ لیا اور وعدہ کیا کہ ایک ماہ میں ادا کروں گا، مگر وعدے پر تین ہزار روپے نہیں

<sup>(1)</sup> طبع مكتبة الشيخ كراچي.

<sup>(</sup>٣) لا ضور ولا اضرار. (سنن ابن ماجة، باب من بني في حقّه ما يضرّ بجارٍ ص: ٢٩٦ طبع مكتبه فاروقي).

دية ادركها بدروي بهى كرايدين محره كرلينا- ذكان كى حصت تقريباً دوسال بعددوتين جله سے شيئے لكى، زیدا ہے طور پر مرمت کراتا رہا، مگر جب زیادہ خراب ہوگئ تو بکر سے حیبت بنوانے کے لئے کہا، بدی مشکل سے بکرنے زید سے کہا کہ چیت بنوالو جوخرچہ ہوگا وہ تم اینے پاس سے کرو، کرایہ میں مجرہ کرو۔ دُ كان يرايك كمره بنا جوا تها جب حجيت دوباره بنوائي تواس كا توژنا لازي تها، كمره توژ ديا گيا، بكر كهنج لگا كه: الركمره وُكان كے الكے جصے ير بنواليس تو دُكان كى شوبوجائے گى، زيدنے كہاكه: مجھ كواعتراض نہیں، جس حصے یر حامو بنوادوں۔ کئی روز تک مختلف تجاویز ہوتی رہیں، آخر جواب بکر نے بد دیا کہ: ہمیں کمرے کی ضرورت نہیں،تم اینے خریعے سے بناؤ، میں خرچہ نہیں وُول گا۔ زید کو چونکہ ہویاریوں کے لئے جگہہ کی ضرورت تھی لہٰذا اس نے اپنے خرجے سے کمرہ اور پائخا نہ اور عسل خانہ بنوالیا، اب جبکہہ یا فیج سال کرایہ کے اور پھے مزید مدت خرسے کی پوری ہوگی تو کیا زیدکو بیرت ہے کہ کمرہ اور خسل خانے اور یا تخانے پر جوخر کے کیا ہے بکر سے وصول کرے یا نہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں چونکہ زید نے کرہ، عسل خانہ اور یا کا نہ خود اپنی مرضی سے بنوایا ہے اور بکرنے اس سے صراحة مير كہدويا تھا كه: ''ميں اس خرچ كا نه خود ذمه دار ہوں گا اور نداس خرج كوكرايدين مجراكيا جاسكے كا" تو بكر كے ذي اس كے إخراجات اداكر نائبيں ہے، بال اگر بكر ادا کردے تو اس کے لئے اچھااور باعث ِ اجر ہوگا۔ والتدسجانه وتغالى اعلم احقر محمدتق عثاني عفى عنه الجواب سيحيح بنده محرشفيع عفااللدعنه m1291/0/A

(فتؤی نمبر ۲۲/۶۱۷ ب)

### معاہدے کی مدّت ختم ہونے پر مکان خالی کرنا لازم ہے

سوال: - اُردو اخبار'' جنگ'' جمعه ایدیشن مؤرخه کم مئی میں'' غصب کرده مکان میں نماز'' ے عنوان سے ایک فتوی شائع ہوا ہے، جس کی ایک فوٹو کا پی مرسل ہے، جناب کے دارالا فقاء سے

 <sup>(</sup>١) وفي الـ قر المختار ج: ١ ص: ٤٩ (طبع سعيد) وعمارة الذار المستأجرة وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء على ربّ الدّار وكذا كل ما يخلّ بالسكني .... واصلاح بئر الماء والبالوعة والمنحرج على صاحب الدّار لكن بالا جبر عليه لأنَّه لا يجبر على اصلاح ملكه فان فعله المستأجر فهو منبرَّ ع. وفي الشامية تحته: (قوله فهو منبرّع) أي ولا يحسب له من الأجرة.

وفي شوح المجلَّة للاتناسيُّ رقم المادّة: ٥٢٩ وان عمل هذه الأشياء المستأجر يكون متبرعًا فليس له أن يطالب الأجر بشيءٍ ممّا أنفق على التّعمير والتّرميم قال في ردّ المحتار: وليس له أن يحسبه من الأجرة.

<sup>(</sup>٢) ريكارؤ مي يدفونوكاني موجود نبيس ب، تاجم حضرت والا دامت بركاتهم كاس جواب سے اس تراشے مين موجود مسئلے كى وضاحت

ایک فتوی حاصل ہوجائے تو ارادہ ہے کہ اسے قانون سازی کے ذمہ دار حکومتی اداروں کو بھیجا جائے کہ وہ شرع کی روشنی میں قانون کرایہ داری میں ترمیم کرکے بہت سے جھڑوں کوختم کریں، اگر ضروری ہوا تو اس کی ایک نقل صدر محترم کو بھی جھیج دی جائے گا۔

جواب: - منسلکر تراث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ دُرست ہے، کرایہ دار کوصرف اُسی
وقت تک قبضہ رکھنے کا حق ہے جب تک معاہدے کی مدّت باقی ہو، اور مدّت ختم ہونے پر جب مالک
خالی کرنے کو کہے اس وقت خالی کرنا واجب ہے، اِلَّا یہ کہ وہ معاہدے کی تجدید پر راضی ہوجائے۔ (۳)
خالی کرنے کو کہے اس وقت خالی کرنا واجب ہے، اِلَّا یہ کہ وہ معاہدے کی تجدید پر راضی ہوجائے۔ (۳)
مرااراحاوی

\*\*

<sup>(1)</sup> ریکارڈ میں بیونو کو کائی موجود نییں ہے، تاہم حضرت والا دامت برکائیم کے اس جواب سے اس تراشے میں موجود مسکے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٢) وفى المتر المختار كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٣٥ (طبع سعيد) آجر داره كل شهر بكانا فلكل الفسخ عند تمام الشهر. وفى تبيين المحقائق باب الاجارة الفاسدة ج: ٢ ص: ٢١٢ (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) ثم اذا تمّ الشهر كان لكل واحد منها نقض الاجارة لانتهاء العقد الصحيح ... الخ.

وكذا في المبسوط للسوخسي ج: ١٥ ص: ١٣٦ (طبع مكتبه غفاريه كوثثه).

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٢٨ كان الرّد على المستأجر بعد انقضاء المدّة ويضمن لو هلك قبل الرّد لأنّه غاصب اه. رفي المحكة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٣٥ ص ، ٣١٨ لو استعمل واحد ما لا بدون اذن صاحبه كان غاصبًا .... فأنّ مما يلزمه ضمان المنفعة أى أجر المثل اذا لم يكن استعماله بتأويل ملك أو عقد .... الخ. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيّ ص: ٣٩٧ (طبع مكتبه حبيبه).

وفى البحوث فى قبضايا فقهية معاصرة ص: ١١٠ اذا كانت الاجارة لمدّة معلومة استحق المستأجر البقاء عليها الئ تلك المدّة .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ٣ ص: ١١ ٣ وأمّا شرائط الصّحة رأى شرائط صحّة الاجارة) فمنها رضاء المتعاقدين .... الخ.

# ﴿فصل في إجارة الأرض والأشجار والحيوان﴾ (زمين، حيوان اور درخوں كے إجاره علق مسائل)

### ''إحکار'' یعنی ہمیشہ کے لئے زمین کرایہ پر لینے کا تھم اور تفصیلی شرائط

سوال: - ہمارے علاقے بیں ایک قتم کا عقد مرق ج ہے کہ ایک فض کو زمین مکان بنانے کے لئے دیتا ہے، عقد ہی بیں کرایہ مکان متعین کیا جاتا ہے، کرایہ غلے یا نقد کی صورت میں ہوتا ہے، اور سال کے تم ہونے پرلیا جاتا ہے۔ لین عقد کے وقت مرتب سکونت کا ذکر تہیں کیا جاتا ہے بلکہ بیعرفا قدیم زمانے سے متوارث چلی آرہی ہے کہ صاحب مکان ہمیشہ کے لئے اپنے گھر میں رہے گا، اس کی وفات کے بعد اس کے ورثاء پشت ور پشت، الغرض مالک زمین اپنی حیات میں نہ تو مالک مکان کو گال سکتا ہے اور نہ ان کے ورثاء ۔ اس طرح مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے ورثاء ہی نہتو مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے ورثاء ہی نہتو مالک مکان کو لکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورثاء ۔ اس طرح مالک زمین کی وفات کے بعد اس کے ورثاء ہی نہتو مالک مکان کو لکال سکتا ہے اور نہ ان کے ورثاء ۔ اس طرح مالک ورثاء ہی نہتو ہیں، اور یہ عمرف کرایہ ہے۔ کو نگر می کہا جاتا ہے، البتہ اگر خود مالک مکان، مکان کو چھوڑ دے تو اور بات میں اس عقد کو د خوات اس عقد کو احکار میں واخل تصور کرتے ہیں اور اِجارہ موہدہ کا نام بھی و ہیں ۔ ہمارے علاء حضرات اس عقد کو احکار میں واخل تصور کرتے ہیں اور اِجارہ موہدہ کا نام بھی و ہیں ۔ اس امر مطلوب یہ ہے کہ از سے مقد جائز ہے کہ تہیں؟ ۲ - یہ احکار ہے کہ تیس؟ سے صاحب زمین کے ورثاء کو بلا وجہ مکان سے نکال سکتے ہیں کہ تیس؟ سے صاحب زمین کے ورثاء کو بلا وجہ مکان سے نکال سکتے ہیں کہ تیس؟ سے صاحب زمین کے ورثاء کو بلا وجہ مکان سے نقد میں کہاں ذکر نہ کیا جائے تو اصل تھم ہیہ ہے ایسا کرسکتے ہیں کہ تیس؟ سے اس اس اس عقد کرتے و قت مذت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل تھم ہیہ ہے ورثاء ہیں۔ اس اس اس عقد کرتے و قت مذت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل تھم ہیہ ہے ورثاء ہیں۔ اس اس اس عقد کرتے و قت مذت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل تھم ہیہ ہے ورثاء کو بلاوجہ مکان کا عقد کرتے وقت مذت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل تھم ہیہ ہے ورثاء کو بلاوجہ مکان کا عقد کرتے وقت مذت کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو اصل تھم ہیہ ہے۔

سمارار ۱۳۱۲ه (فتوی نمبر ۵۹/۲۸)

کہ اِجارہ صحیح نہیں ہوتا، یا اگر کوئی مجہول مدّت مقرّر کر لی جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔ لیکن اگر عقد ہی میں یہ بات طے کرنی جائے کہ کرایہ داراس زمین پر ہمیشہ اپنا قبضہ برقر ارر کھے گا اور مالک زمین کو كرابيه اداكرتا رہے گا اور جب تك وہ زمين كي أجرت مثل اداكرتا رہے اس وقت تك مالك كوزمين خالی کرانے کاحتی نہیں ہوگا، تو اس کو بھی بعض فقہائے کرائے نے جائز قرار دیا ہے، اور اس کو اصطلاح میں'' إحکار'' (نه كه إحثكار) كہا جاتا ہے۔ليكن اس كے لئے ضروري ہے كه ا-مالك، عقد ہى كے وقت كرابيداركو پشددوا ي كهيدو كمبيزين بميشد كے لئے كرابير يردى جاربى ب-٢-كرابيداراس زمين میں کوئی تغمیر وغیرہ کرلے۔۳۳-معاہدے میں یہ بات بھی طے ہو کہ جب اُس جیبی زمینوں کا کرایہ بوسے گا تو اس زمین کا بھی کرایہ ای حساب سے بڑھ جائے گا۔ ٣- کرایہ دار پابندی سے کرایہ دیتا رہے گا۔ ۵-کراید دار تین سال تک زمین کومعطل نہ چھوڑے۔ بیشرا نط علامہ شائ نے دہ السمیعنار میں (معطلب مرصد ومشد مسكة" كعنوان كتحت (ج: ٥ ص: ٢١ و٢٢) نيز ايغ رسال "تحوير المعبارة فيمن هو أحق بالاجارة" مين بيان قرماكي بين (رسائل اين عابدين ج:٢ ص:١٥٣)\_اورحضرت مفتى اعظم مولانامفتى محرشفيع صاحبٌ نے "جواهر الفقه" (ج:٢ ص:٣٠٣) ميں اس مسكلے يرمفصل بحث فرمائی ہے، لہذا صورت مسئولد میں اصل بات یہ ہے کہ بیشرائط یائی جاتی ہیں یانہیں؟ ہم چونکہ آپ ك علاق كرعرف سے يورى طرح واقف نبيس بين،اس لئے كوئى حتى بات كہنا مشكل ہے،البذا آپ مقامی اہل افخاء علماء سے زجوع کر کے ان سے فیصلہ کرائیں کہ جوشرائط "جواهسو المفقه" میں تفصیل ہے بیان کی گئی ہیں وہ یہاں موجود ہیں یانہیں؟ اگر موجود ہوں تو یہ عقد جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ واللداعكم

 (1 و 7) وفي الـ لّر الـمـختار باب الاجارة الفاسدة ج: ٢ ص: ٣٦ و ٣٤ تفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى المقد فكل ما أفسد البيع ممّا مرّ يفسدها كجهالة مأجور أو أجرة أو ملة أو عمل .... الخ.

و فمى خـلاصة الـفتاوى كتاب الاجارات ج:٣ ص:٣٠ ا (طبع رشيديه كوئثه) عقد الآجارة لا يجوز آلا أن يبيّن البدل من الجانبين جميعًا أمّا بيان المنفعة فباحدى معان ثلاثة بيان الوقت وهو الأجل.... الخ.

وفي الفتاوئ الكاملية كتاب الإجارات مطلب تفسد الإجارة بجهالة الأجر ويفسد بها العقد سواء كانت الجهالة في الأجرة أو المدّة أو العمل .... الخ. وكذا في البحر الرّائق ج: ٨ ص: ١٤ .

وفى الهندية كتاب الاجارة ج: ٣ ص: ١ ١ ٣ (طبع رشيديه كوئنه) وأمّا شرائط الصّحة (صحّة الاجارة) .... ومنها بيان المدّة فى الـدّور والـمنازل والحوانيت .... الخ. وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ٣٣٩ الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل .... وقد يكون لجهالةقدر المنفعة بأن لا يبيّن المدّة .... الخ.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٥ ص: ١ ١ كتاب الأجارات.

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار مطلب في المرصدوالقيمة ومشدالمسكة ج: ٢ ص: ٢٦ و ٢٧ (طبع سعيد).

'' إجارهٔ أشجار'' درختول كے إجاره كي شرعي حيثيت اور جواز كا حيله

سوال: - کیا درختوں کا إجارہ لیعنی درختوں کو کرایہ پر دینا جائز ہے؟ سنا ہے کہ فقاویٰ رشید ہیہ میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نیز اگر ناجائز ہے تو متبادل طریقۂ کار سے بھی آگاہ فرمائیں۔

اس کے علادہ اور بہت سی کتب نقد میں بید مسئلہ بتقریح موجود ہے، حتی کہ'' فقادی رشید بی' جس کا حوالہ دے کر اِستفتاء میں بیکہا گیا ہے کہ اِجارہ اَشجار جائز ہے،خود اس میں بھی پوری تقریح کے ساتھ جواز کے بجائے عدم جواز کا فتویٰ موجود ہے،مولانا رحمہ اللّٰد فرماتے میں:-

> ورخت كا إجاره ورست نهيس كيونكم إجاره منافع كا موتا باعيان و زوائد كى بيع موتى بي ....الخ من (قاول رشيديه كال موب ص: ٣٢٧)

> (m) اوراس پر حضرت مولانا تھانوی قدس سرۂ نے فتویٰ دیاہے (امداد ج:m ص:۱۲۸) ۔

لیکن اس سلسلے میں فقہاء نے جواز کا ایک حیلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے مالک ورخوں کو مساقاۃ (بٹائی) پر اس شرح سے دیدے کہ ایک ہزار میں سے ایک حصہ مالک کا، اور باتی تمام حصے مساقی کے، اور اس کے بعد اس شخص کو وہ زمین کرایہ پر دیدے، اور اس کی شرح میں مثلی اُجرت پر اتنا اضافہ کردے کہ جتنا عقدِ مساقاۃ میں کم کیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ زمین قابلِ زراعت ہو، نیز یہ حیلہ اس وقت صحیح ہوسکتا ہے جبکہ یہ زمین اور درخت مال وقف یا مال بیتم میں سے نہ ہوں، چنانچہ اگر کسی نے مال وقف یا مال بیتم میں سے نہ ہوں، چنانچہ اگر کسی نے مال وقف یا مال بیتم میں اور اِجارہ اس لئے کہ اس میں یہ و وقف کا ضرر ہے، اور اِجارہ اس لئے کہ وہ مساقاۃ کے بطلان کے بعد کیا گیا تو گویا اُرضِ مشغول پر اِجارہ منعقد ہوا، اور وہ باطل ہوتا ہے، اور ای لئے حیلے میں عقدِ مساقاۃ کو مقدم کرنے کی شرط لگائی گئ

 <sup>(</sup>١) الفتاوى الخيرية على تنقيح الفتاوى الحامدية ج: ٢ ص: ٢٠٥٢ (طبع مكتبه حبيبيه كوئثه).

<sup>(</sup>۲) ص:۵۱۵ (طبع سعید).

<sup>(</sup>۳) ج:۳ ص:۳۸۵.

ہے کہ اگر معاملہ بالعکس کردیا تو اِجارہ زمین باطل ہوجائے گا، لکونھا فی الأرض المشغولة۔ ان تمام باتوں کے دلاک کشب فتہ یہ سے حسب ذیل ہیں: -

ا - قال في الدر المختار وأفاد فساد ما يقع كثيرًا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة.

٢- وقال الشامئ تبحته: اعلم أنّه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضًا كما قدّمناه وان كان الحظّ والمصلحة فيها ظاهرين فتنبه لهذه الدّقيقة.

"-وفي فتاوئ الحانوتي التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدّم عقد الإجارة على عقد المساقاة اما اذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرّح به في البزّازيّة.

(۱) (شامی ج:۵ ص:۲ و ک)

 $\gamma$  – وفيه بعد أسطر: وهذا بالنّسبة إلى الوقف وأمّا مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة (اى عدم الجواز) كما لو آجر بدون أجر المثل اهـ. (ددّ المحتارج:  $\alpha$  ص  $\alpha$ 

والله سبحاند اعلم ۸ره رو ۱۳۸ه (۳)

### زمین کی مال گزاری مؤجر پرہے یا متأجر پر؟

سوال: - یہاں بعض علاقوں میں رواج ہے کہ زمین اِجارہ میں مال گزاری بعن فی بوگہ ۸ روپیہ مؤجر ادا کرتا ہے، اور بعض جگہ میں متأجر ادا کرتا ہے، اور میری کچھ کچھ زمین دونوں علاقوں میں ہے جہاں مؤجر مال گزاری اوا کرتا ہے وہاں تو مجھ سے طلب کیا جاتا ہے اور جہاں متأجر ویتا ہے کیا اس برمؤاخذہ عنداللہ ہوگا؟

جواب: - اگرزمین روپیہ کے عوض کرایہ پر دی گئی ہے تو مال گزاری کی ادائیگی کی شرط مست کجر پر لگائی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس کی مقدار معلوم ہواور حکماً یہ کرایہ کا جزء ہوگا، لیکن اگر بٹائی (مزراعت) پر دی گئ ہے تو اس میں بیشرط مزارع پر عائدنہیں کی جاسکتی اور اگر بیشرط لگادی گئی ہے تو مزارعت فاسد ہوجائے گ۔

<sup>(</sup> ا و ٣) اللَّر المختار مع ردَّ المحتار كتاب الاجارة ج: ٢ ص: ٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) يوفوى حضرت والا دامت بركاتهم العاليه كي "مترين افاء" كى كافي سے ليا كيا ہے۔

۱۳۸۸/۱۴/۱۹هر ۱۳۸۸/۱۱هه (فتویلی نمبر ۱۹/۲۳۳ الف)

### گائے یا بھینس پر وَرِش کے لئے نصف جھے پر دینے کا تھم اور جواز کی صورت

<sup>(</sup>١) الذر المختار كتاب المزارعة ج: ٢ ص: ٢٤٦ (طبع سعيد).

ولحى السحر الرّائق كتاب المعزاره ج: ٨ ص: ١ ٢ ا (طبع سعيد) أو اشترطا الأحدهما قفزانا مسماة أو ما على السماليالات والسوالى أو أن يوفع ربّ البلو يلزه أو يوفع من المخارج الخواج والباقى بيهما فسدت ..... وفيه بعد أسطر .... أو يوفع ربّ البلو بلزه أو يدفع الخواج فلأنه يؤدّى الى قتلع الشركة في البعض أو الكل وشرط صحتها أن يكون الخارج مشتركًا بينهما والمراد بالنواج الخواج المؤطّف نصفًا أو ثلثًا أو نحو ذلك .... الخ. وكدن الخارج مشتركًا بينهما والمراد بالنواج الخراج المؤطّف نصفًا أو ثلثًا أو نحو ذلك .... الغ. وكدا في الهداية، كتاب المزارعة ج: ٣ ص: ٣٢٩ (طبع شعد). وكدا في الهداية، كتاب المزارعة ج: ٣ ص: ١٨٥ (طبع سعيد).

کودے کر بھینس لے لے یا نصف قیمت اُس سے لے کر بھینس پر وَرِش کرنے والے کودیدے۔ شرعی تھم سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - گائے یا بھینس کو پر قرش کے لئے نصف جھے پر دینا شرعاً جائز نہیں، اس سے إحاره فاسد ہوجاتا ہے، لہٰذا صورت مسئولہ میں بھینس پرستور زید کی ملکیت ہے اور بکر نے اسے جتنا چارہ اپنی ملکیت میں سے کھلایا اس کی قیت زید بکر کو ادا کرے، نیز بکرنے اس کی جتنے دن خدمت کی اس کی اُجرت بھی زید پر واجب ہے، اور اُجرت اتنی ہوگی جتنی عام طور سے اس مقصد کے لئے کسی شخص کو مزدوری پر رکھ کر دی جاتی۔ وسری طرف بکرنے أس بھینس كا جتنا وُودھ يا سوا استعال كيا أتنا بى وُودھ اور سوا اُس بر واجب ہے کہ زید کو ادا کرے، بھینس بہرصورت بوری کی بوری زید کی ملکیت ہے، البذا يبلے تو باہم معاملہ اس طرح ورست كرليس ، اس كے بعد اگر زيد بكركو يورى بھينس يا اس كا نصف حصہ فروخات کرنا جاہے تو دونوں باہمی رضامندی سے ایبا کرسکتے ہیں، اور بروَیش کا فدکورہ معاملہ تو ناجائز ہے۔ لبذا جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ زید بحر کو بھینس کا نصف حصہ فروخت کردے، اس کے بعد اس کی قبہت معاف کردے، اور بکرے کہے کہتم اس کی پر ڈیش کرد اور وُ ودھ آ دھا آ دھا ہوگا، اور بكراس پر راضى موجائے، تا بم اس صورت ميں بكركسى وقت جارے كا نصف خرچ وصول كرنا جاہے تو كريك كاللما في العالمگيرية دفع بقرة الى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى، ويردّ كل اللبن إن كان قائمًا و إن أتلف فالمثل إلى صاحبها ... والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما. (عالمگيرية ج:٣ ص:٣٣٥، ٣٣٧ الفصل الثالث في قفيز الطحان وما (٣) معناه من الاجارة )\_ والثدسبحانه وتغالى اعلم ٣٢/١/٢٣ ١٥٥

۱۳۹۲/۱۷۳۳ه (نتوی نمبر ۱۵۴/ ۲۸ الف)

<sup>(1</sup> و 7) وفي الهداية ج: ٣ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه رحمانيه) والواجب في الاجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المستمى ... الخر

<sup>(</sup>٣) طبع مكتبة رشيدية. وفي خلاصة الفتاوي كتاب الإجارات وما يتصل بهذا ج:٣ ص:١١٠ (طبع مكتبه رشيديه). وفي فتاوئ النسسفي رجل دفيع ببقرة الى رجل بالملف مناصفة وهي التي بالفارسية كاونيم سود بأن دفع على أن ما يحصل من الكين والسبمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كلّه لصاحب البقرة والاجارة فاسدة.

وكذا في الفتاوئ البزازية على الهندية كتاب الاجارة النّوع النّالث في الدّواب ج: ٥ ص: ٣٤ (طبع رشيديه). تير وكيك: امداد الفتاوئ ج:٣ ص:٣٣ و ٣٣٣ (طبع دار العلوم كراجي)-

وكذا في الهداية ج:٣ ص:٥٠٣ كتاب الإجارات والدّر المختار ج: ٢ ص:٥٦ باب الاجارة الفاسدة والبحر الرّبائق ج:٨ ص:٣٣ كتاب الاجارة (طبع سعيد).

### جانور كونصف برديخ كاحكم

سوال: - ایک آدمی بغرضِ پروَرش اپنی گائے دُوسرے آدمی کو بالصف دیتا ہے، یعنی جو اولاد پیدا ہوگی، نصف نصف ہوگی، اس صورت میں اگر گائے مالک کے پاس آجائے یا لینے والے کے عصے میں آجائے اور اس سے کوئی تیسر اشخص خریدے یا دونوں سے متفقہ طور پر خریدے تو کیا اس گائے کی قربانی دُرست ہوگی؟

جواب: - ندکورہ صورت میں معاملہ ناجائز ہے، لبذا پہلے یہ لکھے کہ مالک یا پالنے دالے کے پاس گائے کس طرح آئی آیا پورا جانور تھے سے آیا یا اس کے آدھے جھے کوفروخت کیا۔
واللہ اعلم
ماری ۱۳۸۷ م



### ﴿فصل فى نفس الأجرة ﴾ (''تنخواه، أجرت' اورمختلف الاؤنسز ہے متعلق مسائل)

### شرعاً ملازم کی شخواہ مقرر کرنے کا معیار کیا ہے؟ ملازم کی ضرورت یا اس کی قابلیت؟

سوال: - بخدمت جناب مولانا مفتی محد تقی عثانی صاحب، السلام علیم ورحمة الله و برکات جناب عالی! میں نے ابھی حال میں ایک صاحب کو دُوسرے صاحب سے مسئلہ وریافت کرتے ہوئے سنا، جواب سے تسکیس نہیں ہوئی، چنانچہ اس لئے سوال اور اس کا جواب ذیل میں ورج کررہا ہوں: اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ صحیح جواب کیا ہے؟

''سوال-مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملازم ایک انجیسٹر ہے اور اس کے دو بچے اور ایک بیوی ہے، اس کی شخواہ پانچ ہزار روپے مابوار ہے، دُوسرا ملازم ایک مزدور ہے اور اس کے چھ بچے اور ایک بیوی ہے، اس کی شخواہ صرف ایک ہزار روپے ہے، اسلام کے قوانین اور نظام کے مطابق تعین ملازم کی قالمیت پر ہوتا ہے یا ملازم کی ضروریات کی نمیاد ہر۔

جواب-اسلامی نظام میں شخواہ کا تعین قابلیت پر نہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔'' برائے مہریانی جواب ارسال کرتے وقت مندرجہ ذیل اُمور پر بھی روشنی ضرور ڈالیس جو نہ کورہ سوال سے بہت گہراتعلق رکھتے ہیں:

ا- آیک ملازم کی ضروریات کا تعین کیے کیا جائے گا؟

۲ - ایک ملازم اکیلا ہوگا، وُ دسرے کے گئ بچے ہوں گے، اور اگر دونوں ایک ہی قابلیت رکھتے ہوں گے تو تنخواہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟

۳- حکومت کے ملازم اور نجی فرم کے ملازم کی تخواہیں ایک طریقے سے مقرر ہوں گی یا طریقہ جدا جدا ہوگا؟ اور گھریلو ملاز مین کی تخواہ مقرر کرتے وقت طریقۂ کاریس کوئی فرق ہوگا یانہیں؟ ۲- امریکا اور دُوسرے ترتی یافتہ ممالک میں مزدوروں کی کم از کم تخواہ مقرر ہے، جو حکومت وہاں کی مہنگائی کو سامنے رکھ کرمقرر کرتی ہے، اور پچھ عرصہ بعداس کم از کم تنخواہ کو مہنگائی کے مطابق بوصاتی رہتی ہے، البتہ کم از کم تنخواہ کے بعد وہاں تنخواہیں قابلیت اور پیسے کی مانگ کی بنیاد پرمقرّر ہوتی ہیں، پیطریقیۂ کارکس حد تک اسلامی طریقے سے قریب ہے؟

جواب: -محترى وكرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

گرامی نامہ ملا، دراصل ملازمت شرقی نقطۂ نظر سے ''عقدِ إجارہ'' ہے، جس میں جانبین کی باہمی رضامندی سے جو اُجرت بھی طے کرلی جائے وہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں ایک فریق نے دوسے فریق کی منظوری زبروسی حاصل نہ کی ہو، اس طرح جو اُجرت بھی طے ہوجائے، شرعاً وہ دُرست ہے، خواہ وہ المبیت کی بنیاد پر ہوئی ہو، یا کام کی بنیاد پر، یا ضرورت کی بنیاد پر۔

البتہ اسلامی حکومت اگر یہ دیکھے کہ محنت کرنے والوں کی اُجرتیں مناسب مقرر نہیں کی جارہی ہیں، تو وہ اُجرتوں کا کوئی معیار بھی مقرر کرسکتی ہے، (۱) جس کی پابندی فریقین پر لازم ہوگی۔ (۱) اس معیار کے تعین کے وقت حکومت کو اہلیت ، کام اور ضرورت تینوں ہاتوں کو پر نظر رکھنا ہوگا، کسی ایک بنیاد پر مقرر کرنا وُرست نہیں ہوگا۔

اس تشریح سے واضح ہوگیا ہوگا کہ یہ کہنا وُرست نہیں ہے کہ: ''اسلامی نظام میں تنخواہ کا تعین قابلیت کی بنیاد پر نہیں، مزدور کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

واللہ اعلم واللہ اعلم کے بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

واللہ اعلم واللہ اعلم کے بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

واللہ اعلم واللہ اعلم کے بنیاد پر ہوتا ہے' اس سے آپ کے تمام سو الات کا جواب ہوگیا ہوگا۔

### مزدور کی اُجرت کی تعیین کا شرعی معیار کیا ہے؟

سوال:-معاوضے کی ادائیگی کا معیار کیا ہے؟ پیداوار، محنت یا کارکن کی ضرورت؟ ۲:- سیزل فیکٹر یوں میں تمام آمدنی کا واحد ذریعہ جالو سیزن میں حاصل شدہ پیداوار ہے جس کی کھپت کے منافع سے فیکٹری کے تمام شعبہ جات کی اُجرتوں کی اوائیگی ہوتی ہے، اور دیگر اِخراجات پورے کئے جاتے ہیں، اس طرح بند سیزن میں رکھے گئے کارکنوں

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٩ ٩ ٣ (طبع سعيد) (الحظر والاباحة) ولا يسقر حاكم لقوله عليه الصلوة السلام: لا تسقروا فانّ الله هو المستقر القابض الباسط الرّازق. آلا اذا تعلني الأرباب عن القيمة تعديا فاحشًا فيسعر بمشورة أهل الرأي. ونظيره كما في البحر الرّائق كتاب القسمة ج: ٨ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) ..... وآلا نصسب قاسمًا يُقسم بأجرة بعدد الرّؤس يعني ان لم ينصب قاسمًا رزقه في بيت المال نصيبه وجعل رزقه على المتقاسمين لأنّ النفع لهم على الخصوص .... ويقدر له القاضي أجرة مثله كي لا يطمع في أموالهم ويتحكم بالزيادة.

وفي الأشباه والنظائر ص: ١٥٧ (طبع ادارة القرآن كراچي) تصرّف الامام على الرّعية منوط بالمصلحة. (٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١٧٢ تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية.

وراجي لم لم لذلانسل والتُّفصيل الى الدّر المنحتار مطلب في وُجُوب طاعة الامام ج: ٣ ص: ٣٢٣ (طبع سعيد). ثيرُ ديكيت ص: ٩٠ كا عاشير تمرس-

کو تخواہیں اور دیگر مراعات بھی اس منافع سے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار ہونے والے افراد کی تخواہ اور دیگر مراعات بھی اس منافع سے دی جاتی ہیں، جبکہ بیکار ہونے والے افراد کی تخواہ اور دیگر مراعات یکسر بند کردی جاتی ہیں، اور جن کار کنوں کو بارہ ماہ مستقل کام کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے وہ بارہ ماہ تو کام نہیں کرتے چونکہ پیداوار ہی چند ماہ ہوتی ہے، گر اس پیداوار کی کھیت کے منافع سے جس میں سیزئل کارکن مجر پور حصہ لیتے ہیں فدکورہ مستقل کارکن کو شخواہیں اور دیگر مراعات تمام سال فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ سیزئل کارکنوں کو صرف دورانِ سیزن، کیا بیجائز ہے؟

سا: - نٹی لیبر پالیسی میں مزدوروں کی اُجرت کا تعین 'و یَسْتُ لُـوُنَکَ مَساذَا لِنَـُ فِقُونَ، قُلِ الْعَفُوّ ' (سورة بقره آیت:۲۱۸) کی بنیاد پر کیا جانا جائز ہے؟

<sup>(</sup>ا تا ٣) وفى سنن الترمذى، باب ما جاء فى التسعير وقم الحديث: ١٢٣٥ "عن أنس وضى الله عند قال: غلا السعر على عهد رسول الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سجّر لنا. فقال: انّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرّزاق وانّى لأرجوا أن ألقى ربّى وليس أحدّ منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال" قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وفى حاشية السندى على ابن ماجة ج: ٣ ص: ٣٢٣ .... وفيه اشارة الى أن التسعير تصرّف فى أموال الناس بغير اذن أهلها فيكون ظلمًا فليس للامام أن يسعّر للكن يأمرهم بالانصاف والشفقة على النعلق والنّصيحة.

<sup>(</sup>۵) حواله كي لئے و كھيتے ص: ٣٨٨ كا حاشيد

واجب ہوگی جتنی مدّت کا اسے پابند کیا گیا ہے، باتی مدّت میں چونکہ وہ وُوسرا کام کرنے کے لئے آزاد ہے اس لئے اس کی اُجرت بھی آجر ہر واجب نہیں۔

ہاں! اگر کام سے آزاد رہنے کی مدّت الی ہو کہ اس میں مزدور کو کسی دُوسری جگہ کام ملنے کی توقع نہ ہوتو وہ آجر سے بید معاہدہ کرسکتا ہے کہ اس کی مدّت کارکردگی کی اُجرت اتنی زیادہ مقرر کی جائے جواس کی بے کاری کے آبام کی بھی کفالت کر سکے۔

سان - "یَسُنَدُ لُوْنَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفُو" کَا اُجِرت کِقین کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ مسلمان اپنی زائد از ضرورت رقم کو ضرورت مند اَفراد میں خرچ کیا کریں، بہال تک اُجرت کے طور پر نیا کریں، جہال تک اُجرت کا تحلق ہے اس کے قین کا مسئلہ سوال نمبرا کے جواب میں گزرچکا ہے۔

واللہ سجانہ وقعالی اعلم میں میں کررچکا ہے۔

اردارہ ۱۹ اور کا نمبرا کے جواب میں گزرچکا ہے۔

اردارہ ۱۹ اور کا نمبرا کے جواب میں گزرچکا ہے۔

اردارہ ۱۹ اور کا نمبرا کے جواب میں گزرچکا ہے۔

### مدرس کے لئے أيام غيرحاضري كي تنخواه كا تھم

سوال: - داعظ مدرّس کوصاحب مجلس کی طرف سے عطیہ یا وعظ کی اُجرت لے لینے کے بعد مدر سے سے غیر حاضری کے آیام کی تخواہ لیٹا کیسا ہوگا؟

جواب: - اگر مدرسے سے باضابطہ رُخصت کی ہے، اور دعظ پر اُجرت نہ لینے کا کوئی معاہدہ ہنتظمین مدرسہ سے نہیں ہوا تو جائز ہے۔ (۲) الجواب شیح بندہ محمد شفیع عفی عنہ بندہ محمد شفیع عنی اسلام ۱۹۱۸ الف)

### إمامت میں ناغه کرنے کی بناء پر تنخواہ کا شنے کا حکم

سوال: - باتخواه إمام اگر نمازوں میں ناغہ کرے اس کو پوری تنخواه لینی جائز ہے یانہیں؟ اگر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) وليكيئ تفير "معارف القرآن" ج:١ ص: ٥٣٨ ـ

 <sup>(</sup>٣) في الشامية ج: ٣ ص: ٩ ١ ٢ (طبع سعيد) اما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أيّامًا معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم الا من باشر خصوصًا اذا قال من غاب عن الدّرس قطع معلومه فيجب اتباعه. وتمامه في البحر.

ناجائز ہے تو لینے پر اِصرار کی صورت میں اَکلِ حرام کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟ ایسی صورت میں اس کی اقتداء دُرست ہوگا یا نہیں؟

سودی معاملات کرنے کی وجہ سے حکومت کے ہر ملازم کی تنخواہ کو ناجائز قرار دینے کا حکم

سوال: - ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی تخواہ جو بھی ملازم لیتا ہے

<sup>(</sup>۱) كيونكه إمام أجيرِ خاص ب يونتليم هم اورونت دينغ پري أجرت كامستخل بوتاب، اگرناغ كرينو أجرت كامستخل نيس. وفي السدّر السمختار ج: ۲ ص: ۲۹ والشاني وهو الأجير النحاص ويسمني أجير وحد وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقّتًا بسالت خصيص ويست حق الأجر بتسسليم نفسه في المدّة وان لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخلمة أو شهرًا لرعى المعنم المستمني بأجر مستمى.

وفي الهندية ج: ٣ ص: • • ٥ والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضى المدّة ولا يشتوط في العمل في حقه لاستحقاق الأجر.

اور نافہ کرنے برتخواہ کے گئے کی صراحت مبسوط کے اس جزئید ی ہے:-

ولو كان يبطل من الشهر يومًا أو يومين لا يرعاها حوسب بذلك من أجره سواء كان من مرض أو بطالة لأنّه يستحق الأجر بتسليم منافعه وذلك ينعدم في مدّة البطالة سواء كان بعذر أو بغير علم. ...

المبسوط للسرخسي ج:10 ص:١٩٢.

وفی الشامیة ج: ٢ ص: ٣٥ (طبع سعید) و وجه الفساد أنّ مقتضی العقد أن لا تلزم الأجرة مدّة العطلة قلت أو كثرت. نیز دیکھے: اعدالا المصفیلین ٢٠٠٣ رواضح رہے تخواہ كے كئے كا ندكور دسم بھى بھارى جائز چیٹیوں كے علاوہ تانے كرنے سے متعلق ہے، حبیا كه هفرت والا دامت بركاتهم نے ''جائز چیٹیوں كے علاوہ'' كى صراحت فرمادى ہے، كيونكه ضرورت وراحت كى غرض سے عرف وروائ كے مطابق بھى كھارچھٹى كى گنجائش ہے، چنانچ شامى كتاب الوقف جا ١٩٠٠ طابق طبع شھيدہے:-

امام يشرك الأمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعًا أو نحوه أو لمصبية أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع.

تفصیل کے لئے فاوی وارالعلوم دیویند عزیز الفتاوی ص: ٧٦٥ ملاحظ فرمائیں۔ (محمدز بیرس نواز)

حرام ہے، کیونکہ حکومت کا تمام کاروبار سودی ہے، اور سودی رقم سے ہمیں تخواہ ملتی ہے، اس کے متعلق کیا رائے ہے؟

غلط بیانی کریے سواری کا الا وُنس وصول کرنے کا حکم

سوال: - ہم اسکول کے طازم ہیں، ہم کوسواری الاؤنس ماتا ہے، اس طرح کہ دفتر یا اسکول سے گھر کا فاصلہ ساڑھے تین میل سے زائد ہوتو مبلغ پچیس روپیہ ماہوار، اور ساڑھے سات میل ہوتو تمیں روپیہ ماہوار بطور کرایہ حکومت دیتی ہے، اب اگر کوئی شخص اسکول کے ایک فرلانگ پر دہتا ہے، غلط بیانی کرکے کہتا ہے کہ میں آٹھ میل کے فاصلے پر دہتا ہوں، اور مطلوبہ رقم تمیں روپے وصول کر لیتا ہے تو بی جائز ہے؟

جواب: - غلط بیانی کرکے حکومت کے قانون کے خلاف بیالا وکنس وصول کرنا بھی ناجائز ہے اور جوافسر جانتے ہو جھتے اس کی اجازت دیتا ہے وہ بھی گنامگار ہے۔ ۲۸۱۸ ۱۳۹۷ھ (فتوکی نمبر ۸۸/۸۸ الف)

### قربانی کی کھال اور فطرے سے إمام کو شخواہ دینے کا تھم

سوال: - کیا پیش امام کوفطرانه یا قربانی کی کھال وغیرہ دینا دُرست ہے؟ جبکہ امام بالکل غریب آدمی ہے اور دس بارہ کھانے والے ہیں، تخواہ بھی بہت کم ہے، یہ چیزیں اُجرت میں نہیں دی جا تیں بلکہ صرف بلددی جاتی ہے، کیا بید بنا دُرست ہے؟

جواب: - اگرپیش إمام صاحب نصاب نہیں ہے تو اسے فطرہ اور قربانی کی کھال وصول کرنا

<sup>(</sup>١) كيونكه غالب طال مونے كى صورت ميں اس سے تخواہ لينا جائز بے۔ حوالہ كے لئے و كيھنے ص: ١٩٩٥ كا حاشيه نبر٣-

جائز ہے، اور اگر وہ کسی بھی طرح صاحب نصاب ہوتو وصول کرنا جائز نہیں۔ (۲) احقر محمد تقی عثانی عفی عند ۱۳۵۲/۱۲۲۰

(فتؤى نمير ١٨/١٣٥٣ الف)

اور بیکه أجرت میں دیتے ہیں یا بطور خدمت؟ اس كا فیصلہ إمام اور مقتدی خدا كو حاضر و ناظر جان كركرلیں، اگر كوئی شخص قربانی كی كھال اور فطرے كی رقم دُوسرے كو دیدے اور إمام يا إمام كا بمدرد ناراض نہ ہوتو بیں تجھ سكتے ہیں كہ بیخدمت ہے أجرت نہیں، اگر إمام كونہ ديں تو إمام شكايت كرتا پھرے بينشانی أجرت كی ہے، اللہ سے ڈركر غور كریں۔ (۳)

محمه عاشق الهى بلندشهري

## بغیر سواری کے آنے والے سرکاری ملازم کے لئے کے کئے کا حکم کرایئے سواری لینے کا حکم

سوال: - فیڈرل گورنمنٹ اپنے طلاز بین کوسواری کا کراید دیتی ہے، اس کی حدیمی مقرر ہے
کہ ساڑھے تین میل تک پچیس روپے اور ساڑھے سات میل سے اُوپر کے لئے تیس روپے، ایک آ دی
اس شہر میں رہتا ہے جہاں وہ ڈیوٹی ویتا ہے بینی اسکول بیس طلازم ہے، اور اسکول سے چارسوگز کے
فاصلے پر قیام پذیر ہے، بس یا کسی اور ذریعے سے اسکول نہیں آ تالیکن بل میں ہر ماہ تیس روپے درج
کردیتا ہے اور بی عذر کرتا ہے کہ میرا گھر بھی دوسو، چارسومیل دُور ہے، ماہ میں ایک مرتبہ جانا پڑتا ہے۔
اس طرح سے بیکرایہ اور الاوٹس لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - بدكراية سوارى اگر تخواه كا جزء ہوتا تب تو ہر حال ميں اس كالينا جائز تھا، ليكن حكومت نے تفصيل ركھى ہے كہ استے ميل پرجس كى رہائش ہواً ہے اتنا كرايد ديا جائے گا، بداس بات كى كھلى دليل ہے كہ بدرقم تخواه كا جزء نہيں بلكه كراية آمد و رفت ہے، لہذا اس نام سے اتنى ہى رقم وصول كرنا شرعاً جائز ہے جتنى رقم واقعة كرايد ميں گئى ہو، چنانچ آپ كے لئے اپنى رہائش كا فاصلہ زيادہ الكھواكر

<sup>(1)</sup> وقى المنز المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد) مصرف الزّكواة هو فقير (وهو من لدادني شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

وفى الهندية كتاب الزكوة ج:١ ص:١٨٩ ولا يجوز دفع الزكوة الىٰمن يملك نصابًا .... المخ.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز دفع الزّكواة الّي من يملك نصابًا .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفى الدّر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد) ويشترط أن يكون الصّرف تمليكًا لا اباحة .... الغ. وفى الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ٩ ٩ (طبع رشيديه كوئه) ولو نوى الزّكوة بما يدفع المعلّم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصّبيان أيضًا أجزأه والّا فلا ... الغ.

کرایۂ سواری وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بیتا ویل بھی ڈرست نہیں کہ اصلی گھر دوسو یا چارسومیل دُور ہے، کیونکہ حکومت نے اصلی گھر تک پہنچانے اور وہاں سے واپس لانے کے کرائے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اور جب اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ناجائز ہوئی تو اسے حکومت ہی کو واپس کرنا ضروری ہے، اس سے صدقہ کرنا بھی دُرست نہیں، اِلَّا یہ کہ حکومت کو واپس کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس صورت میں بغیر تواب کی نیت کے صدقہ کردی جائے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم والیہ سے صدقہ کردی جائے۔

@1897/11/PA

(فتوى نمبر ٢٤/٢٤٥١ و)

### اُ دور ٹائم لگائے بغیراس کی تنخواہ وصول کرنے کا تھم

سوال: - میں بحثیت اسٹونو ٹائیسٹ کے ملازمت کرتا ہوں، میرے محکے کا سب سے بڑا
سربراہ چیف انجیئر ہوتا ہے، میرے محکے میں ہر ملازم کوتقریباً تمیں گھنٹے کا اُوور ٹائم ملتا ہے، روز کے
تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے حساب سے، آفس کے اوقات کے بعد عموماً بھی بھی گھنٹہ دو گھنٹہ اُوور ٹائم کرنا
پڑتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دو ہجے کے بعد اپنے اپنے گھر پلے جاتے ہیں کیونکہ کام بی اتنا ہوتا ہے۔ اب
دریافت یہ ہے کہ کیا بغیر اُوور ٹائم کئے ہوئے اُوور ٹائم کی رقم کی جاستی ہے یانہیں؟ چیف انجیئر صاحب
کو بھی اس کا پیتہ ہے کہ بھی بھی اُوور ٹائم کے لئے اُرتا ہے، اکثر نہیں اُرکا، اس کے باوجود وہ تمیں گھنٹے کا
اُوور ٹائم لگادیتے ہیں، جبکہ آفس کے کام کے بعد اُوور ٹائم کا کام نہیں ہوتا۔

جواب: - أدور ٹائم کے نام سے کوئی رقم وصول کرنا اُسی وقت جائز ہوگا جبکہ واقعۃ ملازم نے وقت مقررہ سے زائد کام نہیں کیا اُس روز کا اُدور ٹائم لینا وقت مقررہ سے زائد کام نہیں کیا اُس روز کا اُدور ٹائم لینا دُرست نہیں۔ اگر چیف انجینئر صاحب واقعۃ ملازمین کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں تو تخواہ میں اضافہ کراویں، لیکن اُدور ٹائم کے نام سے غلط بیانی کی شرعاً اجازت نہیں ہو کتی۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم دارویں، لیکن اُدور ٹائم کے نام سے غلط بیانی کی شرعاً اجازت نہیں ہو کتی۔

(فتوی نمبر ۲۵۱۳/۱۵۱)

### غلط بیانی کرکے تخواہ میں اضافہ کرانے کا تھم

سوال: - فلط بیان دے کر اپنی تخواہ بڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کی دلیل یہ ہوکہ چونکہ حکومت تخواہ نہیں بڑھاتی اور دہ آدی اگر پرائیویٹ پڑھاتا تو اتنی میں دینی زیادہ) تخواہ مل جاتی اب اس کو مدِنظر رکھ کر فلط بیان دے کر اپنی تخواہ بڑھا سکتا ہے یا نہیں؟

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ٥ ص: ٩٩ والحاصل أنّه ان علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم وألا فان علم عين الحرام لا
 يحلّ له ويتصدّق به بنيّة صاحبه ... الخ.

جواب: - صورت مسئوله میں چونکه وه شخص غلط بیان دیتا ہے، اس لئے بیمل جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب الجواب صحیح محمد عاشق اللی عام ۱۳۸۷/۱۳۸۵ه

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۳۲ الف)

## ز کو ہ وصدقات کی رُقوم سے مہتم اور مدر سین و ملاز مین کی تخواہیں ادا کرنے کا حکم

سوال: - زیدایک مجد کا خطیب ہے، اس مجد میں ایک چھوٹا سا دینی مدرسہ بھی قائم ہے، جس کامہتم زید بی ہے، بید مدرسہ اقامتی ہے، طلباء، اسا تذہ، بادر چی وغیرہ کے لئے تین ٹائم کھانے کا انتظام بھی مدرسے کے ذمے ہے، زید کے اعتاد، تعلق اور کوشش سے حاصل شدہ چندہ وغیرہ کی آمدنی سے مدرسے کا کام چل رہا ہے، مال گخبائش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اکا وَسْفِیسْ نہیں ہے، زید آمد وخرج کا حساب کرتا ہے، کیا زید از رُوئے شرع مدرسہ طذا کے فنڈ سے مشاہرہ لینے کا حق رکھتا ہے؟ جبکہ مدرسے کی کوئی کوئی کیوٹیس خودا بی شخواہ مقرر کرسکتا ہے؟

جواب: - پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ مدرسین، مہتم یا دُوسرے ملاز مین کی تخواہیں زکوۃ اورصدقات واجبہ کی رُقوم سے شرعاً نہیں دی جاسکتیں، الہٰذا اگر مذکورہ رقیس زکوۃ کی ہیں تو اُن سے نہ مدرسین کی تخواہ دی جاسکتی ہے، نہ آپ تخواہ لے سکتے ہیں۔ اہل جو رُقوم زکوۃ کے علاوہ عام چندے کی ہوں اُن سے مدرسین و ملاز مین کو تخواہ دی جاسکتی ہے اور مہتم بھی اُن سے تخواہ وصول کرسکتا ہے، البنتہ تخواہ کا تغین کرنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ چندہ دہندگان کی رائے معلوم کی جائے اور تخواہ مقرر کرنے میں اُس جیسے کام کرنے والے مہتم کی عموماً کیا تخواہ مقرر ہوتی ہے؟ اُس سے زائد مقرر نہ کی جائے، اور موضع تبہت کرنے والے مہتم کی عموماً کیا تخواہ مقرر ہوتی ہے؟ اُس سے زائد مقرر نہ کی جائے، اور موضع تبہت سے نہنے، نیز احتیاط کے پیشِ نظر چندہ دہندگان یا دُوسرے مدرسین و ملاز مین سے مشورہ کر لینا چاہے۔ واللہ سجانہ وتعائی اعلم واللہ سجانہ وتعائی وتعائی وتعائی اعلم وقع کی اُن کے دور کر این کو کام وقع کو این ایک واللہ سجانہ وتعائی اعلم واللہ سجانہ وتعائی وتعائی وتعائی اعلم وقع کو کہنے کو کہنے کہنے کو کہنے کہنے کی کرنے کو کہنے کہنے کو کہنے کہنے کہنے کہنے کی کو کہنے کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کہنے کے کہنے کہنے کہنے کرنے کی خوانہ وتعائی و

<sup>(</sup>اوم) حوالد كے لئے ويكھنے ص: ٣٩٠ كے حواثى۔

# ﴿ فصل فى الإجارة على المعاصى ﴾ (مختلف ناجائز اورمعصيت كى ملازمتوں كے أحكام)

### سودی کاروبار کرنے والے مالیاتی ادارے کی ملازمت اور آمدنی کا تھم

سوال: - میں ایک مالیاتی ادارے میں کام کررہا ہوں، جہاں سودی کاروبار ہے، لینی بعض کمپنیوں کوسود پر ادر بعض کو نفع و نقصان پر قرضے دیتی ہے، اور نفع بھی اس طرح ہے کہ فصد فکسڈ ہے، لینی پندرہ فیصد سال میں، اور اگر نقصان ہوجائے تو بھی پائج فیصد، بلکہ نقصان کی صورت میں بھی اس کو منافع ہوتا ہے، کیونکہ پندرہ فیصد جو منافع کا حصہ ہے اس کے برابر کمپنی کے سرشیفکیٹس یعنی حصص لے لیتی ہیں۔ اس کے علادہ سودی کا غذات بھی لکھنے پڑتے ہیں کہ آپ کے ذمے اتنا سود ہے، اس ادا کرو۔ اور سود کی جائج پڑتال کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات جے قرضے دیتے ہیں اس کے لئے کمپنی کا معائینہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ شرع کی رو سے جواب دیں کہ اس میں نوکری جائز ہے؛ یا بالکل ناجائز؟ یا اور کوئی صورت حال ہے؟ اور اس میں میرا شار سودی کا تبین میں ہوگا یا نہیں؟ اور یہ جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ ہے یا نہیں؟

جواب: - ادارے کی جوتفصیلات آپ نے لکھی ہیں، اگر وہ وُرست ہیں اور ادارے کی اکثر آمدنی سودیا وُوسرے ناجائز ذرائع پر مشمل ہے، یا اس ادارے میں آپ کوسود کے معاملات کا حساب و کتاب وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ملازمت شرعاً جائز نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو جاہئے کہ

<sup>(</sup>١) وفي صحيح البخاري كتابُ الطّلاق رقم الحديث: ٥٥٠٥ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله على و الله عليه وسلم اكل الرّبوا وموكله. وكذا في الصحيح لمسلمٌ رقم الحديث: ٩٩٥٧ و ٩٩٠ م.

ادارے کی اکثر آبدتی سودیا و وسرے ناجائز أمور پر مختل موتو اُس حرام آبدنی سے اُجرت حاصل کرنا جائز نہیں، جیسا کدورج ذیل فتہی عمارات سے واضح ہے:-

فى الدّر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٥ (طبع سعيد) وفى الأشباه الحرمة تنتقل. وفى الشامية تحته، قال الشيخ عبدالوهاب الشلبي الشلبي الشامراني فى كتاب المنن وما نقل عن بعض الحنفية من أنّ الحرام لا يتعدى الى ذمتين سألت عنه الشّهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما اذا لم يعلم بذلك امّا من راى المكاس يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهر حرام.

دُوسرے حلال روزگار کو تلاش کریں، اور اس کے ملنے پریہاں سے علیحدہ ہوجا کیں۔ جب تک دُوسرا روزگار مہیا نہ ہواس وقت تک موجودہ ملازمت کو ناجا کر سجھتے ہوئے اس پر اِستغفار کرتے رہیں، اور جلد از جلد حلال روزگار حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔

## بینک کی ملازمت کاتفصیلی حکم

سوال: - بینک کی ملازمت کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ بعض علاء سے سنا ہے کہ نتوئی ہیر ہے کہ بینک کی بعض ملازمتیں جائز ہیں، کیا ہے ڈرست ہے؟ جبکہ میرے خیال میں بینک کی ہر ملازمت ناجائز ہے کیونکہ بینک کی جو بھی ملازمت ہوائی میں چونکہ ناجائز کام میں اعانت اور تعاون کرنا پڑتا ہے لہٰذاوہ ناجائز ہونی چاہئے۔اور تخواہ بھی ظاہر ہے کہ بینک کی حرام آمدنی سے بی دی جائے گی لہٰذااس وجہ سے وہ بھی ناجائز ہونی چاہئے۔کیا ہے بات ڈرست ہے یانہیں؟ اگر بینک کی کوئی ملازمت کی لہٰذااس وجہ سے وہ بھی ناجائز ہونی چاہئے۔کیا ہے بات دُرست ہے یانہیں؟ اگر بینک کی کوئی ملازمت

(يَتِهُ مَا ثُيُّ مُنْ أَرُثُدُ).... وفي الهندية ج: ٥ ص:٣٣٢ (طبع رشيديه كوئته) لو انّ فقيرًا يأخذ جائزة السلطان مع علمه أنّ السلطان يأخذها غصبًا أيحلّ له قال: ان خلط ذلك بدراهم أخرى فانّه لا بأس به وان دفع عين المفصوب من غير خلط لم يجز .... وقالا: لا يملك تلك الدّراهم وهي علىٰ ملك صاحبها فلا يحلّ له الأخذ .... الخ.

وفيها أيصًا ج: ٥ ص:٣٢٢ ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأنّ الغالب في مالهم الحرمة الّا اذا علم أنّ أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأنّ أموال النّاس لا تخلوا عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم .... المخ.

وفيها أيضًا ج: 6 ص: ٣٣٣ آكل الرّبوا وكاسب الحرام أهدى اليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أنّ ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه وان كان غالب ماله حلاًلا لا بأس بقبول هديته والأكل منها.

اورادارے کی اکثر آیدتی تو جائز ہو گرائس ادارے بیں ناجائز کام کی ملازمت ہو، مثلاً سود کا حساب و کتاب کرنا پڑے توالی ملازمت معصیت پرمشتل ہونے کی وجہسے ناجائزے، جیسا کہ درج ذیل عمارات سے واضح ہے:-

وفي الهدّاية بأب الاجارة الفاسدة ج: ش ص: ٣٠٦ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يجوز الاستيجار على الغناء والنّوح وكذا سائر الملاهي لأنّه استيجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد.

وكذا في خلاصة الفتاري كتاب الاجارات جنس آخر في المتفرقات ج:٣ ص: ١١٦.

وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٣٩ رطبع رشيديه) ولا تجوز الاجارة على شيءٍ من الفناء والتُوح والمزامير والطبل وشيء من الله وعلى شيء من الله والتوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو وعلى هذا المحداء وقرأة الشعر وغيره ولا أجر في ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كذا في غاية البيان لو استأجر لتعليم الفناء أو استأجر اللّمي رجلًا ليخصي عبدًا لا يجوز ... الخ. وفي الدّر المسختار كتاب الاجارة مطلب في الاستنجار على المعاصي ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع سعيد) ولا تصحّ الاجارة المستنبان من المراح المنافية من المراح على المعاصي المنافية من المنافية من المنافية من المنافية من المنافية من المنافية منافية المنافية منافية منافية المنافية منافية المنافية منافية منافية المنافية منافية المنافية المن

لعسب التيس وهو نزوه على الأناث ولا لأجل المعاصى مثل الفناء والنوح والملاهى ولو أخذ بلا شرط يباح. وهي الشامية تحته وفي المنتقي امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مألا ردّته على أربابه ان علموا والّا تتصدّق

به وان من غير شرط فهو لها. قال الامام الاُستاذ: لا يطيب، والمعروف كالمشروط .... الخ. وفي الهندية ج: ٣ ص: ١١ ٣ ومنها (أي من شرائط صحّة الاجارة) أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعًا فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي لأنّه استئجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعاً.

وفي بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٨٩ .... وكذا كل اجارة وقعت لمظلمة لأنّد استنجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدورة الاستيفاء شرعًا. ثير ديكي ص: ٢٠٠ كا عاشي تبرا ـ (محرز برحن ثواز) جائز ہے تو کس فتم کی ملازمت اور کس وجہ سے جبکہ تخواہ تو ظاہر ہے بینک سے ہی دی جائے گی؟ جوائے دی جائے گا؟ جواب: -محتری! السلام علیم ورحمة الله وبر کا عد

آپ کا دُوسرا سوال جو انگریزی میں تھا، اس کا جواب بھی اُردو میں اس لئے دے رہا ہوں کہ آپ اُردو جانتے ہیں۔

وراصل بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک وجہیہ کہ ملازمت میں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات میں اعانت ہے، دُوسرے یہ کر تنخواہ حرام مال سے ملئے کا احتمال ہے، ان میں سے پہلی وجہیعیٰ حرام کا مول میں مدد کا جہال تک تعلق ہے، شریعت میں مدد کے مختلف ورج ہیں، ہر درجہ حرام نہیں، بلکہ صرف وہ مدد ناجائز ہے جو براہ راست حرام کام میں ہو، مثلاً سودی معاملہ کرنا، سود کا معاہدہ لکھنا، سود کی رقم وصول کرنا وغیرہ۔ لیکن اگر براہ راست سودی معاملے میں انسان کو ملخت نہ ہونا پڑے، بلکہ اس کے کام کی نوعیت ایس ہو جسے ڈرائیور، چراس، یا جائز ریسر چ وغیرہ تو اس میں چونکہ براہ راست مدذبیس ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہے۔

جہاں تک حرام مال سے تخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اُصول ہیہ ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال سے مخلوط ہواور حرام مال زیادہ ہوتو اس سے تخواہ یا ہدیہ لینا جائز نہیں،
لیکن اگر حرام مال کم ہوتو جائز ہے۔ بینک کی صورت حال ہیہ ہے کہ اس کا مجموعی مال کی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ا-اصل سرمایہ، ۲- ڈیازیٹرز کے پیسے، ۳-سود اور حرام کا موں کی آمدنی، ۲-جوائز خدمات کی آمدنی، اس سارے مجموعے میں صرف نمبر ۲ حرام ہے، باتی کو حرام نہیں کہا جاسکتا، اور چونکہ ہر بینک میں نمبرا ونمبر کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے بینہیں کہہ سکتے کہ مجموعے میں حرام عالب ہے، ہر بینک میں نمبرا ونمبر کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے بینہیں کہہ سکتے کہ مجموعے میں حرام عالب ہے، الہذا کی جائز کام کی شخواہ اس سے وصول کی جاسکتی ہے۔

یہ بنیاد ہے جس کی بناء پر علاء نے بیفتو کی ویا ہے کہ بینک کی الیمی ملازمت جس میں خود

<sup>(1)</sup> مدواور إعانت ك فتلف ورجات اوران ك تفصيل علم ك لئيد جوابر الفقد" جريم ص : ٢٥٥ ٣٥٩ ١ ملاحظ فرماكي -

<sup>(</sup>۲) وفی مشکواة المصابیح باب الرّبؤا الفصل الأوّل ج: ۱ ص: ۴۳۳ (طبع قدیمی کتب محانه) کعن دسول الله صلی الله علیه الله علیه و سلم اکسل الربؤا وموکله و کاتبه و شاهدیه وقال هم سواء، دواه مسلم. پیرتشیلی مبارات اور والدجات کے لئے سابقہ ۳۹۳ و ۳۹۳ کے حاثی ما مطرفرا نمیں۔

<sup>(</sup>٣) وفى الهندية ج: ۵ ص:٣٣٢ ولا يجوز قبول هدية امراء الجور لأنّ الغالب في مالهم الحرمة آلا اذا علم أنّ أكثر ماله حلال بأن كنار علم الله على المالب وكذا ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأنّ أموال النّاس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم. وفيها أيضًا ج: ۵ ص:٣٣٣ اكل الرّبؤ اوكاسب الحرام أهدى الله أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أنّ ذلك المال أصله خلال ورثه أو استقرضه وان كان غالب عاله حلالًا لا بأس بقبول هديته والأكل منها ... الغ.

کوئی حرام کام کرنا نہ پڑتا ہو، جائز ہے، البنتہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ والسلام والسلام سربرہ البنتہ احتیاط اس میں البنتہ البن

### بینک میں کلرک کی ملازمت

سوال: - محرم مفتی صاحب، السلام علیم، سلام کے بعد آپ کی خیریت کا طالب ہوں۔
عرض یہ ہے کہ میں صوبہ سرحد پشاور شہر میں اکاؤٹینٹ جزل کے دفتر میں سینٹر کلرک کے عہدے پرکام
کر رہا ہوں، جس کی تنخواہ آج کل نے الاؤنسوں اور مہنگائی الاؤنس کے ساتھ ۲۹۰ روپ بنتی ہے۔
لیکن میں نے حبیب بینک میں نوکری کے لئے درخواست دی شی، جس کے ٹمیٹ اور انٹرویو وغیرہ میں
میں پاس ہو چکا ہوں، اور اب کراچی ہے میرے پیچپےٹر نینگ کے لئے بلانے کا خطآ رہا ہے، لینی میں
منتخب ہو چکا ہوں۔ یہ عہدہ پروفیشنل آفیسر کا عہدہ ہے، اور اس کی تنخواہ آج کل تقریباً ۱۰۰ روپ کے
لگ بھگ ہے، جس کے سودی کاروبار وغیرہ سے آپ خوب واقف ہیں، لہذا آپ صاحبان اگر مجھے
فتوی جیج کی تکلیف گوارا کریں تو میں از حد مشکور ہوں گا، فتوی میں یہ وضاحت ہونی چپا ہے کہ میں یہ
موجودہ نوکری حیور کر بینک کی نوکری کروں یانہیں؟

جواب: - بینک کی ملازمت شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اور حرام آمدنی خواہ زیادہ ہو، گرایک مسلمان کے لئے بے کار ہے، کم تنخواہ پر قناعت کرنا اور حلال کمانے کی خاطر زیادہ آمدنی کوچھوڑ دینا ان شاءاللہ دُنیوی و اُخروی برکات کا موجب ہوگا۔ واللہ سجانہ اعلم

عرو ۱۳۹۹هه (فتوی نمبر ۱۵۸۸/۳۰ ج)

### بینک کی ملازمت کا حکم

سوال ۱: - بینک کی طازمت کے لئے شری تھم کیا ہے؟ ۲: - اگر طازمت اختیار کرچکا ہے تو قائم رکھے یانہیں؟

جواب: - بینک کا بیشتر کاروبار چونکه سود پربنی ہے، اس کے اس کی ملازمت جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) ينتوي حفريد والا دامت بركاتيم في جواني خط كي صورت يس تحريفر مايا-

<sup>(</sup>٢) بيك ملازمت كي ووتسمول كِتفليلي عمم أورحوالد كي التي يكيل ص ٣٩٥ كافتوى اوراس كا حاشيه ملاحظ فرما كين-

<sup>(</sup>٣) بي يتك كى أس المازمت كانتم به جس مس سودى معاملات كرت بوت بعوس تفسيل كيلت سائقه دونوس قادئ اورأن كواش الاست المستقدة المرائع المرائع الدوان كواش المستقد ا

۲: - وُوسری جائز طازمت حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کرے اور جب تک نہ ملے وُعا و تو بہ و اِستغفار کرتا رہے، اور ملتے ہی یہ طازمت چھوڑ دے، پھر جب اللہ توفیق دے بینک سے کمائی چوئی رقم رفتہ رفتہ صدقہ کردے۔ مریم رومیہ مرددے۔ (فتو کی نمبر)

### حلال روزگار ملنے تک بینک کی ملازمت جاری رکھنے کے مشورے کی شرعی حیثیت سوال:-محترم وکرم جناب مفتی صاحب اَطال اللہ بقائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته اما بعد:

آپ کی توجہ ایک اہم مسلے کی طرف مبذول کرنا جا ہتا ہوں، وہ ہے بینک کی ملازمت کا۔ جمارا معاشرہ ایک سودی معاشرہ ہے، ربا، قمار کی نت نی شکلیں آئے دن سامنے آتی ہیں، اور ونہیں ترقیاتی اسکیموں کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ بینک کی ملازمت اُشدحرام ہے، اس بناء پر بعض لوگ اس حرام سے چھٹکارے کی نیت سے اہل علم حفرات کا زُخ کرتے ہیں، اور بری معصومیت سے اپنی خسته حالی کی سرگزشت سناتے ہیں، ''اگر میں یہ ملازمت چھوڑ دُوں گا، تو میری مسکین ہوی، چھوٹے حچھوٹے نتھے منے پھول، کلیول جیسے بچول اور معمر ضعیف، معذور، مریض والدین اور جوال سال ب سہارا بے جاری بہنوں کے گزر کا سامان ہی کیا ہوگا، سوائے اس حرام تخواہ کے۔ ' اہلِ علم حضرات رحم دِل وغم خوارتو ہوتے ہی ہیں، اُن کی طرف سے غالبًا متفقه طور پر ایک ہی نوعیت کا جواب ملتا ہے، اور وہ آپ حضرات کو بخو بی معلوم ہے، جس کا مخضر خلاصہ یہ ہے کہ" بینک کی ملازمت حرام ہے، ادر اس کی تنخواہ حرام ہے، کیکن دُوسری ملازمت کی تلاش جاری رکھواور جب تک کوئی متبادل صورت نہ بنے بینک کی میرحرام ملازمت کرتے رہو، اور اس کی حرام تفواہ سے اپنے بیوی بچوں والدین اور بہنوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔' ایمانی تنزل اور اس سرتوڑ مہنگائی، بڑھتے ہوئے إخراجات اور ہوئی پرستی کے دور میں ا كي بينك فيجرك لئے اس قدر مدردى كافى تقى، جواز كابير يرواند أسے ضدا اور رسول سے أث كر مقابلے برآ مادہ کرتا ہے، بندے سے بھی بار ہا اس طرح استفتاء کیا گیا، دِل کسی بھی صورت میں جواز کا فتوی دینے پرآمادہ نہ ہوا۔آپ مارے بڑے ہیں، ایک خالی ہاتھ فقیری طرح آپ اہل علم حضرات کا دروازه كَمْنَكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا نَكَّمًا مول، "فَسْمَلُوا آهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" قرآن وحديث والوال فقہائے کرائم یا قواعدِ فقہید میں ہے جن دلائل کا سہارا لے کر جواز کا فتوی دیا جاتا ہے مفصل و مال بیان فرمادیں تو بزی مہر یانی ہوگی۔ جزا کم اللہ خیراً۔

جواب: - كرم بنده زيدمجدكم السامي

السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ۔ جو بات کہی جاتی ہے اس کا مطلب جواز کا فتو کی وینانہیں ہوتا،
فتو کی حرمت ہی کا ہے، آگے اسے مشورة یہ کہا جاتا ہے کہ اگر موجودہ ملازمت ترک کرنے سے نا قابل برداشت بیجی کا اندیشہ ہوتو اس ملازمت کو حرام بیجی ہوئے دُوسری ملازمت اس طرح تلاش کرو جیسے ایک ہودوگار آ دمی تلاش کرتا ہے، خواہ بیجی کم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مل جائے تو ترک کردو۔
میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب قدس سرۂ سے سنا ہے کہ اس مشورے کا میں میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب قدس سرۂ سے بعد فقر و فاقے میں جتال مولاوگوں کے دین وائیان ہی سے برگشتہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ایسایاد پڑتا ہے کہ حضرت والد صاحب نے یہ بات جنم کے صاحب نے یہ بات جنم کے والسلام ماتھ یادئیس۔

غیر مذبوح جانور کا گوشت فروخت کرنے والی تمپنی میں اکاؤنٹینٹ کی ملازمت کا تھم

سوال: -محترم مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ایک صاحب جوکینیڈا میں حال ہی میں معاش کے لئے گئے ہیں، اُن کی طرف سے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتی ہے شریعت حضور صلی الله علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ اُن کو ایک الیم سمپنی میں

 <sup>(1)</sup> وفي الصّحيح للامام مسلم رقم الحديث: ٣٩٤٢ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الرّيارا وموكله وكاتبه
 وشاهديه وقال هم سواء. مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع قديمي كتب خانه).

وقى تكملة فتح الملهم ج: 1 ص: ٢ ١٩ (قوله وكاتبه) لأن كتابة الرّبا اعانة عليه ومن هنا ظهر أن التوظف في البنوك الرّبوية لا يجوز فان كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الرّبا كالكتابة والحساب فذلك حرام لوجهين الأوّل اعانة على المعصية، والتاني أخذ الأجرة من المال الحرام، فإن معظم دخل البنوك حرام مستحلب بالرّبا وأمّا اذا كان المعمل لا علاقة له بالرّبا فانه حرام للوجه الناني فحسب فإذا وجد بنك معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنّوع الثاني من الأعمال والله أعلم.

نیز تفصیلی عبارات کے لئے ویکھنے ص: ٣٩٣ تا ص: ٣٩٦ کے قاوی اور اُن کے حواثی۔

<sup>(</sup>٢) يفتوى حصرت والادامت بركاتهم في سائل ك فدكوره خط ك جواب يس تحريفرهايا-

ملازمت کی پیشکش ہوئی ہے جو گوشت پیک کر کے سپلائی کرتی ہے، ظاہر ہے کہ کینیڈا میں یہ گوشت عام طور پر حلال نہیں ہوتا، اور اس کی تمام چیزیں جو وہ کمپنی بناتی ہے وہ حلال نہیں ہیں۔ اس کمپنی کا جس میں اِن صاحب کو ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے سوائے گوشت اور گوشت کی ویگر خوردنی مصنوعات کو ہنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اِن صاحب کو اس کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی پیشکش ہے، اُن کا بوچھنا ہے ہے کیا الی کمپنی میں ملازمت اُن کے لئے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ خاص طور پیشکش ہے، اُن کا بوچھنا ہے ہے کیا الی کمپنی میں ملازمت اُن کے لئے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ خاص طور پر الی صورت میں کہ انجی اُنہوں نے ہجرت کی ہے اور وہ معاش کی تلاش میں بھے دنوں سے پھر رہے ہیں اور اُنہیں کوئی خاطر خواہ ملازمت نہیں مل رہی، جواب اِرشاد فرما کر مشکور فرما کیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں فرکورہ کپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی گنبائش معلوم ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ غیر فد بور گوشت اگر چہ ہمارے نزدیک حلال نہیں اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز نہیں، لیکن غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ جائز ہے، اس لئے فقہائے کرام ہے ان ک درمیان ہونے والی الی بچ کو نافذ قرار دیا ہے، اور اس کی مالیت کا اعتبار کیا ہے، لہذا اس خرید وفروخت سے انہیں جورتم حاصل ہوئی ہے، وہ عقد باطل کے ذریعے نہیں ہوئی۔ البتہ کی مسلمان کو بذاتِ خود اس خرید وفروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کو خود یہ گوشت بچنانہ خرید وفروخت میں ملوث ہونا جائز نہیں۔ لیکن اکاؤنٹ کی ملازمت میں اگر مسلمان کوخود یہ گوشت بچنانہ پڑے بلکہ صرف کمپنی کے حسابات رکھنے پڑیں تو یہ اعانت علی المعصیة میں واضل ہوکر حرام نہ ہوگا، کیونکہ یہ بیاعانت بعیدہ ہے، لہذا حاجت کے وقت اس ملازمت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ تا ہم پر ہیز کرنے میں احتیاط ہے۔ اور اس معاطع میں دوسرے اہلی فتو کی علاء سے بھی استصواب کر لینا چاہئے، اگر ان کا جیں۔ جواب اس سے ختلف ہوتو ہمیں بھی مطلع کر دیا جائے۔ متعلقہ فقہی عبارات مسلک ہیں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۱۳۲۲/۲/۲۸ ه (فتوکی نمبر ۱۳۲۷/۷۵)

### (متعلقه نقهی عبارات درج ذیل بین)

فى البحر (ج: ٢ ص: ٤٠ طبع سعيد) قال تحت قوله (لم يجز بيع الميتة والدم) لا نعدام المالية التي هي ركن البيع فانهما لا يعدان ما لا عند آحد وهو من قسم الباطل .... وفي القاموس الميتة ما لم تلحقه ذكاة وبالكسر للنوع اهفان اريد بعدم الجواز عدمة في حق المسلمين بقيت الميتة على اطلاقها وان اريد الأعم للمسلم والكافر فيراد بها ما مات حتف انفه، اما المنخنقة والموقوذة فغير داخلة لما في التجنيس، اهل الكفر اذا باعوا

144

الميتة فيما بينهم لا يجوز لانها ليست بمال عندهم، ولو باعوا ذبيحتهم وذبيحهم ان يختقوا الشاة ويضربوها حتّى تموت جاز لأنها عندهم بمنزلة المذبيحة عندنا، وفي جامع الكرخي يجوز البيع عندهم عند أبي يوسف خلافًا لمحمد لأبي يوسف انهم يتمولونها كالمخمر ولمحمد ان احكامهم كاحكمانا الا في الخمر، وفي الذخيرة اراد بالميتة ما مات حتف انفه اما التي ماتت بالسبب كالمختق والجرح في غير موضع الذبح فالبيع فاسد لا باطل، وكذلك ذبائح المجوس مال متقوم عندهم بمنزلة الخمر، كذا في المعراج، وحاصله ان فيما لم يمت حتف انفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة الى الكافر وفي رواية الجواز، وفي رواية الفساد، واما المطلان فلا، واما في حقنا فالكل سواء.

في البناية (ج: ٤ ص: ١٨٨ طبع رشيديه) تحت قوله (فالبيع فاسد كالبيع بالميتة) والميتة في اللغة هو الذي مات حتف انفه وانما قيد باللغة لتخرج المخنوقة وأمثالها فان ذلك عند من ليس له دين سماوى بمنزلة الذبيحة عندنا، ولهندا باعوا ذلك فيما بينهم جاز، وكره المصنف في التجنيس وان كان ميتة عندنا بخلاف الميتة حتف انفها فان بيعة فيما بينهم لا يجوز ولانها ليست بمال عندهم.

فى تبيين الحقائق (ج: ٣ ص: ٣٦٢ طبع سعيد) قال بعد قوله لم يجز بيع الميتة ...... لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا.

وفيه أيضًا بعد أسطر: والأصل فيه أن بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والمدم والميتة التي ماتت حتف انفها والمدبر وام الولد والمكاتب باطل، وأن كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حتف انفها، مثل الموقوذة فإن هذه الأشياء مال عند أهل الذمة.

فى شرح الوقاية (ج: ٣ ص: ٣٩ طبع رحمانية) اعلم ان المال عين يبجرى فيه التنافس والابتذال فيخرج التراب ونحوه، والدم والميتة التى ماتت حتف انفه اما التى خنقت أو جرحت فى غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوس فمال الا انها غير متقومة كالخمر والخنزير.

في الدر المختار (ج: ٥ ص: ٥٥، ٥٦ طبع سعيد) قوله (كخمر وخنزير

وميتة لـم تمت حتف انفها) بل بالخنق ونحوه فانها مال عند الذمي كخمر وخنزير.

وقال الشامى تحت قوله (وميتة لم تمت حتف انفها) هذا فى حق المسلم، اما الـذمسى ففى رواية بيعها صحيح، وفى أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر.

فى فتح المعين (ج: ٢ ص: ٢٢١ طبع سعيد) تحت قوله (فبيع الميتة) يعنى التى ماتت حتف انفها اما غيرها مثل الموقوذة فمال عند أهل الذمة كالخمر زيلعي.

وفيه أيضًا بعد أسطر: ثم لا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف انفها أو كانت منخنقة أو موقوذة أو ماتت بالجرح في غير المذبح اما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما الثاني فاختلف فيه فقي التجنيس جعله من قسم المسحيح لأنهم يدينونه ولم يحك خلافا وفي الايضاح هو قول ابي يوسف وعند محمد لا يجوز وجزم في الذخيرة بفساده والموقوذة هي التي قتلت بالخشب.

فى الطحطاوى على الدر (ج: ٣ ص: ١٣ طبع بولاق مصر) تحت قوله (الميتة) بفتح المهم وسكون الياء هى التى ماتت حتف انفها لا بسبب والميتة بفتح المهم وتشديد الياء المكسورة هى التى لم تمت حتف انفها بل ماتت بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة، والقسم الأول ليس بمال عند المسلمين وأهل اللمة اتفاقا والقسم الثانى ليس بمال فى حق المسلمين اتفاقا وفى حق أهل الذمة روايتان وقال الشيخ كمال الدين انها فى حكم الميتة شرعا وانما نحكم بجوازه اذا وقعت بينهم لأنها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف فى التجنيس من غير ذكر خلاف وفى جامع الكرعى يجوز بينهم عند ابى يوسف خلافا لمحمد انتهى ملخصًا من حاشية المرحوم نوح وحاصله كما فى البحر.

في مجمع الأنهر (ج: ٣ ص: ٧٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت) تحت قوله (بيع ما ليس بسال اللي قوله والميتة) التي ماتت حتف انفها لانه المنخنقة وامثالها مال عند أهل الذمة.

فى الدر المنتقى فى شرح الملتقى (ج: ٣ ص: ٨٨ طبع علمية) تحت قوله (بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير) وقال عبدالواحد وغيره البيع

فيهما فاسد لا باطل كما في النظم وكذا بيع ما مات بخنق وجرح كما في الكشف للكنف للكنف لمحمد الكشف للسكن في المحمد .....وذكره القهستاني (ج: ٣ ص: ٣٥٦).

فى شرح المجلة (ج: ٢ ص: ١٠٣ طبع مكتبه حبيبيه كوئله) وقول المجلة باع جيفة اى ميتة ماتت حتف انفها، اما لو ماتت بسبب غير الذكاة كالمسنخ الموقوذة والمتردية، ففى حق المسلم لا فرق بينها وبين المسيتة حتف انفها من حيث بطلان البيع الى قوله واما فى حق غير المسلم ففى التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك فيه خلافًا وجزم فى الذخيرة بفسساده وجعله فى البحر من اختلاف الروايتين وفى البرازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ٣٤٣ (طبع رشيديه) وبيع المجوسى ذبيحته أو ما هو ذبح عنده كالخنق من كافر جاز عند الثاني.

سودی بینک کو مکان کرایہ پر دینے اور اس کے لئے بروکری کا حکم سوال ا: - سودی بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ ملنے والا کرایہ حلال ہے یا حرام؟

سوال :- ندکورہ صورت میں بروکری جائز ہے یا نہیں؟ بروکری کی صورت میں ملنے والا کمیشن حلال ہے یا حرام؟

جواب ۱: - جہاں جواز ہے وہاں ولالی بھی جائز ، جہاں ناجائز ہے وہاں ولالی بھی ناجائز۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

<sup>(</sup>۱) "جواهب الفقه" بن ب: "أكريد يكها جائ كريناف والف في ينك كى مناسبت كري بنوائ بيل تويمعلوم بوتا بكه كرابت تركي به به اور اكريه مجها جائ كراي كرك مرف بينك بى ك لئ نيس دُومرك كامول اور وفاتر ك لئ بهى بنة بيل، تو كرابت تربيكها جاسكتا ب، تفصيلي ولأل اورحوالدجات ك لئة "جواهو الفقه" ج:٢ ص:٩٣٩ ما ١٩٢٦ ملاحظ قرماكي \_

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٢٣ (طبع سعيد) مطلب في أجرة الذلال قال في التاترخانية وفي الذلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجوا أنّه لا سأس به وان كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لعجة الناس اليه كدخول الحمام.

وكذا في البحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: ٢٠٨ و ٢٠٨.

## ﴿فصل في الإجارة الجديدة والمتفرقة ﴾ (إجاره كے جديداور متفرق مسائل كابيان)

إنشرنبيك سروس مهيا كرنا اوراس برفيس وصول كرنا سوال: - حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب دامت بركاتهم

السلام علیم ورحمۃ اللہ وہرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ میں جس، بٹ میراتعلق مکہ کرمہ ہے ہے اور حضرت موان نا عبدالحفیظ کی (دامت برکاتہم) میرے ماموں ہیں، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں سوال بیہ ہے کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے عرض کر کے جواب مفصل حاصل کروں ۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنی رائے ہے مستفید فرما کیں ۔ میں ایک انٹرنیٹ کیفے (جہاں پرلوگ انٹرنیٹ استعال کرنے کے لئے آتے ہیں) کھولنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی می وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سعودی عرب میں انٹرنیٹ کمل طور پرصاف ہے (یعنی جو بھی غیراخلاتی مواد ہے وہ حکومت کی طرف سے بند کیا گیا ہے)۔ اور انٹرنیٹ کولوگ اسے الیک استعال کرتے ہیں، مثال کے طور پر پچھلوگ اسے ٹیلیفون کے انٹرنیٹ کولوگ این استعال کرتے ہیں، مثال کے طور پر پچھلوگ اسے ٹیلیفون کے لئے استعال کرتے ہیں، پچھلوگ اسے تعارتی استفادہ کرتے ہیں، اور بھی بہت پچھے گرا متابط کے طور پر بیسوال کر رہا ہوں کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید بیسوال کر رہا ہوں کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید بیسوال کر رہا ہوں کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید بیسوال کر رہا ہوں کہ آیا اس کام میں شریعت کی مخالفت تو نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ متوجہ ہوکر مستفید فرمائیں گے، اور اگر کھنے میں کوئی کوتا ہی ہوگی ہوتو معافی عابتا ہوں ۔

آپ سے ذعا دَن کا اُمیدوار اور جواب کا پشظر

حب بٹ ، مکد مرسعودی عرب
حبواب: - اگر حکومت کی طرف سے غیراخلاتی مواد بند کر دیا گیا ہے تو اس شم کی اِنٹرنیپ سروس مہیا کرنا اور اس پرفیس وصول کرنا جائز ہے۔

مروس مہیا کرنا اور اس پرفیس وصول کرنا جائز ہے۔

مراہ ۱۲/۲۰۱۵ھ

(فتوی نمبر ۱۳/۲۰۱۵ھ)

#### کمپنی کی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کی دُرشکی ومرمت اور متباول انتظام فراہم کرنے کا ایک جدید عقد اوراس کی شرعی حیثیت (عربی نتویٰ)

سوال: - وما يقول الشيخ أدام الله عزه في عقد خدمات يدفع فيه صاحب السيارة مبلغًا محددًا لشركة تقوم باصلاح السيارة أو نقله من طرق المدينة أو الطريق السريع الى أى مكان يختاره اذا تعطلت سيارته، والخطورة هي في الطريق السريع لأنها بين المدن وليست آمنة تماما، واذا تعطلت السيارة في ذلك الطريق ألزمت الشرطة صاحب السيارة بنقلها على الفور الأمر الذي يكلفه ضعف ذلك المبلغ المحدد، فهل يجوز التعاقد على ذلك حيث لا يعرف هل تتعطل السيارة أم لا.

مسائسكا السمولي عزّ وجلّ لكم التّوفيق والسداد ودوام العافية، وأرجوا منكم الدعاء فنحن في بلد غير مسلم والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راجی رحمة ربّه محمد علی محمد احداش

جواب: - وسؤالك الثانى: يتعلق بعقد صيانة السيارة ونقلها، و إن مثل هذه العقود قد انتشرت في عصرنا، مثل عقود صيانة السيارات، والمحاسب الآلى والمعدّات الكهربائية وغيرها، والواقع أن هذا العقد لا ينطبق تمامًا على أحد من العقود المعروفة في الفقه الاسلامي، فإن اعتبرناه عقد الإجارة فانه لا يصح على كونه متضمنًا للغرر. فانه لا يعرف هل تحتاج السيارة إلى صيانة أو نقل أم لا؟ وقد كيفه بعض المعاصرين على أساس الجعالة، ولكنتي غير مقتنع تمامًا على هذا التكييف، فإنّ عقود الجعالة تعتمد على عمل نشأ سببه عند العقد، إلا أن نقول: إن وجود السيارة يلزمه أن تحتاج الى صيانة في وقت أو آخر.

وبالجملة، فلم ينشرح صدرى حتى الآن على تكييف مقبول لهذا العقد، ويبدو أنه أشبه بالتأمين منه بالجعالة أو الإجارة، وقد طرح الموضوع على مجمع الفقه الاسلامى، ولم يسمكن من إصدار قرار فيه حتى الآن، ولكن الحاجة داعية الى مثل هذه العقود في عصرنا، فينبغي أن ينظر فيه الفقهاء ويلتمسوا له تكييفا مقبولا أو بديلا مناسبا، والله سبحانه أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله أخوكم: محمد تقى العثماني ۲۹/۱/۲۹ء

<sup>(</sup>١) في كتباب السميسوط: في كتباب المشيرب: قبال أبو ينوسف سألت أبا حنيفةٌ عن الرجل استأجر النهر يصيد فيه المسمك أو استأجر جهة يصيد فيها المسمك، قال: لا يجوز. ..... وذلك كله من باب الفرر.

#### لپری کی شرعی حیثیت

سوال: - پگڑی پرمکان لے کرکسی دُوسرے کو وہی مکان کرایہ پر دینا اور اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے یانہیں؟ کرایہ کی صورت میں جوآ مدنی ہوگی وہ میرے لئے جائز ہوگی یانہیں؟ جواب: - پگڑی کالین دین شرعاً جائز نہیں، البتہ کرایہ بتنا زیادہ مقرر کرنا چاہے مالک مقرر کرسکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے مہینے کا کرایہ زیادہ مقرد کردے اور بعد کے مہینوں کا کم۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ۱۹۸۱رے ۲۸

#### '' گپڑی'' کا تھم

سوال: - ایک دُکان مثلاً ۲۵ بزار پگڑی لے کر کرایہ پر دے دی جائے تو جائز ہے یا ٹیلں؟ یہ دُکان ما لک کے قبضے میں ہے اور ما لک کرایہ پر دے رہا ہے۔ جواب: - مر وجہ پگڑی کا لین دین شرعاً جائز نہیں ہے۔ ۱۳۹۲/۸۳۸ الف

#### پگڑی کی مخصوص صورت

(ایک شریک کی طرف سے شرکت ختم کرنے کی صورت میں دُوسرے شریک سے کرایہ کی دُکان کی مدمیں کچھرقم لینے کا تھم)

سوال: - زیداور عربت عرصے بال میں شریک تھے، وونوں نے شراکت کے زمانے میں ایک دُکان کرایے پر لی تھی، دُکان کے اُوپر ایک کمرہ ہے جس کا اُوپر کوئی وروازہ نہیں ہے، البتہ نے دُکان کے اندر سے ایک آدئی کا آنے جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ بھی عارضی ہے، دہ اس طریقے ہے

<sup>(1</sup>و 7) في المسحوم شفى قيضاها فقهية معاصرة ص: 11 تحقيق ممّا ذكرنا أنّ البدل الجلو المتعاوف الذي يأخله المموود المعاوف الذي يأخله المموود المورد الشرعيّة وليس ذلك. الارشوة حرامًا. - حرامًا.

کہ دُکان کے اندر عارضی سیر هی لگا کرآ دمی اُوپر کمرے کو چلا جاتا ہے، پھرآ دمی کو اُتر تے وقت پھر سیر هی لگا کر اُتر نا پڑتا ہے، یہ بات واضح رہے کہ دُکان کے اُوپر جو کمرہ ہے اس کا اُوپر کوئی دروازہ نہیں ہے، فہ کورہ دُکان کو یعنی اس کرائے کی دُکان کو دو جھے کرکے ایک جھے کو کرایہ پر دے دیا اور ایک جھے میں اپنی شرکت کا کاروبار کر رہے ہیں، اب زید وعمر شراکت کوختم کرکے زید عمر سے کہتا ہے کہ کرایہ کی دُکان کو تو لے لینا جھے کو اس کی قیمت دے دینا، عمر اس پر راضی ہوا، عمر نے اس کرایہ کی دُکان کی قیمت مضلوں میں پھے عرصے میں اوا کی، زید نے ایک سال کے عرصے کے بعد عمر پر دعویٰ کیا کہ تو نے جو قیمت دی ہوہ عرصے کے بعد عمر پر دعویٰ کیا کہ تو نے جو قیمت دی ہو وہ نیچے دُکان کی دی ہے، دُکان کے اُوپر کمرے کا حصہ لے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں عمر کے ذے دُکان کے مال کے آ دھے حصے کی قیمت ادا کرنا واجب تھا، جو وہ ادا کر چکا ہے، جہاں تک دُکان کا تعلق ہے چونکہ وہ ان شریکوں کی ملکیت نہیں تھی بلکہ دونوں نے کی سے کرائے پر لی ہوئی تھی، اور عمر آئندہ بھی اس دُکان میں کاروبار کرے گا تو اس کا کرایہ مالک دُکان کو ادا کرتا رہے گا، البذا دُکان کے سلسلے میں عمر کے ذمے کوئی رقم زید کی نہیں تھی، جتنی رقم اُس نے دی وہ بھی زیادہ دی، اس اُوپر کے جصے میں زید کا مطالبہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، عمر کے ذمے بچھ واجب نہیں ہے۔ (۱) واللہ سجانہ اعلم واجب نہیں ہے۔ (۱) واللہ سجانہ اعلم واجب نہیں ہے، شریعت کی رُوسے پگڑی کا لین دین بھی جائز نہیں ہے۔ (تک واللہ سجانہ اعلم واجب نہیں ہے۔ (تک نہر 100) ہے۔ (توکی نبر 100) ہے کہ کوئی نبر 100) ہے۔ (توکی نبر 100) ہے

#### پکڑی کی صورت

سوال: - یہاں پر کمرے وغیرہ عمدہ قیت میں خلام ہوتے ہیں، اور ماہانہ کرائے کی ایک خاص مقدار مقرر ہے، اس کے باوجود مالکانِ مالک بڑی بڑی رقوم طلب کرتے ہیں، مسجد کا وقف شدہ مکان وکمرہ خلام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - یہ پگڑی کی صورت ہے اور حق اِستیجار کی تھ ہے، جو حق مجرد ہے، اور حقوق مجردہ کی تھ شرعاً نا جائز ہے، اس لئے ایسا نیلام کرنا دُرست نہیں۔ (۲) ۱۳۹۷ء میں اور ۱۳۹۷ء (فتری نمبر ۱۳۸/۱۹۲ الف)

### ا:- ویزالگانے کی اُجرت کا حکم

۲:- کسی کومختلف غیرقانونی طریقوں سے باہر ملک بھجوانے کی اُجرت کا تھم س:- صرف تکشیں بیچنے کے لائسنس پرٹکٹوں کے علاوہ ویزے لگوانے کا کام کرنا

سوال: -محرّم مفتی صاحب! مندرجه ذیل چندمسئلے قرآن کی روشی میں تحقیق کر کے بنا کمیں کہ شریعت میں اِس کی کیا حیثیت ہے؟

ا:- ایک عام آدمی بیردنِ ملک مثلاً امریکا، بورپ یا رُوس وغیرہ کا ویزایا کسی اور اسلامی ملک کا ویزایا کسی اور اسلامی ملک کا ویزا لگانا جا ہتا ہے، ہم سے وہ رُجوع کرتا ہے، ہم اُس ملک کی ایمیسی کے کوشلر سے اُس کراُسے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اس آدمی کو ویزا ضرور دے دیں، اس میں اگر ہم اپنے لئے اُس آدمی سے زیادہ روپے لے لیس تو وہ ہمارے لئے حلال ہیں یا حرام؟

۲: - آیک آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہ جھے باہر کے کسی ملک میں پہنچادو، ہم ٹریول ایجنسی والے اُس کے ساتھ خاص ریٹ پرمتفق ہوتے ہیں، اُس کے بعد اُس کی تصویرا لیے دُوسر ہے شخص کے پاسپورٹ ہیں جس کا ویزالگا ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانا چاہتا یا اُس کے پاس وو پاسپورٹ ہیں جس میں دونوں پر ویزا ہے، تو اس کی تصویر تبدیل کر کے اور ایئر پورٹ میں روپے دے دیتے ہیں تا کہ اُس کو نہ روکیں، اس طریقے سے کمائی حلال ہے یا حرام؟

۳- بہت سے افغانیوں نے پاکستانی پاسپودٹ بنائے ہیں اور سعودی عرب یا إمارات دغیرہ کے ویزے لگائے ہوں اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ثریف کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ثریول ایجنسی سے رابطہ کرتے ہیں، ٹریول ایجنسی والے ایئرپورٹ میں F.I.A والوں سے بات کر کے پسنے دیتے ہیں تاکہ اس کو جانے دیا جائے، اس میں ٹریول ایجنسی والے بھی اپنے لئے روپے رکھ لیلتے ہیں، اس صورت میں ٹریول ایجنسی کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟

۳: - ٹر بول ایجنس کا حکومتی لائسنس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک میں صرف تکشیں بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، الین دونوں اجازت ہوتی ہے، الین دونوں کے اجازت ہوتی ہوئے خاموش طرح کی ایجنسیاں دونوں کام کرتی ہیں، یعنی تکشیس بیچنا اور ویزے لگانا، حکومت بیجائے ہوئے خاموش

ہے، کیا اس طرح اجازت کے بغیر دونوں کاموں سے کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہر یانی شخیق کرکے قرآن وحدیث کی روشنی میں فتو کی لکھ کرعنایت فرمائیں۔

3:- ایک آدمی نے ہم کوکسی کام کے لئے روپے دے دیے یا کوئی چیز ضانت کے طور پر رکھ دی اور اُس کا کام ابھی ہوائیں ہے کہ وہ پشیان ہوگیا اور اُس کے کام پر ہمارے روپ خرج نہیں ہوئے یا کم خرج ہوئے ہیں، اور چونکہ معاہدہ تو ڑا ہے تو ہم اُس سے زیادہ لیس تو کیا بیزیادہ رقم لین حال ہے یا حرام؟

جناب مفتی صاحب! مندرجہ بالامسکوں کو قرآن و حدیث کی روثن میں حل کر کے تکھیں اور برائے مہر پانی مندرجہ ذبل ہے پر ارسال کریں، مجھے شدید انتظار رہے گا۔

ایتر انٹر نیشل ٹریوز، بیثا ور

( فركوره بالا إستفتاء كے ساتھ سائل في حضرت والا دامت بركاتهم كے نام درج ذيل خط بحى تكھا)

( خط از سائل )

بخدمت جناب حفزت اقدس حفرت والادامت بركاتهم

بعد از سلام عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ رَبّ العزّت سے نیک

مطلوب ہے

میں ایک اونی ساطالب علم ہوں، ایک وفعد ایک لائبریری میں آپ کا کتابی سفرنامہ "جہان دیدہ"

ہاتھ لگا، اُس کو جب پڑھا تو میں نے سمجھا کہ جھے اسلامی تاریخ کا ایک خزاندل گیا، اس کے بعد پشاور

میں میں نے شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب سے آپ کے متعلق پوچھا تو اُنہوں نے اس طریقے

سے آپ کی تعریف کی کہ میری آپ سے ولی محبت اور بڑھ گئی، اور اب میرے پاس آپ کی بہت سی
تھانیف کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موجود ہے، اور مزید ہے کہ جس طرح آپ کی تصانیف پڑھتے پڑھتے
اور پڑھنے کا ایک چھوٹا سا مجموعہ موجود ہے، اور مزید ہے کہ جس طرح آپ کی تصانیف پڑھتے پڑھتے
عالات اور مصروفیات کی وجہ سے کراچی آنے اور زیارت کا شرف حاصل نہیں ہورہا ہے۔ بہرحال
اگر یہ خط آپ کو ملے تو آپ اپنے قبتی اوقات میں سے وقت فارغ کرکے جھے چند لفظ اپنے ہاتھ
سے لکھ کر بھیجیں تو جھے تبلی می ہوجائے گی کہ آپ کی زیارت ہوگی۔ ہاتی خط زیادہ لمبا کرکے آپ کا
وقت بنیا کتے نہیں کرنا چا بتا، لیکن آپ سے دُعادَل کی درخواست ہے کہ اپنی دُعادَل میں اس ناچیز کو
بھی نمت پھیولیے۔

جواب: - مرمى ومحترى! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا، آپ نے جو إظہار محبت فرمایا ہے، اس کے لئے شکر گزار ہوں، اور دُعاکی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنی رضائے کاملہ عطا فرمادیں، آمین۔ آپ کے لئے بھی دُعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ آپ کے سوالات کا جواب نمبروار درج ذیل ہے:۔

ا: - ویزا حاصل کرنے کی جائز محنت پرآپ اُجرت وصول کرسکتے ہیں، لیکن اس کے لئے کسی کو رشوت ویزا جائز نہیں، ہاں ویزے کی جوفیس کو رشوت ویزا جائز نہیں، ہاں ویزے کی جوفیس قانونی ہوتی ہے، وہ آپ اُنی اُجرت کے علاوہ وصول کرسکتے ہیں۔

ی ہے ہو رو ہو ہی ہے ، دھوکا وہی ہے ، اس کی اُجرت بھی حرام ہے۔ ۲: – بیکام بھی بالکل حرام ہے ، اور اس کی آمدنی بھی حرام ۔ (۳) ۳: – اگر حکومت کی طرف سے قانو نا یا عملاً اس کی اجازت مل جائے تو جائز ہے۔ آپ کا آخری سوال واضح نہیں ، اس لئے جواب سے معذور ہوں۔ والسلام

۲رار۱۳۲اه (فتوی نمبر ۴<u>۸/</u>۸۰۹)

#### انشورنس كميني مين ملازمت كاحكم

سوال: - انشورنس کے محکمے میں ایجنٹ بننے یا اس محکمے کے وُوسرے اہل کاروں کی ملازمت کے بارے میں کیا حکم ہے؟

<sup>(1)</sup> لألَّه عمل مباح يجوز أخذ الأجرة عليه، ويستأنس في هذه المسئلة من العبارات الآلية:-

فَى الهــــدية البـاب الصائي والمتلاون في المعفرةات ج: " ص : ۵۳ (طبع رشيديه كولته) في الكبرئ أهل بلدة ثقلت عليهم مؤلسات العسمل فاستأجروا رجلًا بأجرة معلومة ليذهب ويرفع أمرهم الى السلطان الأعظم لينخفف عنهم بعض المسيف وأعيد الأجرة من عامتهم غنيهم وفقيرهم ذكر طهنا الدان كان بعال لو ذهب الى بلد السلطان لهيا له اصلاح الأصر يومًا أو يومين جازت الاجارة وان كان بعال لا يحصل ذلك الا بعدة فيان وقسوا للإجبارة وقتًا معلومًا فالاجارة جائزة والأجركله له وان لم يوقعوا فهي فاسدة وله أجو مثله.

وفي فتسارئ قساصي تمان بأب الإجارة الفاصدة ج: " ص: ١٨ ا هل بلدة ثقلت عليهم المؤلات فاستأجروا رجالًا بأجر معسلوم لسنده ب المي السسلطان ويرفع القصّة ليخفف عنهم السلطان توع تخفيف وأخذ الأجر من عامّة أهل البلدة من الأضيباء والفقواء قالوا: ان كان يحال لو ذهب الى بلدة السلطان يتهيّا له اصلاح الأمر في يوم أو يومين جازت الاجارة وان كان بحال لا يحصل المقصود في يوم أو يومين واتّما يحصل في مدّة فان وفّتوا الاجارة وقتًا جازت الاجارة وله كل المستّى وان لم يوفّتوا فسدت الاجارة وكان له أجر المثل على أهل البلدة على قدر مؤنتهم ومنافعهم .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وهي المشبكاوة، كتاب الامارة والقضاء ج: ١ ص: ٣٣٧ (طبع رحمانيه) عن عبدالله بن عمرو قال: تعن دسول الله صليه ومبلم المواشى والمرتشى.

<sup>(</sup>١٥٥) كيونكدية 'إجاره على المعاسى' ب، جوناجائزب تفسيلى حواله جات كے لئے ص:٣٩٣ كا حاشيه الماحظة فراكين-

جواب: – اس محکے میں ملازمت کرنا جا تزنہیں۔ (۱)

احقر محر تقی عثانی عفی عنہ
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ
(فوئ نمبر ۱۳۸۸/۵۹۱ الف)

وکالت کے پیشے اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کا حکم

سوال: - کیا وکیل کا وکالت کے ذریعے کمایا ہواروپیہ طلال ہے؟ جبکہ وکیل کو سیح مقدمے کی پیروی کرنے میں بھی بھی بھی جھا اُق کور د وبدل کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے۔

جواب: - وکالت میں اگر جموث بولنا یا ناحق کوحق ثابت کرنا نہ پڑے تو جائز ہے، لیکن جس مقدے میں میکام کرنے پڑیں اس میں وکالت جائز نہیں اور ایسی وکالت کی آرنی بھی حرام ہے۔ جس مقدے میں میکام کرنے پڑیں اس میں وکالت جائز نہیں اور ایسی وکالت کی آرنی بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم

احقر فحرتقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۱۲ ه (فتزی نمبر ۱۹/۱۹۳ الف)

الجواب صحيح محمه عاشق الهي

ا:-ملازمت سے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم ۲:- پشوت دے کر ملازمت پر بحال ہونے والے ملازم کے لئے برطرفی کے زمانے کی تنخواہ کا تھم

سوال: - محرم ومرم جناب مفتى صاحب دامت بركاتهم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاندا

<sup>(1)</sup> وفي الهنداية بناب الاجارة الفاصدة ج: ٣ ص: ٣٠٦ (طبيع مكتبه رحسانيه) ولا يجوز الاستيجار على الفناء والنّوح وكذا صائر الملاهي لأنّه استيجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد.

وقى بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٨٩ (طبع سعيد) وكذا كل اجارة وقعت لمظلمة لأنّه استنجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدورة الاستيفاء شرعاً. وكذا في الهندية ج: ٣ ص: ١٩٣١.

وفى تكملة فتح الملهم ج: اسبه ١٦ فن كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا كالكتابة أو الحساب فللك حرام بوجهين، الأوّل اعانة على المعصية، والتاني أخذ الأجرة من المال الحرام ... المخ. ثير ديكيّ ص: ١٣٨٠ كا عاشيه حرام بوجهين، الأوّل اعانة على المعصية، والتاني أخذ الأجرة من المال الحرام ... المخ. ثير ديكيّ ص: ١٨٥ كا عاشيه المخصومة هو الأنوار ص: ١٠٠ أن وكل أحد رجلًا أن يعاصم المدعى عند القاضي يحمل على مطلق المجواب المئ المخصومة هو الانكار فقط محقاً كان المدعى أو مبطلا وهو حرام شرعًا لقوله تعالى: "ولا تنازعوا" فلا بد أن يصوف الى المجواب مطلقًا بالرّ دو الاقرار مجازًا من قبل اطلاق النحاص الى المعام فلو أقر الوكيل على مؤكله جاز عنده ... المخ. وفي الهداية كتاب المركالة ج: ٣ ص: ١٦١ و يجوز الوكالة بالمخصومة في سائر الحقوق لما قلمنا من المحاجة اذ ليس كل أحد يهتدى الى وجوه المخصومات وقد صحة أنّ عليًا و كل فيها عقيلاً وبعد ما أمن وكل عبدالله بن جعفو. "ثير أيكيّ لداوالتاول من ١١٧ (طبع وارالا اعرب) -

عرض ہے کہ ورج ذیل مسئلے کاحل قرآن وسنت کی روشنی میں مطلوب ہے۔

زید پاکتان ایئرفورس کی ایک شاخ (جو پین الاقوامی جہاز دل پر کام کرتی ہے) کے شعبہ 

د الجربیتگ کے ایک اہم عہدے پر متقل المازم تھا، اوارے نے اس کو چار سال قبل المازمت سے 
برطرف کردیا کہ تمہاری وجہ سے دو جہازوں پر کام پندرہ ہیں منٹ تاخیر سے ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 
اس غلطی کے ذمہ دار پچھ اور لوگ تھ، زید اس اوارہ کا ایک متنز، دیانت دار اور مختی و مستقل المازم تھا۔ 
خیر! مقدمہ عدالتوں میں چلا، اور تین سال بعد ایک عدالت کے پُر انے نتی نے فیصلہ دیا کہ اس کو کیوں 
خیر! مقدمہ عدالتوں میں چلا، اور تین سال بعد ایک عدالت کے پُر انے نتی نے فیصلہ دیا کہ اس کو کیوں 
نکالا گیا یہ ایک الگ بات ہے، (یہ زیر غور نہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی) اس کو نکا لئے کا جو 
قانونی طریقہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا، اس لئے اس کھم کو نہ مانتے ہوئے اوارے نے مقدمہ عدالت عالیہ 
متمام واجبات اوا کئے جا نمیں لیک مقدمہ کیا گیا تھا کو نہ مانتے ہوئے اوارے نے مقدمہ عدالت عالیہ علی داخل کردیا، اور درخواست کی اگر اس میں کوئی قانونی سقم ہوتو فیصلہ کیا جائے ۔ عدالت عالیہ 
کے سب سے بڑے نتی نے ختم دیا کہ تمام واجبات اوا کرو، اور شخواہ جاری کرو، جب فیصلہ ہوگا اُس وقت 
کے سب سے بڑے نتی نعرہ کردیا، اور درخواست کی اگر اور مقدمہ جیت گیا تو ملازمت بحال، اور سب رقم اس کی ۔ 
کے سب نے چارسال تک تو نہ ان کا کام کیا اور ندانہوں نے بچھے پھے کہ کہا، اور ہراہ کی بغیر کام کئے جو 
کہ میں نے چارسال تک تو نہ ان کا کام کیا اور نہ انہوں نے بھے پھے کہا، اور ہراہ ای کی بغیر کام کئے جو 
شخواہ طے گی آیا اس رقم کا وصول کرنا میرے لئے جائز ہے یا حرام؟ اور مقدمہ چیتے کی صورت میں وہاں 
دوبارہ ملازمت کرنا جائز ہے یا جائر ہے یا حرام؟ اور مقدمہ چیتے کی صورت میں وہاں

ادارہ حکومت کا ہے، ہر شخص اس کا ملازم ہے، بیشاخ ایئر فورس کے چھوٹے، بڑے ملاز مین کے پیسوں سے اقائم ہوئی تھی، اس کا فائدہ خود انہیں اور ایئر فورس کو جاتا ہے، زید اس کا صرف ملازم تھا، بیا دارہ کسی کا ذاتی نہیں، بیال ملازم رکھنے اور ٹکالنے کا طریقتہ شرعی نہیں، جوقوا نین موجودہ ہمارے ملک کے اداروں، عدالتوں وغیرہ میں چل رہے ہیں، اسی کے مطابق بیکارردائی ہوئی ہے اور ہوگی۔

زید کا کہنا ہے کہا گرمیرے لئے بیرقم اور ملازمت پر دوبارہ جانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے تو میں اس کو حاصل نہیں کروں گا۔

جواب ا: - حکومت کے جس قانون کے تحت سرکاری ملاز مین (فرجی ہوں یا سول) کا تقرّر، عزل، یا معزولی وغیرہ عمل میں آتے ہیں، اس قانون کے نافذ ہوجانے کے بعد وہ قانون فریقین کے معاہدہ ملازمت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس پر وہی اَ دکام جاری ہوتے ہیں جومعاہدہ اِ جارہ کی شرائط پر ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ اس قانون کی خلاف ورزی شرائطِ معاہدہ کی خلاف ورزی مجی جائے گی۔ اب اگر کسی سرکاری ادارے نے ان شرائط یا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ملازم کو معزول کیا، جبکہ قانون میں ہیہ ہو کہ الی معزولی قانون معتبر نہ ہوگی، تو بیمعزولی شرائطِ معاہدہ کے خلاف ہونے کی خلاف ورزی بر بر شرعاً بھی دُرست نہ ہوئی اور زید بدستور ملازمت پر برقرار رہا۔ اور اس کا اس فیصلے کو عدالت میں چنینے کرتا اس بات کا جبوت ہوئی اور زید بدستور ملازمت پر برقرار رہا۔ اور اس کا اس فیصلے کو عدالت میں خلاق ہونے کی خلاف ہوں کے منہوں کی جب ہوا، جس نے خلاف ہوں کی بناء پر اس کے لئے اس کا این جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ذمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ذمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ذمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ذمانے کی شخواہ نے کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ذمانے کی شخواہ نے کی بناء پر اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے۔ تا ہم اگر وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ذمانے کی شخواہ کی بناء پر اس کے بیان ہو جب این ہوئی کی بناء پر اس کے بیان ہوئی کی بناء پر اس کے بیان ہوئی کی بناء پر اس کے بیان ہوئی ہوئی کی بناء پر اس کے بیانہ ہوئی کی بیانہ ہوئی ہوئی کی بیانہ ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی

جواب ۱: - اس ملازم کو رشوت دینا ہرگز جائز نہیں تھا، اس نے رشوت دے کر سخت حرام کا ارتکاب کیا، اور اگر رشوت کے ذریعے تاحق فیصلہ کرایا تو گناہ بھی دُگنا ہے، اور بیرقم لینا بھی طلال نہیں، کین اگر فیصلہ جواب نمبراکی تفصیل کے مطابق شرعاً دُرست ہوتو رشوت کے گناہ کے باوجود کام نہ کرنے کے زمانے کی تنخواہ لینے اور اسے استعال میں لانے کی گنجائش ہے، جس کی وجہ جواب نمبرا میں کسی جا چکی ہے۔

۱۳۰۹/۱۱۰۰ه (نتوی نمبر ۱۹۳۱/۳۰ م

حکومت کی طرف ہے '' قابض'' کوالاٹمنٹ کاحق دینے کی صورت میں پلاٹ کامالک مؤجر ہوگا یا کرایہ دار؟

سوال: - ہمارے پاس ایک اَن افھرائز جگہ جو بغیر الاٹ شدہ ہے، جس پر تھوڑی تھوڑی دیوار اور جھت بنی ہوئی تھی ہمارے پاس کرایہ پر ہے، اور محد اسلم سے کرایہ پر لیا ہے، اس جگہ کا کرایہ ۲۵مرو پے مہینہ ہے، یہ جگہ جیکب لائن میں ہے، محد اسلم سے ہمار 1979-4-2 کو ایک ایگر یمنٹ ہوا

 <sup>(1)</sup> وهي مستن الترمذي ج: ١ ص:٣٣٨ (طبع قديمي كتب محانه) عن أبي هريرةٌ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. ثيرُ و كِيتَ ص:٩٠٩ كا مشيرتمراً.

جو یا فی سال کے لئے تھا، اگر بینٹ پر جو ایروانس جار ہزار رویے دیئے تھے اور جو جگہ ہم نے تقمیر كرائى، بجلى ہم فے لكوائى اور بجلى كا بل بھى مارے نام ہے، ان تمام إخراجات كى مارے پاس تحرير اور رسیدیں موجود ہیں، اب گورنمنٹ اس جگہ کو الاٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو جگہ پر قابض ہوگا وہ سروے کراسکتا ہے، ابندا ہم نے اپنے نام کے سروے کرایا ہے، اور ابھی ہمارے یا پنج سال بھی نہیں ہوئے، ہم نے اس جگہ کو دو جھے میں کردیا تھا جس ایک جھے کو ہم نے ڈیڑھ سوروپہ کراہیہ یروے دیا تھا، بیساری تقیر ایڈوانس کے علاوہ ہمارا خرج ہے، ہماری کرایہ پر دی ہوئی جگہ کا بھی اُس كرابيددار نے گورنمنث سے سروے كرليا، جكد كے مالك نے ہم دونوں كو دھونس دے كرسروے سلي لے لی، چرہم سے کہا کہ جو جگہ کرایہ بر دی ہے اس کو خالی کرادو، تو ایک سروے سلیتم کو دے وُول گا۔ البذا ہم نے چارسورو بے دے کروہ جگہ خالی کرالی اس دوران ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کی جگہ خالی کرتے ہیں لبدا ہم کو ایدوانس اور ہمارا جوخرچہ ہوا ہے وہ دے دو، اس نے کہا کہ: ہم ایک سروے سلب دیں گے، اب وہ سروے سلب دینے کو تیار نہیں بلکہ خرچہ دینے کو تیار ہے، حالانکہ سروے سلب ہمارے نام ہے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جگہ الا منٹ اس کے نام ہوگا جس کے نام سروے سلپ ہے، اور وہ مخض بھی کسی طرح اس جگہ کونبیں لےسکتا جب تک ہم اس کولکھ کرنہ دیں۔اسلم سے جو ا گريمنث جم نے کيا تھا اس كى انگريزى كا في مسلك ہے اور گورنمنٹ كا قانون ہے كہ جو كرايد دار ہے جگداس کے نام الاث موگ نیز بیلی کے مصارف اور دیوار، حصت وغیرہ میں جو پچھٹرج موا ہے اس کے کاغذات موجود ہیں۔

الجواب: - صورت مسئولہ میں اس جگہ کا اصل قابض محمد اسلم ہے، کیونکہ اس نے اس پر عمارت تعمیر کر رکھی ہے اور شرعاً بیر کرایہ عمارت کا ہوا، لہذا بشیر احمد کی حیثیت عمارت کے کرایہ دار کی ہے، جس نے کرایہ کے معاہدے میں بیصراحت کی ہے کہ وہ پانچ سال کے بعد اس عمارت کو خالی کردے گا، لہٰذا اگر حکومت نے الاٹمنٹ کا حق صرف قابض کو دیا تھا تو اس کا اصل حق دار محمد اسلم ہے۔

کردے گا، لہٰذا اگر حکومت نے الاٹمنٹ کا حق صرف قابض کو دیا تھا تو اس کا اصل حق دار محمد اسلم ہے۔

واللہ اعلم

۲۳ر۲٬۲۰۲۱ه (فتوکل نمبر ۳۳/۱۱۸۲ ج)

لیز پرگاڑی خریدنے کا تھم

سوال: - شخ الحديث ومفتى صاحب وامت بركاتهم ، السلام عليم ورحمة الله وبركاته لير برجو بينك سے گاڑى ملتى ہے أس كاشرى تكم كيا ہے؟

جواب: - محترمی! سلام مسنون

سودی قرضہ لے کرخر بدے گئے مکان کے کرائے کا حکم سوال: -حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثانی صاحب مد نیو مبم اللہ ملیکم ورحمة الله و برکاته

بعدسلام مسنون آکلینڈ (نیوزی لینڈ) سے خلیل احمد کا سلام قبول ہو، اور دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوصحت وعافیت سے رکھے اور ہم کوآپ سے مستنفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے، آمین۔ ویکر عرض ہے کہ آپ سے فون پر جو بات ہوئی تھی، اس حوالے سے سوال عرض ہے کہ یہاں

ا کی سمیٹی ہے جس کے ماتحت ایک اور سمیٹی ہے جو کاروبار کرتی ہے اور جو منافع ہوتا ہے وہ مختلف مساجد کو دیتے ہیں گویا پیسمیٹی نیوزی لینڈ کے تمام مسلمانوں کی ہے۔

انہوں نے چندمہینوں پہلے ایک مکان خریدا کرایہ کے لئے، جس کی قیمت ۸لاکھ ۲۰ ہزار ڈالر ہے، جس میں ۱ کھ ۵۰ ہزار بینک ہے قرضہ لے کرادا کیا، باتی قرضِ حسنہ کے طور پر جمع کر کے ادا کیا گیا۔ اس ممارت کو اُجرت پردیا گیا ہے سالانہ ۵ ہزار ڈالرآ مدنی ہے، جو مساجداور کار خیر میں استعال کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سودی قرضہ لگایا گیا ہے، لہذا گناہ ہے اور اس معاطے کو ختم کردیا جائے، اور اس مکان کو بیج کر بینک کا قرضہ ختم کردیا جائے۔ لیکن ایک وُوسری رائے ہے کہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اُٹھایا جائے اور سودی قرضہ جلد از جلد ادا کردیا جائے، کیونکہ اس مکان کو بیج کر جو قرضہ ادا کی جائے گا تو تقریباً ایک لاکھ ڈالر کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اور شریعت اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ برائے کرام دلائل کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتی ہونے اسلامیہ جمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ برائے کرام دلائل کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتی سے دار کیں اور جلد از جلد جواب ارسال فرمائیں۔

جواب: - مرى ومحترى جناب مولا ناخليل احمد صاحب زيد محدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاحة آپ کافیس ملا، سوال کا جواب ہے ہے کہ بینک سے سود پر قرض لینا بہت شخت گناہ ہے، اور اگر فلطی سے ایسا سودی قرض لے لیا گیا ہوتو اُس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی جو بھی صورت ہو، افتتیار کرنا شرعاً واجب ہے۔ کین اس قرض کی رقم سے جو مکان خریدا گیا اُس سے فائدہ اُفٹانا حرام نیس ۔ ابراا گرمکان کوفروشت کے بغیر حرام نیس ۔ ابراا گرمکان کوفروشت کے بغیر اس سودی قرض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت ممکن ہوتو مکان فروشت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے کرائے سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ نے ای کے مطابق فتوئی دیا ہے (دیکھئے امداد الفتادی ص ۱۲۹ وہ کا ج:۳ سوال نمین ہو۔ اگر مکان کوفروشت کے بغیر سودی قرض سے جلد از جلد چھٹکارا پاناممکن ہو۔ اگر مکان کوفروشت کے بغیر سودی قرض سے چلد از جلد چھٹکارا پاناممکن ہو۔ اگر مکان کوفروشت کے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا پاناممکن نہ ہو، یااس میس بہت دیر لگنے کا اندیشہ ہوجس مکان کوفروشت کے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا پاناممکن کوفروشت کے بغیر سودی قرض سے چھٹکارا پاناممکن کر کے سودگی رقم میں اضافہ ہوتا رہے، اور سلسل سودگی ادائیگی کا گناہ جاری رہے تو پھر مکان کوفروشت کے مورت کے بغیر سودگی قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

مرے سودگی قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

<sup>(1)</sup> حوالد كم الله ويكي من ١٢٥ كا حاشيه نبر ١١ اور ص:٢٦٤ كا حاشيه نبرا اور ص:٢٨٣ كا حاشيه نبرا،

<sup>(</sup>٢) و يكي من ١٢٠ وص ١٢١ كرواشى، اور مريدتفييل كر لخ ص ١٣٩ كا فؤى \_

<sup>(</sup>٣ وم) حواله كے لئے و كيمئے ص: ١٢٨ اور ص: ١٠١ كا حاشية نمبرا۔

# 

#### ڈ پازٹ کے طور پر رکھوائی جانے والی رقم رہن ہے یا قرض؟ (چندنفتہی عبارات کی وضاحت)

سوال: - بخدمت شیخی ومرشدی واُستاذی مرظلکم السلام علیکم ورحمة الله و برکانه

بندہ نے ذوالجبر ۱۳ او میں ایک علمی خط لکھا تھا، جس میں بطور ڈپازٹ رقم رکھوانے کے جواز کی فقہی تخ تئ پر ایک شبہ عرض کیا تھا، حضرت والا نے جواب میں تحریفر مایا کہ: ''اس فتو کی کی کی فار دارالعلوم سے منگوالی جائے، اس میں جہاں تک یاد ہے، مفصل تخ تئ بیان کی گئی ہے۔'' بندہ نے اس کے بعد فتو کی کی فوٹو کا پی حاصل کی، فتو کی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مرظلۂ کا لکھا ہوا تھا، اور اس پر حضرت مولانا سحبان محمود صاحب قدس سرۂ کے دسخط سے، لیکن اس فتو کی کود کھ کر بھی بندہ کا شبہ ورنہ ہوا، تو بندہ نے دوبارہ حضرت والا کی خدمت میں اپنے شبہ کا اعادہ کیا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ ایک طالب علم کے ذمہ اس کی تحقیق لگائی ہوئی ہے، جب وہ تیار ہوجائے تو لے لیں۔'' چنا نچہ اس کے بعد بندہ نے متعدد مرتبہ دارالا فتاء سے رُجوع کیالیکن اس بارے میں پھی معلومات نہیں ہو پارہی تھیں، بعد بندہ نے متعدد مرتبہ دارالا فتاء سے رُجوع کیالیکن اس بارے میں پھی معلومات نہیں ہو پارہی تھیں، بالا خر پھی عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ فتو کی تیار ہوگیا ہے، بندہ نے وہ فتو کی مولانا افتخار بیگ کے توسط سے حاصل کیا، اِس فتو کی پر حضرت والا کی تقمد بیں ہے۔

پہلے تو بندہ کا خیال یہ تھا کہ شاید حضرتِ والا کے ذہن میں نقبی تخریج کوئی اور ہوگی یا اِس فتو کیٰ میں بندہ کے شبہ سے تعرض کرکے اس کا جواب دیا گیا ہوگا،لیکن اِس فتو کیٰ کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں، اس فتو کیٰ میں وہی تخریج ہے جومفتی عبدالرؤف صاحب نے لکھی ہے، اور اِس فتو کیٰ کے بارے میں بندہ کو وہی شبہ ہے جوسابق فتو کیٰ میں تھا۔

اس لئے بندہ دوبارہ اپنے شبہ کا اعادہ کرنے کی جرأت کر رہا ہے، اُمید ہے کہ اِس مرتبہ حضرتِ والاشفقت فرماتے ہوئے اس شبہ کا اِزالہ فرمائیں گے۔

بطور ڈیازٹ رقم رکھوانے کی فقہی تخر تکے کا حاصل سیہ ہے کہ سیہ معاملہ اِجارہ بشرط القرض ہے، اور چونکہ اِس شرط کا عرف عام ہےاس لئے جائز ہے۔

اس سلسلے میں عرض کیہ جس غرض اور مقصد کے تحت یہ رقم دی جاتی ہے اس کے پیش نظر اس رقم پر رہن کی تعریف صادق آتی ہے، رہن کی تعریف تنویر الابصار میں اِن الفاظ میں نقل کی گئی ہے: "حسس شبیء حالی بعق یمکن اسیتفاؤه منه" (دة المعتد تنزع ص:۷۷) اورعقود ش اعتبار معانی کا بوتا ہے، نیزع فی عام میں بھی بندہ کے علم میں کوئی بھی اس رقم کو قرض نہیں سجھتا ہے بلکدرہن ہی سمجھا جاتا ہے۔

اور دُوسری طرف رہن کے بارے میں راج تول سے ہے کدرہن سے اِنتاع جائز نہیں ہے (دة المحدد جند ص:۲ ص:۲ م) اور ڈیازٹ کی رقم سے اِنتاع کیا جاتا ہے۔

دُوسراشبریہ ہے کہ رقہ المحتار ج:۲ ص:۸۰۵ ش اس کی تصریح ہے کہ شن کو إبتداءُر بن بنانا مجھے نہیں ہے، حیث قبال: "والشمن وان کان دینا لا بصح رهنه ابتداء لنکنه بصح رهنه بقاء" اس کا تقاضا بیمعلوم ہوتا ہے کہ بطور ڈیا زے رقم رکھوانا سرے سے جائز ہی نہ ہو۔

اس لئے حضرت والا سے دوبارہ عرض ہے کہ شفقت فرماتے ہوئے اِن شبہات کا اِزالہ فرمادیں۔ حضرت والا سے علم وعمل میں ترقی کی دُعاوں کی درخواست ہے۔ خادم جامعۃ الرشید، احسن آباد عادم جامعۃ الرشید، احسن آباد

چواب: -عزیز مرم سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکات ربین اگرچه ورا الله علیم ورحمة الله و برکات ربین اگرچه و دانیر کا بوسکتا ہے (اور خمن کے دین کے بارے بیس آپ نے جوعبارت کمسی ہے، اس بیس غالبًا"وان کان" کی واؤ غلط ہے، اور مطلب بیہ ہے کہ جب شن دَین بوتو وہ ابتداءً ربین نہیں کی جاسکتی) جیسا کہ تمام متون بیس تصریح ہے، مثلاً بدایہ بیس "ویسجوز دھن المدراھم والمدنسانیو" (جبم ص:۵۳۱) کیکن ڈپازٹ کی رقم کوربن اس لئے نہیں کہد سکتے کربن بالدرک سی منہیں ہوتا، کہما فی الهدایة وغیرها والمرهن بالدرک باطل، والکفالة بالدرک جائزة، والفوق ان المرهن للاستیفاء ولا استیفاء قبل الوجوب، واضافة التملیک الی زمان فی المستقبل لا تحجوز (این ای دیس من ۵۲۷) (۵۲) دیار کی رقم اس غرض کے لئے ہوتی ہے کہ جب کرایہ وار مکان خالی تحدوز . (این المرهن کی دیم سی ۵۲۷) (۵۲)

<sup>(</sup>۱) ج: ۳ ص: ۵۲۹ (طبع مکتبه رحمانیه).

<sup>(</sup>۲) ج:۳ ص:۵۲۵ (طبع مذکور).

کرے تو اگر اس نے مکان میں کوئی نقصان کردیا ہوتو اس کا حان اس سے لیا جاسکے، بیر صان فی الحال واجب نہیں ہوتا محن واجب نہیں ہوتا محض محتل ہوتا ہے، لہذا اس ڈپازٹ کو رئین نہیں کہہ سکتے، بیر قرض ہی ہے، اور مشروط مجکم العرف ہے۔

۱۳۲۵/۵/۲۲ه (نوی نمبر ۲۹/۸۱۷)

#### رہن کے طور پر حاصل کی ہوئی دُکان کوکرایہ پر دینے کا تھم

سوال: - زید نے اپنی دُکان بکر کے پاس گیارہ سوروپے میں رہن بالقبض رکھ دگی، اور سے
طے پایا کہ دُکانِ ذکورکو مرتبن چاہے جس کرایہ پر اُٹھادے، تین سال کے اندر را بمن خود بیروپے اوا
کرے تو مرتبن دُکان چھوڑ دے گا، مرتبن نے پچاس روپے ماہانہ پر دُکان کرایہ پر اُٹھادی، یہ کرایہ جو
تین سال میں اُٹھارہ سوروپے ہے مرتبن کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ یا سود ہے؟ یہ بھی تحریکیا گیا ہے کہ
اگررا ابن نے تین سال کے اندرروپیاوا نہ کیا تو رہن بالقبض کی رجشری مرتبن کو کرادے گا۔

جواب: - صورت مسئولہ میں دُکان کو کرایہ پر اُٹھانے سے رہن باطل ہوگیا، اور کرایہ کی جننی رقم بکرنے لئے اس رقم کا اپنے پاس رکھنا موخوں کی ہے وہ ساری کی ساری زید کا حق ہے، بکر کے لئے اس رقم کا اپنے پاس رکھنا سودخوری کے گناو عظیم میں جنلا ہونا ہے۔ ہاں! وہ یہ کرسکتا ہے کہ اپنے قرض کی رقم جو گیارہ سوروپے ہے ایک سات سوروپے مع دُکان کے زید کو واپس کردے۔

فى ردّ المحتار: وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهى باطلة وكانت بسمنزلة ما اذا أعار منه أو أو دعة وان كان هو المرتهن وجدّد القبض للاجارة أو اجنبيًا بمباشرة أحدهما العقد باذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا الاستئناف اهد. (ثامى ج: ٥ ص: ٣٥٠) والشيحان وتعالى اعلم الجواب ميح الجواب ميح عثما الله عثم المره مح شقيع عثما الله عثم المره مح المره مح المره على الله عثم الله ع

(فتوی نمبر ۱۹/۸ الف)

PINAMILE

 <sup>(1)</sup> رد المسحمار، كشاب السرّهن، باب التصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته ... الخ ج: ٢ ص: ١١٥ (طبع سعيد وفي طبع دار الفكر بيروت ج: ٢ ص: ١١٥).

وُفَى الْهَنديةُ، كتابُ الرَّهن، الباب الثامن في تصرُف الرَّاهن أو المرتهن في المرهون ج: ٥ ص: ٣٦٣ (طبع بلوجستان بك ثُهو) وان آجر المرتهن من اجنبي بأمر الرَّاهن يخرج من الرَّهن وتكون الأَجرة للرَّاهن . . . . الْخ.

وكذا في فتح القدير ج: 9 ص: ١/١٠ كتاب الرّهن، وبدائع الصنائع، كتاب الرهن ج: ٢ ص: ١٣٦ (طبع معيد)، والمجر الرّائق، كتاب الرّهن ج: ٨ ص: ٢٢٢ (طبع معيد) والمعاية شرح الهداية ج: 9 ص: ١٤٤.

#### مرہون زمین پر کاشتکاری اوراس کی آمدنی ہے ا پنا قرض وصول کرنے کا حکم

سوال: - ایک آدمی نے اپنی زمین کسی کے بال رہن رکھ دی، مرتبن اس سے نفع حاصل کرتا رہا، اب ایک نیا ایک جو حکومت نے جاری کیا ہے کہ جس آدی کے ہاں رہن زمین ہیں سال تک رہےاس کے بعد بغیر کسی عوض کے زمین راہن کو واپس کردی جاتی ہے، کیا بیمعاملہ وُرست ہے؟ جواب: - مرتبن کے لئے رہن زمین سے نفع اُٹھانا جائز نہیں تھا، اس نے کاشت کے لئے وے كرجتنى آمدنى كمائى وہ رائىن كى امانت ہے، اب اگر يه آمدنى قرض كو يوراكرويتى بيتو أب رائن کے ذھے قرض باقی نہیں رہا، اور اگر پورانہیں کرتی تو جتنا قرض زائد ہے اتنی کا واپس کرنا مرتہن کے r) ذے لازم ہے۔ والتداعلم الجواب صحيح احقرمجمرتقي عثاني عفي عنه محمه عاشق البي بلندشهري DITAL/IT/IT

(فتوي نمير ١٨/١٢٥٥) الف)

### رہن سے نفع اُٹھانے اور بیس سال بعد زمین واپس را ہن کو ملنے کے حکومتی قانون کا حکم

سوال: - (خلاصة سوال) يهال رواج ہے كه لوگ زمين رئن پر فروخت كرويية بين اور مرتبن مال مرمون سے فائدہ بھی اُٹھا تا ہے، اس وقت تک کے رابن پوری رقم لے کر واپس نہ کردے،

<sup>(</sup>١) وفي الدّر المختار، كتاب الرّهن ج: ٢ ص:٣٨٣ (طبع سعيد) لا انتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكني ولا لبس ولا اجارة ولا اعارة سواء كان من مرتهن أو راهن (الا باذن) كل للآخر وقيل لا يحلُّ للمرتهن لأنَّه ربا.

وفحي الشمامية تسحته .... لا يمحلُّ لــة أن ينتـفع بشيء منه بوجهِ من الوجوه وان اذن له الرّاهن لأنَّه اذن لة في الرّبا لأنَّه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا .... الخ.

وكما في حاشية الطحاوي ج: ٣ ص: ٢٣٣ كتاب الرهن، والبحر الرّائق ج: ٨ ص: ٢٣٨ كتاب الرّهن، والهداية ج: ٣ ص: ٥٢٢ كتاب الرّهن (طبع شركة علمية).

کفایت المفتی ن ٨:٨ ص ١٣٣٠ (طبع جديد دار الاشاعت) ش ب: زين يرمرتهن كوصرف تبتد كرنا جائز ب، اس كوكاشت كرنا يا كاشت کے لئے کسی کو دینا جائز نہیں، اور اگر خود کاشت کرے تو اس کا بورا کرابیر را بن کو اَدا کرے، یا اس کی قم میں سے وضع کرے، اور اگر کسی دُوس کے کو کاشت کے لئے دی ہے تو اس کا بورا معاوضہ رائین کو دے یار قم رئین میں سے وضع کر ہے۔

اب حکومت نے قانون نافذ کیا ہے کہ الی رہن زمین اگر ہیں سال مرتہن کے پاس رہے تو اس کے بعد رئن زمين بلامعاوضه رائن كووايس مل جاتى بـــــ

جواب: - رہن زمین سے نفع اُٹھانا بالکل ناجائز، حرام اور بھم سود ہے، جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس کے لئے اس رواج کوجس صرتک ممکن ہوروکنا واجب ہے، لا یحل له ان ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لأنه اذن لهُ في الربا لانه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له (۱) المنفعة فضلًا فيكون ربًا وهذا امر عظيم، (شامي جلد خامس)\_

پھر اگر حکومت کے قانون کی رُو ہے ہیں سال بعد قرض دار کو بلامعاوضہ زمین واپس مل جائے اور اس عرصے میں زمین کے منافع قرض خواہ اس قدر اُٹھاچکا ہو جو اس کے قرضے کے برابر یا زیادہ ہوں تو قرض دار کے لئے اپنی زمین سے فائدہ اُٹھانا بلاشبہ حلال ہے۔اور مرتبن پر واجب ہے کہ قرض سے زائدانفاع کا کرایدرائن کودے۔ والتداعلم الجواب صجيح احقر محمرتقي عثاني عفااللدعنه

2117XZ/17/18

(فتؤيُّ ثمير ١٨/١٣٢٣ الف)

#### گروی موٹرسائکل استعال کرکے اس کا کراہیہ قرض میں محسوب کرنے کا تھم

سوال: - ایک مخص نے ہمارے پاس مبلغ بیس ہزار روپے کے عوض ایک اسکوٹر گروی رکھوائی ہے، اور ہمیں اجازت دی ہے کہ جب تک وہ میری رقم ادا نہ کرے ہم اس کی اسکوٹر اِستعال کر سکتے ہیں، کیا بہ جارے لئے جائز ہے؟

جواب: - جومور سائکل گروی رکھی گئی ہے، قرض خواہ کے لئے اس کا استعال جائز نہیں (۳) ہے، البتہ اگر اِستعال کا کرایہ بازاری زخ کے مطابق مقرد کر کے اسے قرض میں محسوب کیا جائے تو جا تزہے۔ والثدسجانداعكم ۵۱۱۸۸۱۱۱۵ (فتوی نمبر ۲۲۳/۲۳)

محمه عاشق الهي بلندشيري

<sup>(</sup>١) شامية، كتاب الرّهن ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع سعيد) نيز ويكي ص: ٣٢٢ كا حاشيد

<sup>(</sup>٢) و مکھنے سابقہ فتوی اوراس کا حاشیہ۔

<sup>(</sup>۳ وم) حواله جات کے لئے و کھنے سابقہ ص:۳۲۲ کا حاشیہ

۳ - گروی وُ کا نوں میں سامان رکھنے ہے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا

سوال ا: - گزارش یہ ہے کہ ایک مسئلے کے متعلق فتو کا تحریر فرمائیں، وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک شخص محمد اسلم خان ولد محمر عباس خان نے شہیر احمد ولد عبدالمجید کے مبلغ ۲۰۸۹ اروپے دینے ہیں، جس کی تصدیق وہ اپنی تحریر میں کرتا ہے، محمد اسلم خان ولد عباس خان اپنی ملکیتی جائیداد میں سے تین وکا نوں کا قبضہ شہیر احمد ولد عبدالمجید کو وے دیتا ہے، اور بطور شوت قبضہ کرایے کی تین رسیدیں اپنی طرف سے دے دیتا ہے، (یہ واضح رہے کہ کرائے کی ادائیگی نہیں کی گئی) اور کہتا ہے کہ میں فلال تاریخ تک محمییں رقم ادا کر کے اپنی دُکا نیں واپس لے لول گا۔ اور اگر میں اس تاریخ تک رقم ادا نہ کروں تو آپ دکتا نیں فروخت کر کے اپنی دُم وصول کر لیں۔ ہراؤ کرم فتو کی تحریر فرمائیں کہ اس معاسلے کی شری حیثیت کیا ہے؟ اور شہیر احمد ولد عبدالمجید کوشری طور پر کیاحق حاصل ہے؟ عین نوازش ہوگی۔

جزاكم الله في الدارين\_

سوال ٢: - مندرجہ معاملے کے بعد محد اسلم خان ولد محد عباس خان فرار ہوگئے، ایک حافظ عبد الرشید سورتی (بقول ان کے اس نے بھی محد اسلم خان ولد محمد عباس خان کے اس نے بھی محد اسلم خان ولد محمد عباس خان کی ملکیتی جائیداد (مارکیٹ) کے کاغذات حاصل کر کے اپنے ایک دوست کے نام مارکیٹ کی ملکیت منتقل کرادی۔

اسی مارکیٹ میں ایک و کان کی و دسرے فض کے قبضے میں ۵۰۰ با دو ہے کوش میں تھی، حافظ عبدالرشید سورتی نے بیرتم اداکر کے وکان آزاد کرواکر وکان اپنے قبضے میں کرلی، اس وکان کے علاوہ اسی مارکیٹ کی مزید چار وکانیں حافظ عبدالرشید سورتی کے قبضے میں ہیں، مارکیٹ کی ملکیت منتقل کرانے سے قبل حافظ عبدالرشید سورتی کے علم میں یہ بات تھی کہ تین وکانیں اسی مارکیٹ میں شہیرا حمد ولد عبدالمجید کے پاس بطور رہن ہیں، مارکیٹ کی ان وکانوں میں شہیرا حمد ولد عبدالمجید نے پھے سامان رکھ دیا تاکہ وکانیں خالی نہر ہیں اور قبضے کا ثبوت رہے، کی قتم کا کاروباری معاملہ ہرگز نہیں کیا گیا، اور نہ تبارتی طور پر ان وکانوں کو استعال کیا گیا، لیکن حافظ عبدالرشید سورتی نے صرف سامان رکھنے کی وجہ سے ان وکانوں کی دور کرتا ہے کہ وہ مقدمہ بازی کی دھمکی وسیح ہوئے کا انکار کردیا، بعد ازاں حافظ عبدالرشید سورتی، شبیرا حمد ولد عبدالمجید کو مقدمہ بازی کی دھمکی وسیح ہوئے ایک معاہدہ کرالیتا ہے جس میں وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ

دُكانوں كاكرابياداكر \_ (اوركرابيد صول كرر با ہے) اور جس وقت دُكانيں فروخت كى جائيں تو شہير احمد ولد عبدالمجيد، حافظ عبدالرشيد سورتى كو دو لا كھ روپ بطور رسيد بدلوائى كے اداكر \_، جبكه بيد ُكانيں شرى نقطة نظاء ہے اور كا شرى نقطة نظر مشرى نقطة نظام سے نوئى تحريف الله عبدالمجيد كے پاس رہن ہيں، اس ميں مندرجہ ذيل باتوں كاشرى نقطة نظر سے نوئى تحريف مائيں: -

۱- حافظ عبدالرشید کا یفعل شرگ نقطهٔ نگاه سے کیسا ہے؟ ۲- حافظ عبدالرشید سورتی کے معاہدے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

۳- حافظ عبدالرشید سورتی پرشرعاً کیا ذمه داری عائد ہوتی ہے؟ ۴- اس معالمے میں شبیر احمد ولد عبدالمجید کوشرعاً کیا حق حاصل ہے؟ بینوا تو جروا۔

جواب: - مندرجہ بالا دونوں سوالوں میں جو داقعات تحریہ کے گئے ہیں، اگر وہ بالکل دُرست ہیں تو دونوں سوالوں کا مشترک جواب ہے ہے کہ محمد اسلم خان نے تقریباً گیارہ لا کھ روپ کے مدیون ہونے کی حیثیت سے شہیر احمد کواپی تین وُکانوں کا قبضہ جو یہ کہہ کر دیا کہ''اگر میں اس تاریخ تک رقم ادا نہ کروں تو آپ وُکانیں فروخت کر کے اپنی رقم وصول کرلیں''، شرعا اس سے یہ وُکانیں شہیر احمد کے پاس رائن ہوگئیں (لملعب رہ الأولی) اور بطور ثبوت قضہ کرائے کی جو تین رسیدیں دی گئیں ان سے اس معاطے کی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑتا، اور بیر بہن ہی شار ہوگا۔ اس کی دلیل ہے کہ شہیر احمد کی طرف سے نہ کرایہ دا کوئی معاہدہ طے پایا۔ اب جبہ یہ وُکانیں رہی ہوگئیں تو مرتبی یعنی شہیر احمد کی اجازت کے بغیر ان دُکانوں کا بیچنا حجمد اسلم خان کے لئے جائز نہیں تھا، اب اس نے حافظ عبد الرشید سورتی کو اپنی مارکیٹ کی جو رہے کی وہ ان دُکانوں کی حد تک مرتبی لیخی شبیر احمد کی اجازت پر موقوف رہی، ان کی مارکیٹ کی جو رہے کی وہ ان دُکانوں کی حد تک مرتبی لیخی شبیر احمد کی اجازت پر موقوف رہی، المعان المعانیة)۔

اگرشیراحد نے اس بیج کی اجازت دے دی ہوتی، خواہ صریحاً یاضمنا تو یہ بیج ذرست ہوجاتی،
لیکن سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ شہیر احمد نے اس بیج کی اجازت نہیں دی، اس کے بعد شہیر احمد نے حافظ عبدالرشید سورتی کے ساتھ کرایہ داری کا جو معاہدہ کیا، اگر وہ کسی زور زبردی کے بغیر اور کمل رضامندی کے ساتھ ہوتا تب بھی اس معاہدے کو بیج کی ضمنی اجازت قرار دیا جاسکنا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ دُکا نیس رہن سے نکل جا تیں، اور ان میں کرایہ داری کا معاملہ دُرست ہوجاتا (للعباد ہ الشالفة)۔
لیکن سوال میں جوصورت حال بیان کی گئ ہے اور جس کی وضاحت سائل نے زبانی بھی کی وہ یہ کہ کرایہ داری کا یہ معاہدہ اس دباؤ

ك تحت كيا كيا كما كريدمعامده ندكيا جاتا تو وكانين جواس كے ياس رئن تفين اس كے قبضے سے فكل جاتیں اور قانونی طور پر اس کے لئے اپنا قبضہ برقرار رکھناممکن نہ تھا، کیونکہ اس کو مقدمہ بازی کی بھی دھمکی دی گئ تھی۔ لہذا اگر صورت حال یہی ہے جوسوال میں بیان کی گئ ہے، تو بیکرابد داری کا معاہدہ مجى شرعاً وُرست نہيں موا (للعبارة الموابعة) \_ اور جهال تك اس بات كاتعلق بيك شبير احمد في قيض ك ثبوت كے طور پر ذكانوں ميں پچھ سامان ركھ ديا، سواس سے اس كے رہن ہونے كى حيثيت بركوئى فرق نہیں براتا، کیونکہ اول تو بیرسامان سائل کی نفریج کے مطابق صرف قبضے کے ثبوت کے لئے رکھا گیا، دُ کا نوں کے یا قاعدہ استعال کے لئے نہیں۔

دُوس ے آگر مرتبن شی مربون سے کوئی فائدہ بھی اُٹھائے تو بید فائدہ اُٹھانا اس کے لئے شرعا ناجائز ضرور ہے کیکن شی مرہون کے رہن ہونے کی حیثیت پراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے ربن باطل نہیں ہونا۔ للذا بصورت صحت واقعات مندرجه سوال بينتنوں وُ كانيں اب بھى شبير احمد كے یاس بطورِ رہن ہیں، اور اس کے ذھبے حافظ عبدالرشید سورتی کو کرامہ دینا شرعاً واجب نہیں۔ان آ حکام کی دلیل کے لئے عبارات فقہیہ مندرجہ ذیل ہیں:-

ا - العبارة الأولى: - وأمّا ركن عقد الرّهن فهو الايبجاب والقبول وهو أن يقول الراهن رهنتك هذا الشيء بمالك على من الدّين أو يقول هذا الشيء رهن بدّينك وما يجرى هذا المجرئ ويقول المرتهن: ارتهنت أو قبلت أو رضيت وما يجرى مجراة فامّا لفظة الرهن فليست بشرطٍ حتّى لو اشترى شيئًا بدراهم فدفع الى البائع ثوبًا وقال له: أمسك هذا الثوب حتّى أعطيك الثمن، فالثوب رهن لأنه أتى بمعنى العقد والعبرة في باب العقود للمعاني كذا في البدائع. (عالمگيرية ج:٥ ص:٣٣٢).

٢- العبارة الثانية: - توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهنه أو قضاء دينه فان وجد أحدهما نفذُ وصار ثمنه رهنًا في صورة الاجازة ...الخ. (الدر المختار ج: ٢ ص:٥٠٦)

٣- العبارة الثالثة: - وكذلك لو استأجره المرتهن صحّت الاجارة وبطل الرّهن إذا جدّد القبض للاجارة. (شرح المجلّة ج:٣ ص: ١٩١).

٣- وفي الدر: - أو حبس أو قيدٍ مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير

 <sup>(</sup>١) عالمگیریة، کتاب الرّهن ج: ۵ ص: ۳۳۱ (طبع رشیدیه کوئله).

<sup>(</sup>rُ) الدّر المتحتار ج: ٢ صَ: ٣٠٨ (طبّع سعيد) وفي شـرح الـمـجـلة لـائتـاسـيّ رقـم الـمادّة: ٣٠٤ ص: ١٨٩ (طبع مكتبه حبيبيه) لو باع الراهن الرهن بشون رضي المرتهن لا ينفذ البيع ...الخ.

وكَذَا فَي الهندية ج: ٥ ص: ٣١٢ الباب الشامن، وكذا في الهداية ج: ٣ ص: ٥٣٤ (طبع مكتبه رحمانيه) كتاب الرّهن (طبع شركة علميه).

<sup>(</sup>٣) طبع مكتبة حبيبيه كو ثنه.

شديد الا لذى جاه (درر) حتى باع أو اشترى أو أقرّ أو آجر فسخ ما عقد ولا يبطل حق الفسخ بمموت أحدهما (الى) أو أمضى لأن الاكراه والملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضاء والرضاء شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الاقرار فلذا صار له حق الفسخ والامضاء. (ج: ٢ صن ١٣٠٠).

وفى الدر: — وهل الاكراه بأخذ المال معتبر شرعًا ظاهر القنية نعم وفى الوهبانية إن يقل السمديون انى مرافع، لتبرى فالاكراه معنى مصور (قولة ظاهر القنية نعم) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل: امّا ان تبيعنى هذه الدار أو أدفعها الى خصمك، فباعها منه، فهو بيع مكره، ان غلب على ظنّه تحقيق ما أوعده. قال رضى الله عنه: فهاذه اشارة الى أن الاكراه بأخذ المال اكراه شرعًا (شامى) قوله (انى مرافع) أى مرافعك للحاكم أى وكان ظالمًا يؤذى بمجرّد الشكاية كما فى القنية. (شامى ج: ٢ ص: ١٣٢١، مطبوعه ايج ايم سعيد).

والله سبحانه اعلم اراار ۱۳۱۰ه (فتو کی نمبر ۲/۵۳ و)

(وضاحت)

ندکورہ نوئی کے بعد تنازعہ کے ایک فریق کی طرف سے دوبارہ ایک سوال مرتب کیا گیا جس کا حضرتِ والا دامت برکا تہم نے جواب تحریفر مایا، وہ سوال اور جواب درج ذیل ہیں۔ (محمد زبیر) حضرتِ والا کا حتیِ کراہیہ داری اور بگری کو رہن کے طور پر رکھنے کی ایک مخصوص صورت اور اس کا حکم ایک مخصوص صورت اور اس کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین و مفتیانِ شرع متین اس مسئے میں کہ محد اسلم خان نے پانچے لا کھر دیے قرض لے کر اس کے بدلے میں چیک دیا اور بید کہا کہ اگر بید چیک کیش نہ ہوگا تو ہیں اپنی بیوی کو طلاق پر حلف اُٹھا تا ہوں، اور وقت و مقرّرہ پر چیک کو بینک میں نہیں ڈالنے دیا کہ میرا گھر برباد ہوجائے گا، اس طرح چار ماہ گزرگے، آخر میں پید چلا کہ وہ بہت مقروض ہے اور کراچی چھوڑ کر جاچکا ہے، اس کے والدصاحب اور بھائیوں کی خوشامد کرکے ان کو واپس بلوالیا، محمد اسلم کے آنے پر پید چلا کہ ان کے ذاب وہ لاکھ کا قرضہ ہے، ہم نے پینے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مارکیٹ ہے، اس میں متعدد وُکا نیس ہیں، اس میں سے چار عدد وُکا نیس میں اپنے قرض خواہوں کو ان کے روپے کے بدلے میں دے چکا ہوں حقوق کرایے داری کے ساتھ، اب میرے پاس پوری مارکیٹ کی ملکیت اور پائج وُکا نیس خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تا کہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیس خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تا کہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیس خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تا کہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیس خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تا کہ میں ملکیت اور پائج وُکا نیس خالی ہیں، وہ آپ جھ سے لے لیں، اور جھے کو مزید تین لاکھ دے دیں تا کہ میں

<sup>(</sup>۱) طبع سعید.

ایک وُکان خالی کراسکوں، جس پر ایک قرض خواہ قابض ہے، اور چار وُکانیں میں نے مرقبہ طور پر یعنی پگڑی پر قرض خواہ ہوں کو دے دی ہیں، اور کرایہ داری کی رسید بھی بنادی ہے، مارکیٹ کے حقوقی ملکیت آپ کی طرف نتقل کرنے میں بیشرط ہوگی کہ آپ ان کے حقوقی کرایہ داری تسلیم کریں، تا کہ میری عزّت خراب نہ ہو، اور بعد میں با قاعدہ اس کی رسید جاری کریں، اس پر ان کے سالے فیروز صاحب نے بیشرط رکھی۔ ہم نے ان کی بیشرط منظور کرلی اور مزید پیسہ دے کر پوری مارکیٹ کے حقوقی ملکیت اسلم اور پانچ خالی دُکانیں اپنے نام پر نتقل کرالیں، اور با قاعدہ رجٹری بھی کرالی، مارکیٹ کی ملکیت اسلم صاحب کی ہوی کے نام تھی اور ہیں قبضہ دیا، اور ہم نے اپنے بھائی اور سسرصاحب کے ساتھ کورٹ میں جاکر ہمارے نام نتقل کردی اور ہمیں قبضہ دیا، اور ہم نے اپنے ایک ساتھی کے نام کروالی۔

کھور سے کے بعد مولوی مغیر صاحب نین دُکانوں کی رسیدا در ایک پر چراسلم صاحب کا لے کرآئے کہ یہ تین دُکانیں ہارے پاس رہن ہیں، ہم نے کہا کہ مارکیٹ رجش کرانے سے پہلے اسلم صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ یہ تین دُکانیں مغیر صاحب کو دے دی ہیں، ہم ان کے نام تین کی رسید جاری کردینا، اور رسید جاری کرنے کے لئے مزید پیے کا مطالبہ نہ کرنا، ورخہ میری عزت خراب ہوگ، تاہم اس کو تسلیم کرتے ہوئے مولوی مغیر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی کرامید کی رسید بنانے کے لئے تیار ہیں، ہم اس کو رہن شایم نہیں ہم اس کو رہن شایم نہیں کرتے، اس لئے کہ اسلم صاحب نے آپ کی کرامید واری شلیم کرتے رسید بنانے کے لئے تیار بنانے کے لئے کہا ہے، ورخہ ہارے نام مجد اسلم خان پوری مارکیٹ رجشری نہ کرتا، مغیر صاحب نے جو پرچہ اسلم خان کے ہاتھ کا ایک اور پرچہ بنام محمد اقبال پرچہ اسلم خان کے ہاتھ کا ایک اور پرچہ بنام محمد اقبال مصاحب جس میں بہی مضمون ہے کہا گرمیں نے اس کے پینے وصول کر ایس، جبکہ وہ مارکیٹ اسلم خان کی مکیت نہ تھی، بلکہ صاحب جس میں کہی مضمون ہے کہا گرمیں نے اس کے پینے وصول کر ایس، جبکہ وہ مارکیٹ اسلم خان کی مکیت نہ تھی، بلکہ مرقبعہ پگڑی کا مالک تھا، اور اسلم خان کے نام کرامید کی رسیدتھی جو کہ بعد میں ان کی بیوی اور سالے نے افتال صاحب کے نام پر رسید بی منتقل کروادیں۔

منیرصاحب ہے ہم نے کہا کہ پرچہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ہاری اطلاع میں پہلے ہی سے بات ہے کہ اسلم خان نے یہ تین دُکا نیں آپ کو دی ہیں، اور ہم سے بھی یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ کے قضے کو تنار ہیں، جس پر ان کا اصرار تھا کہ جب تک ہم کسی اور کو فروخت نہ کریں ہم سے کرایہ نہ لیا جائے، ہم نے کہا کہ بینیں ہوسکا، کرایہ تو دینا پڑے گا، آئندہ آپ کی کو بیجیں گے تو ہم رسید کو ائی لیں گے، جس پر یہ ناراض ہوئے کہ چلوکسی مفتی کے پاس، مارے ساتھی نے کہا کہ ہم کو کسی مفتی کے پاس جانے کی جلدی نہیں، انہوں نے کہا: اس طرح ہم دینالٹر ہوجا کیں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ کورٹ میں پیہ جمع کرادیں، اس طرح دینالٹر نہ ہول گے۔

ہم نے ان کوکوئی وسمکی نہیں وی، جس پریہ بعد میں مفتی اکمل صاحب کے پاس ہمیں لے گئے اور ان کے سامنے مرقبہ طور پر ایک فیصلہ طے پایا جو بعد میں لکھ لیا گیا۔

جہاں تک اِستفتاء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کرایہ کی رسید کی تھی اور محد اسلم خان کو کرایہ نہیں ویا تھا، تو انہوں نے ہم ہے بھی کرایہ کی رسید کے وقت سے بات کہی تھی کہ ہم کرایہ نہیں ویں گے، جس کے ہاتھ پر ہم بچیں گے آپ اس سے کرایہ لیجئے گا، تو ہم نے ان کی اس بات کوشلیم نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ کرایہ دینا پڑے گا۔

اور ہم اس بات پر حلف اُٹھا سکتے ہیں کہ کرایہ داری کی رسید کے لئے ہم نے ان پر کوئی زور زبردی نہیں کی، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹر ہوجا کیں گے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے نکچنے کے آپ عدالت میں کرایہ جمع کرادیں تا کہ آپ کا حق قبضہ باقی رہے۔ فقط عبدالرشید عفا اللہ عنہ تنقیحات

مندرجہ ذیل سوالات کا جواب اس کاغذ کے ساتھ لکھ کر بھیجیں، اِن شاء اللہ اس کے بعد جواب یا جائے گا:-

ا:-سوال کے پہلے صفح سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ مارکیٹ اوراس کی تمام دُکا نیں محمد اسلم کی ملکست تھیں، جن میں سے پوری مارکیٹ کی حقیقی ملکیت اس نے آپ کے نام نعقل کی، اور پانچ خالی دُکا نیں قبضہ سمیت دیں۔لیکن دُوسر سے صفح پر لکھا ہے کہ''وہ مارکیٹ اسلم خان کی ملکیت نہیں، بلکہ مرقبہ بگڑی کا مالک تھا'' ان دونوں باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، صبح صورت کیا ہے؟ محمد اسلم مارکیٹ کا مالک تھا یا نہیں؟ اور اس نے آپ کو مارکیٹ مالکانہ طور پر فروخت کی؟ یا اس مارکیٹ میں صرف بگڑی لینے کاحق فروخت کیا؟ دُوسری صورت میں اس کا اصل مالک کوئی اور ہے یا نہیں؟

۲:- جب آپ نے محمد اسلم سے مارکیٹ خریدی تو کیا آپ کومعلوم تھا کہ تین وُکا نیں مولوی محمد منیرصاحب کے باس رہن ہیں؟

"-مفتی خمراکمل صاحب کی موجودگی میں جو فیصلہ طے پایا تھا، اس کی نقل ارسال فرمائیں۔
اللہ جود مفتی خمراکمل صاحب کی موجودگی میں جو فیصلہ طے پایا تھا، اس میں مولوی محرمنیر نے کیا
اپنے آپ کو بحثیت کرایہ دار واقعہ شلیم کیا تھا؟ یا یہ بات واضح تھی کہ وہ اپنے آپ کو کرایہ دار شلیم نہیں
کرتے، بلکہ بحثیت مرتبن و کانوں پر قبضہ برقر ار رکھنے کے لئے قانونی مجبوری کے تحت کرایہ داری لکھ رہے ہیں؟

۵:- کیا جب سے آپ نے محمد اسلم سے مارکیٹ خریدی اس وقت کے بعد کسی وقت مولوی محمد منیر صاحب نے اس نیچ کی اجازت وی؟ یا آپ کو پوری مارکیٹ کا مالک تسلیم کیا؟ یا کوئی ایسا کام کیا احقر محمر تقی عثانی عفی عنه اار ۲ را ۱۸ اه

#### جس سے آپ کے مالک ہونے کا اعتراف لازم آتا ہو؟

#### جواب ينقيحات

ا:- یہ دو مختلف مارکیٹیں ہیں، جن میں سے پہلی مارکیٹ کی مالک محمد اسلم کی اہلیتی اور اس مارکیٹ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اور دُوسری مارکیٹ یوسف مارکیٹ ہے جس میں دو دُکانیں مرقبع گیڑی پر محمد اسلم نے ان دو دُکانوں کے بارے میں بھی تقریباً وہی مضمون محمد اقبال کولکھ کر دیا ہوا ہے، جو پہلی مارکیٹ میں مولوی منیرصا حب کولکھ کر دیا تھا، لینی 'اگر فلال وقت تک رقم ادا نہ ہو تو دُکانیں فروخت کر کے رقم وصول کرلیں' ۔ محمد اقبال اور محمد اسلم کے ما بین معاہدے کی فو توکا پی ساتھ میں منسلک ہے، جس سے داضح ہوتا ہے کہ ان دونوں کو حقِ قبضہ (مرقبعہ گیڑی) اور کرایہ داری دیا جارہا ہے، اس لئے اس نے کرایہ داری کی رسیدمولوی منیرصا حب کو جاری کی تاکہ کوئی ان کے کرایہ داری کے حق کو سالم کے ما بین تاکہ کوئی ان کے کرایہ داری کے حق کو سالم نہ کرسکے اور قبضہ واپس نہ لے سکے۔

۲: - جب مارکیٹ ہمارے نام منتقل ہوئی اس وقت محمد اسلم نے ہم سے کہا تھا کہ تین وُکا نیں مولوی منیر صاحب کو دے کر کراید کی رسید جاری کردی جائے، جب وہ کسی کو بچپیں تو کراید کی رسید بدل وینا، اس کا ذکر ہم اِستفتاء میں کر بچکے ہیں ۔

٣: -مفتى اكمل صاحب كى موجودگى ميں جو فيصله ہوا اس كى نقل حاضرِ خدمت ہے۔

٧٠- مولوى منير صاحب نے ہمارے پاس آكرسب سے پہلے تين با تيں كى ، اوّل بيہ ہے كه آپ كے علم ميں ہے كہ تين وُكانيں اسلم صاحب نے ہميں كرايد كى رسيديں وے كر قضد ديا ہوا ہے ، تاكہ ہم اس كو بيچيں اور اپنى رقم وصول كرليں۔ (وُوسرى بات) اب آپ رسيديں ديں اور كرايہ نه ليس جس كو ہم بيچيں كرايہ آپ اسى سے ليس ، اور ہم نے اسلم صاحب ہے بھى رسيديں لے كر كرايہ نہيں ديا تھا۔ (تيسرى بات) جب ہم فروخت كريں تو رسيد بدلوائى بھى نہيں ديں گے ، وہ لينے والا آئندہ ينجي تو آپ اس سے رسيد بدلوائى بھى نہيں ديں گے ، وہ لينے والا آئندہ ينجي تو آپ اس سے رسيد بدلوائى ليے بيں۔

ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور تینوں وُکانوں کے کرایہ کا مطالبہ کیا اور رسید بدلوائی کے 40 کھ روپے کا مطالبہ کیا کہ جب آپ بیچیں گے تو ہم آپ سے پانچ لا کھروپیہ لیس گے، اس پر وہ اور ہم جناب مفتی اکمل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں ان کی موجودگی میں جو طے ہوا اس کی نقل موجود ہے کہ تینوں وُکانوں کا کرایہ گیارہ سوروپ ماہانہ اور فروخت کرکے دو لا کھروپیہ ہم کو دیں گے، یہ بات طے ہوئی اس فیصلے کی نقل منسلک ہے۔

3:- مندرجہ بالا باتیں جوہم سے مولوی منیرصاحب نے کی تھیں وہ ہم کو مالک تسلیم کر کے بی کی تھیں ، اور ہم نے سارے کا غذات ان کو دِکھا دیئے تھے، اور یہ ہم کو کرایہ دیئے رہے مسلس چھ ماہ تک اس درمیان ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی، چھ ماہ بعد نیا اِستفتاء مرتب کر کے فتو کی لیا اور نئی چیز کھڑی کردی اس دوران ہم سے کوئی بات نہیں کی۔

دوران ہم سے کوئی بات نہیں کی۔

مزیدتفعیل جواب نمبرا: محمد اسلم نے جوتح ریمولوی منیر صاحب کو دی ہے اس تحریکی بنیاد پرہم بیموض کرتے ہیں کہ کی آگئی کہی تھی، در نہ فروخت کا اختیار دیا تھا اور کرایہ داری کی رسید دے کر یہ بات فابت کی کہ تن کرایہ داری فروخت کرسکتا ہے، گویا کہ حن کرایہ داری (مرقبہ گڑی) کو دے کر یہ بات فابت کی کہ تن کرایہ داری فروخت کرسکتا ہے، گویا کہ حن کرایہ داری (مرقبہ گڑی) کو رہان رکھوائے مائن رکھی ہوئی ہوئی ہوئی تو قاعدے کے حساب سے جائیداد کے کاغذات رکھوائے جاتے ہیں اور پیچنے کا اختیار دیا جاتا ہے، یہاں کرایہ داری کی رسید جاری کی یعنی وہ گڑی پر بی سکتا ہے، اس لئے کہ مولوی منیر اور محمد اقبال دونوں کو جوتح رہ دی ہو وہ ایک جیسی ہے، اور دونوں کوفر وخت کی اجازت دی ہے اور حق کرایہ داری۔

جواب: - اس قضیہ سے متعلق ہمارے پاس اس سے پہلے شبیر احمد صاحب کی طرف سے
ایک اِستفتاء آ چکا ہے، کیونکد اس قئم کے معاملات میں فریقین کے بیانات عمو یا متفاد ہوتے ہیں جن
سے مسلے کے شری تھم پر فرق پڑجا تا ہے، اس لئے اُن کو بیہ شورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فرق تعالف یعن
حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے ساتھ مل کر ایک متفقہ اِستفتاء مرتب کریں تا کہ صورت مسئلہ دونوں
کے انفاق سے سامنے آ نے کے بعد جواب دونوں کے لئے واجب التسلیم ہو، لیکن انہوں نے متفقہ
سوال کے مرتب ہونے کے اِمکان کی نفی کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا ہفتی کا کام چونکہ
واقعات کی شخیق نہیں ہے، بلکہ وہ سوال کی صورت کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، چنا نچے سوال کی
جونوعیت اُس وقت تحریری طور پر بیان کی گئی اُس وقت اُس کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، چنا نچے سوال کی
مورت سوال کی مورت کے بعد یہ بات واقع ہوئی کہ اس سوال میں صورت سوال متفقہ
طور پر فریقین کی طرف سے بیا اِستفتاء پیش کی جائے تو تھنیہ کے حل میں سہولت ہوگی۔ لیکن انہوں
نے بھی اس سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ اور اس اِستفتاء کو جواب
نے بھی اس سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ اور اس اِستفتاء کو جواب
شینجات کے ساتھ غور سے پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اس سوال میں صورت مسئلہ اُس

بہت فرق پڑتا ہے۔

پہلی بات بہ ہے کہ شہر احمد صاحب کے اِستفتاء میں بہ بات ظاہر تھی کہ محمد اسلم نے مولوی منیر احمد صاحب کو دکانیں رہن نہیں رکھا مولوی منیر احمد صاحب کو دکانیں رہن کے طور پر دی تھیں، صرف اُن کا حق کرایہ داری رہن نہیں رکھا تھا، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ اِستفتاء میں بیہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ محمد اسلم نے دکانیں نہیں بلکہ اُن کا صرف حق کرایہ داری مولوی منیر احمد صاحب کے پاس رہن رکھا تھا۔

اور دُوسرا فرق ہے ہے کہ شبیر احمد صاحب کے اِستفناء کے مطابق مفتی محمد اکمل صاحب کی موجودگی میں حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے لئے کرایہ داری کی جوتحریاتھی گئ تھی وہ محض قانونی مجبوری اور دباؤ کے تحت کھی گئ، برضا ورغبت نہیں، جبکہ حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے حالیہ اِستفناء میں زور زبردتی یا کمی قتم کے دباؤکن فی کی گئ ہے۔

اب حافظ عبدالرشيد سورتى صاحب كے حاليه إستفتاء ميں بيكها كيا ہے كم محمد اسلم نے مولوي منير احمد صاحب كو دُكانين رئين نبين ركھي خيس بلكه صرف أن كاحتي كرايد داري رئين ركھا تھا، اور جب أس نے بيكها تھا كە" اگروه كيم اكتوبرتك ادائيگى نەكرے تو مولوي منير احمد صاحب كوبيه وُكانيس فرونت کرنے کا اختیا رہوگا''، تو اس سے مراد دُ کانوں کی حق ملکیت کی فروختگی نہیں بلکہ حق کرایہ داری کی فروختگی مرادتھی (جس کوعرف عام میں پگڑی کہتے ہیں) اگر چہ جوالفاظ محمد اسلم کی تحریر میں موجود ہیں اُن سے اس صورت حال پر ولالت نہیں ہوتی (اور محض یہ بات کہ یہی الفاظ محمد اقبال کے لئے لکھی گئی تحریر میں بھی موجود ہیں، جن کا مقصد پگڑی کا رہن ہے، اس بات کے لئے کافی نہیں کہ مولوی منیر احمد صاحب کی تحریر میں بھی اُن کے وہی معنی لئے جائیں، کیونکہ اوّل الذکر دُکانوں میں محمد اسلم صرف حقّ كراية دارى كا ما لك تها، اور ثاني الذكر مين حق ملكيت أس كا تها ) ليكن كاروباري عرف كے لحاظ سے أن الفاظ میں پکڑی کے تصور کا اختمال ضرور موجود ہے، اور اگر مولوی منیر احمد صاحب اور محمد اسلم کے درمیان یہ بات باہم طے شدہ تھی کہ مولوی منیر احمر صاحب کو صرف حتِّ کرایہ داری دیا جار ہا ہے، اور مولوی منیر احمہ صاحب نے بہی سمجھ کر أن و كانوں كا قبضه ليا تھا تؤ بے شك يهي سمجھا جائے گا كه محمد أسلم نے صرف حق کرابید داری ان کی طرف منتقل کیا تھا، اور سوال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات مولوی منیر احمد صاحب پر اچھی طرح واضح تھی، جس کی دلیل میہ ہے کہ جواب تنقیح نمبر اسے مطابق مولوی منیر صاحب نے حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس آ کر جو تین باتیں کہیں اُن میں سے دُوسری بات يتھى كە: ''جس كوہم بيچيں، كراية آپ أسى سے لين''ان الفاظ سے واضح ہے كەخود أن كے ذہن ميں یہ بات تھی کہ وہ جو کچھ فروخت کریں گے وہ حقِ کرایہ داری ہوگا، کیونکہ حقِ ملکیت کہنے کی صورت

میں حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے خریدار سے کراید لینے کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا۔

لبذا اگریہ بات دُرست ہے کہ محد اسلم نے مولوی منیر صاحب کو محض حق کرایہ داری کا قبضہ دیا تھا اور یہ بات مولوی منیر صاحب ہے وہ اسلم نے مولوی منیر صاحب ہے وہ بات کہی تھی کہ: ''جم جس کو بچیں ، کرایہ آپ آس سے لیں' تو شرع تھی ہے کہ بیر بہن دُرست نہیں ہوا ، کیونکہ محض حق کرایہ داری یا گیڑی کا حق شرعاً نہ قابلِ فروخت ہے ، نہ اس کو ربہن رکھا جاسکتا ہے ، اور گیڑی یا محض رسید بدلوانے کے اُوپر کسی رقم کا لین دین بھی شرعاً جا تر نہیں ہے ، اور جب بیر بہن مجھے نہیں ہوا تو مولوی منیر صاحب کا دین بدستور محمد اسلم کے ذمے واجب ہے ، اور دُکانوں کی ملکیت چونکہ عقد بھے کے ذریعہ حافظ عبدالرشید صاحب سورتی کی طرف منتقل ہو چکی ہے ، البذا وہ دُکانیں اُن کی ملکیت ہیں اور مولوی منیر صاحب کے ذمہ دُکانوں کا کرایہ واجب ہوگا۔

اور مذکورہ بالا تفصیل کے بعد دُوسری بات (یعنی کرایہ داری کی تحریر کے جبری یا رضامندی کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہونے کے مسئلے) پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق اس صورت سے ہے جب دُکانوں کا حقِ کرایہ داری نہیں بلکہ دُکانیں رہن رکھی گئی ہوتیں، اور اس اِستفتاء کی بنیاد چونکہ پہلی صورت پر ہے اس لئے اب اس بحث میں پڑنا غیرضروری ہے۔

اور رہ بات ہم پہلے کہد چکے ہیں کہ مروّجہ پگڑی اور رسید بدلوانے پر رقم وصول کرنا شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے، اور فریقین کواس قتم کے معاملات ہے کھمل پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

في الهندية (ج:٥ ص:٣٥٥): ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

وفى الدّرّعن الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة .... الغ. (جلد: ٣) (٢) ص: ١٨).

<sup>(1) (</sup>طبع رشيديه كنوئله) وفي الدّر المختار، كتاب الرّهن ج: ٢ ص: ٣٠ الله صعيد) وفي الأشباه ما قبل البيع قبل الرّهن أي كل ما يصخ بيعه صخ رهنه. قبل الرّهن، وفي الشامية تحته قوله ما قبل البيع قبل الرّهن أي كل ما يصخ بيعه صخ رهنه. وكذا في شرح مجلّة الإحكام المادّة: ٢ ج: ١ ص: ١٢١، وراجع أيضًا: "فقهي مقالات" ج: ١ ص: ١٥٩ بيع حقوق المجرّدة.

<sup>(</sup>٢) (طبع ايچ ايم سعيد).

# مرا بحد، إجاره يا مشاركه كي تمويل مين رئن طلب كرنے كا تحكم سوال: -محرى وكرى السلام عليم ورحمة الله وبركاده

الحمداللد على الخيرين، أميد بيكة تجناب عرمزاج بخير مول كر

" یہاں چینائی میں چند مخیر حضرات نے ال کر اپنے ایک درید خواب ' بلاسودی مالیات' پر چند مهینوں سے کوشش شروع کی تھی، اِن شاء اللہ بہت جلد وہ (Interest Free Financing)

خواب شرمند و تعبیر ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل ایک مسئلے پرعلاء کی رائے مطلوب ہے۔ کیاکسی برنس یا پروجیکٹ کے لئے مالیات کی فراہمی کے لئے کسی بھی قتم کا رہن کا طلب کرنا

ممنوع ہے؟ اس سلسلے میں بید بات یہال واضح ہو کہ اسلامی بینک قائم کرنے کی کی کوششیں ہندوستان میں کی گئیں، گر اکثر ناکام رہیں، جس کی سب سے بدی وجہ بیربی ہے کہ رقم لینے کے بعد کسی قتم کی یابندی/ ذمہ داری کی غیر حاضری پر رقم لینے والے کو رقم لوٹانے کی فکرنہیں رہتی یا پروانہیں رہتی۔

اگریدممنوع ہے تو دی گئی پوٹمی کی حفاظت کی اور کیا صورت ہوسکتی ہے؟ اس معاملے پرتفصیلی روشنی ڈالیس تو بردی نوازش ہوگی۔

جواب: -محترى! السلام عليم ورحمة الله وبركانه

رئن طلب کرنے کا جائز یا ناجائز ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ الیات کی فراہمی کس بنیاد پر کی جارہی ہے؟ اگر مرابحہ کی بنیاد پر ہے تو چونکہ وہ ایک تیج ہے جس کی قیمت مستقبل میں واجب الاواء ہونے کی وجہ سے خریدار کے ذمے وین بن چکی ہے، اس لئے گا کہ سے رئمن طلب کرنا بالکل جائز ہے۔ اس طرح اگر تمویل إجارہ کی بنیاد پر ہے تب بھی اُجرت کی تو یُق کے لئے رئمن طلب کرنا جائز ہے۔ لما فی البحر: "ولا یلزم علینا صحة الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن بھا لأنا

<sup>(</sup> ا و ۲) وفي الدر المسخعار، كتاب الرهن ج: ٢ ص:٣٧٥، ٣٧٨ (طبع سعيد) (هو) .....(حبس شيءٍ مالي)..... (بسحقٍ يمكن استيفاءه) أي أخده أمسنة) كلَّا أو بعضًا كأنَّ كان قيمة المرهون أقل من الدَّين (كالدّين) كاف الاستقصاء لأنَّ الْعين لا يسمكن استيفاؤها من الرِّهن الَّا اذا صار دينا حكمًا كما سيجيء (حقيقة) وهو دين واجب ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط كثمن عبد ......( أو حكمًا) كالأعيان (المضمونة بالمئل أو القيمة) ...الخ.

وفى الهداية، كتابُ الرّهن ج: ٢ ص: ٨ ا ٥ (طبع مكتبه رحمانيه) ولا يُصبح الرّهن الّا بدّين مضمون لأن حكمه لبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب.

وفى الدر المسختار ج: ٦ ص: ٣٩٤ (طبع سعيد) باع عبدًا على أن يرهن المشترى بالثمن شيئًا بعينه أو يعطى كفيلًا كملُلك بسعيت مستح ولا يجير المشترى على الوفاء لما مرّ الله فير لازم وللبائع فسنحة لفوات الوصف المرهوب الّا أن يدفع المشترى الثمن حالًا أو يدفع للمة الرّهن المشروط رهنا لحصول المقصود.

ولحى النسامية تسحست (قوله لفوات الوصف المرخوب) لأن الثمن الّذي يه رَهَن أولَق ممّا لا رَهَن يه فصار الرّهن صفة للعمن وهو وصف مرخوب فله النميار بقواته.

نقول: ذاک بناء علی وجود السبب فصار کالعفو عن القصاص بعد وجود الجرح" (البحر السرائق ج: عصن ال (Security) ہے۔ السرائق ج: عصن ا ا ۵) میں یادر ہے کدربن کا مقصد صرف ادائیگی کی توثیق (Security) ہے۔ البندا مرتبن (یعنی صورت مسئولہ میں مالیات فراہم کرنے والے) کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس رہن سے کہ وہ اس رہن سے کہ وہ اس رہن سے کہ وہ اس رہن میں عائدہ اُٹھائے۔ البند اگر مدیون ادائیگی نہ کرے تو اسے بھی کر اپنا حق وصول کرنا جائز ہے۔

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

<sup>(</sup>١) الميحو الوائق، كتاب الاجارة ج: ٤ ص: • • ٣٠ (طبع سعيد) نيز كرشته عاشيه فاضافرها كيل.

<sup>(</sup>٢) و كيفي ص: ٢٣٣ ٥ ١٣٣ ك الآوي اور أن ك حواثى \_

<sup>(</sup>٣و٣) وفي الهنداية ج:٣ ص:٥٢٣ و ٥٢٥ (طبع رحسانيه) ولا ينصبح الرّهن بالأمانات كالودائع والعوارى والمستشارينات ومثال الشيركة لأنَّ القبيض في باب الرّهن قبض مصمون فلا بدمن ضمان ثابت ليقع القبض مضمونًا ويتحقق استيفاء الملين منه.

وفي حساشيت قولته قبيض مضمون اى قبض يصير به المقبوض مضمونًا على القابض يقدر الدّين فلا بد من ضمان على المرّاهن حتى يتصيبر السمرهون مضمونًا على المرتهن بقشر لألكت الضمان وليس في الأمانات ضمان فان حق صاحب الأمانة مقصود على العين.

وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٣٩٢ (طبع سعيد) ولا بالأمانات كوديمة وأمانة.

وقى الشامية (قوله كوديمة وأمانة) الأصوب وعارية وكذا مال مصاربة وشركة كما في الهداية …الخ.

# کتاب الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة المبان الهبة المبان الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة المبان الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة الهبة المبان الهبة الهبة الهبة المبان الهبة ا

## 

سوال ا: - کیا انسان اپنا مال اور مملوکہ جائیداو اپنے کسی وارث کو اپنی زندگی میں و سسکتا ہے یا نہیں؟ میں عمر کے آخری جھے میں ہول، میں جا ہتا ہوں کہ بیوی کو اور وُوسر سے وارثوں کو جائیداد وغیرہ دے وُوں، بیوی کو کتنا دینا جا ہے؟ کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ اور اپنا مال کسی کو دینا جا ہوں تو دے سکتا ہوں؟

سوال ۱: - کیا میں زبانی طور پر کسی کو ہبہ کرسکتا ہوں؟ اور زبانی ہبہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس کے دوسرا مالک بن جائے گا یا نہیں؟ ہبدکا بہتر طریقہ کیا ہے اور بہدا پنی کسی حالت تک کرسکتا ہوں؟
جواب!: - مرضِ دفات (بعنی وہ مرض جس میں انسان کی موت واقع ہو) ہے پہلے پہلے
انسان اپنی مملوکہ جائداد میں ہر طرح کا جائز تصرف کرسکتا ہے، جس میں ہبہ بھی داخل ہے، لیکن کوئی
السا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے جس سے ایک وارث کے سواتمام دُوسرے ورثاء اس کی جائداد
سے محروم ہوجائیں، لہذا بہتر صورت آپ کے لئے یہ ہے کہ بیوی کے مہر معاف کردینے کے باوجود

(1و٣) وفي شرح المجلّة للاتاسيّ ج: ٣ ص: ١٣٢ رقم المادّة: ١٩٢١ (طبع مكتبه حقانيه پشاور) كل يتصرّف في مِلكه كيف شاءٍ لأنّ كون الشيء ملكًا لرجل يقتضي أن يكون مطلقًا في التّصرف فيه كيفما شاء.

وفي شرح المجلّة لسليم رستم بازج: 1 ص: ٢٥٣ رقم الماقة: ١٩٥٢ (طبع حنفيه كوئته) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء. (٣) وفي صحيح المبخداري ج: 1 ص: ٣٥٣ (طبع قديمي) عن حُميد بن عبدالرحمٰن ومحمّد بن النعمان بن بشير الهما حدثاه عن النعمان بن بشير وضى الله عنه أنّ آباه أتى به الى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انّى نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لاا قال: فارجعه."

وفي فتح البارى ج: ٥ ص: • ٢٨ (طبع مكتبة الرشد) وذهب البجمهور الى أنّ النسوية مستحبة فان فضل بعضًا صحّ وكره، واستحبت المبادرة الى التسوية أو الرّجوع فحملوا الأمر على النّدب والنّهى على النّنزيه.

وكذا في عسدة القارى ج: ١٣ ص: ٢١٢ إلى ص: ٢١٢ (طبع دار احياء النوات العربي بيروت) وكذا في اعلاء السنن ج: ٢١ ص: ٩٧ ، ٩٤ (طبع ادارة القرآن كراچي)

وفي شرح الطبيي على المشكوة جُ: ٣ ص: 1 1 / ولو وهب جميع ماله من ابته جاز وهو آقم، نص عليه محمد ....الخ. وفي الدّر المختار مع ردّ المحتار، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٩٧ (طبع سعيد) لا يأس بتفضيل بعض الأولاد .... وكذا في العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده يسرّي بينهم .... ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

وفى الهندية ج: ٣ ص: ا ٣٩ (طبع رشيديه) ولو وهب شيئًا لأولاده فى الصّحَة وأزاد تفصيل البعض على البعض عن أبى حشيضةً لا بأس به، اذا كان التفضيل لزيادة فصل فى الدِّين وان كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبى يوسفُ أنّه لا بأس به اذا لم يقصد به الاصرار وان قصد به الاصرار سوّى بينهم وهو المختار … الغ.

وكسلها في المسحر السرّائق، كتاب الهبة ج: ٤ ص: ٢٨٨ والبزازية على هامش الهندية ج: ٧ ص: ٣٣٧ وفتاوي قاضي خان ج: ٣ ص: ٢٧٩. آپ اُسے مہر کی رقم یا اس قیت کی جائیداد دے دیں، یا اگر اس کو نا کافی سمجھیں تو جائیداد کا اتنا حصہ مزید بیوی کو ہبہ کردیں جس کی آمدنی سے اس کی گزراد قات به آسانی ہوسکے، اور باقی جائیداد اپنی ملکیت میں رکھیں جو آپ کے بعد آپ کے تمام شرعی ورثاء میں تقنیم ہوسکے۔

جواب۲: - ہبرزبانی بھی ہوسکتا ہے، لیکن بہد کی پخیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک موہوب لؤ (یعنی وہ شخص جس کو ہبد کیا جارہا ہے) اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہبہ تحریری طور پر کیا جائے اور اس پر دوگواہ بھی بنالئے جا کیں تا کہ آئندہ کوئی تنازعہ نہ ہوسکے۔ واضح رہ کہ یوی کے لئے کسی بھی فتم کا ہبہ صرف اس وقت شرعاً نافذ ہوگا جبکہ وہ مرض الموت سے پہلے پہلے کرلیا جائے، اگر بیاری کی حالت میں ہبہ کیا اور اس بیاری میں انتقال ہوگیا تو یہ ہبہ کا لعدم ہوگا۔ (۳) جائے، اگر بیاری کی حالت میں ہبہ کیا اور اس بیاری میں انتقال ہوگیا تو یہ ہبہ کا لعدم ہوگا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم

 (۱) وفي الهناية ج:٣ ص:٢٨٥ (طبع مكتبه رحمانيه، و ج:٣ ص.٢٨٣ في طبع مكتبه شركت علميه) وتصخ بالايجاب والقبول ....الخ.

وفى الدّر المختار معردٌ المحتار ج: ٥ ص: ٣٨٨ (طبع سعيد) وركنها هو الايجاب والقبول .... الخ. وفى الـدّر الـمنتقىٰ على مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ٣٩٠ (طبع غفاريه كوئنه) وتصحّ بايجاب وقبول ولو بالفعل في حق الموهوب لله.

وفي شُرح المجلّة للأتاسيّ ج: ٣ ص:٣٣٣ (طبع مكتبه حبيبية) تنقعد الهبة بالايجاب والقبول .... الخ.

(٢) وفيي الـدّر المختار، كتاب الهبة ج:٥ ص:٩٨٨ (طبع سعيد) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا. وفيه أيضًا ج:۵ ص:٩٠٩ وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفي مجمع الأنهر ج: ٣ ص: ١ ٣٩ (طبع غفاريه كوئته) وتتم بالقبض الكامل لقوله عليه الصلوة والسلام لا تجوز الهبة الا مقبوضة.

وهي الهيداية ج:٣ ص:٣٨٥ و ٢٨٦ (طبيع مكتبه رحمانيه) وتصحّ بالايجاب والقبول والقبض .....ولنا قوله عليه السلام لا يجوز الهبة الّا مقبوضة.

وفي ملتقى الأبحر ج:٣ ص: ٣٨٩ وتتم (الهبة) بالقبض الكامل.

وفى شرح المجلّة لمسليم رستم باز ص:٣٦٢، وتتم بالقبض الكامل لأنها من التبرّعات والتبرع لا يتمّ ألا بالقبض .....النخ. وفيها أيضًا ج: ١ ص:٣٤٣ رقم المادّة: ٨٦١ يسملك الموهوب له الموهوب فالقبض شرط لنبوت المسلك. وكذا في شرح المجلّة للأتاسيَّ ج:٣ ص:٣٣٢ رقم المادة: ٨٣٧ وج:٣ ص: ٣٨١ رقم المادة: ٨٢١ (طبع مكتبه حبيبه كوئله).

(٣) وفي الهندية، كتاب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض ج: ٣ ص: • ٢٠ (طبع رشيديه) لا تجوز هبة المريض ولا صدقته الأ مقبوضة فاذا قبضت فجازت من الثلث، واذا مات الواهب قبل التسليم بطلت.

وكذا في البزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع رشيديه).

وفي ردّ المحتار ج: ٥ ص: ٥٠ / (طبع صعيد) وهب في مرضه ولم يسلم حتّى مات بطلت الهبة ... الخ. وفي شرح المعجلة للاتاسي رقم المادّة: ٨٤٩ ج: ٣ ص: ٣٠٣ (طبع مكتبه حبيبيه كوئثه) اذا وهب أحد في مرض موتمه شيئًا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصحّ تلك الهبة. وكذا في الهداية، كتاب الوصايا ج: ٣ ص: ١٩٥٧ (طبع شركت علميه ملتان).

وكذا في شرح المجلَّة لسليم رستم باز رقم المادَّة: ٨٤٩ ج: ١ ص:٣٨٣ (طبع حنفيه كوئثه).

#### ہبہ کی گئی زمین موہوب ان کی ملکیت ہے اور واہب کی موت کے بعد اُس میں میراث جاری نہیں ہوگی

سوال: - بکر نامی شخف کی دولژ کیاں تھی، ان میں سے ایک کا نام فاطمہ اور دُوسری کا نام زینت تھا، اور دولژ کے تھے، ان میں سے ایک کا نام غلام رسول تھا اور دُوسرے کا نام غلام نبی تھا، اور ایک بھانجا تھا جس کا نام خالد تھا۔

اور بکرکی وُوسری لڑکی فاطمہ کے بطن سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکے کا نام محمد شریف خان تھا، اورلڑکی کا نام کلثوم تھا، اورکلثوم کے بطن سے دولڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام غازی خان ہے اور وُوسرے کا نام نبی خان ہے

اب بكر نے مرض الموت سے پہلے اپنی زمین كے كل تین حصے كركے ایک حصد اپنے بھا نج خالد كو دے دیا، اور دو حصے اپنے دونوں بیٹے غلام رسول اور غلام نبی كو دے دیا، اور اپنی دونوں لڑكياں لينی فاطمہ اور كلثوم كو پجھنيں دیا، گویا كہ اپنی زمین كے حصے سے ان دونوں كومحروم كردیا۔

اب فاطمہ جو بکر کی لڑکی ہے، اس کی لڑکی جو کلثوم ہے اُس کا بیٹا غازی خان ہے دعوئی کر رہا ہے

کہ مجھے میری نانی بعنی فاطمہ کی میراث ملنی چاہئے اور ساتھ ساتھ سے بھی کہتا ہے کہ میری والدہ بعنی کلثوم
مجھے فوت ہونے کے وفت ہے کہ گئی ہے کہ آپ اپنی نانی فاطمہ کی میراث طلب کریں، اور اس دعوے پر
غازی کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور غازی خان کے وُوسرے بھائی نبی خان ندا پنی نانی کی میراث
کا دعویٰ کر رہا ہے اور ندا پنی والدہ کلثوم کی وصیت کا ذکر کرتا ہے، آیا اس صورت مذکورہ میں غازی خان
کا ہے دعویٰ دُرست ہے یا نہیں؟

جواب: - اگر میرج ہے کہ بکرنے اپنی زندگی میں مرض الموت سے پہلے ہی اپنی زمین اپنے بھا ہے اپنی زمین اپنے ہوا ہے اور دو بیٹوں کو مالک و قابض بنا کر ہبہ کردی تھی ، اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اَب وہ زمین بکر کی ملکیت میں آگئ ، اور اس سے بکر کے ورثاء کا کوئی تعلق نہیں رہا، چنانچہ میر نمین بکر کے ترکے میں شامل نہیں ہوگی ، اور وُ وسرے ورثاء کو اس پر دعوے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر بکر نے اس زمین کے علاوہ بھی کچھ مال یا جائیداد چھوڑی ہوتو وہ اس کے حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر بکر نے اس زمین کے علاوہ بھی کچھ مال یا جائیداد چھوڑی ہوتو وہ اس کے

 <sup>(</sup>۱) ديکھئے حوالہ ص: ۴۴۴ کا حاشیہ نمبر۳۔

<sup>(</sup>٣) وفي الدّر المختار ج: ٥ ص: ٢٩٣ (طبع سعيد) وتتم الهبة بالقبض الكامل .... الخ. وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ١٨٨ وحكمها ثبوت الملك للموهوب لهٔ غير لازم .... الخ. وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ١٨٨ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....الخ. ثيرُ *دَيُكِتُ صُ: ٣٨٠ كا عاشي ثُمِرًا*-

شرى در ثاء ميں تقتيم ہوگى ،لېذا أس زمين پر غازى خان كا دعويٰ شرعاً قابلِ قبول نہيں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۰ ۱۳۹۷ ۱۳۵ ۵۰ (فتوی نمبر ۲۸/۳۱۵ ۲۸ پ)

ہبہ دُرست ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے بمحض کاغذات میں نام کرنے سے ہبہ ہیں ہوتا

سوال: - اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی جائیداداپی اولاد کے نام خریدتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جائیداد اُس کی کہ یہ جائیداد اُس کی موئی جائیداد اُس کی وراشت میں شامل کرنی ہوگی ؟

۲: - کیا شریعت میں صرف زبان سے کہدویے سے مبد ہوجاتا ہے یا اُس کے لئے لکھت ہونا ضروری ہے؟ کیا زبان سے کہدویے کے لئے کس

مثلاً زید نے اپنے بیٹے بھر کے نام ایک جائیدادخریدی، تمام کاغذات بکر کے نام ہیں، زید فی بھر کے نام ہیں، زید فی بھر سے ایک جائیداد تمہیں ہدکرتا ہوں، اس ہید کے گواہ موجود ہیں جو کہ بکر کی والدہ، دادی اور چاچا ہیں، کیا زید کے انقال کے بعد اس ہیدکی ہوئی جائیداد کو وراشت میں شامل کیا جائے گا یانہیں؟

جواب ۱۲۰: - شرعاً ہبد کے لئے تحریری ہبدنامہ مرتب کرنا ضروری نہیں، یعنی زبانی بھی ہوسکتا ہے، البتہ بیضروری ہے کہ جس شخص کو ہبد کیا گیا ہے وہ ہبد شدہ چیز پر قبضہ کر لے، لہذا صورت مسئولہ میں اگر بحر نے اس جائیداد پر زید مرحوم کی زندگی ہی میں قبضہ بھی کرلیا تھا تو یہ جائیداد بکر کی ملکیت ہوگی، زید کے دُوسرے ورثاء کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو زید کے ترکے میں شامل نہیں سمجھا جائے گا۔

واضح رہے کہ محض کاغذات کسی کے نام بنوادینے سے بہتہیں ہوتا، بلکہ زبانی یا تحریری طور پر بہد کی نقرت کا اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے، یہاں چونکہ زبانی تقریح موجود ہے اس لئے قبضے کی شرط کے ساتھ بہد دُرست ہوگیا۔

اللہ جا کہ ۱۳۹۷ھ کے ساتھ بہد دُرست ہوگیا۔

الر ۱۳۹۵ھ کی شرط کے ساتھ بہد دُرست ہوگیا۔

الر ۱۳۹۵ھ کی شرط کے ساتھ بہد دُرست ہوگیا۔

<sup>(1)</sup> حوالہ کے لئے دیکھنے مِس: ۴۴۴ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢ تا ٥) حوالد كركة و يكفة ص: ١٣٠٠ كا حاشي نمبرا\_

(اس نتوی کی مزید وضاحت نے ک سائل نے دوبارہ سوال بھیجا جو درج ذیل ہے)
" مرر استفتاء '

#### ہبہ کئے گئے مکان کا کرایہ وغیرہ وصول کرنے کے معاملات انجام دینا شرعاً اس پر ''قضۂ' شار ہوگا

سوال: - قبضہ موہوب لئ سے کیا مراد ہے؟ جبکہ خریداری زین اور تمام سرکاری وغیر سرکاری اور در تاریخ میں موہوب لئ سے کیا مراد ہے؟ جبکہ خریداری زین اور تمام سرکاری وغیر سرکاری اور درج ہے، بیاس لئے وضاحت طلب کی جارہی ہے کہ اگر ہم شدہ عمارت میں ایک یا زیادہ کراید دار آباد ہوں تو قبضہ تو اُن کے پاس ہے، البتہ رسیدات وغیرہ دینے والا موہوب لئ ہے، اور وہی نیکس وغیرہ اپنے نام سے اُدا کرتا ہے، لہذا قبضہ مالکانہ مراد ہے یا آباد ہونا شرط ہے؟

\*\*T: - موہوب لئ ( بکر ) نے واہب زید کی زندگی میں ہی مالکانہ قبضہ حاصل کرلیا تھا، البتہ جس بلڈنگ میں کراید دار آباد ہیں وہ اُس طرح سے آباد بطور کراید دار چلے آرہے ہیں، تو کیا اس صورت میں موہوب لئ کا قبضہ شری دُرست مانا جائے گا؟

جواب: - قبضے کے لئے موہوبہ مکان میں بذات خود آباد ہونا ضروری نہیں، بلکہ صورت مسئولہ میں بہتر یہ ہے کہ واہب کرایہ داری کا معاملہ فنخ کردے، اور موہوب لذ کرایہ داروں سے نیا کرایہ داری کا عقد کر لے اس طرح جب کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرنے وغیرہ کے معاملات واہب کے بجائے موہوب لذنے انجام دینے شروع کردیے تو قبضہ ہوگیا، اور بہدکھل ہوگیا۔ (۱)

والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۱۱/۹/۱۳۹۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۷ ج)

بغیر قبضے کے دو بھائیوں کومشتر کہ طور پر جائیداد ہبہ کرنے کا حکم

سوال: - میرے تایانے اپنی جائیداد آپ دو بھائیوں یعنی میرے والد اور چھا کے نام کردی ہے، میرے تایا کی کوئی اولاد، یوی، بہن وغیرہ نہیں ہے، میرے والدکی مذکورہ جائیداد جو اُنہوں نے ایٹ دو بھائیوں کے نام کی ہے، وہ جائیداد ابھی میرے تایا کے زیرِ اِستعال ہی ہے، میرے تایا، عمر کے ایٹ دو بھائیوں کے نام کی ہے، وہ جائیداد ابھی میرے تایا کے زیرِ اِستعال ہی ہے، میرے تایا، عمر کے

 <sup>(1)</sup> وفي الشامية كتاب الهبة ج: ٥ ص: ١٨٨ يوخذ ويستأنس ذلك من العبارات الآتية

قَلْتُ فَقَد أَفَاد أَنَّ التَّلْفُظُ بالايجابِ والقبول لا يشترُط بل تكفى القرائن الدَّالَة على التمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقيضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ... الخ.

وفي بندائع الصنبائع كتاب الهبة ج: ٢ ص: ١٢٠ والاذن نوعان صريح ودلالة ... وامّا الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجوز قبضه استحسانًا .... الغ. وكذا في شرح المجلّة كتاب الهبة رقم الماقة: ٣٨٢ ص: ٣٥٣ (طبع مكتبه حبيبه كوئفه) تيز و كيك: امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٨٣.

آخری حصے اور نہایت کروری اور ضعف میں ہیں، اس جائیداد کے بارے میں اب شرعی تھم کیا ہے؟ اور ان کی بیہ جائیداد کی بیہ جائیداد کس کی ہے؟ اور اس کا انتظام و دیکھ بھال کے بارے میں بھی آگاہ فرما ئیں۔"جنگ' اخبار میں آپ کے کالم نہایت ہی مفید اور پہند ہیں۔ کیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں آپ کے والد صاحب کے کوئی خلیفہ ہیں؟

جواب: - برادرعزيز ومرتم! السلام عليم ورحمة الله وبركانه

آپ کے تایا نے اگراپی ساری جائیداداپے دونوں بھائیوں کو دی ہے تو شرعاً یہ ہمہاس کے دُرست نہیں ہوا کہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ کرکے دینا ضروری تھا، اور قبضہ بھی نہیں ہوا، کیکن چونکہ آپ کے تایا کی کوئی اولا و نہیں ہے، اور بیوی بھی نہیں ہے، اور بہن بھی نہیں ہے، تو آپ کے تایا کے مثل وارث آپ کے والد اور پچاہی ہیں، لیکن جب تک آپ کے تایا زندہ ہوں، اس وقت تک ان کی جائیداد کو انہی پر خرج کرنا ضروری ہے، البتہ ان کی جائیداد کے انتظام کے معاوضے کے طور پر پچھ مناسب رقم دونوں بھائی لینا چاہیں تو اس کی گائش ہے۔

''جنگ' کے کالم کی پہندیدگی کا شکریہ! دُعا سیجے کہ اللہ تعالی اسے مفید بنائے۔ راولینڈی اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں مفتہ وارمجلس بھی ہوتی ہے، مولانا مقیم ہیں، جو حضرت مولانا فقیرمحمہ صاحبؓ کے خلیفہ ہیں، ان کی ہفتہ وارمجلس بھی ہوتی ہے، مولانا عبداللہ صاحب جامعہ فرید ہیہ سے ان کا پید معلوم ہوسکتا ہے۔ والسلام میراللہ صاحب جامعہ فرید ہیہ سے ان کا پید معلوم ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج:٥ ص: ١٨٨ (طبع سعيد) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميّزا غير مشاع مميّزا غير مشاع المغارية) وفي الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميّزًا غير مشاع مميّزًا غير مشاهل وتتم بالقبض الكامل ...الخ.

وفى ردّ المبحثار، كتاب الهية ج: ٥ ص: ١٩٢٠ (طبع سعيد) وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبى حنيفة وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو المختار كما في المضمرات.

وفى خلاصة الفتاوئ، كتاب الهبة، الفصل الثالث فيما يكون خطبا وفيما لا يكون ....الخ، ج: ٣ ص: • ٣٩ (طبع مكتبه رشيديه) ومن شرائط الهبة الافراز حتى لا يجوز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة كالبيت والذار والأرض وتحوها وان كان لا يحتمل القسمة يجوز كالبئر والحمام والرحى ....الخ.

وفي السحر الرّائق، كتاب الهبة ج: ٤ ص: ٣٨٦ (طبع رشيديه) .... فأفاد أنّه لو قبضه مشاعًا لا يملكه فلا ينفذ تصرّفه فيه لأنّها هبة فاسدة مآلاً وهي مضمونة بالقبض ولا تفيد الملك للموهوب لهُ وهو المختار.

وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الهبة ج: ٣ ص:٣٩٣ (طبع غفاريه كوئثه) وشرح المجلّة للاتاسيّ ج: ٣ ص:٨٠٨ (طبع حقانيه بشاور).

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے ديكھنے ص: ٢٨٠٠ كا حاشية نمبرا\_

<sup>(</sup>٣) يد جواب معرت والا دامت بركاتهم ني سأل موصوف ك ايك خط ع جواب مين تحرير فرمايا\_ (محمدز بيري نواز)

# گھرے استعمال کے لئے دی گئی رقم سے بچا کر زیور بنایا گیا ہو تو کس کی ملکیت ہے؟

سوال: - شوہر اگر اپنی بیوی کو گھر کا انتظام چلانے کے لئے روپے دیتا ہے اور بیوی ان پیپوں میں سے بچا کرزیور یا نقتری جمع کرلیتی ہے، بیوی کے انقال کے بعد ایسا مال شوہر کا ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: - شوہراپی بیوی کو گھر کے انتظام کے لئے جورقم دیتا ہے اگر وہ اس نیت کے ساتھ دی تھی کہ بیوی سے حساب نہیں اوں گا، بلکہ جو پچھ فی جائے وہ بیوی کی ملکیت ہے، تب تو پکی ہوئی رقم سے خریدا ہوا زیور بیوی کی ملکیت تھا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں شامل ہوکر اس کے تمام شرقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ حساب رکھے اور جو رقم بیچے وہ واپس کرے تو پھر بیزیور شوہر کی ملکیت تھا، اور اگر اس نے بیوی کو ہبہ نہیں کیا تو وہ اس کے انتقال کے بعد واپس لے سکتا ہے۔

واللہ سجانہ اعظم واللہ سے اللہ سجانہ اعظم

۱۳۹۷/۳/۲۱ه (فتوکی نمبر ۲۸/۳۳۴ ب)

# محض کاغذی طور پر جائیداد کسی کے نام کرنے یا کسی کے نام سے خریدنے کی شرعی حیثیت

سوال: - ایک صاحب کا انقال ہوگیا ہے، اُنہوں نے پھے جائداداپے لڑکوں کے نام سے لی تھی جائداداپے لڑکوں کے نام سے لی تقی، جب لئے چیزیں ہمارے کا تقی، اب لڑکے یہ کہتے ہیں کہ جب سے والد صاحب نے یہ چیزیں ہمارے نام خریدی تقیس اب ہم اُن کے مالک ہیں، والد صاحب کی کوئی تحریران کے نام سے نہیں ہے، اب یہ جائدادیں کس طرح تقیم ہوسکتی ہیں؟

جواب: - محض کاغذی طور پرکوئی جائیداد کسی کے نام لکھ دینے یا کسی کے نام خریدنے سے تو ہمد ثابت نہیں ہوتا، البتہ اگر بی ثابت ہوجائے کہ والد مرحوم نے اپنی زندگی میں بیہ جائیداد زبانی طور پر کسی خاص اولا دکو ہمیہ کردی تھی اور اس اولا دینے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اس جائیداد کو اُسی مخصوص اولا دکی ملکیت سمجھا جائے گا، وہ والد مرحوم کے ترکے میں شامل نہیں ہوگ، تحریری ہمیہ نامہ ہونا بھی

ضروری نہیں، زبانی ہبہ کا مبوت گواہوں سے ہوجائے تو وہ بھی کافی ہے، کیکن اگر زبانی ہبہ کا بھی محصہ رسدی تقلیم ہوگ۔ ثبوت نہ ہوتو پھر یہ جائیداد والد مرحوم کے ترکے میں شامل ہوکر نتمام ورثاء میں بحصہ رسدی تقلیم ہوگ۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم ۱۸۹۷ کے ۱۸۹۹ جا ۱۸۹۹ ج

# خصوصی خدمت اور تیارداری کی بناء پر دیگر ورثاء کی رضامندی سے اینا مکان صرف خدمت گزار بیٹے کو ہبه کرنے کا حکم

سوال: - اب سے تقریباً چارسال قبل میں فائے میں جٹلا ہوا تھا، اس بے ہی اور بہاری کی حالت میں میرے ایک بیٹے حفیظ الرحن خان نے سعادت مندی کا جُوت دیا، پیٹاب، پائخانہ خود صاف کرتا تھا، (میری بیوی انقال کر چکی تھی) اور اپنے روپے سے بینکڑوں روپے کا علاج کرایا، اس عمل سے خوش ہوکر میں نے اپنا رہائش مکان جو میں نے دمبر ۱۹۲۹ء میں پائچ بزار روپے میں خریدا تھا، اس کو اِنعام کے طور پر دے دیا، ایسا کرنے سے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد سے جو میری مزاج پُری گاستی اُس کو اِنعام کے طور پر دے دیا، ایسا کرنے سے پہلے میں نے اپنی دیگر اولاد سے جو میری مزاج پُری مختی کے لئے آیا کرتے ہے رائے کی تھی، انہوں نے رضامندی ظاہر کردی، اور کہا کہ اس کا بہی لڑکا مستی کے لئے آیا کرتے جنے رائے کی تھی، انہوں نے رضامندی ظاہر کردی، اور کہا کہ اس کا بہی لڑکا مستی مکان اپنے لڑکے حفیظ الرحن خان کو اِنعام کے طور پر دے رہا ہوں، اگر کسی کو کئی عذر ہوتو ہادن کے مکان اپنے لڑکے حفیظ الرحن خان کو اِنعام کے طور پر دے رہا ہوں، اگر کسی کو کئی عذر ہوتو ہادن کے لئی تام اب بڑگی کرے، ورنہ اس کی پختہ کارروائی کرائی اور مکان کا قبضہ بھی دے دیا، جس پر اوتھ کمشنر اور گواہوں وغیرہ کے وستخط گواہی شبت ہوگئے۔ یہ فروری ۲ مے 19ء میں کھل ہوگیا، اور مکان کا لیز بھی اُس کی بینہ کیاں میں رہتا ہوں اور ای لڑکے کی زیر کفالت ہوں، ہرقتم کا حکیک وی وادر کری اور کرتا ہے۔ میں اب بھی اُس مکان میں رہتا ہوں اور ای لڑکے کی زیر کفالت ہوں، ہرقتم کا حکیک وی وہی ادا کرتا ہے اور مکان کی بھدر ضرورت مرمت اُس نے کرائی ہے۔

میرے چارلڑ کے اور پانچ لڑکیاں ہیں، سب کی شادیاں ہوچکی ہیں سوائے ایک لڑکے کے، جس کی شادی بیجہ کمزوری دِماغ اور بیجہ آمدنی نہ ہونے کے انکار کردیا ہے، سب لڑکیوں کو رسم و رواج کے مطابق ہزاروں کا زیور و دیگر سامان اور کپڑے اپنے روپے سے کئے ہیں، میرے پاس اب سوائے

<sup>(</sup>اوس) حوالد کے لئے و کیھنے من: ۴۴۴ کا حاشیہ نبرا۔

<sup>(</sup>٢) في اللّر المتحتار، كتاب الدعوى ج: ٥ ص: ٥٥٠ (طبع سعيد) وعدها في الأشباه سبعًا بينة واقرار ويمين وتكول عنه .... وكذا اذاادعي دينًا أو عينًا على وارث اذا علم القاضي كونه ميرانًا أو اقر به المدعى أو برهن الخصم عليه فيحلف على العلم ولو ادعى هما اي الدين والعين الوارث على غيره يحلف المدعى عليه على البتات كموهوب وشراء درر ....الخ.

کفن دفن کے اخراجات کے پچھٹیس بچا، اب سوال یہ ہے کہ میرے انتقال کے وقت اس مکان پر کسی کا حق باتی رہتا ہے یانہیں؟

جواب: - صورت مسئولد مين جبدآپ نے ديگر ورثاء كى رضامندى بھى حاصل كرلى ہوتو آپ كے لئے اس مكان كا اپنے خدمت گزار بيٹے كو بہدكردينا جائز بھى ہے، اور جب بيٹے كواس كا مالك وقابض بناديا گيا تو يہ بہرشرعاً نافذ بھى ہوگيا۔ اب حفيظ الرحمٰن خان بى اس مكان كا مالك ہے، اور آپ كى وفات كے بعد آپ كورش عورثاء كا اس مين حق نہيں ہوگا، اور نہ يدمكان آپ كر كرك اور آپ كى وفات كے بعد آپ كورش عورثاء كا اس مين حق نہيں ہوگا، اور نہ يدمكان آپ كر ترك مين شامل ہوسكے گا، لمما فى الدر المختار: "لا باس بتفضيل بعض الأولاد فى المحبة لأنها عمل المقلب وكذا فى العطايا ان لم يقصد به الاضوار .... ولو وهب فى صحته كل المال للولد جاز واقع، (فلت: يعنى اذا لم يوض به ورثته الآخوون). (شامى ج: من من ١٣٥ كتاب الهبة)۔

وفيه أيضًا: "وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول من كل ماله ان طالت مدته" وقال الشامى تحته: "لأنّه اذا تقادم العهد صار طبعًا من طباعه كالعمى والعرج، وهذا لأنّ المانع من التصرّف مرض الموت وهو ما يكون سببًا للموت غالبًا، وانّما يكون كذلك اذا كان بحيث يزداد حالًا فحالًا اللى أن يكون آخره الموت، وأما اذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروت كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروت كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروث كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروث كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروث كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروث كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروث كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا ج: ٥ والشبحان المروث كالعمى ونحوم. (شامى كتاب الوصايا عنه ص

۱۳۹۷/۵/۱۰ (فؤی نمبر ۲۱۵/۸۱ پ

(او ۱) اللّذ المختار كتاب الهبة جـ ۵ ص ۲۹۲ (طبع سعيد)، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الهبة جـ ۲۲ ص: ۲۷۱ (طبع سعيد) وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم بعض اولادهم في المصطايا ....الخ. وراجع أيضًا أوجز المسالك كتاب الهبة، باب مالا يجوز من النّحل ص: ۲۲۰ (طبع مكتبه مظاهر علوم) وعلاء السّنن ج: ۱۲ ص: ۹۲ و ۹۲ (طبع ادارة القرآن كراچي)

وفي الهندية كتاب الهية ج: ٣ ص: ١ ٣٩ (طبع رشيديه) ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصّحة وأراد تفضيل البعض على البعض عن أبي حنيقة أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدّين وعن أبي يوسفّ أنه لا بأس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوّى بينهم وان كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معينًا لهُ في المعصية.

وفي البزازية على هامش الهندية الجنس الثالث في هبة الصّغير ج: ٢ ص:٣٣٧ ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نصّ عليه محمّد ولو خصّ بعض اولاده لزيادة رشده لا بأس به ....الخ.

وفي فتأوى القاضي خمان على هامش الهندية قصل في هبة الوالد لولده ج:٣ ص: ٢٧٩ وروى المعلّى عن أبي يوسفّ انه لا يأس به اذا لم يقبصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سؤّى بينهم. وكذا في البحر الرّائق كتاب الهبة ج:٢ ص: ٢٨٨

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي المدّر المختار كتاب الهبة ج:٥ ص: ٢ ٩ ٢ وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفي بسدائسم التصنائع فصل وأمّا حكم الهبة ...المُخ ج: ٢ ص: ٢٤ (طبع سُعيد) وأمّا أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من فير حوض ....الخ. يُرْدِيكُ ص: ٣٠٠ كاماشِ يُهرم (٥) اللّز المناحار كتاب الوصايا ج: ٧ ص: ٢٢٠ (طبع سعيد). (فرزيرِشُ لواز)

ا: - اولا دمیس کسی کوزیاده کسی کوکم دینے کا تھم اور مشتر که کاروبار سے حاصل شده رقم سے کاروبار کے غیرشریک بیٹے کومحروم کرنے کا تھم
 ۲: - زندگی میں علیحدہ ہوجانے والے بیٹے کو بھی میراث سے حصہ ملے گا

سوال ا: - ایک باپ جس کے تین بیٹے ہیں، وہ سب شادی شدہ ہیں، بڑا لڑکا سرکاری ملازم ہے، باقی دولڑ کے اور والد صاحب نے مل کر ایک وکان کی، سب اِکٹے ہیں، والد صاحب کی کوئی غیر منقولہ جائیدادنہیں ہے، صرف رقم کی صورت میں موجود ہے، اب والد صاحب نے ناراضگی کے بغیر بڑے لڑکے کو علیحدہ کردیا، گر علیحدگی کے وقت جمع شدہ رقم میں سے پھنہیں دیا، اور ساری رقم ان کے لئے مخصوص کردی جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا یہ بات والد صاحب کے لئے جائز ہے کہ ایک بھائی کو بلا وجہ محروم کردیں اور وہ جمائیوں کوسب کچھوے دیں؟

سوال ۲: - والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کیا صورت ہوگی جبکہ لڑکا بہت پہلے علیحدہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں لڑکے اور والد اِسٹے کام کرتے رہے ہوں، کیا سب کو برابر تقسیم ہوگا یا دونوں بھائیوں کی ذاتی محنت شار ہوگی؟

جواب: - صورت مسئوله مين مناسب توبي تفاكه باپ كاروبارك ايخ حص سے پيح رقم تيسرے بيٹے كوجى ديتا، كين باپ نے اگر اپن بڑے لڑے كوجى شدہ رقم ميں سے پيح نبيل ديا تواس ميں اُس پركوئی گناه نبيل، كيونكه بيرقم دُوسرے لڑكول كرماتھ كئے ہوئے كاروبارسے حاصل شده تقى، اور زندگی ميں اگر كسى اولا وكوكم ، كسى كو زياده ديا جائے تو جب تك بدنيتى سے نقصان پنچانے كا مقصد نه ہوتو گنجائش ہے، و في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في المحبة الاضرار وان قصده يسوى بينهم. " (شامى ج: ٣ ص: ١٣٥ كتاب الهبة) - الهبة) -

جواب۲: – والدصاحب کی وفات کے وقت جورقم یا جائیداد ان کی ذاتی ملکیت ہوگی، وہ تمام ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقتیم ہوگی، اس میں بڑے لڑکے کوبھی حصہ ملے گا۔ واللہ سبحانہ اعلم

۱۳۹۷/۱۰/۱۳ه (فتوکی نمبر ۱۲۰/۱۰۸ ج)

<sup>(</sup>١) المذر المعتدار مع ردّ المحتدار كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٩٢ (طبع سعيد) نيزُوكيتيّ ص: ٣٣٤ كا حاشيـ نبرا و٣٠ـ

مرض الوفات سے قبل ہبہ کی گئی رقم موہوب لیا کی ملکیت ہے

سوال: - (خلاصة سوال) كمنا مرحوم نے اپ مرتے وقت كوئى متقولہ يا غير متقولہ جائنداد نہيں جيوڑى ـ نورجح ، كريم الدين دونوں بھائيوں نے بھى كل زندگى بيں كوئى بھى جائنداد نہيں بنائى ہے، دونوں بھائى ہر وقت اور بميشہ لڑتے رہے ، اور ايك دُوسرے سے جدا رہے ، كمائى بھى ہر ايك كى الگ ہے ۔ اكتوبر ١٩٦٧ء كوكريم الدين انقال كركيا ، كريم الدين كى ايك لڑى ہے ، جس كو وہ بہت محبوب ركھتا تھا، زندگى بھر اس لڑكى كے بال رہا اور پورى زندگى بيں يہى كہتا رہا كہ ميرا تمام مال ميرى اس لڑكى كا ہے ، مرحوم كے دو ہزار روپے نقد اس لڑكى كے پاس شے ، انقال كے بعد كريم الدين كا بھائى لڑكى كے پاس آيا، تو لڑكى نے وہ دو ہزار روپے لاكر اس كوكها كہ بيروپے آپ لے ليس ، اس پر نورجمہ بھائى كريم نے كہا كہ: بيتم بارا مال ہے ، جھے اس كى كوئى ضرورت نہيں ہے ۔ اور بيہ بھى كہا كہ: اب تك تمہارى خدمت والد كر رہے سے اور أب بيل كرول گا ۔ اس تمام ما جراكے وس بارہ آ دى گھر كے شاہد ہيں ۔ خدمت والد كر رہے سے اور أب بيل كرول گا ۔ اس تمام ما جراكے وس بارہ آ دى گھر كے شاہد ہيں ۔

جواب: - صورت مسئولہ میں اگر کریم الدین نے اپنی زندگی میں واقعۃ بیدوہ ہزار روپے کا اپنی لڑکی کو ہبہ کردیا تھا اور لڑکی نے اس پر قبقہ بھی کرلیا تھا، تو وہ شرعاً اس کی ملکیت ہوگیا، ڈوسرے وارثوں کا اس میں حق نہیں، بشرطیکہ بیدروپے کریم الدین نے مرضِ وفات سے پہلے ہمہہ کئے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

۱۲/۲۱۱۸/۱۳۸۱ه (نتوی نمبر ۱۸/۱۳۱۹ الف)

> مرحوم کے انتقال کے بعد ملنے والے "مبہ نامہ" کی حیثیت اور چندور ثاء میں تقسیم میراث کا طریقہ

سوال: - زید کی زندگی میں زید کی بیوی اور والدین کا انتقال ہوگیا تھا، زید نے دُوسری شادی کی، اس سے کوئی اور اولا و نہیں ہوئی، پھھ عرصہ بعد زید کا انتقال ہوگیا، مرحوم نے ورثاء میں ایک

 <sup>(1)</sup> وفي الذر المختار كتاب الهبة ج: ۵ ص: ۱۸۸ وشرط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....الخ.
 وفيه أيضًا ج: ۵ ص: ۱۹۳ وتتم الهبة بالقبض الكامل ....الخ.

وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٢٨٨ وحكمها ثبوت الملك للموهوب لهُ غير لازم.

وفي بدائع الصنائع فضل وامّا حكم الهبة ...الخ ج: ٣ ص: ١٣ (طبع سعيد) وأمّا أصل المحكم فهو ثبوت الملك للموهوب لهُ في الموهوب من غير عوض. ثيرُ و يَكِيُّ ص: ٣٢٠ كا ماشِينُهِ٦٠-

<sup>(</sup>٢) وَلَّى رَدِّ الْمَحْتَارَ جِ: ٥ صَ: • ٥٠ وهب في موضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة. وفي شرح المجلّة للأقاسى والحا وهب واحد في موض موته شيئًا لأحد ورفته وبعد وفاته لم يجز سائر الورفة لا تصح تلك الهبة. وكذا في الهداية، كتاب الوصايا ج: ٣ ص ١٩٥٤. تُتِرُد كِيَّ ص: ٢٥٠٠ كا عاشِيمْبر٣٠ ـ

لاولد ہوہ، پہلی ہوی ہے ایک لڑی شادی شدہ، ایک بھائی اور دو بہنیں چھوڑی ہیں، مرحوم کے انقال کے بعد یہ ''بہدنامہ'' ملا جو کہ اِستفتاء طذا کے ساتھ منسلک کیا جارہا ہے، یہ ''بہدنامہ'' رجشری نہیں ہوا، جن گواہوں کے دستخط ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے مرحوم نے کسی چیز کا بھی قبضہ نہیں دیا تھا اور جن کے نام ہبہ کیا تھا ان لوگوں نے بھی بہی بتایا ہے کہ اُن کو قبضہ نہیں دیا گیا تھا، ہبہ نامہ کے علاوہ بھی نقدی اور زیورات ہیں، مرحوم کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے؟

جواب: - اگر مذکورہ جائدادیں مرحوم نے اپنی بٹی اور بیوی کو الگ الگ کرکے قبضے میں نہیں دی تھیں، تو سیہ بہتا م نہیں ہوا، اور سیتمام جائدادیں بدستور مرحوم کی ملکیت میں رہنے کی بتا پر ان کے ترکے میں شامل اور دُوسرے مال کی طرح تمام ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوں گی۔

لما في الدر المختار: وتتم الهبة بالقبض الكامل. وفي ردّ المحتار تحته: فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. (شامي جنام صنف ١٥)

اورصورتِ مسئولہ میں پہلے مرحوم کے ترکے سے ان کی تجہیز و تلفین کے درمیانہ در ہے کے اخراجات نکالے جائیں، پھراگر ان کے ذھے کوئی قرض ہوتو وہ ادا کیا جائے، اور بیوی کا مہر بھی اگر ابھی تک ادا نہ کیا ہواور بیوی نے معاف بھی نہ کیا ہوتو وہ بھی قرض ہے، اسے ادا کیا جائے، اس کے بعد اگر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی ہوتو ہا کی حد تک اس پڑل کیا جائے، پھر جو مال بیچے اس کا آٹھوال حصہ مرحوم کی بیوہ کو، اور آ دھا حصہ لڑکی کو دیا جائے، اور اس کے بعد جو مال باتی بیچ اس کا آٹھوال کر کے دوجے بھائی کو اور آیک ایک حصہ دونوں بہنوں کو دے دیا جائے، ہولت کے لئے کل ترکے کے بیس حصے کرلیں، جس میں سے بیوہ کو چار جھے، لڑکی کو سولہ جھے، بھائی کو چھ جھے اور ہر بہن کو تین تین جھے دے دیے جائیں۔

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم حصہ دونوال کی کو سولہ جھے، بھائی کو چھ جھے اور ہر بہن کو تین تین علی میں۔

۲۸۹۷۹۵ه (فتوکی نمبر ۲۸/۹۱۳ ج)

(۲) دیکھیے ص: ۴۲۰ کا حاشہ نبرا۔

مسى شريك كا قابل تقسيم مشتركه زمين كسى كوبهه كرنے كا تقلم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلے میں کہ سمیان جمعہ و عبدالرحیم پران عبدالرحل نہ دوھیتی بھائی ہیں، سٹی عبدالرحیم نے اپنی زمین جوابھی تک تقسیم نہ ہوئی تھی، بلکہ مشترک تھی،

<sup>(</sup>١) و يكي من ٢٣٣٠ كا حاشه نبرا-

<sup>(</sup>٣) شامي كتاب الهبة ج:٥ ص: • ٢٩ (طبع سعيد).

مسیٰ محبوب ولدعبداللہ چپازاد بھائی کو خفیہ بہہ کردیا، کیمن رقبہ موہوب کا قبضہ موہوب لۂ کونہیں دیا، بہہ کے بعد واہب تین سال تک زندہ رہا لیکن اس عرصے میں واہب نے موہوب لۂ کو قبضہ نہیں دیا، بلکہ زمین حقیق بھائی جعہ کے قبضے میں رہی۔ ذکور کے فوت ہونے کے بعد بھی مسیٰ جعہ نے محبوب موہوب لۂ کو تقریباً تیرہ سال تک قبضہ نہیں دیا، اس سال موہوب لۂ نے مسیٰ جعہ برادر عبدالرجیم واہب جو اکیلا واہب کا وراث ہے، اس سے اس کے ضعیف العر غریب اور بے کس ہونے کی وجہ سے جبراً قبضہ لے لیا، کیا ہے ہہہ شرعاً ورست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہبہ ایسی مشترک زمین کا ہوا ہے جو قابلِ تقسیم ہے، لیکن ہوئی نہیں، اور واہب نے قبضہ بھی نہیں دیا۔ مفصل و مدل جواب عنایت فرماویں اس سال موہوب لۂ نے مسیٰ جعہ سے اس کا ذاتی رقبہ بھی چھین لیا جبکہ بہہ کا صرف ایک ہی گواہ زندہ ہے، بینوا بالصواب نے درماویا الشواب۔

جواب: - صورت مسئولہ میں ہبہ شرعاً دُرست نہیں ہوا، زمین میں مسیٰ عبدالرحیم مرحوم کا جو حصہ تھا، وہ مرتب وقت تک اس کی ملکیت میں رہا، اور مرنے کے بعد اس کے شری ورثاء کی ملکیت ہوگیا، موہوب لیا مسیٰ محبوب نے عبدالرحیم کی وفات کے بعد زمین پر جو زبرد تی قبضہ کیا، وہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس پر شرعاً واجب ہے کہ بیز مین عبدالرحیم کے ورثاء کو واپس کرے۔

والله سیحانه اعلم ۱۳۱۲/۱۸ه (فتوئی نمبر ۵۲/۱۴۰)

## اصل ما لک کی طرف سے کوارٹر پر قبضہ دِلائے بغیر محض الاٹمنٹ سے ملکیت نہیں آتی

سوال: - والدصاحب مرحوم نے بیرون ملک دو چلتی ہوئی کاروباری دُکانیں چھوڑی ہیں،
اس کاروبار کو والدہ صاحبہ کی سرپرتی حاصل ہے، کرا پی میں دو دُکانیں کرایہ کی چھوڑی ہیں، جو خالی
پڑی ہیں، دوعدد کوارٹرز بھی چھوڑے ہیں جو گورنمنٹ سے الاٹ شدہ ہیں، ایک والدہ کے نام پرالاث
ہوا ہے، دُوسرا بھائی کے نام پرالاٹ ہوا ہے، ان فرکورہ بالا دونوں کوارٹروں میں ایک دُوسرا بھائی (جس
کے نام الاٹ نہیں ہے) مع اپنی بیوی بچوں کے رہ رہا ہے، ان رہائش پذیر کوارٹروں میں مقیم بھائی نے
تقمیر پر پچھوڑم لگائی ہے، لہذا تر کے کا کیا تھم ہے؟ اور یہ دو کوارٹر جن کے نام پرالاٹ ہوتے ہیں وہ ان
کے مالک ہیں یا والد مرحوم کی ملکیت تھے؟ شرعاً کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) حواله سے لئے ص: ٣٣٣ كا حاشية نبرا اور ص: ٣٣٠ كا حاشية نبر الماحظة فرمائيں۔

جواب: - مرحوم کی بیتمام دُکانیں اور دونوں کوارٹر مرحوم کے ترکے میں شامل ہوں گے،
کوارٹروں کی قیت مرحوم کے ذمے دین ہے، وہ ترکے میں سے پہلے نکال کر گورنمنٹ کو دی جائے گ،
اور محض کوارٹروں کے کسی کے نام الاٹ ہونے سے وہ ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اصل ما لک وہ ہے جس نے
ان کوارٹروں کی خریداری کا محاملہ کیا، ہاں اگر مرحوم نے فذکورہ کوارٹروں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی
تندری میں زبانی یا تحریری ہے کسی کے نام کردیا ہواور اُس نے اُس کوارٹر پر قبضہ بھی کرلیا ہوتو وہ مالک
ہوجائے گا۔

۱۳۹۷/۹۸۳۱ه (فتوکی نمبر ۴۸/۹۵۰ ج)

ا:- بیوی کے نام سے خریدی گئی زمین اوراُس پر تغییر کی جانے والی کوشی بیوی کی ملکیت ہے

۲:- تحریری اسامپ کے ساتھ دی گئی رقم کا مبد دُرست ہے۔ سن: - کسی کے نام سے بینک میں رقم جمع کرائی یا جائیدادخریدنے سے مبددُرست ہوجا تا ہے

س:- کسی کے نام سے جمع کرائی گئی رقم کی چیک بک پر قبضے سے ''ہبہ' مکمل ہوگیا

۵:- بیوی اورلڑ کیوں کی دستبرداری کے بعد کل جائیداد بیٹوں کو ہبہ کرنے کا تھم

سوال ا: - متوفی شوہر نے ایک قطعہ زین اپنی ہوی کے نام سے کراچی ہیں خریداء اس کے بعد اس کو فروخت کردیا، تو ہوی نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں نے دیا؟ تو مرحوم شوہر نے فرمایا کہ:
'' میں تمہارے لئے ایک پلاٹ حیدرآباد میں خرید دیتا ہوں' اور مرحوم شوہر نے ایک پلاٹ زیمن '' اطیف آباد' (حیدرآباد) ہوی کے نام ہی رجشری کرائی، اس کے بعد مرحوم شوہر نے مکورہ پلاٹ پرکھی تقمیر کرائی، دوران تقمیر ہوی سے کہا کہ:'' میں نے تمہارے لئے کھی

<sup>(1)</sup> تفعیلی حدالہ جات کے لئے می: ۱۹۳۸ کے تمام حالی اور می: ۱۹۳۴ کا حاشیہ نبرا اور می: ۱۹۳۹ کا حاشیہ نبرا الماحظ قرمائیں۔

بنوادی ہے، تم عمر بھراس میں رہنا'' جب کوشی بالکل کمل ہونے والی تقی تو شوہر کا انقال ہوگیا، تو الی صورت میں کیا پلاٹ اور کوشی دونوں بیوی کی ملکیت ہوں گے یا صرف پلاٹ زمین؟ یا اگر دونوں بیوی کی ملکیت نہیں ہوئیں تو کیا دُوسرے وارثوں میں تقتیم کردی جائے۔ (نوٹ: ابھی اس کوشی میں کوئی نہیں گیا تھا)۔

گیا تھا)۔

سوال ۲: - برے الرے کو ۵۵ ہزار مرقبہ قانون کے تحت گفٹ کیا، جس میں ایک اسٹامپ تحریر کرنا پڑتا ہے کہ میر الرکا میری بہت خدمت کرتا ہے اس کو میں خوش ہوکر اپنے سرمائے میں سے اتنی رقم دے رہا ہوں، اور بیرقم متونی نے مندرجہ بالاطریق پردے دی تھی، کیا بیہ ہموگی؟

سوال ۱۰: - چھوٹے اڑے کومتوفی نے اس طرح رقم دی کہ اس کے نام سے بینک میں جمع کرادیئے، اور اس کے نام سے ایک تجارتی جائیداد خرید دی تھی، بیرقم اور جائیداد ہبہ ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہبہ نہیں ہوئی تو شاملِ ترکہ کرکے تقسیم کردیں؟

سوال سن أ- بيوى كے نام بھى اُنہوں نے يعنى مرحوم نے بيوى كے نام سے بينك ميں رقم جمع كردى تقليم كرديں؟ كرادى تقى، بيرقم بہہ موئى كرنہيں موئى تو شامل تركه كركے تقليم كرديں؟

سوال ۵:- بہنوں نے اور والدہ نے زبانی میہ کہا کہ ہم اپنا حصہ اپنے دونوں بھائیوں اور والدہ اپنے دونوں بھائیوں اور والدہ اپنے دونوں اور کہ جو کہ اُن کو طفے والا تھا، ہبہ ہوگیا؟ حساب کرکے لاکیوں اور بیوی کو بتلادیا گیا تھا کہ تمہارا اتنا حصہ نکل رہا ہے، اگر ہبہ نہیں ہوا تو براہ مہربانی ہبد کا صحیح طریقہ تحریر کریں۔

جوابا: - صورت مسئولہ میں زمین اور جس قدر کوشی متونی کی وفات سے قبل تغیر ہوئی تھی،

ہوی کی ملکیت ہوگئ، بشرطیکہ زمین کا ہبہ مرض وفات سے پہلے ہوا ہو، فقہی اِصطلاح میں اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ شوہر نے زمین ہوی کو بہہ کی تھی، اس پر بیوی کی اجازت سے کوشی کی نقیر بیوی کی اجازت سے کوشی کی نقیر بیوی کی طرف سے طرف سے قبضہ ہے، جس سے بہتام ہوگیا، اور زمین بیوی کی ملکیت ہوگئی۔ اب بیوی کی طرف سے نقیر کے تضرف کی اجازت اس شرط پر ہے کہ کوشی اس کی ہو، البذا نقیر کے لئے جتنا سامان خریدا گیا وہ بیوی کو نقد بہہ کیا گیا اور اس کا زمین پر تقییر میں لگنا بیوی کی طرف سے قبضہ ہوا، البذا جس قدر کوشی تغیر موئی اس پر قبضہ کمل ہوکر بیوی کی مکلیت ہوگیا۔ اب قبضے کے لئے کوشی میں جاکر رہنا ضروری نہیں، شرط بہی ہے کہ کوشی ہمی مرض وفات سے پہلے بنائی گئی ہو۔ واللہ اعلم

(۵) جواب ۲: - صورت مسئوله میں مبدمنعقد ہوگیا، بشرطیکه مبدمرض وفات میں نہ ہوا ہو۔

<sup>(</sup>حواثی ایکے صفح پر ملاحظہ فرمائیں)

جواب ۱۳: – اگرچھوٹے لڑکے نے جائیداد پراور بینک کی چیک بک پر قبضہ کرلیا ہوتو ہبہ سیج ہوگیا، بشرطیکہ مرض وفات میں نہ ہو۔ (۷)

جواب ٢: - اگر بيوى نے چيك بك ير قضه كرليا مو، تو به منعقد موگيا، بشرط ندكور

جواب۵:-اس ہبدکا سیح طریقہ یہ ہے کہ جو وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ترکے میں سے کوئی چیز مثلاً کپڑے لے کر اپنا ہاتی حصہ دُوسرے ورثاء کے لئے چھوڑ دیں، جسے تخارج کہتے ہیں۔(^)

نوٹ: – اولاد کو ہبہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب کا حصہ برابر ہو، خواہ مذکر ہوں یا مؤنث، لہذا بعض کو دینا اور بعض کو نہ دینا جس سے آئییں ضرر پنچے، شرعاً ناجائز ہے، لیکن اگر ایبا کر کے ہبہ کرنے والا فوت ہو چکا ہے تو ہبہ نافذ ہوگیا، بشرطیکہ ہبہ مرض الوفات میں نہ ہوا ہو۔ واللہ سجانہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح ماشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ (فوتی نائم سے ۱۳۸۷/۸۱الف)

# سوتیلے بیٹے کی طرف سے والد کو قرض یا ہبہ کے طور پر بھیجی گئی رقم کا تھکم

سوال: - ایک شخص نے پہلی شادی کی تھی، اس سے نین لڑکیاں ہیں، اور بوی فوت ہوگئ، اُس کے بعد دُوسری شادی کی جس سے ایک لڑکی ہوئی اور بیوی فوت ہوگئ، تیسری شادی ایک بیچ کی ماں سے کی، لیعنی اُس عورت کا شوہر سے ایک لڑکا تھا، وہ ساتھ لے کر آئی تھی، بعد میں وہ بچہ چلا گیا۔

اس لڑکے نے پندرہ ہیں سال بعدرتم بھیجی تھی اور تحریکیا تھا کہ مکان خریدہ اور خرچ کرہ اور اور خرچ کرہ اور اور علی استعمال کرہ اب اس رقم سے سونا خرید لیا گیا، اس میں منافع ہوا، اور ایک رہائش کے لئے مکان خرید اگیا، اُس میں بھی منافع ملتا ہے، مکان میں مرحوم نے اپنی رقم بھی لگائی تھی، تیسری ہوئی اولا وخبیں ہوئی، اور وہ فوت ہوگئ، ہوی کے مرنے کے بعد شو ہر بھی فوت ہوگیا، اب سوال یہ ہے کہ سوتیلے لڑے نے جو رقم بھیجی تھی اُس کا کیا کیا جائے؟

<sup>(</sup>اوم وه وع) حوالے کے لئے د کھتے ص: ۱۳۸ کا عاشینمبرا اور ص: ۱۳۹ کا عاشینمبرا۔

<sup>(</sup>۲و۳و۲) د کیمنے حوالہ ص: ۴۲۰ کا حاشہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٨) حِوالدك لئے وكيمت المسواجي في المميوات ص:١٢ (طبح كمتبدسيّداحدشمبيّد لا مور)-

<sup>(</sup>٩) ويكفئ حوالدسابقه ص: ١٢٥٠ كا حاشيه نمبرا وم-

<sup>(1)</sup> وفي الهندية كتاب الهبة الباب السادس ج: م ص: ا ٣٩ (طبع رشيديه) رجل وهب في صحّته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثمًا فيما صنع ....الخ. يُرْدَ يَكُ عَالدَالِتِدِ.

سوتیل الرکے نے جورقم بھیجی تھی اُس کی کوئی تحریر بھی نہیں ہے کہ بدرقم امانت ہے۔ دونوں شخصوں کے مرنے کے بعد لڑکا تحریر کرتا ہے کہ امانت ہے، اب تقسیم کے وقت دو بیو بول کی چارلڑکیاں ہیں اور ایک یہی سوتیلا لڑکا ہے، لہذا جورقم آئی تھی اُس کا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نفع ہوتا ہے اُس کا کیا کیا جائے؟ اور مکان میں جو نفع ہوتا ہے اُس کا کیا کیا جائے؟ اور سونے میں جو منافع ہوتا ہے اُس کا کیا کیا جائے؟ اب لڑکیاں کہتی ہیں کہ بیسب ہمارا ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ بیسب میرا ہے۔

تنقيح

نمبر۵ کے شمن میں لکھا ہے کہ:''لڑکے نے پندرہ ہیں سال بعدر قم بھیجی تھی اور تحریر کیا تھا کہ مکان خریدواور خرچ کرو' اس بات کی وضاحت کریں کہ بیر قم کس کو بھیجی تھی؟ اپنی ماں کو یا سوتیلے باپ کو؟ اور بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو بھیجی تھی اس کواس کا مالک وقابض بنادیا تھا یا محض مکان خریدنے کے لئے بھیجی تھی اور مالک خود ہے؟

نمبر المیں بیرقم جس سے سوناخریدا گیائس کو بھیجی تھی؟ اور مالک و قابض بنایا تھا یانہیں؟ نمبر ۸ مرحومہ کے انتقال کے وقت اس کے والدین زندہ تھے یانہیں؟ اور ان کے علاوہ کون کون سے رشتہ دار زندہ تھے؟ اور کیا اس کی میراث تقتیم ہوچکی ہے یانہیں؟ جواب شقیح

نمبر ۵ رقم تو باپ کے نام آئی تھی، گر مال باپ دونوں کے خریج کی تھی، اور لکھا تھا کہ آپ مکان خرید کراُس میں آرام سے دونوں آباد ہوجا ئیں، اس کی ملکیت سے لڑکے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نمبر ۲ سونا خریدنے کی علیحدہ رقم کوئی نہ تھی، مکان خریدنے کے لئے جو رقم تھی وہ ہی پڑی تھی، اُس سے سونا خریدلیا تا کہ منافع ہوکر رقم بڑھ جائے اور اچھا مکان لے لیں۔

نمبر ۸ والدین مرحومہ کی زندگی میں وفات پاگئے تھے، مرحومہ نے لاولد وفات پائی، البت پہلے خاوند سے وہ لڑکا موجود ہے جو برما میں آباد ہے، اور جس نے اپنی حقیقی ماں اور سوتیلے باپ کے آرام کی خاطرر قم بجوائی تھی، مگر اس سے مکان خریدائیس گیا، جبکہ وہ خرید مکان کی غرض سے تھی، مگر اس سے سونا خرید کرنفع کمایا جو بڑی رقم میں تبدیل ہوگئی۔ اب لڑکے کو جب سگی ماں اور سوتیلے باپ کی وفات کی خبر ملی اور پیتہ چلا کہ میں نے جور قم خرید مکان کے لئے بجوائی تھی اُس کو سونا خرید کر منافع حاصل کیا ہے تو ملی اور پیتہ چلا کہ میں نے جور قم خرید مکان کے لئے بجوائی تھی اُس کو سونا خرید کر منافع حاصل کیا ہے تو وہ اپنی رقم کا دیگر وار مان سے یہ کہہ کر مطالبہ کرتا ہے کہ بیرتو میں نے امانت کے طور پر جمع رکھنے کے لئے بجوائی تھی، اب جھگڑا صرف بیہ ہے کہ بیرتم اُسے واپس کی جائے یا ترکے میں تقسیم کی جائے جس میں سہمی بھڈر دھیہ خود حق دار ہوگا۔

اس الرئے کی حقیقی ماں پہلے فوت ہوئی اور سوتیلا باپ بعد میں فوت ہوا ہے، نیز واضح ہو کہ اب یہ رقم جس سے سونا خرید کر نفع کمایا تھا، ایک مکان کی خریداری میں لگ گئی ہے، جس میں سوتیلے باپ نے بھی پچھر قم اپنی ڈال کر مکان خرید لیا تھا، جسے اپنی بیوی کے نام خریدا تھا وہ اس الرکے کی حقیق ماں ہے، اس میں اُن کی سکونت تھی، اس لڑکے نے رقم بجبواتے وقت امانت کا لفظ نہیں لکھا تھا، اب امانت بتا تا ہے۔

تفصیل وارثان: - مرحومہ کی وفات کے وقت دُوسرا فاوند زندہ تھا، ایک پہلے فاوند کا لڑکا تھا (جس کی رقم کا جھاڑا ہے)، اور دُوسرے فاوند کی پہلی اور دُوسری ہویوں کی چارلڑکیاں تھیں، بعد میں فاوند کا انتقال جب ہوا تو اُس کی پہلی دو ہویوں سے چارلڑکیاں فاوند کے صلب سے موجود تھیں، اور تیسری ہوی کا پہلے فاوند سے ایک لڑکا تھا جو ہر ما میں تھا۔ اس لئے ترکے میں ایک مکان جو تیسری ہوی کے نام سے خریدا تھا چھوڑا اور کچھ نفذر قم چھوڑی ہے، سوال جواب طلب ہے ہے کہ اس کے ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہوی کے نام خریدا ہوا مکان مرحومہ ہوی کا لڑکا مانگتا ہے جے مرحوم کی لڑکیاں دینے پر رضامند نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیتو ہمارے باپ کا ہے، جبکہ وہ ہوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم ہوی کے نام سے خریدا تھا اور اس میں بڑی رقم ہوی کی گئی ہے۔

جواب: - صورت مسئوله مين اگررقم بيميخ والالاكافتم كها كريه كه كه مين نے جورقم بيميخى وه قرض كور بريميخى ، به كور برنهين، تو اس كا قول معتبر بهوگا، اور بيرقم اس الاك كو والپس كى جائے گى، مرحوم يا مرحومه كرك مين شامل نهين بهوگا، لهما فى ردّ المحتار: "ولو دفع دراهم وقال: أنفقها عليك، يكون قرضًا" (ج: ٣ ص: ٥٠٩) وفيه أيضًا: "دفع دراهم الى رجل وقال: أنفقها، ففعل فهو قرض ....." (وفيه أيضًا): رجل اشترى حليا و دفعه الى امر أنه واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج وور ثنها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك اليها عارية لأنّه منكو للهبة" (ج: ٣ ص: ٥٢٢) - (١)

البتہ بیتکم صرف اتن رقم کا ہے جولڑکے نے بھیجی تھی، اس رقم کو تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل ہوا وہ لا کے کانہیں ہے، بلکہ جس کواس نے قرض دیا تھا اُس کا ہے، اس سے معلوم کیا جائے کہ

<sup>(</sup>۱) ردّ المحتار، كتاب الهبة ج:۵ ص: ۲۸۹ (طبع سعيد) وفي الهندية ج: ۴ ص-۳۵۵ (طبع رشيديه) رجل عنده دراهم لغيره فقال لهُ صاحب الدراهم: اصرفها في حوالجك، كان قرضًا ....الخ.

<sup>(</sup>۲) رقہ الممحتار ج:۵ ص: ۵۰۱ (طبع سعید). (۳) کیونکہ قرض لینے کے بعد مشقر س قرض کا مالک ہوجا تا ہے، اور قرض کی رقم اور اُس کا نفع اُس کی کملیت ہوتا ہے، حوالہ کے لینے و کیلئے ص:۲۰۱ کا حاشیہ نجمرا۔

اس نے یہ قرض اپنی حقیقی مال کو دیا تھا یا سو تیلے باپ کو؟ یا دونوں کونصف نصف؟ پہلی صورت میں یہ نفع مال کے ترکے میں اور تیسری صورت میں نصف مال کے ترکے میں اور تیسری صورت میں نصف مال کے ترکے میں اور نصف باپ کے ترکے میں شامل ہوگا، اسی طرح مکان میں جو رقم باپ نے خود لگائی تھی وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہوگا۔

جب یہ بچھ میں آگیا تو اب ماں کے انقال کے وقت اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار زندہ نہ تھا، تو اس کی کل متر و کہ جائیداد و سافان میں سے پہلے اس کی جنہیز و تفین کے اِخراجات نکالے جائیں، پھراگر اس کے ذھے کوئی قرضہ ہوتو اسے ادا کیا جائے، پھر کوئی جائز وصیت کی ہوتو اُسے اُ کی حد تک نافذ کیا جائے ، اس کے بعد اُس کے کل تر کے کو چار مسادی حصول پرتقسیم کرلیں، ان میں سے ایک حصہ مرحمہ کے شوہر کا ہے، اور باتی تین جھے اُس کے حقیقی لڑے کے جیں جو برما میں مقیم ہے، اور اس کی سوتیلی بیٹیاں اس کی وارث نہیں ہیں۔

# ا:- ورثاء کے امیر یا غریب ہونے کی صورت میں کل جائیداد کسی کو ہبہ یا وقف کرنا

# ۲: - متبنی (لے یا لک) شرعاً وارث نہیں ہے

سوال: - بیں لاولد ہوں اور میری کوئی اولا دنہیں ہے، میری زوجہ کا انتقال ۱۹۲۵ء میں میری زندگی میں ہوگیا، میرے کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے اور نہ بھی تھا، ایک مختصر شجرہ قلم بند کرتا ہوں: -

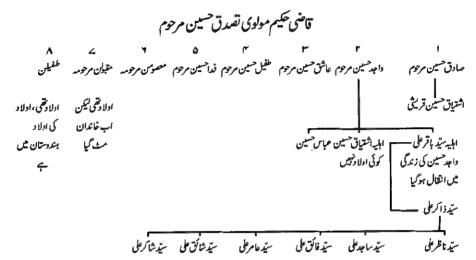

میری بیوی کے رشتے کی بہن (ماموں زاد بہن) کا اڑکا سیّدا نسر علی ہے، جسے اُنہوں نے اور میں میری بیوی کے رشتے کی بہن (ماموں زاد بہن) کا اڑکا سیّدا نسر علی ہے، جسے اُنہوں نے اور میں میری ہر میں نے متبیّل کیا جو معدا ہے اہل وعیال کے میرے ساتھ رہتا ہے، میری ضعیف العمری میں میری ہر طرح خدمت کرتا ہے۔ میری جائیداد میری وفات کے بعدان کوکس جصے میں پہنچتی ہے؟ وُوسرا مسئلہ سے کہ میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کی طور پر اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہوں، اگرکل جائیداد کسی کو وُوں یا وقف کروں تو اس میں کوئی اِشکال ہے؟

جواب: - اس سوال کا جواب بیمعلوم ہونے پرموقوف ہے کہ معصومی، مقبون اور طفیلن مرحومات کی اولاد کی اولاد کی تفصیل کیا ہے؟ ان کے ہندوستان میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کی کوئی خالہ، ماموں یا ان کی اولاد موجود ہوتو ان کی صراحت بھی ضروری ہے، آپ کی پھو پھیوں کی اولاد کی اولاد کی اولاد ؟

بہر صورت اگر آپ کے ورثاء مالی اعتبار سے معظم ہوں تو آپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی زندگی میں مرض وفات سے پہلے پہلے اپنی پوری جائداد کسی کو ہبہ کردیں، یا وقف فرمادیں، لیکن اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور اور نادار ہوں تو پوری جائداد کسی کو دیٹا دُرست نہیں، کم از کم دو تہائی حصہ ورثاء کے لئے چھوڑ کرایک تہائی حصہ وقف یا بہہ کردیں، یا یہ وصیت کرجائیں کہ میری وفات کے بعد فلال شخص کو دیا جائے۔

ويؤخذ ذلك من رد المحتار حيث قال: ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يوثون فالترك أولى .... وان كانوا أخنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى ....

فالتفصيل انما هو في الكبار اما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء. (شامي ج: ٥ ( $^{(1)}$   $_{-}^{(2)}$ 

اور جن صاحب کو آپ نے متبتیٰ بنایا وہ آپ کے وارث نہیں، البتہ آپ زندگی میں اُن کو اُن کی خدمت کی مکافات میں جو رقم یا جائیداد مناسب مجھیں دے سکتے ہیں، اور ایک تہائی مال کی حد تک ان کے حق میں وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۸م۸۲۲

۱۳۹۸٫۵٫۲۲ه (نوی نبر ۲۹/۵۲۴ ب)

# قبضے کے ساتھ جائیدادکسی کو دینے سے ہبہ وُرست ہوگیا اگرچہ کاغذات میں واہب کا نام ہو

سوال: - شیر محمد کے نتین لڑکے اور دولڑکیاں ہیں، شیر محمد نے اپنی مملوکہ دمقبوضہ زمین و مکانات اپنے نتیوں بیٹوں کر کے اُن کو مالک و قابض بنادیا، سرکاری کاغذات میں زمین والدہی کے نام تھی صرف موقع برتقتیم کر کے قبضہ دے کر مالک بنادیا تھا، اس جائیداد میں بہنیں حصہ لے سکتی ہیں یانہیں؟

جواب: - اگریشی جائیداداپنے بیٹوں میں بحالت تندرتی اپنی جائیداداپنے بیٹوں میں بحالت تندرتی اپنی جائیداداپنے بیٹوں میں تقسیم کرکے ان کو مالک و قابض بنادیا تھا تو یہ بہتی ہوگیا، کمدکورہ بیٹے اس جائیداد کے مالک ہوگئے، اور شیر محمد کی وفات کے بعد اس کے دیگر ورثاء کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں جھن کاغذی طور پر جائیداد کے شیر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کے میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کے میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کے میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر محمد کے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میر کرد ہوئی نے کہ کرد کرد ہوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد میں کرد کرد کرد کرد ہوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد کرد ہوئی فرق نہیں کرد کرد ہوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد کرد کرد ہوئی فرق نہیں کرد ہوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرد کرد کرد ہوئی فرق نہیں کرد کرد ہوئی فرق نہیں کرد ہوئی فرق نہیں کرد ہوئی فرق نہیں کرد کرد ہوئی فرق نہیں کرد کرد ہوئی فرق نہیں کرد ہوئی فرق نہیں کرد ہوئیں کرد ہوئیں کرد ہوئی ہوئی کرد ہوئیں کرد

### محرم کو ہبہ کرنے کے بعدرُ جوع نہیں ہوسکتا

سوال: - والد نے اپنی زندگی میں اپنی الماک بطور بہداپنی اولادلائے اورلاکیوں میں تقسیم کردی، اب میداولا داس ملکیت پر فرداً فرداً قابض ومتصرف ہیں، اس اولا دمیں اس ملکیت کے انتظامیہ کاروبار میں کچھ بالاشتراک کاروبار بھی ہیں، ان اشتراکی معاملات میں بعض صرف اپنے ذاتی مفاد کا خیال رکھتے ہیں، خواہ دُوسروں کا اس میں نقصان ہی ہو، ان معاملات میں ان کے والد نے بطور تحفظ حقوق

 <sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ٢٥٢ ، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣٥٢) و يكفي من: ١٢٠ كا حاشيه نمبرا و١٠-

مساوات جویزیں پیش کیں، کچھ نے قبول کیں، کچھ نے اٹکارکردیا، یہاں تک کہ اولاد کے خلاف عملی کوشش بھی کی گئی، ایسی حالت میں والدصاحب کواپنی موہوب ملکیت واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں؟ جواب: - جب والد نے اپنی اطاک اپنی اولاد کو جبہ کردیں اور اُنہوں نے اُس پر قبضہ بھی کرلیا تو جبہ تام ہوگیا، اب باپ کوشی موہوب کے واپس لینے کا اختیار نہیں، ف لمو و هب لمذی دصم محرم منه لا یوجع، کذا فی التنویر مع المشامی ج: م ص: ۱۸ ۵ - واللہ سجانہ اعظم محرم منه لا یوجع، کذا فی التنویر مع المشامی ج: م ص: ۱۸ ۵ - (۱)

ببه سے رُجوع دُرست نہیں

سوال: - میں بعنی حقیقی والد نے اپنا ایک ہی مکان اپنے پسر کے نام بہد کیا ہو، اور اپنی برنس اور دُکان بلا معاوضہ پسر فدکور کے نام کردیا ہوتح ریں، اور عرصه آٹھ سال سے اُس کی اہم سے محروم رہا ہوں، میری سکینڈ واکف سے چار بیچ ہیں، اِن حالات کے پیشِ نظر اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائیداد واپس لینا میرے لئے جائز ہے؟

جواب: - جب آپ نے اپنا مکان، دُکان اور کاروبار با قاعدہ اپنے بیٹے کو ہبد کردیا، اور بیٹے نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو اَب آپ کو واپس لینے کا اختیار نہیں رہا، فسلسو و هسب لمدی د حم محدم منه نسبًا ولو ذمّیا أو مستأمنًا لا يوجع. (شامی ج: ۳ ص: ۵۱۸) البتد آپ کے بیٹے کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھے، اور آپ سے صل کری کرے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم ۱۳۹۷/۳/۱۸هه (فتوی نمبر ۲۸/۳۳۲ ب)

<sup>(</sup>۱) حواله كے لئے ديكھتے ص: ۴۳٠ كا حاشيہ نبرا۔

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع ردّ المعتار، كتاب الهبة، باب الرّجرع في الهبة ج: ٥ ص: ٣٠٠ (طبع سعيد).
وفي صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للمشركين ج: ١ ص: ٣٥٠ (طبع قديمي) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعو د في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
وفي الهداية، كتاب الهبة، باب ما يصحّ رجوعه وما لا يصحّ ج: ٣ ص: ٢٩٢ (طبع مكتبه رحمانيه، وفي طبع مكتبه شركت علميه ج: ٣ ص: ٢٩٠) وان وهب هبة لذى رحم محرم منة لم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "اذا كانت الهبة لذى طبع محرم منا لم يرجع فيها لقوله عليه السلام: "اذا كانت الهبة لذى رحم محرم المهير باب الرجوع ج: ٣ ص: ٣٩٠ (طبع غفاريه كوتله).
وفي الهندية ج: ٣ ص: ٣٨٣ (طبع رشيديه) والبحر الرّائق، كتاب الهبة ج: ٤ ص: ٣٩٢ (طبع سعيد) والبدائع ج: ١ ص: ٣٤٣ (طبع سعيد) وفي شرح المجلة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٢٩٨ كتاب الهبة، باب ثالث ج: ١ ص: ٣٤٣ (طبع حنفيه كوتله) من وهب لاصوله وفروعه أو لأخيه أو اخته أو لأولادهما أو لعمه أو لعمته أو لعماله أو لعاله شينا فليس له الرجوع.

<sup>(</sup>٣) ِ اللَّهِ المختار مع رَّد المحتار ، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ٢٠٣ (طبع سعيد).

نيزد كيحة سابقه حاشيد

# شرم ومروّت میں کئی دن تک کھانا کھلایا پھراس کے بدلے رقم طلب کی تو کیا تھم ہے؟

سوال: - زید نے بحر کو بچھ رقم قرض کے طور پر دی، زید کے پاس بحر کے بچے بھی زیر تعلیم عظم، بحر زید کو کھانا دیتا رہا، بچھ عرصہ بعد بحر نہایت مفلس بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ بیار بھی ہوگیا، بکر پر ایسے حالات آئے کہ محلے کے ہر جاننے والے شخص سے قرض لیاحتیٰ کے سود پر بھی قرض لیا، ای ووران بکر نے زید کو بار بار کہا کہ وہ اپنا انظام کرلے کیونکہ وہ کھانا دینے کی پوزیش میں نہیں رہا، مگر زید آٹکھیں بند کرکے بکر کے گھر جا کر مطالبہ کرتا تھا۔

بمرکا کہنا ہے کہ میرے بار بار کہنے کے باد جود جب زید میرے گھر کھانا کھاتا تھا تو ہیں صرف اہلِ محلہ اور اقارب ہیں شرمندگی کی وجہ سے گھر سے کھانا بھیجتا رہا، پچھ دنوں کے بعد زید نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، اور بات شرمندہ کرنے تک پہنچ گئ، اس پر بمر نے بیہ کہا کہ جب سے میں زقم یا آدھی رقم کا دوبارہ مطالبہ کیا، اور بات شرمندہ کرنے تک پہنچ گئ، اس پر بمر نے بیہ کہا کہ جب سے میں نے تہیں کھانے کھانے کے اپنا انتظام کرنے کا نوٹس دیا تھا اس کے بعد کے دنوں کے کھانے کی رقم میرے حوالہ کردو، کیونکہ اس میں مجھے نہ تو ثواب کی نہیت تھی اور نہ میں نے اپنی خوثی سے کھلایا، صرف عزت بیجانے کی خاطر دیتا رہا۔

کیا برکا بیمطالبہ شرعا دُرست ہے کہ نوٹس کے بعد کے دنوں کے کھانے کی رقم دو؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر بحر زید کے گھر اس لئے کھانا کھاتا تھا کہ زید اس کا مقروض تھا، اور قرض کی وجہ سے زید اس کھانا کھاتا تھا تب تو بہ کھانا سود کے تھم میں ہو کر حرام ہوا، اور اس کی قیمت قرض سے منہا کرنی ضروری ہے، لیکن اگر کھانا قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلے سے باہمی تعلق کی بنا پر کھلاتا تھا تو جب بحر نے زید کو اپنے گھر کھانے سے منع کردیا تھا تو زید کے لئے جائز نہیں تھا کہ اُس کے گھر کھانا کھا کہ اسلام: "لا یحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس تھا کہ اُس کے گھر کھانا کھا کر زید نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس گناہ کی تلافی مدنه" ۔ اور بحر کی مرضی کے خلاف اس کے گھر کھانا کھا کہ ایس گناہ کیا اس کا کھانا کھایا ہے اُس کے دیا تھے دن کے لئے دیا تھے اس کو کہ ان کھایا ہے اُس کے دیا تھے دی

<sup>(1)</sup> حواله کے لئے دیکھنے ص:۳۸۳ کا حاشہ نمبر۱

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح، باب الغصب والعارية ص: ٢٥٥ (طبع قديمي كتب خانه).

اس کی قیت اوں گا، اس لئے اس کی طرف سے بہ جہ ہوگیا۔ اور آب اس کے لئے اس کی قیمت کا مطالبہ کرنا دُرست نہیں، بالخصوص زید سے لئے جوئے قرضے کو اس بناء پر روک لینا اس کے لئے جائز نہیں، بکر کو چاہئے کہ زید کی قرضے کی رقم واپس کردے اور زید پر دیائے لازم ہے کہ وہ کھانے کی قیمت کبر کو اُوا داکرے۔

واللہ سجانہ اعلم والد اکرے۔

۱۳۰۱/۱۰/۲۹ ص

(فتوی تمبر ۳۲/۱۹۳۸ ج)

# ایک بیوی کے نام سے خریدے گئے مکان میں واہب کی موت کے بعد دُوسری بیوی کے ورثاء کا دعوی میراث کرنا

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئے ہیں، زید نے اپنے انقال کے وقت چھ لاکے اور ایک لڑی اور ایک اور ایک زوجہ چھوڑی۔ زید نے دوشادیاں کی تھیں، پہلی ہوی کے انقال کے بعد دوسرا نکاح کیا تھا، پہلی ہوی سے دولڑ کے چھوڑے ہیں اور دُوسری ہوی سے چارلڑ کے ایک لڑی اور زوجہ چھوڑی۔ زید نے ایک زہن خریدی اپنی دُوسری ہوی کے نام سے جس کی رجسڑی بھی قانونی طریقے پر دُوسری ہیوی کے دام سے برائی، سرمایہ بھی قانونی طریقے پر اپنے کاروبار سے نکالا، اس پر مکان بھی تقانونی طریقے پر اپنے کاروبار سے نکالا، اس پر مکان بھی تعمیر کروایا دُوسری ہیوی کی اولاد کی زیر گرانی مکان تعمیر ہونے کے بعد کتبہ بھی دُوسری ہیوی کے نام کا الگوایا یعنی دُوسری ہیوی کے نام پر اس مکان کا نام رکھا۔ سرمایہ، زمین اور مکان کی تغمیر ہیسب زید نام کا لگوایا یعنی دُوسری ہیوی کے نام پر اس مکان کا نام رکھا۔ سرمایہ، زمین اور مکان کی تغمیر ہیسب زید اور رک گئو ہیں انقال ہوگیا، اب زید کی دُوسری ہیوی کے لاکے اس کے وارث ہم ہیں، کونکہ سے مکان زید نے اور لڑکی کہتے ہیں کہ یہ مکان جا میں انقال ہوگیا، اب زیدگی ہیں ہیوی کے دونوں اپنی زندگی ہیں ہماری والدہ کے نام سے تیار کرائے قانونی طریقے سے ہیہ کردیا تھا، اب پہلی ہیوی کے دونوں لڑکے بھی اس میں وراشت کا دعوی کرتے ہیں، یہ فرما کیس کہ شری اعتبار سے پہلی ہیوی کے دونوں لڑکے بھی اس میں وراشت کا دعوی کرتے ہیں، یہ فرما کیس کہ شری اعتبار سے پہلی ہیوی کے دونوں لڑکوں کواس مکان میں ورشد ملنا چاہئے یانہیں؟

تنقيح

کیا زید مرحوم نے بھی زبانی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے بید مکان اپنی دُوسری بیوی کی ملکیت کرکے خریدا ہے یا ان کو ہبہ کردیا ہے؟ نیز کیا بھی ایسا ہوا کہ زید مرحوم نے اس مکان کا قبضہ

<sup>(1)</sup> وفي بندائسع النصفائع، كتاب الهبلا ج: ٢ ص: ٢٣ و ولاذن توعان صريح ودلالة ..... وأمّا الذلالة فهي أن يتبض الموهوب له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجوز قبضه استحسالًا ....الخ.

ولى الشَّامية، كتابُ الهية ج: ۵ ص: ١٨٨ قد أفاد أنَّ الْعَلَقظ بالايجاب والقبول لا يشترُط بل تكفي القرائن الذائة على التَّمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبضة ولم يعلقظ واحد منهما بشيءٍ ... الخ.

اپی دُوسری بیوی کو بلاشرکت غیر دے دیا ہواورخودکس اور مکان میں مقیم رہتے ہوں؟ ان سوالات کا جواب اس کاغذ کی بیشت پرلکھ کر دے دیں تو اِن شاءاللہ اصل مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا۔ جواب تنقیح

زمین جب خریدی گئی ای اراد ہے سے خریدی گئی کہ اس کی ملکت موجودہ ہیوی کی رہے گی، علاوہ اس کے زبانی بھی انتقال سے کچھ روز قبل انہوں نے موجودہ ہیوی سے کہا کسی طرح کی ہیوی کی بات پر کہ تیرے لئے تو میں اپنی ملکیت کا مکان چھوڑ کر جارہا ہوں۔ نیز مرحوم کی زندگی میں پیٹنگی فیکس فکس نہیں ہورہا تھا، زید کے انتقال کے بعد سے مسئلہ طے ہوا تب جملہ فیکس موجودہ ہیوی کی اولاد دیتی رہی، جھی ایسا ہوا نہیں کہ وہ خود کسی اور مکان میں رہے ہوں، ہیوی موجودہ حال میں چونکہ ایک جھگڑ ہے کی بات پر ہوتا دیگر کوئی دُوسرا خیال بھی اس شہر میں زید کا تھا بھی نہیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جبکہ زید اور اس کی ہوی دونوں کا انقال ہو چکا ہے، معالم کی سے نوعیت خود اُصحابِ معالمہ سے تو معلوم نہیں ہوسکتی، البتہ ظاہر حال کا تقاضا ہے ہے کہ بید مکان ہوی ہی کی ملکیت ہے، ہیوی کے نام کا کہتہ اور مرحوم کی زبانی گفتگوسب ظاہری طور پر اس بات کے قرائن ہیں کہ مرحوم نے بید مکان اپنی زندگ ہی میں ہیوی کی اولاد قابلِ اعتاد گواہوں کے ذریعے ہی میں ہیوی کی ملکیت کردیا تھا، اس صورت میں اگر پہلی ہیوی کی اولاد قابلِ اعتاد گواہوں کے ذریعے بیٹابت کردے کہ اس مکان کو ہیوی کے نام رجسٹری کرانا محض ایک بنیادی کارروائی تھی اور حقیقت میں نید مرحوم نے بید مکان ہیوی کی ملکیت نہیں کیا تھا، تب تو بید مکان ان کے ترکے میں شامل ہوکر ان کے نید مرحوم نے بید مکان ہیوی کی ملکیت نہیں کیا تھا، تب تو بید مکان ان کے ترکے میں شامل ہوکر ان کے تمام ورفاء میں تقسیم ہوگا، لیکن اگر پہلی ہیوی کی اولاد قابلِ اعتاد گواہوں کے ذریعے بیٹابت نہ کر سکے تو اس مکان کو زید مرحوم کی دُوسری ہیوی کی ملکیت سمجھا جائے گا، اور اس میں پہلی ہیوی کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

۲ربر۱۳۰۰ه (نوکی نمبر ۳۱/۸۵۹ ج)

> ہوی بچوں کی نافر مانی کی بناء پر اپنی ساری رقم صدقہ کرنے یا تبلیغ میں خرچ کرنے کا تھم

سوال: - میری بوی اور بچوں کے درمیان کشیدگی روز بروز بردھتی جارہی ہے،جس کی وجہ بیہ

<sup>(</sup> او ۲) وفي الشيامية، كتباب الهبة ج: ٥ ص: ٢٨٨ قبلت فقد افاد أن التّلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الدّالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئًا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيءٍ ...الخ. تُمّرُ وَكِيَّ امداد الفتاوي كتاب الهبة ج: ٣ ص: ٣٢٠]

ہے کہ میں اپنے بڑے لڑکے کو غلوالڑکوں کی صحبت سے روکتا ہوں، نماز پڑھنے پر زور دیتا ہوں، لوگول نے کہا کہ یہ بالغ ہے اپنی نماز روزے کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس سے کہنا اور بولنا چھوڑ دیا۔ میں نے بوی کو کہا کہ وہ فی وی لانے کو کہتا ہے، منع کردو، میں اس کے خلاف ہوں۔ لیکن بیوی نے کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ فی وی لے آیا، اس قدر زور سے بجاتا ہے کہ پریشان ہوجاتا ہوں۔ ماں لڑکے کی حمایت کرتی ہے، تھوڑی دیر گھر میں رہنا بھی محال ہوگیا ہے، صاحبزادے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہتے ہیں، ہرا توار زور زور سے بجا کر بہت پریشان کیا جاتا ہے، ان حالات میں میرا تبلیغی جماعت میں نکل جانے کا ادادہ ہے، لڑکا روزانہ بچاس ساٹھ روپے کما تا ہے، مکان پر دعوئی کرتا ہے کہ مکان میرا ہے، گھر سے چلے جاؤے دی بارہ ہزار روپیہ میرے پاس ہے، جس میں سے مجد میں نصف صدقہ جاریہ کے طور پر لگانا چاہتا ہوں، اور نصف اور نے حاریہ کے طور پر لگانا

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کواپئی زندگی میں اپنے روپے کے بارے میں اختیار ہے کہ اُسے جس جائز کام میں چاہیں صُرف کریں۔ البتہ آپ کی ہوی کا نفقہ آپ پر ہر حال میں واجب ہے، البندا اپنا، اپنی ہوی کا (اور اگر کوئی نابالغ اولا دہوتو اس کا بھی) نفقہ نکال کر باتی تمام مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ تصرف کر سکتے ہیں۔ وربیلیغ کے کام میں بھی صَرف کر سکتے ہیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۱۳۹۷/۳/۱۰ه (فتوی نمبر ۲۸/۳۱۳ ب)

ساری جائیداد بیٹی کو قبضے کے ساتھ ہبہ کردی تو ہبہ دُرست ہوگیا سوال: - بیرے تفلے تائے مرحوم نثی حیام الدین صاحب جو بیرے ضربھی ہے، اولادیس صرف ایک اکلوتی لڑی (میری بیوی حن بانوعرف حسنہ) تھی، میرے والد صاحب مرحوم منثی جمیل

<sup>(</sup> ا و ٣) وفي شرح المجلّة للأتاسيّ ج: ٣ ص: ١٣٢ وقم المادّة: ١٩٢ (طبع مكتبه حقانيه پشاور) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء لأنّ كون الشيء ملكّا لرجل يقتضي أن يكون مطلقًا في التّصرف فيه كيفما شاء.

<sup>(</sup>٢) وفي شرح المعجلّة لسليم رمتم بازج: اص: ٢٥٣ رقم المادّة:١١٢ (طبع حنفيه كونثه) كل يتصرّف في ملكه كيف شاء ....الخ.

وقى اللَّر المختار، كتاب الطَّلاق، باب النققة ج:٣ ص:٥٤٢ (طبع سعيد) ونفقة الغير تبعب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك فتبعب للزوجة بنكاح صحيح على زوجها.

<sup>(</sup>٣) وفي اللَّو السبختار ج: ٣ ص: ٢ ١ ﴾ (طبع سعيد) وتجب النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعمَّ الأنثئ والجمع الفقير. وفي الشامية تحته (قوله بأنواعها) من الطُّعام والكسوة والسكني ....الخ.

وفى البَّصَرِ الرَّالَق بِـابُ النَّفَقَةُ ۚ جَ:٣ُ ۚ صَ: ١ • ٢ ﴿طَبِعَ سَعَيْدُ﴾ قوله ولطفله الفقير أي تجب النفقة والسكني والكسوة لولده الصغير الفقير ….الخ.

وفي الهندية ج: 1 ص: • 37 (طبع رشيديه) نفقة الأولاد الصّغاز على الأب لا يشاركة فيها أحد كذا في الجوهرة البيرة ...الخ.

الدین صاحب، اولاد میں بڑی بہن جن کا انقال والدصاحب کی ہی زندگی میں ہوگیا تھا، ہم جار بھائی فریدالدین صاحب، بلیغ الدین و وحیدالدین صاحبان پاکستان ۱۹۴۷ء میں آگئے تھے، چوتھ محمد احمد صاحب مرحوم جوانڈیا ہی میں رہے، اوّل الذکر تین بھائیوں نے متر وکہ جائیداد کے عوض جو ہند میں جھوڑ آئے تھے کلیم کرکے زمین حاصل کرلی، جبکہ محمداحمدصاحب انڈیا ہی میں رہ کر وفات پا گئے۔

والدصاٰحب قبلہ کے انقال کو ۳۷ سال گزرگئے، میرے خسر منثی حسام الدین صاحب کے انقال کوتقریباً ۳۷ سال گزرے، گویا والدصاحب کی زندگی ہی میں میرے خسر کا انقال ہوگیا تھا۔

ہند میں مشتر کہ جائیداد کا انتظام بوے تایا منٹی محد مہدی صاحب کیا کرتے تھے، جائیداد مشتر کہ مقروض ہوگئی، اور حالانکہ میرے خسر کی اولاد میں صرف لڑکی تھی، ان پر بھی برابر کا قرضہ پڑا، حالانکہ لڑکی اکثر اپنے والد مرحوم کے ساتھ ان کی ملازمت پر رہی تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ بعد ادائیگی قرضہ جو زمین صحرائی اور سکنی جائیدادرہ گئی تھی وہ حصہ برابر میں تقسیم کردی جائے، جس کی پمکیل بڑے تا ہے تا م داخل خارج ہوگیا تھا۔

میرے خسر کو والد صاحب مرحوم اور دُوسرے اعرّہ نے مشورہ ویا کہ کل جائیداد زری وسکنی اپنی لڑکی کے نام ہبہ کردی، چنانچہ تمام جائیداد ہبہ کردی۔خود والد صاحب نے ہبہ نامہ کی پیمیل کرائی اور بطور گواہ دستھ کئے، اور دستھ رجنے ارجنے ارکے سامنے خود میرے خسر نے باہوش وحواس کیا۔ ہبہ نامہ کمل ہوگیا، سب جائیداد متعلقہ جو بلاشر کت غیرے میرے خسر کے نام چلی آربی تھی، میری مرحومہ حسن بانو کے قبضے اور ملکیت میں چلی گئی، میرے خسر کے انتقال کے بعد دس سال میرے والد زندہ رہے لیکن ہمی انہوں نے اپنا شری حق میری یوی سے طلب نہیں کیا، اتنا زبانہ گزر جانے کے بعد اب میرے حقیق ہمائی وحیدالدین کو وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ مساۃ حسن بانو کی پاکستان میں حاصل کردہ جائیداد پر شری حق جنا کر اپنا حصہ طلب کروں۔ میرے حقیق بھائی اور اُن کی اولاد، مرحومہ حسن بانو کے حقیقت میں شری وارث میں پانہیں اور بیچی وار بیں پانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کے خسر منشی حسام الدین صاحب مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی حسن بانو کو جبہ کردی تھی ، اور حسن بانو نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، تو اب بیر ساری جائیداد حسن بانو کی ملکیت ہوگئ، یہ آپ کے خسر کے ترکے میں شامل ہوکر اُن کے وُ دسر کے ورثاء کو گہائی بل سکتی ، اور نہ اس میں کسی اور کا حصہ ہوسکتا ہے۔ البتہ بیتھم اس صورت کا ہے جبکہ فدکورہ جبہ منشی حسام الدین صاحب نے اپنے مرضِ وفات سے پہلے ہی تحکیل کردیا ہو، اور اگر مرضِ وفات میں منشی حسام الدین صاحب نے اپنے مرضِ وفات سے پہلے ہی تحکیل کردیا ہو، اور اگر مرضِ وفات میں

<sup>(</sup>١) حواله ك لئة و كلفته ص: ٢٨٠٠ كا حاشية تمبرا ..

<sup>(</sup>٢) د ي يحيد حواله ص: ۴۴٠ كا حاشيه نمبر ٣ وص: ۴٢٩ كا حاشيه نمبرا-

والندسبحانه اعلم ۱۲۸۱ر۱۳۹۷ه (فتری نمبر ۱۵۲/۱۸۲ الف)

#### ہبدکیا ہوتو اس کا تھم دوبارہ لکھ کرمعلوم کرلیا جائے۔

# صرف کاغذات میں نام کرانے سے شرعاً ملکیت نہیں آئی

سوال: - میں بمعہ والد، والدہ اور تینوں بہنوں کے ہندوستان سے پاکستان پہنچا تھا، یہاں آکر میں (نورالحن) اور میرے چھوٹے بھائی محمہ سلیم دونوں نے دفتر میں نوکری کرنی شروع کردی، والد صاحب ضعیف العرضے، دونوں بڑی بہن حسن آرا بیگم، فردوں جہاں اپنے اپنے گھر رہنے لکیں، کیونکہ ہندوستان میں شادی ہوگئی تھی، تیسری بہن چھوٹی تھی دہ ساتھ رہتی تھی، پیپے جوڑ کر ناظم آباد میں ایک پلاٹ لیا، تھوڑ اسا بنواکر گورنمنٹ ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرضہ لیا اور جوں جوں رو پیر ملتا گیا مکمل کرتا گیا۔

عرض یہ ہے کہ یہ پلاٹ ہم دونوں بھائیوں نے والدہ (ہم اللہ بیگم) کے نام سے لیا تھا، محض اس لئے کہ ہندوستان سے رنجیدہ حالات میں آئی ہیں، اس کا پھے حصہ کرایہ پر بھی دیا ہوا تھا، کرایہ گھر میں خرج ہوگیا تھا، اب والدہ کا انقال ہوگیا ہے، اس سے قبل چھوٹی بہن کی بھی شادی ہوگئ تھی، والدہ اور ہم دونوں بھائی اور کرایہ دار اس مکان میں رہتے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مکان میں بہنوں کا بھی حق ہے یا نہیں؟ جبکہ صرف والدہ کے نام تھا محض ان کی برزگ کی وجہ سے، اس کا علم بہنوں کو بھی ہے۔

 <sup>(</sup>١) في الدر المختار ج: ۵ ص: ١٩٠٠ (طبع معيد كراچي) وتتم الهبة بالقبض الكامل.

وفيه أيضًا ج: ٥ ص: ٢٩٣ اتتَحَدْ لولده أو لتَّلميذه ثيابًا ثم أراد دفعها لفيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ انها عارية.

وفي الشامية قوله: لولده، أي الصغير وأمّا الكبير فلا بد من التسليم. نيز ركيح ص: ٣٠٠ كا عاشيرُ بر١٠\_

# زندگی میں تقسیم جائیداد کا حکم اور طریقهٔ کار

سوال: - ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، پہلی کو طلاق دے کر اُس کی اولا د کو اگر جائنداد میں سے پچھے نید دے تو جواب دہ ہوگا بانہیں؟

سوال: - اگر اُس کے پاس ورثے میں جائیداد آئی ہے اُس میں سے اس کو حصہ نہ دے تو گنا برگار ہوگا یا نہیں؟

# مرض الموت میں بہد 'وصیت' کے حکم میں ہوتا ہے

سوال: - ایک شخص مرض الموت کے بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کی اپنی کوئی اولا دنہیں ہے، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، اور پھر بھتے ہیں، اس کے بعض بھتے جا کر وکیل کو اس کے گھر پر بلا لیتے ہیں اور اس شخص کے بھائی اور بہن کو معلوم ہوئے بغیر اسے بہلاکر اس کا ترکہ اپنے نام ہر کھواتے ہیں، اور اس کے دستخط کراتے ہیں، اور اس سے بہلے اس کے مال پر اس کی موت سے پہلے بھیجوں کا کسی قتم کا قبضہ نہ ہوتو اس صورت میں کیا تھم ہے؟ کیا ہے ہر شیح ہوگیا جبکہ اس ہہ مرحوم پر بھائی اور بہن ناراض ہیں۔

<sup>(1 7 4)</sup> في الهيندية ج: 7 ص: 1 29 الباب السادس في الهبة للصغير ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تتضضيل البعض على البعض .... روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدِّين وان كانا سواء يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه لا بأس به اذا لم يقصد به الإضرار وان قصد به الإضرار سرِّى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن وعليه الفتوئ.

فى المبحر ج: 2 ص: • 9 (طبع بيبروت وفى طبع تسعيد ج: 2 ص: ٢٨٨) المختار التسوية بين الذكر والانثى فى الهبة. تيزويكي ص: ١٩٨٤ كاما ثيرتهم إدام.

جُواب: - چونکه اس شخص نے بھتیجوں کو قبضہ نہیں دیا، اس لئے یہ بہ باطل ہو گیا، اور اگر چہ مرضِ موت میں بہہ بحکم وصیت ہوتا ہے لیکن ای وقت جبکہ موبوب لئ کو قبضہ و حد دیا گیا ہو، قبضے کے بعد مکمت مال سے وہ بہ نافذ ہوتا ہے، لیکن جب قبضہ ہی نہ دیا تو پھر بہہ باطل ہو گیا، اور کل جائداو اس کا ترکہ بھی جائے گل لما فی المهندیة: قال فی الأصل: والا تجوز هبة المریض والا صدقته اللا مقبوضة فاذا قبضت جازت من النائ واذا مات المواهب قبل التسلیم بطلت. (عالم گیریة، مقبوضة فاذا قبضت جازت من النائ واذا مات المواهب قبل التسلیم بطلت. (عالم گیریة، کتاب المهبة، باب ۱۰ فی هبة المریض ج: ۲ ص: ۲۰۲۳) واللہ الموریش کو الموریش کو

### والدكاكئ ببيول كومكان مبهكرنا دُرست نهيس

سوال: - عبدالجبار نے ایک مکان تغیر کرایا، اور اپنی دولڑ کیوں اور چارلڑکوں کے ساتھ اس میں آباد ہوگیا، عبدالجبار نے حالت صحت میں اس مکان کو اپنے چاروں بیٹوں کو زبانی ہبد کردیا اور چاروں سے کہا کہ تم اس کے برابر کے مالک ہواور اس مکان پر تمہارا قبضہ ہے، عبدالجبار نے کہا کہ میرا اس مکان کی مکلیت ہے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مکان میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس مکان کی مکلیت سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مکان میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس ہبہ کے گواہ موجود ہیں۔

انتقال کے وفت عبدالببارائي اولا و کے ساتھ اس مكان ميں رہائش اختيار كئے ہوئے تھا، كيا

<sup>(</sup>١٠٢ و ٣) وفي ردّ السمحتار، باب الرّجوع في الهبة ج: ٥ ص: ٠٠٠ (طبع سعيد) وهب في مرضه ولم يسلم حتّى مات بطلت الهبة لأنّهُ وان كان وصية حتّى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الى القيض .... الغ.

وقى تكملة حاشيه ردّ المحتار ج: ٢ ص:٣٠٢ لأنّ الوصية تمليك بعد الموت .... كذا الهبة في مرضه لأنّ الهبة في مرض الموت وصية.

وفى السمحيط البُرهانى، كتاب الدعوى، الفصل الرابع والعشرون فى دعوى الوصية...الغ ج: ١٦ ص: ٣٣٣ (طبع ادارة القرآن كراجى) .... ان كانت الهبسة فى حالية العرض فالنجواب فيها كالجواب فى الوصية لأنّ الهبة فى مرض العوت وصية ...الغ

وفي شرح المجلّة لسليم رستم باز رقم المادّة: ٨٥٩ كتاب الهبة الفصل الثاني (طبع حنفيه كوئنه) اذا وهب واحد في مرض موته شيئًا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لا تصحّ تلك الهبة أصلًا لأنّ الهبة في مرض الموت وصية ....الخ. وفي شرح المجلّة للأتاسيَّ كتاب الهبة الفصل الثاني في هبة المريض رقم المادّة: ٨٤٩ ج:٣ ص:٣٠٣ رطبع مكتبه حبيبه كوئنه) لأن هبته رأى المريض) وان كان هبة حقيقة لكن لها حكم الوصية.

وكذا في الهشدية ج: ٣ ص: • ٣٠ كتباب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض (طبع رشيديه)، والبزازية على هامش المهندية، كتاب الهبة، نوع في هبة المريض ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۳) طبع رشیدیه کوئنه.

لاعلمی کی وجہ سے ایک حصے میں پیدرہ ایکٹر رقبہ بارانی آگیا، جبکہ باتی تمام حصول میں رقبہ نہری تھا، اُس وقت محمد شریف نے تقسیم پر جو اِعتراض کیا وہ دُرست تھا، اور چاروں بھائیوں کو چاہئے تھا کہ تقسیم از سرِنو کرتے (سحما یفھم من العبارۃ الأولیٰ)۔ لیکن جب دُوسرے بھائیوں نے از سرِنوتقسیم کرنے سے انکار کیا تو محمد شریف زمین کو نہری قرار دینے کی درخواست دے کر اور انور علی کے ساتھ شرکت کر کے عملاً ووبارہ تقسیم سے حق سے دستبردار ہوگیا، اب انور علی کے ساتھ شرکت قائم کرنے سے ان دونوں کے درمیان درمیان جو تقسیم ہوئی تھی وہ فتح ہوگئ، اور محمد شریف اور انور علی کے حصول کی زمین ان دونوں کے درمیان پھر سے مشترک ہوگئ، کو ایک بونا چاہتے ہیں انہیں از سر تو تقسیم کر کے الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سر تو تقسیم کر کے الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سر تو تقسیم کر کے الگ ہونا چاہتے ، اس سلسلے میں عبارات فقہد درج ذبل ہیں:۔

العبارة الأولى: - "اذا اقتسما دارًا فلما وقعت الحدود بينهما اذا أحدهما لا طريق له فإن كان يقدر على أن يفتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقًا إن علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة وان لم يعلم فالقسمة فاسدة." (عالمگيرية ج: ۵ ص: ۱ ۲۱، كتاب القسمة باب: ")\_

العبارة الثانية: - "القسمة تقبل النقض، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ۵ ص: ١٠٠٠ ا، كتاب القسمة) ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي" (درمختار مع شامي ج: ۵ ص: ١٠٠٠ ا كتاب القسمة) ملذا ما ظهر لي والترسيحان وتتالي اعلم الاستحال والترسيحان والترس والترسيحان والترسيحان والترس والترس وا

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٣ ص: ١٤ م ، كتاب القسمة (طبع شركت علميه).

وَهْيَ الْبَحْرِ الْرَائَقِ، كَتَابِ الْقَسَمَة (طلب بعض الشركاء القسمة) ج: ٨ ص: ١٥٣ (طبع سعيد) ولو أقسموا دارًا فاذا لا طريق لأحدهم وقسار على أن يفتح في نصيبه طريقًا يمرّ فيه الرّجل دون الحمولة جازت القسمة لأنّها لم تتضمن تشويت منشعة وأن لم يقلر ينظر أن لم يعلم أنّه لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة وأن علم أنه لا طريق لهُ جازت القسمة لأنّه رضي بهذه القسمة.

وفى المحصط البُرهانى، كتاب القسمة، فصل فى بيان ما يقسم وما لا يقسم ...الخ ج: ١١ ص: ٥٠ ١ (طبع ادارة القرآن) واذا اقتسم البرّجلان دارًا فلمّا وقعت الحدود بينهما فاذا أحدهما لا طريق لهُ فان كان يقدر على أن يفتح فى حيّزه طريقًا فان لم يعلم وقت القسم أن لا طريق لهُ فالقسمة حيّزه طريقًا فان لم يعلم وقت القسم أن لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة لأنها تضمنت تفويت منفعة على بعض الشركاء بغير رضاة وان علم وقت القسمة أن لا طريق لهُ فالقسمة جائزة .....الخ.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار ج: ٢ ص: ٢١٨ (طبع سعيد)

وفي بدائع الصّنائع، كتاب القسمة، فصل وامّا صفات القسِيمة ....الخ يج: ٤ ص: ٢٨ (طبع سعيد)

وأمَّا في قسمة التواضي في جوز الرَّجوع لأنّ قسمة التّراضي لا تتمّ الا بعد خروج السّهام كلّها وكل عاقد بسبيل من الرّجوع عن العقد قبل تمامه كما في البيع نحوه.

وفيه أيضًا ج: ٤ ص: ٢٦ (طبع سعيد) أن قسمة الجمع في الدّور بالتّراضي جائزة بلا خلاف ومعنى المبادلة وان كان لازمًا في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبهُ واذا تحققت العبادلة صح البناء ....الخ.

قاویٰ عثمانی جلدسوم می کتاب الهبه جواب: - آپ کی والدہ صاحبہ نے اپنی صحت کی جالت میں (لینی مرضِ وفات سے پہلے پہلے) جو کھ آپ کو دے دیا اور آپ نے اس پر قضہ بھی کرلیا ہے، وہ آپ کی ملکت ہے، اس میں ان کے دُوس ب ورثاء كاكوئي حصة نيس ب والتداعلم #15 TA/15/74

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

# ﴿ كتاب الوديعة والعارية ﴾ (امانت اور عاريت كمسائل كابيان)

# عاریت پر دیئے ہوئے زیورات کی بعینہ واپسی یا بوری قیمت کا مطالبہ کرنا جائز ہے

سوال: - آج ہے ہیں پچیس سال پہلے اپنی بری بہن کو مالی مشکلات میں بتلا و کھ کر بطور ہمردی کے سرہ و تولے کے زیورات اُن کو اس شرط پر دیئے تھے کہ فی الحال ان کو بینک میں رہان رکھ کر اپنی مشکلات دُور کریں، اور جب اُن کے پاس رو پیہ ہوتو زیور پھوا کر جھے واپس کردیں۔ اس کا وعدہ بھی جھے ہے اُنہوں نے کیا تھا کہ ایسا ہی کیا جائے گا، گر ایسانہیں ہوا، جائیداد کا سولہ سرہ ہزار رو پے بھی انہیں ملا جو جھے سے پشیدہ رکھا گیا، گرکس نہ کسی طرح جھے اس کا علم ہوگیا، میں نے زیور کا مطالبہ کیا تو معلوم ہوا کہ روپے اُن کے لڑکے نے وصول کئے ہیں، اور اُس سے اُنہوں نے زیور کے پھوا اُنے کیا ہما اور زیور نیلام ہوگیا اور نہ چھڑا کر دیا اور نہ اُس وقت اُس کی قیت اوا کی، اب کہتا ہے کہ جس نہیں کیا، اور زیور نیلام ہوگیا اور نہ چھڑا کر دیا اور نہ اُس وقت اُس کی قیت اوا کی، اب کہتا ہے کہ جس نہیں کیا، اور زیور نیلام ہوا ہے اُس وقت کی قیت اوا کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا میں نے تو صرف رابن کی اجازت دی تھی، نیلام کروانے کو تونہیں کہا تھا، اُس کو نیلام نہ ہونے دینے کی ذمہ داری مجھ پر نہ رئین کی اجازت دی تھی، نیلام کروانے کو تونہیں کہا تھا، اُس کو نیلام نہ ہونے دینے کی ذمہ داری مجھ پر نہ تھی، میں نے سونا دیا تھا اُناسونا لوں گی، یہ مطالبہ میرا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کی بہن پر واجب ہے کہ جیسا زیور آپ نے ان کو دیا تھا یا تو ویسا ہی بنواکر آپ کو واپس کریں، یا اُس کی جو قیمت واپسی کے دن ہووہ قیمت ادا کریں، اور آپ کا مطالبہ شرعاً جائز ہے، لسما فی الدر المختار: فان آجر المستعیر او رهن فهلکت ضمنه المعیر. (شامی ج: ۲ ص: ۵۰۳) و فیه: اِلَّا اذا استعارها لیرهنها فتکون کالإجارة وقال الشامی تحته:

<sup>(1)</sup> الدّر المختار كتابُ العارية ج:٥ ص: ٢٤٩ (طبع سعيد).

وفي درر المحكام شرح غور الأحكّام كتاب العارية ج. ٤ ص. ١٣٣٠ فان آجر أو رهن المستعير فهلكت العارية ضمّنه المعير أي ضمن المعير المستعير.

وكذا في الهندية الباب الخامس في تضييع العارية وما يضمنه المستعير وما لا يضمن ج: ٣ ص:٣١٧ (طبع رشيديه كوثله).

لأن هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته. (شامي ج $\gamma$  ص $\gamma$   $\gamma$  ص $\gamma$ 

۵۰۲ ر۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۴۸/۵۳۴ پ)

# گھڑی سازے پاس عرصہ دراز سے رکھی ہوئی گھڑیوں کا حکم

سوال: - زیدگھڑی سازی کی دُکان کرتا ہے، بعض صاحب گھڑیاں مرمت کے گئے دے
کر واپس لینے نہیں آتے ، اور نہ اُمید ہے کہ وہ بھی واپس آکر لے جا کیں گے ، اور پڑے ہوئے تقریباً
دو تین سال تک ہو چکے ہیں ، باوجود حفاظت سے ہونے کے زنگ آلود ہوکر خراب ہونے کا اندیشہ
ہے ، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ کیا زیدان کے بدلے میں رقم خیرات کرکے اپنی ملک بناسکنا
ہے بانہیں؟

جواب: - صورتِ مَد کورہ میں زید کو میر حق نہیں ہے کہ وہ گھڑیوں کی قیمت خیرات کر کے اپنی ملک بنالے، بلکہ تمام عمر ممکن حد تک ان کی حفاظت کرنی چاہئے، تا وفتیکہ اصل مالک أے لے جائے یا اس کی طرف سے کوئی ہدایت موصول ہو، یا اس کی موت کاعلم ہوجائے، تو اس کے ور شہر کردیا جائے، کیونکہ میگھڑیاں زید کے پاس بطورِ اَمانت ہیں، اور اَمانت کو لقط کی طرح صدقہ نہیں کیا جاسکتا۔

دليل الصغرى في قول الهندية وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يدم من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة . (عالمگيرية ج: ٣ ص: ٥١٨) و دليل الكبرى في قوله غباب السمودع و لا يدرى حياتة و لا مماتة يحفظها أبدًا حتى يعلم بموته وورثته كذا في الوجيز للمكردرى و لا يتصدق بها بخلاف اللقطة كذا في الفتاوى العتابية. (عالمگيرية ج: ٣ والله عمال المراحد و الله و الل

احقر تحر تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۶/۲۵ (نتوی نمبر ۱۹/۳۲۵ الف)

الجواب صحيح بنده محمر شفيع ۱۳۸۸/۲/۲۵

 <sup>(</sup>۱) الذر المختار مع رد المحتار كتاب العارية ج:٥ ص: ١٨٢ (طبع سعيد).
 (٣) المديدة ج:٣ م ده م م داريده دها مه كتر مدار الديم مقد المحر ما الأحداد كتاب الاحداد

<sup>(</sup>٣) الهندية ج: ٣ ص: • ٥٠ بتاب: ٨ (طبع مكتبه رشيديه) وفي المحيط البُرهابي كتاب الاجارة الفصل المتامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ج: ١ ١ ص: ٣٩ (طبع ادارة القرآن كراچي) ومن حكم الأجير المشترك ان ما هلك في يده من غير صنعة فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن رحمهما الله، وانّه قياس...الخ.

<sup>(</sup>٣) الهندية بآب: ٤ ج: ٣ ص: ٣٥٣ (طبع مكتبه رشيديه) وفي الشامية كتاب الايداع ج: ٥ ص: ١٧٦ (قبيل كتاب العارية) (طبع سعيمه) خاب ربّ الوديعة ولا يدرى أهو حيّ أم ميّت يمسكها حتّى يعلم موته ولا يتصدق بها يخلاف اللّقطة ....الخ.

وفي المحيط البرهاني كتاب الوديعة الفصل العاشر في المتفرّقات ج: ٨ ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>١٠٣٢١) في فتاوي أبي اللّيث رجل استودع رجـُلا ألف درهم ثُم غاب ربّ الوديعة لا يدري أحيّ هو أم ميّت فعليه أن يمسكها حتّى يعلم موته ولا يتصدق بها يخلاف اللّقطة.

# کتاب اللّقطة ﴾ (گری پڑی ہوئی چیزوں کا بیان) سیلاب میں ملنے والی مختلف اشیاء کا حکم

سوال: - میں شرنگ کا کام کرتا ہوں، لینی چھوں کی ڈھلائی کے وقت شختے بچھا کراس کو دُرست کردیتا ہوں تا کہ ڈھلائی کرنے والے اُس پر ڈھلائی کرسکیں۔ تختہ میرا ذاتی ہوتا ہے، میں اُس کی اُجرت وصول کرتا ہوں، اس سیلاب میں ہمارے یہ شختے بہد گئے، بہت سے دُوسرے لوگوں نے بھی اُٹھا لئے، اور پچھ شختے کسی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ججھے شبہ ہے کہ یہ شختے میرے ہیں یانہیں؟ کیا الیی حالت میں یہ شختے میں اُٹھا سکتا ہوں؟

جواب: - اگر علامات وقرائن ہے گمان غالب اس بات کا ہوجائے کہ یہ تختے آپ ہی کے ہیں، تو آپ ان کو اُٹھا کر لے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ کوئی دُوسرا ان کا دعوے دار نہ ہو، اور اگر گمان غالب نہیں ہے بعنی دونوں اختال برابر ہیں تو پھر اس پر لقطہ کا تھم جاری ہوگا۔ یعنی پہلے تو ان کے مالک کو تالش کریں، اگر مالک کے ملئے سے مایوی ہوجائے، تو اگر خودستی زکوۃ ہوں تو اپنے استعال میں سے آئیں، ورنہ کی مستی زکوۃ کو صدقہ کردیں، وغالب البطن عندھم ملحق بالیقین وھو الذی

(٢٠٢١) وفى الهندية كتاب اللّقطة جـ ٣ صـ ٢٨٩ و صـ ٢٩٠ (طبع رشيديه) اذا رفع اللّقطة يعرفها .... وفى هذا الوجه له أن ياخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها الى صاحبها.

وفي اللَّذر المختار كتاب اللقطة ج: ٣ ص: ٢٤٨ (طبع سعيد) وعرّف أي نادي عليها حيث وجدها وفي المجامع اليّ أن علم أن صاحبها لا يطلبها.

وفيها أيطًا ج: ٢ ص: ٢٨٩ ويعرف الملتقط اللّقطة في الأسواق والشوارع مدّة يغلب على ظنّه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح .... ثم بعد تعريف المدّة المذكورة الملتقط مخيّر بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها ....الخ.

و في الشامية تحته (قوله الى ان علم ان صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتّعريف مدّة اتباعًا للسرخسي فانه بني الحكم على غالب الرّأى فيعرّف القليل والكثير الى أن يغلب على رآيه ان صاحبةً لا يطلبه وصحّحه في الهداية وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى ....الخ.

وفي الفتاوي التاتارخانية كتاب اللقطة ج:٥ ص:٥٨٥ (طبع ادارة القرآن) .....وفي هذا الوجه لهُ أن يأخلها ويحفظها ويعرّفها حتى يوصلها الي صاحبها.

وقى بىدائىع الصنائع، كتاب اللّقطة، فصل في بيان ما يصبع باللّقطة ج: ٨ ص:٣٣٣ ثم ادا عرّفها ولم يحضر صاحبها مدّة التّعريف فهو بالخيار ان شاء أمسكها الى أن يحضر صاحبها وان شاء تصدّق بها على الفقراء.

وفي الشامية، كتاب اللّقطة ج: ٣ ص: ٢٤٩ (طبع سعيد) أى فينتفع الرّافع بها لو فقيرًا والّا تصدق أى من رفعها من الأرض. وفي بـدائـع الصنائع، كتاب اللّقطة، فصل في بيان ما يصنع باللّقطة ج: ٨ ص: ٣٣٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وان كان فقيرًا فان شاء تصدق بها على الفقراء وان شاء أنفقها على نفسه.

وَفَى البَحْرِ الرَّائقُ، كتاب اللقَطَةُ ج:۵ٌ ص:َـ۵ٌ ا (طبع سعيْد) قُوله وينتفع بها لو فقيرًا والَّا تصدق على أجنبي ولأبويه وزوجته وولده لو فقيرًا أي ينتفع الملتقط باللقطة بان يتملكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين. وكذا في الهداية كتاب اللّقطة ج: ٢ ص١٨٠ \ (طبع شركت علميه ملتان)

تبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق. (الاشباه والنظائر ج: ١ ص:٩٣٠ قاعده:٣)\_

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۸۲۹هه (فتوی نمبر ۸۸/۸۸ ج)

# مسافر سامان رکھ کر چلا گیا ہوتو اُس کے سامان کا تھم

سوال: - ایک آدمی ہمارے ساتھ سفریش تھا، راستے میں وہ کہیں اُتر گیا اور اُس کا سامان ہمارے پاس رہ گیا، اور اس محض کوہم جانتے بھی نہیں ہیں، تقریباً سات سال ہونے والے ہیں، اب اس سامان کوکیا کیا جائے؟

جواب: - اگر وہ خض زندہ ہوادراس کا پیتہ معلوم ہوتو اس کوسامان پہنچائے، اوراگروہ زندہ نہ ہوتو اس کوسامان پہنچائے، اوراگروہ زندہ نہ ہوتو اس کے ورثاء کو پہنچادے، اگر اس کا پیتہ معلوم نہ ہوتو اُسے اس وقت تک تلاش سیجئے جب تک بیہ خیال ہوکہ وہ خض سامان کی تلاش میں ہوگا، اور جب ملنے سے مایوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہجئے۔
خیال ہوکہ وہ خض سامان کی تلاش میں ہوگا، اور جب ملنے سے مایوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہجئے۔
مارہ دہوں میں ہوگا، اور جب ملنے سے مایوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہجئے۔
مارہ دہوں میں میں ہوگا، اور جب ملنے سے مایوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہجئے۔
مارہ دہوں میں میں ہوگا، اور جب ملنے سے مایوی ہوجائے تو اُسے صدقہ کرد ہے۔

<sup>(1)</sup> الاشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٤ فائدة: ٣ قاعدة: ٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲ وم) حوالہ جات اور تفصیلی عیارات کے لئے سابقہ فتوی اور اس کے حواثی ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٣) کیونکہ زندہ نہ ہوئے اوراُس کے ورثاء کا بھی پیدمحلوم نہ ہوئے کی صورت بیں ایک تخصوص مقدارکی مدتک ہے مال لقط شاد ہوگا۔ وفی السلّد المختار ، کتاب اللّقطة ج: ٣ ص: ٣٨٣ (طبع سعید) وفی الحاوی: غریب مات فی بیت انسان ولم یعرف وارثهٔ فترکتهٔ کلقطة ما لم یکن کثیرًا فلبیت المال بعد الفحص عن ورثته سنین فان لم یجدهم فله لو مصرفًا.

وفى السمحيط البُرهاني، كتاب اللّقطة، الفصل الثاني في تعريف اللّقطة وما يصنع بها بعد التعريف ج. ٨ ص: ١٥٣ (طبع ادارة القرآن كراتشي) ٩٨٤٩ في وديعة أهل سموقند غريب مات في دار رجل وليس له وارث معروف وخلف من المال ما يساوي حسمة دراهم وصاحب الدّار فقير فأراد أن ينفقها على نفسه فله ذلك لأنّه في معنى اللّقطة.

وفي البحر الرّائق، كتاب اللّقطة أج: ٥ ص: ٥٨ ا قبيل كتاب الاباق (طبع سعيد) وفي الولوالجية هي لو مات غريب في دار رجل ومعه قدر حسمة دراهم فأراد صاحب البيت أن يتصدّق على نفسه أن كان فقيرًا فله ذلك كاللّقطة ولم يصرّط بما زاد على الخمسة وفي الحاوى القدسي واذا مات الغريب في بيت انسان وليس له وارث معروف كان حكم تركته كحكم اللّقطة اللّا اذا كان مالًا كثيرًا يكون لبيت المال بعد البحث والفحص عن ورثته سنين. وفي الخانية رجل غريب مات في دار رجل وليس لمه وارث معروف وخلف ما يسارى خسمة دراهم وصاحب الدّار فقير ليس له أن يتصدّق بهذا المال على نفسه لأنه ليس بمنزلة اللّقطة وهو مخالف لما ذكرنا والأوّل أثبت وصرّح به في المحيط.
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر الانتفاع باللّقطة.

وفي الاختيار رجلٌ غريب مات في دار رجل ليس لة وارث معروف وخلّف مالًا وصاحب المنزل فقيرٌ فله الانتفاع به بمنزلة اللّقطة وفي الخانية خلافة.

نيز و كيهين: اهداد الأحكام، كتاب المو ديعة والعارية ج:٣ ص:٥٠ (طبع كمتبدوارالعلوم كراچي)\_

# ﴿ كتاب الغصب و الضمان ﴾ (غصب اورضان ك مسائل كابيان)

مسجد کی و کان بر ناجائز قبضہ کرنے اور کرابہ اوا نہ کرنے کا حکم سوال: - ایک تغیر شدہ مہد سے ملحقہ قطعہ زمین پر معجد بذور کے بحوّرہ توسیعی نقشے کے مطابق ایک دین مدرسہ، وضوء خانہ، اور معجد و مدرسہ کے مستقل اخراجات کو پورا کرنے کے لئے پختہ و کا نیس تغییر کی سین ، تغییر سے قبل اس قطعہ زمین واقع شالی کنارے پر تین کیبن رکھے ہوئے تھے، جن میں سے دد کیبن والے پابندی سے معجد کو کرابہ اوا کر رہے تھے، مگر درمیان کے کیبن والا اپن اثر و میں کا بناء پر جبرا قابض تھا، اور کرابی بیس دیتا تھا۔ اس کے بعد اپنی علالت کے باعث اُس نے وہ کیبن کرابہ پر دیا، اور کرابہ دار سے کرابہ وہ خود وصول کرتا رہا، اس درمیان میں وہ خض فوت ہوااور اس کے بعد اس کی بیوی اس پر قابض تھی، جب وہاں پر پختہ دُکا نیس بنی شروع ہوئیں تو ان کو بہوئس دیا گیا کہ کہ کہ کہ اپنی کیبن اُٹھا و، جب دُکا نیس پختہ تغییر ہوگئیں تو متونی کی بیوی نے پختہ دُکا نیس بختہ تغییر ہوگئیں تو متونی کی بیوی نے پختہ دُکا نیس بختہ تغییر ہوگئیں تو متونی کی بیوی ہوئیں تو ان کو میانوٹس کی اور اپنی صابت پر مقانت پر عاصبانہ قبضہ کیا تھا، بیوہ جان کر دُکان کا کان دینے کی درخواست کی، ہر چند کہ متونی نے معجد کی زمین پر عاصبانہ قبضہ کیا تھا، بیوہ جان کر دُکان کو اس کے بیا ہوار مبید میں داخل کر تی رہے ہوئی اور کیا اس کو ایان کر دُکان کا جوان کر دُکان کا بھا ہوں کی جو کی کے بیا ہوں کر تی رہے بھی ماہوار مبید میں داخل کرتی رہے، مگر اب دہ کو ان کیا جائے گا اور کیا اُز درے شریعت بیوہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کیا جائے گا اور کیا اُز در کے شریعت بیوہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کیا جائے گا اور کیا اُز در کے شریعت بیوہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کیا جائے گا اور کیا اُز در کے شریعت بیوہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کیا جائے گا وہ در کرا یا اُز در کے شریعت کی اور دی مالکانہ حقوق تسلیم کیا جائے گا در کیا اُز در کے شریعت کیوہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کی جائیں گے؟

جواب: - اگر سوال میں درج شدہ واقعات دُرست ہیں تو متوفیٰ کی بیوہ کا کوئی مالکانہ حق دُکان پرنہیں ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ مجد کی دُکان کا مقرّرہ کرایہ ادا کریں، اور اگر اَدانہیں کرتیں تو مسجد کی دُکان خالی کردیں، یوں تو کسی بھی مسلمان کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا سخت حرام ہے، اور ناجائز

<sup>(</sup>١) وفي المشكّوة، باب الغصب والعارية ص:٣٥٥ (طبع قديمي كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا بطيب نفس منهُ. ثيرُ و يَجِيّعُ ص:٩٨٠ كا ماشيرُمُبر٣٠ ـ

ہے، کیکن خاص طور سے مسجد کے کسی حق کو د بالینا اور زیادہ وبال کا موجب ہے۔ واللہ اعلم الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوی نمبر ۱۹/۲۸۳ الف)

# مال برآ مدکرنے کی صورت میں اگر مال راستے میں ہلاک ہوجائے تو جہاز تمپنی یا انشورنس تمپنی سے ضان لینے کا تھم

سوال: - جہاز میں جو مال آتا ہے وہ راستے میں نقصان کا شکار یا ضائع ہوجاتا ہے، اس نقصان کا بدلہ انشورنس والے اداء کرتے ہیں، شاید سے جائز نہیں، دُوسری صورت میں یہ جہاز رال کمپنی والے اس نقصان کی رقم ادا کرتے ہیں جو نقصان کے مال کے برابر یا اس سے پچھ کم ہوتا ہے، کیا جہاز رال کمپنی سے اس نقصان کا بدلہ لینا جائز ہے؟

#### تنقيح

ا: - کیا جہازرال ممینی کو کرایہ کے علاوہ کچھرقم پیشکی دینی پڑتی ہے یانہیں؟

٢:- اگر صرف انشورنس كراديا جائے تو كيا تب بھى جہازرال ممينى سے نقصان وصول كيا

جاسكتا ب؟ اگر وصول كيا جاسكتا بي تواس كى كيا وجه ب؟

س:- اگر دونوں سے علیحدہ علیحدہ معاملہ کیا جائے تو کیا جب بھی کسی ایک ہی سے وصول کرنا ہوگا یا دونوں سے؟ اگرنہیں تو کیا وجہ؟

۳۰: - اگر انشورنس نه کرایا جائے اور جہازراں کمپنی کو بھی پیشگی کچھ رقم نه دی جائے تو کیا اس کے باوجود جہازرال کمپنی نقصان دیتی ہے؟

#### جواب ينقيح

ا: - نہیں، جہازراں کمپنی صرف کرایہ وصول کرتی ہے، اور اس سے زیادہ مزید کچھٹیل لیتی۔ ۲: - جی ہاں، وصول کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اصل بنیادی ذمہ داری جہاز کمپنی کی ہے کہ مال معاہدے کے مطابق پورا پورا جگہ پر پہنچائے، اس کی مزید وضاحت کردُوں کہ اس کی مثال تقریباً الی ہے کہ زید کے ذمہ آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا ضامن بکر بن جاتا ہے کہ اگر زید نے بیکام پورا ندکیا تو میں ذمہ دار ہوں، لہذا دراصل اصلی ذمہ داری تو زید کی ہے جوشل جہاز کمپنی کے ہے، اور بکر مثل انشور تس کمپنی کے۔

دراصل لوگ عام طور پر اپنے نقصان الی صورت میں انشورنس کمپنی سے لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورنس کمپنی سے بیت ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انشورنس پالیسی اصل لاگت سے کچھ بڑھ کر کرواتے ہیں، اس کے برعکس جہازراں کمپنی سے وصول یا بی میں دو چار ہاہ لگ جاتے ہیں اور صرف نقصان وہی ملتا ہے جو مال کی اصل لاگت ہوتی ہے، اور کچھ زیادہ نہیں ملتا۔

بہرحال اس سلسلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ نقصان کی رقم صرف ایک ذریعے جی سے وصول ہوسکتی ہے، یعنی یا تو جہاز سمپنی سے یا انشورنس سمپنی سے، اس کی مزید وضاحت کردوں۔

الف: - انشورنس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جہاز کمپنی ذمہ دار ہے کہ نقصان کی اصل الاگت اداء کرے، کیونکہ جیسا اُو پرعرض کیا کہ اصل ذمہ داری تو جہاز کمپنی کی ہے کہ وہ مال پورے کا پورا صحیح طور پرمقام پرجس سے کرایہ وصول کیا ہے اس کو پہنچائے، جہاز رال کمپنیاں پوری وُنیا میں ہیں، اور سب کا قانون میسال ہے، وُنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں انشورنس کا نظام نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صوحت کی طرف سے انشورنس کرانا لازی نہیں ہے۔

ب:- اگر انشورنس ہے تو نقصان وصول کرنے کے لئے دو راستے ہیں، (اے)جہاز کمپنی، (بی) انشورنس کمپنی۔اور دونوں راستوں کی وضاحت یہ ہے:-

الف: - جہاز کمپنی سے اس صورت میں کی ماہ لگ جاتے ہیں، اور کی قانونی پیچید گیاں دُور کرنی پڑتی ہیں، اور رقم صرف اتن ملتی ہے جتنی مال کی اصل لاگت ہے، اور بعض اوقات بعض جہاز کمپنی باہر ملکوں کی ہوتی ہیں للبذا ان کے پاس پیسہ باہر ملکوں سے آتا ہے جس کی وجہ سے مزید وقت لگتا ہے، بہر حال رقم وصول ہونے کے بعد جہاز راں کمپنی کوایک رسید دینی پڑتی ہے کہ پیسہ پورے کا پورا وصول پایا، اب ہماراکوئی مزید دعوئ نہیں۔

ب: - انشورنس کمپنی: - اس صورت میں نقصان کی ادائیگی جلد ہوجاتی ہے، بعض اوقات اصل رقم سے پچھزیادہ وصول ہوتا ہے، انشورنس کمپنی جب رقم اداکرتی ہے اُس وقت آپ کو ایک خط انشورنس کمپنی کو دینا پڑتا ہے کہ فلال فلال جہاز سے جو ہمارا نقصان فلال فلال ہوا ہے اس کی رقم ہم نے اِن سے وصول کرتے ہیں، سے وصول کرتے ہیں،

ان کو کب ملتا ہے یہ پیتی نہیں، بہر حال دیر ہو یا سویر انشورنس والوں کو جہاز کمپنی ادا ضرور کردیتی ہے، انشورنس والوں کو جہاز کمپنی ہے، دُوسری بات انشورنس والوں کو فقصان یہ ہوتا ہے کہ اوّل ادائیگی کرنا پڑتی ہے جبکہ انشورنس والے زیادہ ادا کرتے ہیں، یہ ادا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کامعمول ہے اور وہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔

۳:- آپ کے اس سوال کا جواب شاید اُوپر آگیا ہے، بہرحال رقم کی وصولی کا معاملہ جہازراں کمپنی اور انشورنس کمپنی کس سے بھی کیا جاسکتا ہے، وصول یابی ظاہر ہے جس سے معاملہ کیا جائے گا اس سے بی ہوگی، ہاں انشورنس کمپنی سے وصول یابی کی صورت میں انشورنس کمپنی خود جہازراں کمپنی سے مال کی قیت وصول کرے گی، کیونکہ جسیا کہ اُوپر عرض کیا جاسکتا ہے کہ مال برداری کی اصل ذمہ داری جہازراں کمپنی پر ہے۔

۳:- بی بان، وہ ایبا کرنے کے پابند ہیں، اس کا تفصیلی جواب اُوپر گزرچکا ہے، بہرحال آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ ' پیشگی کچھر قم'' اس سے شاید آپ کی مراد کراہے ہے جو جہاز کمپنی مال برداری کے لئے لیتی ہے، تو کراہے کی صورت ہے ہے کہ عموماً تو جہاز والے کراہے پیشگی لیتے ہیں اور جمارے معاطع میں ایسا بی ہے، گربعض صورتوں میں اگر مال فروخت کرنے والا یا خریدنے والا چا ہے تو کراہے بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے مال جدہ شریف روانہ کیا تو ہم یہ جہاز والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیکراہے آپ کو جدہ میں خریدار اوا کرے گا۔

جواب: - صورتِ مستوله مين تفصيل بيه كداكر مال كا نقصان كى الي آفت كى وجه سے ہوا ہوجس سے بچامكن ندتھا، مثلاً پورے جہاز مين آگ لگ كى يا قزاقوں نے جملہ كرديا، تب تو تقصان كى رقم وصول كرنا آپ كے لئے جہاز كمپنى سے بھى جائز نہيں، ليكن اگراس قتم كى كوئى عموى آفت نہيں تھى تو جہاز كمپنى سے نقصان وصول كرنے كى تخائش ہے، وفى البدائع: لا يضمن (اى الأجير المشترك) عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة فى يده وهو القياس، وقالا يضمن إلّا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان اهد. قال فى المحيرية ..... قول أبى حنيفة قول عطاء وطاؤس وهما من كبار التابعين وقولهما قول عمر وعلى، وبه يفتى احتشامًا لعمر وعلى وصيانة لأموال الناس، والله اعلم اه... لأنه اذا علم أنه لا يضمن ربما يدعى أنه سرق أو صاع من يده وفى المحيط والته الفتوىٰ علىٰ قوله، فقد اختلف الافتاء وقد سمعت

ر ما في الخيرية. (شامي ج:٥ ص:٠٠ و ٣١)\_

قلت: وحيث اختلف الافتاء ورجحان الشامي الى قولهما ظاهر فالأولى في عصرنا الافتاء بقولهما ضيانة لأموال الناس وتحرزا عن الوقوع في فتنة التأمين الذي هو مركب من الربا والقمار ـ والله سبحانه المما والله سبحانه المما والله سبحانه المما والله سبحانه المما والله المما والله سبحانه المما والله والل

# واقعے کی صحیح صورت حال چھپانے کی وجہ سے کسی کاحق ضائع ہونے اوراس کے ضمان کا حکم

سوال: - میرے زندہ بھائی وحیدالدین نے جھے خودتقریباً پانچ سال ہوئے ذکر کیا کہ بھائی صاحب! پٹواری اللہ بخش نے ایک بات جھ سے کی تھی کہ: ' بلیغ الدین کے بونٹوں (جس پر کہ زمین اللہ فاور قبضہ ملتا ہے) کا بیر سرٹیفلیٹ آگیا ہے، (جو پٹواری ندگورہ کے ہاتھ میں تھااور میرے بھائی نے خود وہ سرٹیفلیٹ و یکھا ہے) تو اس پر جوز مین ل عتی ہے نصف آپ یعنی وحیدالدین لے لیس اور آدھی میں (پٹواری) لے لول۔'' تو میں نے (وحیدالدین نے) پٹواری سے کہا کہ: ''بیتو معاملہ میرے بھائی میں (پٹواری) لے لول۔'' تو میں نے (وحیدالدین نے) پٹواری سے کہا کہ: ''بیتو معاملہ میرے بھائی کا ہے، ایسا تو میں نہیں کرسکتا، مگر ایسا کرو کہ اس سرٹیفلیٹ کو لا ہور واپس جیج دو۔'' اب پٹواری کوموقع مل کیا، سننے میں وثوت سے آیا ہے کہ پٹواری نے اس سرٹیفلیٹ سے بالائی بالائی طریقے پر زری زمین واسل کر کے فروخت کردی جس کی مجھ کو فرایک زمین دار نے دی، جو خود عینی شاہد ہے، مگر مدد کرنے مصل کر کے فروخت کردی جس کی مجھ کو فرایک نو میں لا ہور بھی تحقیقات نہیں کر سے اس میر سے حقیق نے بی فرای وحیدالدین نے بی فرای کی خواری ایکٹر زمین کا نقصان ہوا، اُن کوفوراً مجھے فرکرنا جا ہے تھا تا کہ پٹواری کا نقصان ہوا، اُن کوفوراً مجھے فرکرنا چا ہے تھا تا کہ پٹواری کے بھائی کے اخفا کرنے سے جھ کو دی ایکٹر زمین کا نقصان ہوا، اُن کوفوراً مجھے فرکرنا چا ہے تھا تا کہ پٹواری

<sup>(1)</sup> ردّ المحتار، كتاب الاجارة، باب ضمان الأجير ج: ٢ ص: ٢٥ (طبع سعيد).

وفى مجمع الطّمانات ج: 1 ص: ٢٦٢ ان الأجير المشترك، ضامنٌ عنده ما هلك، بغير صُنعه فاذا كان الثوب فى طسمانه كان الطّمان عليه ما لم يعلم أنّه تنحرّق من دق صاحب الثوب وروى بشر عن أبى يوسفٌ أنّ القصّار يضمن نصف المستقصان ويعتبر فيه الأحوال وامّا على قول أبى حنيفةٌ ينبغى أن لا يجب الصّمان فى فعل القصّار لأنّ عنده التّرب أمانة عند القصّار ولسر، بمضمه ن.

وفي الهندية، كتاب الاجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك ...الخ ج: ٣ ص: • • ٥ (طبع رشيديـه كوتشه) وحكم الأجير المشترك ان ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفةً وهو قول زفر والحسن وانّه قياس ...الخ.

سے سرٹیقلیٹ لے لیتا، یا خود لا ہور جاکراس کی نقل نکالتا، اس پر بھائی نے کہا کہ ''میں نے فلطی کی آپ

اس واقعے کا ذکر کیا'' اس پر میں نے جواب میں کہا کہ: '' یہ تمہاری اور حماقت ہے'' میں نے کلیم
لا ہور میں بوئٹ بننے کے لئے کردیا تھا، پھو تو بن کرآ گئے تھے، پھفلطی سے رہ گئے تھے، تو بعد میں بقایا
یونٹ آئے تو پٹواری کے ہاتھ لگ گئے اور اس کا تذکرہ بھائی وحیدالدین نے اُس سے کیا تھا کہ مل
بانٹ کر بیز مین حاصل کرلیں گے، اب میں نے بھائی وحیدالدین کولکھا ہے کہ اس کی پوری ذمہ واری تم
پر ہوتی ہے لہذا آپ اپنی ملکیت والی زمین سے اتنا واپس دیں یا قیامت میں اللہ پاک کی عدالت میں
بہمعاملہ پیش ہوگا، میرے حقیق بھائی وحیدالدین صاحب کہاں تک شرعاً ذمہ دار ہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کے بھائی وحیدالدین صاحب نے آپ کی بدخواہی کرکے گناہ کیا' جس پر انہیں تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے' اور آپ سے معافی ماگئی چاہئے ،لیکن ان پر اس زمین کا کوئی تاوان واجب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پٹواری کومض مشورہ دیا تھا، زمین کے ضا کع کرنے میں اُن کا براہ راست دخل نہیں۔ (۳)

کرنے میں اُن کا براہ راست دخل نہیں۔

۱۳۹۷/۱۲۱ه (فتوی نمبر ۱۵۳/۱۵۳ الف)

سرکاری گاڑی بغیر اِجازت وُوسرے کاموں میں استعال کرنے کا تھم

سوال: - بعض سرکاری ملازم کو گاڑی، ویکن وغیرہ سرکاری کام کے لئے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ملازم بعض مواقع پر اپنے رشتہ داروں واقف کارسواریوں کو بھی بٹھا لیتا ہے، رشتہ داروں کا سامان رکھ کر ادھراُ دھر پہنچادیتا ہے، بغیر اِجازت ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: - آپ نے میچے سمجھا، بغیر اِجازت اُس گاڑی کو ذاتی کاموں میں خود اِستعال کرنا یا واللہ سبحانہ اعلم اللہ سبحانہ اعلم اللہ سبحانہ اعلم میں اور سے کروانا جائز نہیں۔

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

<sup>(197)</sup> وفي مسند احمد رقم الحديث: ١٩٠٥ ج: ١٩ ص: ٣٩٨ و ٣٩٨ (طبع دار الحديث القاهرة) عن جرير رضى الله عند قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابايعك على الإسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على الإسلام! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على النصح لحميعًا ثم استغفر ونزل. (٣) فتح القدير ، كتاب الغصب ج: ٨ ص: ٣٣٣ و ٣٣٣ (طبع رشيديه) الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التفلب للاستعمال فيه. وفي الشريعة: أخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده. (٣) في الدرّ ج: ٢ ص: ٢٠٠ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته...اهـ.

# کتاب الجهاد به کتاب کتاب الجهاد به کتاب البیان کا بیان کا

### مسلم علاقے پر قبضہ کرنے والے کا فرحکمران سے مسلمانوں کو طاقت ہونے کی صورت میں جہاد کرنا چاہئے، نیز ایسے حکمران کے ماتحت ملازمت اور حقوق حاصل کرنے کا حکم (فاری فتوی)

سوال ۱: - عمران کافر چند قری و امصار را بیخلب واستیلا از دست مسلمانان سلب کرد و رعایای مسلمانان کیمفلوب قوانین او بستند دران او یاری باشند و بهال حکمران بعد از سلب و یار باایشال حیلے ترحم دارو، وخصهها می کند، گر اینکه بهیشه در پیخ آنست که قوانین اسلامی را از بین بهرد و کفر و زندقه جاری گرداند گر بسیاست و تلطف، نه بر ور و زجر مثلاً تعلیم جدیدخود و آزادی زنان و افشائے زنا و شراب وسینما وغیر با ترویج می د بد، و بردارس دینی و پرده راضی نیست، آیا بااین حکمران و دستگابان او چون محاربین در ترکی موالات و غیره زندگی باید کردیا که نه؟

سوال ۲: - داز ادا ربائے اوقافیه شان مزدور شده وحقوق گرفتن و در ساز مانهائے جدید داده حقوق گرفتن بغرض آنکه اصلاح بچگان مسلمان بکنند ودیگر مامور دمزدوری نزدشان کردن جائز است یا که ند؟ دورین پول حقوق کدام قتم حرمت یا کراہت یا شب می آیدیا نه؟ و بالحضوص علاء ومقتدیاں یاں را این افعال چگونه اند۔

سوال ۱۳: - واگراینها به مسلمانی پول بدهند که برایخ من هج کن آیا احرام باینها یا بهمان پول اواحرام بخو د بفریب بستن روا است یا نه؟

سوال م: - تعلقات بالقارقائم كردن وتعظيم شعائر كفرروا است؟

سوال ۵: - واعانت این حکران را در مدرسته اسلامیه گرفته استعال کرده روااست یا ند؟

سوال ٣: - واكر مرتكب أمور فدكوره كدام الل على يا شيخى باشد، بداو چدا عقاد بايد كرد دايا ملامت اوفيبت او وترويداي عمل راچه حكم دارد - بينوا توجروا - جواب ا: - اگر مسلمانال را چند به قوت و استطاعت بست که با او محاربه کرده حکومتش را زائل نمایند و حکومت اسلامی قائم کنند، بر مسلمانال حکومت اسلامی قائم کردن واجب است، واگر آنها چنیس استطاعت و قوت نه دارند، پس آنها را صبر باید کرد، تا آنکه قوت حاصل شود، واندریس زمانهٔ مغلوبیت انتظامات مناسب برائے حفاظت وین واجب بستند، چول تغیر مساجد وا قامت مدارس وی و وعظ و تبلیغ، تاکه مسلمانال بر ایمان سلامت باشند، واگر آل حکر ان بر ترک احکام دین جبر و تشدد نماید، واستطاعت مقاومت او نه باشد پس اندران وقت ججرت بر مسلمین واجب شود - (۳)

(1 ا الله) وفي بدائع الصنائع، كتاب السيرج: 2 ص: ٩٨ و إمّا بيان من يفترض عليه فنقول أنّه لا يفترض الا على المقتال المقادر عليه فمن لا قدرة له لا جهاد عليه، لأنّ الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع.

وقى الهندية، كتاب السير، الباب الأوّل فى تفسيره ج: ٢ ص: ١٨٨ (طبع رهيديه) وأمّا شرائط اباحته فشيأن أحده ما امتناع العدوّ عن قبول ما دعى اليه من الدين الحق وعدم الامان والعهد بيننا وينهم والثّاني ان يرجوا الشوكة والمقوّة لأهل الاسلام باجتهاده ...... لما فيه من القاء نفسه فى التّهلكة وكذا في البحر الرّائق، كتاب السير ج: ٥ ص: ٢٤ (طبع سعيد).

وفى البذر السختار، كتاب الجهاد ج: ٣ ص: ١٢٠ (طبع سعيد) ولا بدّ لفرضيته من قيد آخر هو الاستطاعة .... وشرط لوجوبه القدرة على السلاح لا أمن الطرّيق فان علم أنّه اذا حارب قتل وان لم يحارب أسر لم يلزمه القتال ....الخ. وفى بدائع الصنائع ج: ٧ ص: ٩٨ فأمّا اذا عمّ النّفير بان هجم العادوّ على بلدٍ فهو فرض عين يفترض على كل واحدٍ من آحاد المسلمين ممّن هو قادرٌ عليه .... الخ.

(٣) وفي تفسير المدارك ج: ١ ص:٣٣٢ (طبع قديمي) والآية (أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيَهَا) تدلّ على أ أن من لَم يتمكن من اقامة دينه في بلدٍ كما يجب وعلم أنه يتمكن من اقامته في غيره حقّت عليه المهاجرة.

وفي الشفسيسرات الأحسسدية ص: ٣٠٥ (طبيع كريمي كتب خانه بمبئي) وفي هذا الزّمان ان لم يتمكّن من الخامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفوض عليه الهجرة وهو الحق.

رفي أحكام القرآن للقرطبيَّ ج: 6 ص: ٣٣٢ (طبع دار الكتاب العربي) الهجرة وهي الخروج من دار الحرب الى دار الإسلام وكانت فرضًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة الى يوم القيامة.

وكذا في التفسير المظهري ج: ٢ ص:٢٠٠ (طبع حافظ كتب خانه كولله).

وقمي تـكملة فتح الملهم، كتاب الامارة ج:٣ ص:٣٤٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي) .... الأوّل قادر على الهجرة منها لا يمكنه اظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة ....الخ.

وفي عسدة القارى شرح صحيح البحارى، باب السداراة مع الناس ج: ٢٢ ص: ٢٢٣ (طبع دار احياء البراث العربي بيروت) المداهنة محرمة والفرق بينهما أنّ المداهنة هي أن يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤالفة ولا ينكر عليه ولو بقلبه. وفيها أيضًا باب ما قبل في ذي الوجهين ج: ٢٣ ص: ٢٠١ (طبع دار احياء البراث العربي بيروت) المداهنة المحرمة وسسمي ذو الوجهين مداهنًا لأنه يظهر الأهل المنكر فيخلطه لكلنا الطّائفتين واظهاره الرّطي يفعلهم استحق اسم المداهنة واستحق الوعيد الشديد أيضًا.

وفى فتح المبارى، باب المداراة مع الناس ج: ١ ص: ١ ٣ المداهنة محرّمة والقرق أن المداهنة من المذهان وهو الذي يظهر على المشيء ويُستتر باطنه وفسرها العلماء بأنّه معاشرة الفاسق واظهار الرّضاء بما هو فيه من غير الكار عليه.

( إِلَّ الطّمِع مِن

جواب ۱: - زیر حکومت آن حکران کافر ملازمت کردن و پول حقوق گرفتن جائز است بشرطیکه آن خدمت فی نفسها حرام و ناجائز نه باشد و دران اعانت معصیت لازم نیاید اندری پول نیج کراجت نیست -

جواب ١٠ : - سوال واضح نيست حكمرانِ كافرچ الويدكه "برائيمن حج كن" -

جواب مم: - ورصورت عدم استطاعت محاربه تعلقات باكفار قائم كردن روا ست البت مدامنت وتحبه بالكفار وتعظيم شعائر كفر بدون حالت إضطرار جائز نبيت.

جواب۵:-رواست.

(بَيْرَمَائِي ﴿ اللهِ وَهِي شرح ابن بطال، الباب رقم: ٨ ج: ١٥ ص: ٢٥٠ قال المؤلّف لا ينبغي لمؤمن أن يعنى على سلطان أو غيره في وجهه وهو عندة مستحق لللّم ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقول اذا خرج من عنده لأنّ ذلك نفاق كما قال ابن عمر وقال فيه صلى الله عليه وسلم: "شر الناس ذو الوجهين" وقال: انه لا يكون عند الله وجبهًا لأنّه يظهر لأهل الرضى كل فريق منهم ويريه أنّه منهم وهذه المداهنة محرمة على المؤمنين.

وفي مبوقاة المفاتيح شرح المشكولا، باب الأمر بالمعروف ج: ٩ ص: ١ ٣٣١ (طبع مكتبه امداديه ملتان) المداهنة في المشريعة أن يرئ منكرًا ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظًا لجانب مرتكبه أو جانب غيره لخوف أو طمع أو لاستحياء منه أو قلة مبالاة في الدين ... الخ.

وقى بدائع الصنائع، فصل فى بيان ما يعترض من ... النع ج: ١٥ ص: ٣٣٩ ان ذلك مباح فكان اظهار شعائر الكفر فى مكان معد لاظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين فيمنعون من ذلك وكدا يمنعون من ادخالها فى أمصار المسلمين ظاهرًا .... ولا يمكنون من اظهار صليبهم فى عيدهم لأنّه اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك فى أمصار المسلمين طاهرًا المسلمين والوكان فيه أصصار المسلمين والوكان فيه عدد كثير من أهل الاسلام وانّما يكره ذلك فى أمصار المسلمين وهى الّتي يقام فيها الجمع والأعياد والعدود لأنّ المعد كثير من أهل الاسلام وانّما يكره ذلك فى أمصار المسلمين وهى الّتي يقام فيها الجمع والأعياد والعدود لأنّ المعد لاظهار عمائر الكفر فى مكان اظهار شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعد لاظهار شعائر ... الممنوع اظهار شعائر الكفر فى مكان اظهار شعائر الاسلام وهو أمصار المسلمين. وفي المحدون من اظهار بيع العمير من خمار ج: ٨ ص: ٢٠٢ و ٢٠٣ (طبع سعيد) لانهم لا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا فى ولا يسمكنون من اظهار بيع العمر و الخنزير فى الأمصار فظهور شعائر الاسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا فى طذا مواد الكوفة لأنّ غالب أهلها أهل ذمة.

وفى تبييس المحقائق شرح الكنز ج: ٣ ص: ٢٣ | (طبع سعيد) باب العشر والخراج والجزية: لان الأمصار هى التى تقام فيها شعائر الاسلام فلا يعارض باظهار ما يخالفها ولهائما يمنعون من بيع الخمر والتحازير وضرب الناقوس خارج المكتبسة فى الأمصار لما قُلنا ولا يمنعون من ذلك فى قرية لا تقام فيها الجمع والحدود وان كان فيها عدد كثير لأن شعائر الاسلام فيها غير ظاهرة وقبل يُمنعون فى كل موضع لم تشع فيه شعائرهم لأنّ فى القرئ بعض الشعائر فلا تعارض باظهار ما يخالفها من شعائر الكفر ... الخ.

وضى الفتناويّ الكبريّ (من يقعل من المسلمين مثل طعام .... لغ .... قد ذهب طائفة من العلماء الى كفر من يغمل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر ....الغ. جواب: ۲- جواب این سوال از اَجوِبهٔ سابقه واضح هست. ۱۲۰۱۱/۱۳۹۳ه (فزی نبر ۲۵/۲۵۵۳)

(ترجمہ) سوال: - سمی کافر حکران نے زبردی مسلمانوں سے چند بستیاں اور شہر چین لئے، اور مسلمان رعایا جو اُس کے تواثین کے ماتخت بیں وہ انمی شہروں میں رہنے بیں اور وہ حکران علاقے چین لینے کے بعدان کے ساتھ بہت نری برتا ہے اور بہت بخشش (لینی عطایا، حسنِ سلوک) کرتا ہے۔

لیکن وہ ہمیشداس بات کے درپے رہتا ہے کہ اسلامی قوانین کوشتم کروے، اور کفر و زند بلٹیت کوروائ دے، گریہ سب پچھ وہ سیاست اور نرمی سے کرے نہ کہ اپنی طاقت اور کتی کے بل بوتے پر، مثلاً اپنی بنائی ہوئی جدید تعلیم ،عورتوں کی آزادی، تصلے عام زنا، شراب کا استعمال اور سینما وغیرہ کو تر دتنج وے اور دینی مدارس اور پردے پر راضی نہ ہو۔ تو کیا اس حکران اور اس کے حوادیوں کے ساتھ محادیوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً ترکب موالات کیا جائے بانہیں؟

۲:- ان کے حکمہ اوقاف کے اداروں میں حزدوری کرنا اور حقوق حاصل کرنا اور دیگر حقوق لینا اس غرض ہے کہ مسلمان بچول کی اصلاح کریں، دیگر معاملات اور نوکری کرنا ان کے بال جائز ہے یا ٹیس؟ اور اس تنخواہ کے پییوں میں کسی تنم کی حرمت، کراہت یا شبہ آتا ہے بیائیں؟ بالضوص علاء اور مقد ایول کی شان میں بیدافعال کیے ہیں؟

۳:- اگران میں ہے کوئی کی مسلمان کو پہنے دیں اور کیے کہ بمری طرف سے ج کروتو کیا ان کے ج کے اِحرام کوجوا ٹبی کے پہنوں سے جیں اپنے لئے دھو کے کے ماتھ اِحرام باعد سکتے ہیں یا نہیں؟

٣: - كقارك ساته تعلقات قائم ركهنا جائز ب يانيس؟ اورشعائر كفركي تعظيم كرنا جائز ب يانيس؟

٥:-اس محكران ك مالى تعاون كو كر إسلامى مدارس برخرج كيا جائة توبير جائز ب يانبيس؟

۲:- اگر ان مذکورہ اُمور کا مرتکب کوئی اہلِ علم ہو یا کوئی شخ ہوتو اس کے بارے میں کمیا اِعتقاد رکھنا جاہئے؟ ای طرح اس کو ملامت کرنا، اس کی غیبت کرنا اوراس کے اس عمل کی تر دید کا کیا تھم ہے؟ بیٹواوتو جروا۔

(ترجمه) جواب: - اگرمسلمانوں بی اتی قوت وطاقت ہو کہ اس کے ساتھ جہاد کرکے اس کی حکومت کوفتم کردیں اور اسلامی حکومت نافذ کریں، تو مسلمانوں پر اسلامی حکومت کا قیام واجب ہے۔

لیکن اگر اُن بی اتن قوب و طالت نه ہو کہ اُس کی حکومت کوختم کر کیس آو ان کو صبر کرنا چاہئے ، یہاں تک کہ ان کو اس کی قوت حاصل ہوجائے ، اور اِس مغلوبیت کے دور بیس بھی اُن پر حفاظت وین کے لئے مناسب افغرامات کرنا واجب ہے، مثلاً مساجد کی تغییر، وین مدارس کا قیام اور وعظ وتبلغ وغیرہ تا کہ مسلمان ایمان سام پر ہی رہیں۔

اور اگر وہ کا فر تھران اَحکام دینیہ کے ترک پر جبر وتشدد کرے اور مسلمانوں میں اُس کے مقالیے کی سکت نہ ہوتو اُس وقت اُن پر جبرت کرنا واجب ہوجائے گا۔

۲: - اُس کافر حکمران کی ماتحتی میں ملازمت کرنا، اور اپ حق کی تخواہ لینا جائز ہے، بشرطیکہ وہ فدمت و ملازمت بنفسہ حرام اور ناجائز ند ہو، اور اُس ملازمت میں معصیت کی اعانت بھی لازم ندآئے، اور اس چیبے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

س:- بيسوال واضح نيس، يعنى وه إدشاه (كافر حكران) يدكيول كبدر باب كدير التي حج كرو-

ان کے ساتھ تھا کہ کار کے ساتھ جہاد کرنے کی طاقت ٹیس، تو اِس صورت یس اُن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جائز ہے، البت بد بات ہے کہ بھید بالکفار، مدامنت اور شعائر کفر کی تعلیم کرنا حالت وضطرار کے بغیر جائز ٹیس ہے۔

۵- جائز ہے۔

٢:- إس سوال كاجواب سابقه أجوبه سعمعلوم بوچكا-

#### عراق میں امریکی افواج کے تعاون کے لئے پاکستانی افواج سجیجے کا تھم

سوال: - حکومت پاکتان، امریکا کی درخواست پر پاکتانی افواج عراق بیجیج کا ارادہ کررہی ہے، کیا حکومت پاکتان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی افواج عراق بھیج کر امریکا کے ساتھ تعاون کرے؟ جواب: -

> ٱلْحَمَّدُ الْهِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوُلِهِ الْكَوِيْمِ، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمُ بِإحْسَانِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ.

موجودہ حالات میں جب کہ عراق پر امریکا نے سراسر ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، حکومت پاکتان یا کسی بھی مسلمان حکومت کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کے تعاون کے لئے وہاں اپنی فوجیس جیجے، جس کی مندرجہ ذیل وجوہ بالکل واضح ہیں: -

ا:- امریکا نے عراق پر جملہ کر کے جس طرح ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور نہ صرف اسلام بلکہ وُنیا بھر کے مُسلَّم قانونی اور اَخلاقی ضابطوں کو پامال کرنے کی متکبرانہ جسارت کی ہے، اس کے کہنے پر وہاں فوجیس بھیجنا، اس کے اس سراسر ظالمانہ حملے کی تائید ہے، جس کے حرام ہونے پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔

۲: - امریکا عراق پراپتا تسلط قائم کرنے کے بعد دہاں اپنے قبضے کو متحکم کرنے اور اپنے ندموم مقاصد کے حصول کے لئے مختلف ملکوں سے اپنی فوجیس بیجنے کی درخواست کر رہا ہے، شری نقطہ نظر سے صورت حال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم قوم تملہ کرے، تو ضرورت کے وقت تمام مسلمان ملک پر قبضہ کرلے، تو تمام مسلمان ملک پر قبضہ کرلے، تو تمام مسلمان ملک پر قبضہ کرلے، تو تمام مسلمان محکومتوں پر واجب ہے کہ اس قبضے کو جلد از جلد ختم کرانے کے لئے تمام مکنہ وسائل بروئے کار لائیں، خلام ہے ایسے حالات میں قبضہ تم کرانے کے بجائے اس ظالمانہ قبضے کو مزید متحکم کرانے کی کوشش مراسر حرام اور ناجائز ہے۔

۳: - امریکا کے عراق پر فوجی طاقت مسلط کرنے کے باوجود عراق کے مسلمان امریکی قبضے کی مسلمان مریکی قبضے کی مسلسل مزاحمت اور مقاومت کر دہے ہیں، جس کا انہیں پوراحق حاصل ہے، ایسے حالات میں عالم اسلام کا فرض ہے کہ وہ ان عراقی مسلمانوں کی مدداور حمایت کرے۔اس صورتِ حال میں اپنی فوجوں کو امریکا کے زیرِ کمان دینے کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ مسلمان فوجوں کو ان عراقی مسلمانوں کے میرمقابل لاکھڑا

کیا جائے۔ یہ دعویٰ کہ افواج پاکستان کوعراق میں قیام امن کے لئے دعوت دی جارہی ہے، خوداس بات کا احتراف ہے کہ انہیں عراق کے ان مسلمانوں سے فکرایا جائے گا، جو امریکی قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم غاصبوں کی امداد قرآن وسنت کی صریح نصوص کے بالکل خلاف ہے، جس کے حرام ہونے میں کسی مسلمان کو شہر نہیں ہوسکتا، قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے:۔

يَسَايَّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلَقُونَ الِيُهِمُ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِّنَ الْحَقِّ.

ترجمہ:- اے ایمان والوا میرے وُشن اور اینے وُشن کو اپنا ولی نہ بناؤ کہ ان ے دوستی کے ڈول ڈالنے لگو جب کہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے ماس آیا ہے۔

یہ آبت جس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا تھا کہ ان کے جو اُعزّہ اقرباء مکہ مکرتمہ میں مقیم مضان کی مصلحت کے پیشِ نظر کفار مکہ کو پی خبرجیجنی چاہی تھی کہ ان پر حملے کی تیاریاں ہورہی ہیں۔
(میچ بخاری)

اگرچہ اس واقعے سے مسلمانوں کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا، لیکن قرآنِ کریم کی مذکورہ بالا آیات نے اس اِقدام پر شدید گرفت فرمائی (تغیر ابنِ کیر ج: مصد اور آئندہ کے لئے یہ مستقل قانون بنادیا کہ غیر سلم طاقتوں سے بے گناہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تعاون اور دوتی کس صورت جائز نہیں۔ای سورت میں آگے اللہ تعالی نے اس مسئلے کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے:۔

لَا يَسْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمُ يُقَاتِلُوكُمُ فِى اللِّيْنِ وَلَمْ يُخُوجُوكُمْ مِّنْ فِيَالِكُمُ اَنْ تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُواۤ اِللَّهِمُ اِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا يَنْهِلْكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَسْتَلُوكُمُ فِى الدِّيْنِ وَاَخُوجُوكُمْ مِّنُ فِيلِرِكُمْ وَظُهَرُوا عَلَى اِخُواجِكُمْ اَنْ تَوَلُّوهُمُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ فَأُولَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ. (المحد: ٩٠٠)

ترجمہ: - اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکنا کہ جن (کافر) اوگول نے تم سے دین کے معاطم میں جنگ نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک اور إنساف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ إنساف

 <sup>(</sup>۱) الحمحيح للبخارى باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة الىٰ أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث: ۲۷۸۵ ج: ۲ ص: ۲۱۲ (طبع قديمي كتب خانه)
 (۲) (طبع قديمي كتب خانه).

کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ ہاں اللہ تعالی تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے وین کے معاطم میں لڑائیاں کیں اور تہمیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے تکالے جانے کے لئے ایک وُوس کی مدد کی ، ایسے لوگوں کے تم معاون بنو، اور جوان کی معاونت کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

ان آیات میں پوری صراحت کے ساتھ ایسے غیر مسلموں کی ہم نوائی اور إعانت کوحرام قرار دیا گیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کریں اور انہیں خانماں برباد کریں، یا اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ امر بکانے خود بھی ہزار ہا مسلمانوں کو دھثیا نہ طریقے پر بربریت کا نشانہ بنایا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کو خود بھی کی ہے جو سالہا سال سے ان جرائم کا مسلمانوں کو خود بھی ہے، اور اس کی اعانت پر بیآ یت کھل مرتکب ہے، الہذا وہ اس آیت کے مفہوم میں بلاشک وشہداخل ہے، اور اس کی اعانت پر بیآیت کھل طور سے صادق آتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کافروں سے دوستانہ تعاون کی حرمت متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے بیان فرمائی گئی ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل آیات کر یمد مسلمانوں کے لئے سرمہ بھیمت ہیں:۔

اَلَّـذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَفِرِيُنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ترجمہ: - یہ وہ لوگ ہیں جومؤمنوں کوچھوڑ کر کافروں کو دوست ہم نوا بناتے ہیں،
کیا بدان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو (بیسجھ لیس کہ) عزت تمام تر اللہ
کے قیضے میں ہے۔

يَسَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَلْهِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُونَ اَنْ تَخْفَلُوا بِلْهِ عَلَيْكُمْ سُلطَانًا مُّبِينًا. (الساء ١٥٣٠)

ترجمہ:- اے ایمان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف ایک کھلی ججت دے دو؟

يَّا يُهُمَّا الَّذِيْنَ المَنُوَّا لَا تَشْخِذُوا الْيَهُوُدُ وَالنَّصَارِى اَوُلِيَّاءَ، بَعْضُهُمُ اَوُلِيَّاءُ بَعْضِ، وَمَنْ يَّنُولُهُمْ مِنْكُمْ فَانَهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ. (المائدة: ۵) ترجمہ: - اے ایمان والو! یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ، وہ آبیل و دسرے کے دوست بین ، اورتم میں سے جوکوئی آبیل دوست بنائے گا تو وہ آبیل میں شار ہوگا، بیشک الله ظالم لوگوں کو بدایت نہیں دیتا۔

يَسَايَّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تَتَّخِلُوا الَّذِيْنَ اتَّخَلُوا دِيْنَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ مِنُ قَبُرِكُمُ وَالْكُفَّادَ اَوْلِيَاآءَ وَاتَّقُوا اللهُ اِنْ كُسُعُمُ مُوْمِنِيْنَ. (المائدة: ۵۵)

ترجمہ:- اے ایمان والوا تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ان میں سے جنھوں نے تمہارے دِین کوہنسی کھیل بنایا ان کو اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ، اور جنھوں نے تمہارے دِین کوہنسی کھیل بنایا ان کو اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرواگرتم مؤمن ہو۔

۳:- فرکورہ بالا آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی روشیٰ میں فقہائے اُمت نے یہ اُصول بیان فرمایا ہے کہ کسی مشترک وُشن کے خلاف بھی غیر مسلموں سے مدد لینا یا ان کی مدد کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ غیر سلم مسلمانوں کے پرچم تلے جنگ کریں، اور جنگ کے منتج میں مسلمانوں کا حکم غالب ہو۔ اِمام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ سورہ نساء کی فرکورہ بالا آیت کے خت فرماتے ہیں:-

وهٰذا يدل على انه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار علىٰ غيرهم من الكفار اذ كانوا متى غلبوا كان حكم الكفر هو الغالب.

(أحكام القرآن ج: ٢ ص: ٣٥٢)

ترجمہ: - اس آیت سے معلوم ہوا کہ سلمانوں کے لئے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں مدد لیں جب فنج کی صورت میں مدد لیں جب فنج کی صورت میں مفرکاتھم غالب ہو۔

تيز إمام محد رحمه الله "السير المكبير" يس فرمات بين:-

لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر عليهم. (شرح السير الكبير ج: ٣ ص: ١٨٦)

ترجمہ: -مسلمان اگر االی شرک کے مقابلے میں دوسرے اہل شرک سے مدولیس تو

اس میں اس وقت کچھ حرج نہیں ہے جب اسلام کا حکم ان پر غالب ہو۔

وُوسری طرف اگر کوئی غیرسلم قوم کسی وُوسری غیرسلم قوم سے لڑنے کے لئے مسلمانوں کو دعوت دیں تب بھی اصل تھم یہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان میں سے کسی بھی فریق کی مدد کرنا جائز

 <sup>(</sup>۱) باب استنبابة السموتند (تسعت آية) بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ حُذَابًا اَلِيْمًا (الآية) ج: ٢ ص: ٣٧١ (طبع دارالكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين.

نہیں ہے۔البنۃ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر غیر مسلموں کی بیر دعوت قبول نہ کی گئ تو وہ خود مسلمانوں کو ہمی قبل مجھی قبل کرڈ الیس گے تب ان کی مدد کرنا جائز ہوگا۔ امام محمد رحمہ الله فرماتے ہیں:-

لا ينبغى للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل المشرك .... ولو قال أهل الحرب لاسواء فيهم قاتلوا معنا عدوّنا من المشركين وهم .... فاذا كانوا ينحافون اولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم. (۱) ترجم: -مسلمانول ك لئے جائز نہيں كروہ اہلِ شرك كى ايك جماعت كساتھ مل كردُوسر اہلِ شرك عي ايك جماعت كساتھ مل كردُوسر اہلِ شرك سے جنگ كريں اور اگر اہلِ حرب نے مسلمان قيديوں سے كہا كہ ہمارے مشرك دُشن سے ہمارے ساتھ لأواور وہ خود بھى مشرك ہيں اور اگر ان قيديول كوان مشركوں كى طرف سے اپنى جان كا خوف ہوتو ان كے لئے جائز ہوگا كہ وہ ان كساتھ ال كران كے دُشن مشركوں سے لئيں ۔

(r) (شوح السير الكبيوج: ٣ ص: ٢٣٢، ٢٣٢)

یسب پھاس وقت ہے جب غیر سلموں کے ساتھ ال کر وسرے غیر سلموں سے جنگ کی جارہی ہو، لیکن اگر غیر سلموں سے جنگ کی جارہی ہو، لیکن اگر غیر سلموں کے مقابلے میں مسلمان ہوں اور پھر غیر سلم اپنے ساتھ ال کر اپنے میں مسلمانوں سے لڑنے کی دعوت ویں، تو اس دعوت کا قبول کرنا حالت وضطرار میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا یہ مطالبہ نہ مانا کہ ان کے ساتھ ال کر وسرے مسلمانوں سے لڑا جائے، تو یہ غیر مسلم خود ہمیں قبل کر ڈالیس گے، تب بھی ان کا بیہ مطالبہ ماننا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے، خواہ اسے خود اپنی جان دے وینی پڑے ۔ اِم محمد رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں:۔ وان قبالو المهم فباللہ المعسلمين والّا قتلنا کھی، لم یسعهم القتال مع

المسلمين.

ترجمہ: - اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کرمسلمانوں سے لڑو ورنہ ہم تہیں قتل کردیں گے، تب بھی ان کے لئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

امام سرهى رحمداللداس كى نشرح كرتے موسے فرماتے ہيں:-

لأنّ ذلك حرام على المسلمين بعينه فلا يجوز الاقدام عليه بسبب

<sup>(</sup>١ و ٢) باب ما يسع من الرجل أن يفعل ايهما شاء.

التهديد بالقتل كما لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلَّا قتلتك.

(شرح السيوج: من صنائل (من السيوج: من السيوج: من السيد جن من (من السيد جن من السيد جن من السيد جن من السيد من السيد من السيد من السيد السي

ظاصہ یہ ہے کہ پاکتان کی افواج کو جن کے مقاصدِ وجود اور بنیادی اُصولوں میں''جہاد''
شامل ہے اور جن کے ملک کے دستور میں عالمِ اسلام کے مسلمانوں سے وفاداری کا عہد شامل ہے،
عواق کے ان مسلمانوں کے خلاف صف آراء کردینا جو امریکا کے جبر و اِستبداد اور اس کے ظالمانہ تسلط
کے خلاف جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، قرآن وسنت کی صریح نصوص اور اُمت کے اِجماعی خمیر کے
خلاف تو ہے ہی، خود پاکستان کے دستور اور اَفواجِ پاکستان کے مقاصد سے بھی خلاف ہے۔ اور آگر
غدانخواستہ بیر مرامر ناجائز قدم اُٹھایا گیا تو اَفواجِ پاکستان کی عزّت و وقار اور ان کی نیک نامی پرایک
برترین دھتہ لگانے کے مرادف ہوگا۔
واللہ سجانہ اعلم

الجواب محمح عثانی عثانی عثانی عثانی عثانی عثانی الحداث عثانی عثانی عثانی عثانی الحداث الحداث عثانی عثانی عثانی الحداث ال

الجواب شجيح محمد رفيع عثاني عفا الله عنه ١٦/٢/١٢٢٠ه

تحریک نظام مصطفیٰ کے جلوسوں میں مرنے والے ''شہید'' ہیں مانہیں؟

سوال: - آج کل جومسلمان نظام مصطفیٰ کی تحریکوں میں پولیس کی گولی ہے مررہے ہیں، یہ شہید ہیں یانبیس؟ ایسے لوگوں کو شسل و کفن دیا جائے گا جووہ پہنے ہیں؟ یا اُنہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا جووہ پہنے ہوئے ہیں؟

جواب: - جن لوگوں نے کسی عالم کے نتوی یا ترغیب کی بناء پر ان جلوسوں میں حصد لیا اور نیک نیتی سے بیتجھ کر حصد لیا کہ اسلام کے لئے جدوجہد کا یہی راستہ ہے، اور وہ ہلاک ہوگئے اِن شاء الله اُخروی اَحکام کے اعتبار سے وہ شہید ہول گے، البتہ دُنیوی اَحکام کے لحاظ سے شہید قرار پانے کے

لئے شرط یہ ہے کہ گولی لگنے یا زخی ہونے کے فوراً بعد ان کی موت واقع ہوگی ہو، اور زخی ہونے کے بعد انہوں نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، نہ کس سے کوئی طویل بات چیت کی ہو، ندایک نماز کا پورا وقت پایا ہو، الیسے لوگوں کو شمل اور کفن کے بغیر نماز پڑھ کر فن کیا جاسکتا ہے، اور اگر بیشرائط نہ پائی کئیں تو پھر شمل و کفن ضروری ہے، و هذا الآن المنحروج علی المحکومات الیوم أمر مجتھد فید، و حکمه علی الاجتھاد، کما أن حجو بن عدی رحمه الله خوج علیٰ معاویة رضی الله عنه بعد استقرار خلافته و کان ذلک اجتھادا منه وقد صرح السر خسی فی المبسوط أنه دفن فی ثیابه۔

والله سیحانداعلم ۱۳۹۷/۱۲۲۱ه نوکل نمبر ۱۳۸/۲۸ ج)

#### خلیج کی لڑائی کی شرعی حیثیت اوراس میں کس فریق کی جانب ہے لڑنا''جہاؤ' تھا؟

سوال: - آپ صاحبان کوعلم ہوگا کہ طبیع کے بحران کے بعد اَب عراق اور امریکا اور اس کے اتحادیوں کی افواج کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے حقائق سے آپ صاحبان بخوبی

(ا و ٢) و فى السّر السمختار، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٥٠ (طبع سعبد) ... فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد ان نقص ما عليه عن كفن السُنّة وينقص ان زاد لأجل ان يتم كفنه المسنون ويصلى عليه بالا غسل ويدفن بدمه وثيابه لحديث زملوهم بكلومهم .. الغ.

وفيه أيضًا ص: ٢٥٠ الى ٢٥١ ويفسل من وجد قتيكا في مصر ..... أو جرح وارتث وذلك بأن أكل أو شرب أو نام أو تمداوى ولو قليكا أو اوى عيمة أو مضى عليه وقت صاؤة وهو يعقل ..... أو باع أو اشترى أو تكلّم بكلام كثير .... وكل ذلك في الشهيد الكامل وإلّا فالمرتث شهيد الآخرة.

وقى الشامية تسحته ج:٢ ص:٣٥٢ (قرله في الشهيد الكامل) وهو شهيد اللَّذيا والآخرة وشهادة اللَّذيا بعدم العسل إلَّا لنجاسة أصابته غير دم كما في أبي السعود وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد ....الخ.

وكذا في بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٢٣ (طبع سعيد).

وهي السمبسوط للسرخسي، باب الشهيد ج: ٣ ص: ٥١ (طبع مطبع السعادة مصر) وقد ورد الأثر بعسل المرتث وسعناه ..... والأصل فيه أن عمر رضى الله عنه لمّا طعن حمل الى بيته فعاش يومين ثم غسل وكان شهيدًا على لسان رسول الله صلى الله عند ما طعن ثم غسل وكان شهيدًا فأمّا عثمان رضى الله صلى الله عند ما طعن ثم غسل وكان شهيدًا فأمّا عثمان رضى الله عند فاجهز عليه في مصرعه ون رضى الله عنه فاجهز عليه في مصرعه دون من حمل حيًّا ..... المّخ، وكذا في البحر الرّائق، باب الشهيد ج: ٣ ص ١٩٨٠ (طبع سعيد).

(٣) وهى المبسوط للسرخسي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٠ (طبع مطبع السعادة مصر) قال ويكفن في ثيابه التي هي عليه التي هي عليه لقول رصول الله صلى الله عليه وسلم زمّلوهم بدماتهم وكلومهم ..... ولما استشهد عمار بن عاسر بصفين قال: لا تنفسلوا عنى دحًا ولا تسترعوا عنى ثوبًا فانّى التقى ومعاوية بالجادة وهلكذا نقل عن حجر بن عدى غير أنّه ينزع عنه السلاح والجلد والفرو والحشو والنحف والقلنسوة ....الخ.

واقف ہوں گے، ایک طرف عراق ہے جو کہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور دُوسری طرف مختف مما لک بیں جن بیں امر یکا سرفہرست ہے، ای طرح برطانیہ اور فرانس بھی، لیکن ان کے علاوہ ان مما لک بیں مسلم ملکتیں بھی عراق کے سامنے صف بستہ ہیں، جن بیں سعودی عرب، مصر، ترکی وغیرہ مما لکہ اسلامیہ شامل ہیں، کیا ایک پاکستانی مجاہدان کی جنگ بیں شرکت کرسکتا ہے یا نہیں؟ لیمنی یہ جنگ اس مجاہد کے لئے جہاد فی سمیل اللہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس طرف سے؟ لیمنی سعودی عرب کی طرف سے یا عراق کی طرف سے ایک عراق کی طرف سے بین ان میں غیر سلم مملکت کوئی نہیں ہے، براہ کرم شرع تھم سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - فیج کے علاقے میں جو جنگ جاری ہے وہ عالم اسلام کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ابتداء عراق نے کو یت پر بعنہ کرکے ایک علین غلطی کا ارتکاب کیا، جس کا شرعاً کوئی جواز نہ تھا، اور سعودی عرب کے لئے ایک مظلوم کی حثیبت سے کو یت کی مد کرنا اور اگر خود اس کے اپنے علاقے کو ای فتم کے جلئے کا خطرہ ہوتو اس کے دفاع کے لئے لڑنا نبھی برق تھا، بشرطیکہ جنگ کی قیادت خود اس کے یاکسی مسلمان ملک کے ہاتھ میں ہوتی، لیکن عملاً ہوا یہ کسعودی عرب نے جنگ کی ممل کمان اور اس کی پالیسی کلی طور پر امریکا کے حوالے کر دی، اس لئے اب عراق کی جمایت میں اور تا تو اس لئے ورست نہیں کہ اصلاً ظلم کی ابتدا اس کی طرف ہے ہوئی، اور اگر وہ اس ظلم کا از الدکرتے ہوئے تو اس لئے ورست نہیں کہ اصلاً ظلم کی ابتدا اس کے افتیار میں ہے۔ اور وورس طرف اس کے خطرف اس کے خطاف حیا ہوئی ایر تا اس کے افتیار میں ہے۔ اور وورس طرف میں ہے جس خطاف حیا ہوئی کہ اس اسلام کی کم ورک کا نوی ہے۔ اور جس جنگ میں کہ می طرف نے اپنا یہ مقصد واضح کیا ہے کہ صرف کو یت کو خالی کرانا گری ہے۔ اور جس جنگ میں کہ می طرف نے اپنا یہ مقصد واضح کیا ہے کہ صرف کو یت کو خالی کرانا گری ہے۔ اور جس جنگ میں کہ میں کہ میں طرف خوالی کرنا چیش نظر ہے، جس سے پورے عالم اسلام کی کم دوری لازی ہے۔ اور جس جنگ میں کہ میں کہ میں موقع پر ودئوں فریقوں سے علیحدہ دسنے کا حکم ہے۔ البتہ اس موقع پر یہ دُما ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی اس موقع پر یہ دُما ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی جا ہوئی اس موقع پر یہ دُما ہوئی جا ہوئی جا ہوئی ویہ اور ان کی جا میان و مال اور عزت و آبرو اور ان کی تعصیبات کی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو اور ان کی تعصیبات کی

لقولبه تعالى: وَإِنَّ طَآيُفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ افْتَتَلُوْا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ إِسَفَتُ إِحُناهُمَا عَلَى الْاَحُواى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبُعِى حَثَى تَفِى ٓ وَإِنَّ اللهِ فَإِنْ قَآءَتُ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَلَلِ وَاَقْسِطُوْا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِئِنَ. (الجرات: ٩). ولقوله تعالىٰ: وَلَنُ يَّجُعَلَ اللهُ لِلْكَلِوِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ سَبِيُلا. (التماء:١٢١) وفى مشكوة المصابيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. (دواه البخارى ص: ٢٢٣)

وعن المعقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلى قصبر فواهًا. (رواه ابو داؤد ص:٣٦٣) (٢) وعن أبى موسىٰ عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم (الى قوله) ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا احلاس بيوتكم. وفى رواية الترمدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها اوتاركم والزموا فيها اجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم.

وعنه (حذيفة) قال: (الى قوله) قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرنى ان أدركنى ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

وفى شرح السير الكبير: باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين: - ما نصه: - ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك اذا كان حكم الاسلام هو الظاهر (الى ان قال) والذى روى أنّ النبى صلى الله عليه وسلم يوم أُحد رأى كتيبًا حسنا قال: من هؤلاء؟ فقيل: يهود بنى فلان خُلفاء بن ابى فقال: انّا لا نستعين بمن ليس على ديننا تأويله انهم كانوا إهل منعة وكانوا لا يقاتلون تحت رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا اذا كانوا بهذه الصفة فانه يكره الاستعانة بهم رائى قينقاع من يهود بنى قينقاع من

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري، كتاب الإيمان، ياب من الدين القرار من القتن ج: ١ ص:> (طبع قديمي كتب خاله).

<sup>(</sup>٢) سنن المي داؤد، كتاب الفتن، ياب النَّهي عن السعى في الفتنة ج:٢ ص: ٢٠٠٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) سنن ابي دارَّد، كتاب الفنن، باب النَّهي عن السعى في الفعد عن ٢٠٦ ص: ٢٠٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) مشكرة المصابيح ص: ٢٦١.

حلفائه فخشى ان يكونوا على المسلمين ان احسوا بهم زلة قدم فلهذا ردهم (وفيه بعد ذلك) حديث الزبير حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلي يومند مع النجاشي بلاءً حسنًا (الى قوله) ان النجاشي كان مسلمًا (وبعد أسطر) قلنا ان ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف فاخلصنا الدعاء الى ان يمكن الله النجاشي اهم ملخصًا.

والله سبحانه اعلم الجواب صبح المجواب صبح المجواب صبح المجورة على عنه على عنه على عنه مجدر فيع عثاني على المراسات المراس

#### ضیاء الحق مرحوم کی موت شہادت ہے یا نہیں؟

سوال: - زید به کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے مرحوم صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا سانحہ مسلمانوں کے لئے باعث عبرت ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہئے ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو کہ ہمارے ملک کے شہید صدر اور ان کے رُفقاء پر نازل ہوا، اس طرح صدر ضیاء الحق کی موت شہادت نہیں ہے، بلکہ ہلاکت کی موت کہلائے گی۔ کیا زید کا بی خیال دُرست ہے؟

جواب: - صدر مرحوم ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں جان بحق ہوئے، اگر بیرحادثہ کسی مخص نے جان ہو جھ کر انہیں قبل کرنے کے لئے کیا، تب تو وہ وُنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے شہید ہیں۔ اور اگر بیا تفاقی حادثہ تھا تو وُنیا کے لحاظ سے تو نہیں، البتہ اُخروی اَجر کے لحاظ سے شہید ہیں، کیونکہ اُخروی اَجر کے لحاظ سے جو شخص آگ ہے جل کریا کسی چیز کے گرنے سے ہلاک ہووہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور

<sup>(1)</sup> شرح السير الكبير، باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين ج.٣ ص:١٨٢ و ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية، فصل في الشهيد ج: ١ ص: ١٦٨ (طبع رشيانيه) ولو كان المسلمون في سفينة فرماهم العلوّ بالنّار ..... فاحترقوا فهم كلهم شهداء كذا في الخلاصة.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي الشامية، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد) لو مات حتف أنفه أو ابترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا وان كان شهيد الآخرة.

وفي السَّر السنختار، بياب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٥٢ وألّا فالمرتث شهيد الآخرة وكذا الجنب ونحوه ..... الفريق والحريق والغريب والمهدوم عليه ....الخ.

وَفَي الْمُبَسُوطُ لَلْسُرِ حُسَى، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٥٢ (طبع مطبع السعادة مصر) ومن قتله السبع أو احتوق بالنّاز أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو غرق غسل كغيره من الموتى ....الخ.

وفي أيضًا ج: ٢ ص: ٥١ ..... فيغسل وان كان له تواب الشهداء كالغزيق والعربق والمبطون والغريب يغسلون وهم شهداء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ....الخ.

سی شخص کے بارے میں اپی طرف سے یہ فیصلہ کرنا کہ اس پرعذاب نازل ہوا ہے، بری جمارت کی بات ہے، بری جمارت کی بات ہے، جس سے ہرمسلمان کو پر بیز لازم ہے۔

-1149/1/100

(فتؤى نمبر ٢٢٣/ ١٨٠ الف)

وسائل نہ ہونے کی صورت میں دعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں دعوت و تبلیغ اور وسائل میسر ہونے کی صورت میں جہاد کیے لئے اِمام مہدی کے انتظار اور تبلیغی جماعت کے نظریے کا حکم سوال: - تمری جناب مفتی تق عثانی صاحب السلام علیم!

اُمید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے،حفرت! میں نے سوچا تھا کہ خود آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضری دُوں گا،لیکن مقام کی دُوری اورمصروفیات کی وجہ سے ایساممکن نہ ہوسکا، اس لئے بذر بعیر کمتوب آپ سے رُجوع کیا ہے۔

پہلے اپنا تعارف اور مکتوب کا مقصد بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میر اتعلق کسی دینی تحریک یا جماعت سے باضابطہ طور پر نہیں ہے، لیکن آپ جیسے جید علائے کرام اور بزرگانِ دین کی زیارت اور صحبت کی نسبت سے دین حاصل کرنے، اسے پھیلانے، اس کی حفاظت و بقاء اور نفاذ کا شوق ول میں موجزن ہے۔

حفرت! میں کچھ عرصے سے تذبذب کا شکار ہوں کہ دِین کی کماحقہ اشاعت اور حفاظت کا دُرست اورمسنون راستہ کون سا ہے؟ اس بارے میں آپ کی رہنمائی جاہئے۔

پہلے چند باتیں جو زہن میں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ جیسے جید علمائے
کرام اور بزرگانِ دِین کی صحبت، تصانیف اور قرآن و حدیث کے مطالع کے بعداس نتیج پر پہنچا ہوں
کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کے میں دعوت دین کا جو راستہ اور طریقہ اللہ رَبّ العزّت کے علم سے
اختیار کیا، اس کے نتیج کے طور پر تین سے چارسو کے لگ بھگ لوگ دِین میں وافل ہوئے، لیکن ہجرت مدید کے بعد جب جہاد کا تھم نازل ہوا اور صحابہؓ نے اپنی استطاعت سے بوجہ کراس تھم کو پورا کیا تو بارہ سال میں مختلف علاقوں کی فتو حات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ تک جا پینی۔ ای طرح خلفائے سال میں مختلف علاقوں کی فتو حات سے مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ تک جا پینی۔ ای طرح خلفائے

<sup>( )</sup> و ٢) وفي مرقاة المفاتيح ج: ١- ص:٣٦٤ فلا يحكم لأحد بانه من أهل الجنّة ..... ولا يجزم في حق أحدٍ بألّه من أهـل السّار والعقوبات ولو صدر منة جميع السيئات والمطالم والتبعات فان العبر بحواليم المحالات ولا يطلع عليها غير خالم العب. وفيها أيضًا ج: ١- ص:٢٦٨ فرُبّ كافر متعند يسلم في آخر عمره ورُبّ مسلم متعبد يكفر في غاية أمره لا يجوز الشهادة لأحدٍ بالجنّة والنّار .... الغ.

راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے ممالک کی فتوحات سے اسلام کا دائرہ وسیع ہوگیا تھا، اور چودہ سو سالہ تاریخ اس بات کی شاہد نظر آتی ہے کہ اسلام کی حفاظت و بقاء کے لئے صرف جہاد یعنی قال ہی کارآ مد ثابت ہوا۔

اسلام کی زیادہ سے زیادہ اور کماحقہ اشاعت بھی اس سے ہوئی، جب کوئی علاقہ یا ملک فتح ہوا تو وہال مبلغین اسلام کوآزادی سے اِشاعت دِین کا موقع ملا۔

اب موجودہ دور میں قبال فی سبیل اللہ کے پہلے کی طرح کماحقہ اثرات نظر نہیں آرہے، جب کہ علاقہ دیو بند سے مسلک تح یک تبلیغی جماعت جو آئنی (۸۰) سال سے إشاعت وین کی محت کر رہی ہے اور جس کی محت سے نہ صرف اندرونِ ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہورہے ہیں۔

اسی بات کے پیشِ نظر میں اِشاعت وین اور حفاظت وین کے متعلق ندکورہ بالا اپنی رائے یا در مرح الفاظ میں قرآن و حدیث کی چودہ سوسالہ تاریخ اور علائے اُمت کی اکثریت کے موقف اور تبلیغی جماعت والوں کے موقف کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوں کہ آیا اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کی بقاء اور حفاظت نیز اِشاعت ِ اِسلام کے لئے کون ساعمل مؤثر اور مفید ہے اور قرآن وسنت کے مطابق ہے؟

تبلیغی جماعت والول کے موقف اور نظریات کو جو مجھ تک دوتبلیغی بزرگوں' علاء اور کارکنوں کی زبانی پہنچے ہیں تفصیلاً سلسلہ وار بیان کرتا ہوں:-

ا: - بقول تبلیغیوں کے دین کی اصل رُوح اور حقیقت''امر بالمعروف ونہی عن المئکر'' ہے، یہی تمام انبیاء کا کام تھا، اور اس میں اُمت کی نجات اور کامیابی ہے۔ (اس بات پر کماحقہ' تبلیغی کتناعمل کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہانہیں جاسکتا)۔

٧: - بيد دور جهاد وقال كا دورنيس هيه، بلكه دعوت باللسان كا دور بـ

۳:- جب تک مہدیؓ کا ظہور نہیں ہوتا، اس وقت تک جہاد اور اس سے منسلک تمام سرگرمیوں کوموقوف کر کے تبلیغی جماعت کے نظریے کے مطابق محنت کرنا تمام اُمت کے لئے ضروری ہے۔

۱۲۰- اس دور میں جہادی سر کرمیوں میں حصہ لینا حکمت کے خلاف ہے، دین کو نقصان کہنچانے کے مترادف ہے۔

۵:- قرآن و حدیث میں جہاو اور قال فی سبیل اللہ کی اِصطلاحات وو اَ لگ معتول میں استعال ہوئی ہیں۔

۲:- تبلینی وین اور اِصلاحِ نفس کے مرقبہ طریقے جو اُمت کی اکثریت میں رائج ہیں، مثلاً خانقائی نظام، وین رسائل و اخبارات، اِصلاحی مواعظ، تحریر وتصنیف اور مدارس کا قیام وغیرہ بیطریلی

نبوّت سے مشابہت نہیں رکھتے، اور در تبلیغی جماعت' کا طریق دعوت ند صرف دُرست اور منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ خداوندی کے مطابق ہے۔

2: - اگر اُمت میں بدری صحابہ کی تعداد کے بقدرلوگ اُن ہی جینے اعمال، ایمان، تقوی اور تعلق مع اللہ کے حامل ہوجائیں تو خود بخو د دُنیا کی کابیہ ہی بلٹ جائے گی اور تبلیغی جماعت کا مقصد ہی ایسے لوگ پیدا کرنا ہے۔

۸: - دین کونا فذکرنے کا اور "امر بالمعروف ونہی عن المنکر" کا طالبان والا طریقہ حکمت کے خلاف اور یہ کی منشاء کے بھی خلاف ہے۔

9: - دِین کا کوئی کام اس وقت تک مؤثر ثابت نہیں ہوتا جب تک سنت ِرسول کے علاوہ بقول ''تبلیغیوں'' کے وہ عمل صفات ِ نبوی کے ساتھ ندکیا جائے۔

۱۰:- اس دور میں دین کی حفاظت، اسلام اورمسلمانوں کی بقاء اور اسلام کے نفاذ کے لئے جہادی اور دُوسری تمام سرگرمیاں غیرمؤثر ثابت ہو چکی ہیں، لہذا مبدی کی آمد تک انہیں ترک کرکے دوسیلی جماعت' والا کام شروع کیا جائے۔

۱۱:- اُمت ماسوائے و تبلیفی جماعت ' کے سی اور پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہوسکتی۔ ۱۲:- تبلیفی جماعت مہدی کالشکر تیار کر رہی ہے۔

مندرجہ بالا بارہ عام پائے جانے والے دحملینی نظریات 'میں نے گزشتہ چوسال کے دوران رائے ونڈ اجماع اور اپنے علاقے کے شبِ جعد کے بیانات اور بہت سے تبلیغی علاء اور کارکنوں سے نقل اور اَخذ کئے ہیں۔

ایک اور خاص بات میہ ہے کہ''تبلیغی'' ندکورہ بالانظریات''غیرتبلیغیوں'' کے سامنے عموماً بیان نہیں کرتے ، اور اگر کرتے بھی میں تو اشارہ کیا کنامیۃ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ''غیرتبلیغی'' علماء تبلیغی جماعت کے نظریات کو جان نہیں سکتے۔

آپ حضرات (جواس پُرآشوب اور پُرفتن دور میں اِستقامت کے ساتھ اِشاعت وین، تعلیم وین اتعلیم وین اور مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کام کر رہے ہیں) سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی طرف بھر پور توجہ فرمایئے، اور اس کی اپنی تقاریر، رسائل اور اپنے حلقیائر میں وضاحت فرمایئے کہ اس دور میں وین کا کون ساعمل زیادہ مؤثر اور مفید نیز قرآن وسنت کے مطابق ہے جس کے ذریعے اِشاعت وین، حفاظت وین اور نظریات اور موقف وُرست حفاظت وین اور نظریات اور موقف وُرست ہے؟ دین کے مطابق ہے یا نہیں؟

ایک جیدعالم دین اور بزرگ ہونے کے ناطے آپ کا طقة اُر بھی زیادہ ہے اور آپ کے دائل اور بات میں اللہ تعالیٰ نے توت اور اُر رکھا ہے، اس لئے لوگ آپ کی بات کو آسانی سے بچھتے

اور قبول کرتے ہیں، جب کہ میرے جیسے ناتھی علم وعمل والوں کی بات کو ایک تو کوئی قبول نہیں کرتا، دُوسرے فتنہ وفساد پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔

ان تمام گرارشات کے علاوہ عرض ہے کہ اپنی مہر اور دستھ کے ساتھ مدل اور مفصل جواب ارسال فرماکر میری رہنمائی فرمائے کہ آیا میری رائے وُرست ہے یا کہ تبلیغی جماعت والوں کی؟ یا ان دونوں سے الگ قرآن وسنت میں کوئی وُوسراعمل اور طریقہ جس کے ذریعے اُمت کی اِصلاح، مسلمانوں اور اِسلام کی حفاظت اور اِشاعت و نفاذ دین کا کام کماحقہ' ہوسکے، موجود ہے؟ فقط

حافظ سميع الثدخان الياس

جواب: - مختصر بات یہ ہے کہ جب جہاد کے ضروری وسائل مہیا نہ ہوں، وعوت و تبلیغ اور افرادسازی کے کام پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے ،اس کے ساتھ جہاد کے ضروری وسائل مہیا کرنے کی فکر بھی جاری رکھنی چاہئے، جب وسائل مہیا ہوجا کیں تو جہاد کرنا چاہئے۔ یہ کہنا دُرست نہیں ہے کہ امام مہدی کے آئے تک جہاد موقوف ہے، یہ فلط نظریہ ہے، اور اس کی تر دید و اِصلاح کے لئے اکا برتبلینی جماعت سے بات بھی ہوئی ہے۔ جب بھی ضروری وسائل مہیا ہوجا کیں، جہاد کرنا چاہئے، چاہے امام مہدی ابھی نہ آئے ہوں۔ البتہ ضروری وسائل مہیا کرنے میں آئے کے حالات کے مطابق ایک طویل حکمت علی کی ضرورت ہے، جوایک مختصر خط میں بیان نہیں کی جاسمتی۔ والسلام

<sup>( 1</sup> تا ٣) "وَاَعِلُواْ لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنَ قُوَّةٍ وَمِنْ وِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْجِئُونَ بِهِ عَلُوْ اللهِ وَعَلُوّكُمُ" (الأنفال: \* ٣). وفي تـفسيس الـقـرطبي ج: ٨ ص: ٣٥ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) أمر الله سبحانه المؤمنين باعداد القُوّة للأحداء بعد أن أتحد تقدمة المُتقوىٰ ....... قال ابن عباس: القرّة هاهنا السلاح والقسيّ .....الخ.

وفى تىفسىر ابن كثير ج: 7 ص: 34 (طبع قديمي كتّب خانه) ئم أمر تعالىً بإعداد آلات الحرّب لمقاتلتهم حسب الطّاقة والامكان والاستطاعة فقال (وَاعِلُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ) أي مهما أمكنكم .....الخ.

وفى تفسير المدارك ج: ١ ص: ٥٩٧ (طبع قديمي كتب خانه) (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنُ قُوَّةٍ) من كل ما يتقرّى به في الحرب من عددها ....الخ.

و في تنفسير أبي السعود ج: ٣ ص: ٩٠١ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) أعدّوا لقتال الّذين نُبل اليهم العهد وهيّثوا لحرابهم ....... ما استطعتم من قُوّة من كل ما يتقوّى به في الحرب كائناً ما كان .....الخ.

وفى اللَّذِ المَحْتَارِ ج: ٣ ص: ٢٤ ) (طبع سعيد) وشرط لوجوبه القدَّوة على السَّلاح لا أمن الطَّريق. وفى الشَّامية تحته: أى وعلى القتال وملك الوَّاد والرَّاحلة كما في قاضى شان وظيره قهستاني ……الخ.

وفي تتفسيس رُوح السمعاني ج: ٢ ص: ٢٣ (طبع مكتبه امناديه ملتان) ﴿وَآعِلُواْ لَهُمُ خطاب لَكَافَة المؤمنين لما أن السمأمود به من وظائف الكل أى أعدّوا لقتال اللين لبذ اليهم العهد وهيئوا لحرابهم ﴿مَا اسْتَطَعَتُمُ مِّنَ كُوْقٍ أَى من كل ما يتقرّى به في الحرب كائنًا ما كان وأطلق عليه القوّة مبالغة، وانعا ذكر طذا لأنه لم يكن له في بدر استعداد تام فتبّهوا على أنّ التصر من خير استعداد لا يتاتي في كِل زمان. وحن ابن حباس رضى الله تعالى عنهما تقسير القوة بأنواع الأسلحة.

وهى المقسيس السكبيس لمساوري في من الماري و من المارون المعاديث ملتان) أمرة في طله الآية بالاعداد لهؤلاء السكفي السكفة ر .... وأن يعدوا للكفار ما يسكنهم من آلة وعدة وقرة والمراد بالقرة طهنا ما يكون سببًا لحصول القرّة وذكروا فيه وجوهًا الأوّل المراد من القرّة أنواع الأسلحة .... قال أصبحاب المعاني الأولى أن يقال طلا عام في كل ما يطقّى به على حرب المدوّ وكل ما هو آلة للفزو والجهاد فهو من جملة القرّة ..... الع.



( حکومت و إمارت اور سیاست کے مسائل کا بیان )

#### دِین میں سیاست و اِقتدار کی حیثیت اور شرعی مقام اور دِین کا اصل مقصد

سوال: - فضائل مآب حضرت اقدس مولا نامفتى محمد تقى عثانى زيدمجدهٔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اُمید ہے کہ مزاج گرائی بخیر ہوں گے، ناچیز مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فاضلیت کے علاوہ شعبۂ اِفناء سے فراغت حاصل کرکے عرصے سے وادی کشمیر کی مشہور شخصیت علامہ کشمیر کی کے نضیال رودھوان کیواڑہ میں ایک مدرسے میں تدریس و اِفناء کا کام انجام دے رہا ہے۔

یں اور میرے وُوسرے رُفقاء جو الحمد بلند دارالعلوم دیو بند سے بی فراغت حاصل کر چکے ہیں،
قدرلیں و اِفناء کے علاوہ مختلف مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، الحمد بلند آپ کی تمام وہ کتابیں شوق و محبت سے پڑھی ہیں جو ہندوستان ہیں شائع ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بربناء محبت دست بوتی بی نہیں بلکہ قدم بوی کو دِل چاہتا ہے۔ عرصے سے خط لکھنے کا ارادہ تھالیکن "عسو فت رہی سفسنے المعزائسم" کا بار بارتج بہ ہوا، پھرسال گزشتہ حضرت تھانوی پرسیمینار کے سلسلے میں جناب کی دیو بند تھریف آوری کا چرچا ہوا، لیکن عین وقت پر جناب کے پروگرام کے ملتوی ہونے کی اطلاع ملی، اس لئے ملا قات بھی نہ ہوئی۔ دِل تو بہت کچھ لکھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن طول کلام کو بے ادبی پرمحمول اس لئے ملا قات بھی نہ ہوئی۔ دِل تو بہت کچھ لکھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن طول کلام کو بے ادبی پرمحمول کرتے ہوئے وخضراً اپنا مدتا عرض کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنے بے صدفیتی وقت کا خون کرتے ہوئے وورفر ماکیں۔

ریشانی کو دُور فرم ماکیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اُمت میں دو بڑے قلم کارصاحب طرز اِنثاء پرداز کی فکرعوام وخواص میں دوستقل متضاد فربن بتائے ہوئے ہے، ایک صاحب نے دِین کی تعبیر میں مقصود کو تقاضا، اور تقاضے کو مقصود بتا کر دِین کو اس انسان کی طرح جس کے پیراُوپر اور سر نیچا ہو،عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور ایک ایک فاصی بھیڑ اس نظریے پر جم گئی ہے۔ پھرائی فکر کے ایک فعال محف نے اس کے رَدِّ میں اور ایک الگ اور منتقل فکر کی بنیاد ڈالی اور ایخ گمان کے مطابق وہ مقصود اور تقاضے کو اینے این مقام پر رکھنے میں کا میاب ہوئے ہیں، اور الجمد لللہ دونوں حضرات کے لٹریچر کو کافی غور وخوض سے پڑھتے رہتے میں۔ جہاں تک اقل الذکر فکر کا تعلق ہے، اس کے متعلق ہمارے اکابر مرحومین اور موجود حضرات نے ہیں۔ جہاں تک اقل الذکر فکر کا تعلق ہے، اس کے متعلق ہمارے اکابر مرحومین اور موجود حضرات نے

کیکن معاملہ کل طلب ہے ہے کہ ٹانی الذکر نے اپنی فکر کواپٹی کتاب ''تعبیر کی خلطی' یا ''الرسالہ' وغیرہ میں جس مدلل انداز میں پیش کیا ہے، کیا اُسے کھل ضحیح اور وُرست فکر قرار دیا جاسکتا ہے یا اِفراط میں مبتلا موگئے ہیں؟ ہم اپنے مطالعے کی حد تک اس نتیج پر پینی کہ ایک ان میں سے اگر اِفراط کا شکار ہے تو وُوسرا یقیناً تفریط میں مبتلا ہے، لیکن پریشان کن معاملہ ہے کہ ان دوفکروں کے درمیان راہ اِعتدال کم ہے جو تلاشِ بسیار کے بادجود نظر نہیں آ رہا ہے، کافی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن تشنہ لبی باقی ہے، اور آخر کارتسکین خاطر کے لئے جناب کی خدمت میں باہم مشورے سے بیر وقعہ ارسال کیا جارہا ہے۔

حال ہی میں ایک کتاب ''دین کا متوازی تصویر عبادت اور خلافت کی جامعیت'' مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ڈاکٹر مصنفہ ڈاکٹر مصن عثانی ندوی زید مجد ، بہت آب و تاب خاص طور پر اپنے اکابر کی تقریظ اور تا ثرات کے ساتھ شائع ہوئی تھی، بہت شوق سے اس کو منگایا، بے تابی سے اس کو پڑھا، لیکن راہ باعتدال تا ہوزگم ہے۔ بہت سے اللی علم سے گفتگو ہوئی، باہمی نداکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اُلجمن اپنی جگہ باتی ہے۔

ممکن ہے کہ ہم اپنا مرعا واضح کرنے میں ان مخضر الفاظ میں اچھی طرح کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن جناب جیسے صاحب علم سے اُمید توی ہے کہ مرعا سمجھ گئے ہوں گے، مرد عرض ہے کہ ثانی الذکر کے دُوسرے وعاوی سے اگر چہ اختلاف ہے، لیکن دِین کی ان کی بیان کردہ تعبیر سے ہمارا بلکہ الذکر کے دُوسرے وعاوی سے اگر چہ اختلاف ہے، لیکن دِین کی ان کی بیان کردہ تعبیر سے ہمارا بلکہ اسلام کا کہاں تک اختلاف ہے؟ اور کہاں تک اتفاق؟ اور ان دونظر پوں کے درمیان راہ اِعتدال کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہم جناب کی ذات اقدی سے جناب کے حکمت ریز قلم سے ہی چاہتے ہیں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ بیدوفکر اور ان کی رد وتھد این میں جنتی کتابیں شائع ہوکر ہمارے علم میں اطلاعاً عرض ہے کہ بیدوفکر اور ان کی رد وتھد این میں جنتی کتابیں شائع ہوکر ہمارے علم میں

اطلاعا عرش ہے کہ بیددوسر اور ان می رو و تصدیق میں میں کی گیا جی شاخ ہو رہمارے م میں آچکی ہیں، ان کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں لیکن تشفی نہیں ہوئی۔ جناب کو معلوم ہی ہوگا کہ ان دو مختلف متضاد فکروں کا اثر عوام میں کہاں تک پہنچ چکا ہے اور إعتدال کی راہ کی اگر آج نشاندہی ہوسکی تو آ گے شاید کسی اور ایک کو غلبہ حاصل ہوگا جیسا کہ ٹانی الذکر کے إمکانات ہیں تو پھر یہ غالب نظریہ اپنی تمام خوبیوں اور خرابیوں کے ساتھ چھا جائے گا اور راہ اعتدال پر پھرایسے دبیز پروے پڑیں گے، ان کے ہٹانے والے کو (جو یقنینا خداکی طرف ہے آئے گا) کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ فقط والسلام

مظفرحسین القاسمی خادم الند رلیس دالانآء دارالعلوم رودعوان، کیواژ وتشمیر

جواب: - تحكرى جناب مولا نامظفرهسين قاسمى صاحب زيدمجد جم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا گرای نامہ ملاء سفروں کی وجہ ہے جوتا خیر ہوئی اس پر معذرت خواہ ہوں۔ میں نے وحیدالدین خان صاحب کی کتاب دو تعییر کی غلطی '' پوری نہیں پڑھی، البتہ حضرت مولانا علی میاں مظلیم کی کتاب پوری پڑھی ہے، اور احقر کی رائے میں صحیح صورت حال وہ ہے جو احقر نے اپنی کتاب 'دخکیم الائمت کے سیاس افکار' میں بیان کی ہے، اور اس کا خلاصہ تکملہ فتح المہم میں بھی آیا ہے۔ لیمن سیاست و اقتدار، دین کا اصل مقصد نہیں اللہ مقصد کے حصول کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور دین کے ابتخا می احکام کی تعفید کے لئے اس کی اہمیت بھی نا قابل انکار ہے، مگر دین کے اصل مطمح نظر ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ذریعہ اور دین کا ایک اہم شعبہ ہونے کی حیثیت سے بہی راہ اعتمال ہے جو قر آن وسنت کے متعلقہ اُحکام سے واضح ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس کو مقصد دین سمجھے تو وہ غلوکا شکار ہے، اگر کوئی شخص اس کو مقصد دین سمجھے تو وہ غلوکا شکار رہے اور اگر کوئی اس کی تر دید میں اس کے دین کا حصہ ہونے ہی سے انکار کردے تو یہ بھی غلط اور واسلام میں مانب کا غلو ہے۔

(١) وفي سورة الدَّاريات: "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ".

وفي تفسير القرطبي ج: 1 ص: ٥٠ (طبع مكتبه حقانيه) ... . وقال على رضى الله عنه اي وما خلقت البعن والانس إلّا لأمرهم بالمعبادة واعتمد الرّبعاج على طلما القول ويدلّ عليه قوله تعالى "وَمَا اُمِرُوا الَّا لِيَقْبُلُوا اللّها وَاحِدًا" (التوبة: ٣١) ..... الّا ليعرفوني التعلميء وهذا قول حسن لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيدة ..... والعبادة المطاعة والتعبد التنسّك فمعني (لِيَعْبُلُون) ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا.

وفي تنفسيس الكشاف ج: ٣ ص : ٨ ص (طبع قديمي كتب خانه) (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ... الآية) أي وما خلقت الجن والانس الا لأجل العبادة ولم أرد من جميعهم إلا اياها.

و عَلَىٰ وَ دَابِنَ مُعْيِدَ مِنْ مُعَيِّدِهُمْ وَ يُعْيَّدُ وفي تنفسيس ابن كثيس ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبيع قديسمي كتب خانه) (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُلُونِ) أى اتّما خلقتهم لامرهم بعبادتي لا لاحتياجي اليهم .....الخ.

وفي التفسير المنيس ج: ١٣ ص: ٥٥ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) أي ما خلقت الثقلين الانس والجنّ الا للعبادة ولمعرفتي لا لاحتياجي اليهم .....الخ.

#### ا:-''مغربی جمہوریت'' کی شرعی حیثیت ۲:-عہدہ اُزخود طلب کرنا جائز نہیں ۳:-اکثریت کو فیصلوں کی بنیاد بنانے کا تھکم

سوال: - میری اوراس ملک کے سب کمینوں کی زندگی کا ایک مشترک مسئلہ ہے" اِنتخاب یا جہوریت" جس کو اِسلامی رسائل اور کتب بلکہ عام درس و وعظ میں بھی" دورِ حاضر کا ایک عظیم بت" ورارویا جاچکا ہے۔ دریافت طلب اُموریہ ہیں کہ:-

ا:- كيا واقعى بيه بات صحيح ب كدموجوده طرز إنتخاب (مغربي جمهوريت) دور حاضر كاعظيم

بت ہے؟

' ۲:- اگرید بات وُرست ہے تو جولوگ یہاں مجدہ ریز ہیں ان کے لئے شری تھم کتاب وسنت میں کیا ہے؟

س:- جو شخص وفت کی مجبوری کی آثر میں یہاں جبہہ فرسائی اِسلام کا اہم کام بلکہ عین اسلام قرار دیے تو اس کے لئے قرآن وسنت کی روشنی میں کیا تھم ہے؟ میں میں میں میں ش

مسئلے كا دُوسرا رُخ:-

ا:- اگر فی الحقیقة مغربی جمهوریت کو دور حاضر کاعظیم بت کہنا دُرست نہیں ہے، تو ایسا کہنے والول کے لئے اسلام میں کیا علم ہے؟

۲:- جولوگ اِنتخاب میں حصہ لینے کے لئے خود اُمیدواری کی درخواست دیں گے اورخودا پی تشہیر حصولِ اِقتداری کریں گے، وہ اپنے تول وفعل سے حضورِ اقدس صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کہ "انا واللہ ما نولی علیٰ هذا العمل احد اساله و لا احد اُحوص علیه" اور آپ کا حکم: "لا تسئل الامارة" کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے بانہیں؟

۳:- جولوگ قانونی طور پرخق اور ناحق کی پیچان کے لئے اکثریت کے فیصلے کو وقتی طور پر معیار قبول کرلیں کیا وہ ''اِنْ تُسطِعُ اَکُشَوَ مَنُ فِی الْاَرْضِ یُضِلُوٰکَ عَنُ سَبِیَلِ اللهِ" جیسی قرآن مجید کی صاف اور صرت کھلیم کے خلاف کرنے کے مرتکب ہوں گے مانہیں؟

قرآن وسنت کےمطابق کمل اور مدل جواب دے کرعنداللہ ماجور جول۔

السائل:عبدالكريم جامع مبجد (العناشي) جناح اسٹريث گجرات سمارشي 1949ء جواب: - در حقیقت آپ کے سوالات کا مدل اور مفصل جواب ایک مستقل کتاب کی وسعت عابت ہے، جس کا ایک مختفر خط میں احاطہ شکل ہے، تا ہم مختفراً سوالات کے جوابات مندرجہ ذیل ہیں: 
۱: - مغربی جمہوریت جس کی بنیاد ' عوام کی حکر انی '' کے نصور پر ہے، اسلام کے قطعی خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد '' اللہ کی حاکمیت اعلیٰ '' کے عقید ہے پر ہے، جسے قرآن کریم نے: ''اِنِ الْسُحُحُمُ الله وَ مُحْتَم جملے میں ارشاد فر مایا ہے۔ لہذا مغربی جمہوریت کو اپنے تمام نصورات کے ساتھ برحق سمجھنا عہد حاضر کی بدترین گراہیوں میں سے ہے، اور ایسے لوگوں کوشری طور پر گراہ کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی مختص اس تفصیل کے ساتھ مغربی جمہوریت کو برحق سمجھے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون قرآن کریم کے کسی صرح تھم کے خلاف نا فذکر دے تو (معاذ اللہ) پارلیمنٹ کا قانون ہی برحق ہوگا، تو ایسا اعتقاد کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے فیصلوں کو قرآن وسنت کے تابع قرار دی تو اُس کو کفریا گراہی نہیں کہہ سکتے ،گراس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مغربی جمہوریت کو جوں کا توں قبول نہیں کرتا۔

7: – عام اسلامی علم یہی ہے کہ اُزخود کی سرکاری عہدے یا منصب کو اپنے لئے طلب کرنا جا کرنہیں، اور ایسا شخص مطلوبہ منصب کا اہل نہیں ہوتا، لیکن بعض اِسٹنائی صورتوں میں جہاں یہ بات واضح ہو کہ اگر کوئی شخص خود اس منصب کو طلب نہیں کرے گا تو نااہل اور ظالم لوگ اس پر قبضہ کرکے لوگوں پرظلم کریں گے، تو ایسے وقت میں عہدے کو طلب کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا: "اِجْعَلْنِی عَلٰی خَوْ آئِنِ الْاَرْضِ" کہنا اس صورت پر محمول ہے۔ اِس شرقی اُصول کو پر نظر رکھتے ہوئے موجودہ اِنتخابات کا تھم معلوم کیا جاسکتا ہے کہ طلب اِقتدار کی بنیاد پر پورا نظام کو موجود ہوں، یا کسی اور کرنا اصلاً جا کرنہیں ہے، اور اگر منشاء صرف طلب اِقتدار ہو، یا دُوسرے اہل لوگ موجود ہوں، یا کسی اور طریقے سے غلط نظام کو بدلنا ممکن ہوتو ایسے نظام اِنتخابات میں اُمیدوار بننا جا کرنہیں۔ لیکن اگر موجودہ علم نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اَفراد اگر طلب اِقتدار کے جذبے کے غلط نظام کو بدلنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہ ہو، تو صالح اور اہل اَفراد اگر طلب اِقتدار کے جذبے کے بیائے اصلاح حال کی غرض سے اس میں شامل ہوں تو اس کی گنجائش ہے، بشرطیکہ مفاسد سب وشتم، بجائے اصلاح حال کی غرض سے اس میں شامل ہوں تو اس کی گنجائش ہے، بشرطیکہ مفاسد سب وشتم، غیبت اور دُوسرے می شاد و نادر ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف آيت: ۳۵.

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي صبحيح البنخاري، كتاب الأحكام، باب من سأل الامارة وكل اليها ج: ٢ ص: ١٠٥٨ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسئل الامارة فان اعطيتها عن مسئله وكلت اليها، وان اعطيتها من غير مسئلة اعنتَ عليها.

وكذا في صحيح مسلم، باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها. ج: ٢ ص: ١٢٠ (طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آيت:٥٥.

۳:- اکثریت کے فیصلے کو منصوص شرعی معاملات کے تصفیے کے لئے معیار بنانا گمراہی ہے،
بلکہ جبیبا کہ نمبرا میں گزار، بعض حالات میں کفر ہے، کیکن اگر اِنظامی معاملات میں مباحات کی حد تک،
یا مجتبد فیدا مور میں کسی ایک جانب کی ترجع کے لئے اگر اکثریت کو بنیاد بنایا جارہا ہے تو اس کی گنجائش
ہے، جبیبا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کی نامزدگی مجلس شوری کی اکثریت کی بنیاد پر
کرنے کا حکم دیا۔

واللہ سجانہ اعلم
دیا۔

احقر محرتقی عثانی عفی عنه ۲ارار۱۳۱۲ه

#### سیاست میں دِین اور ملک وملت کے مفاد کی حامل جماعت کی حمایت کی جائے

سوال: - موجودہ ملکی حالات میں بھٹو کا ساتھ دینا کفر کا ساتھ دینے اور اپوزیشن کا ساتھ دینا اسلام کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، بیآ واز مسجدوں اور اکثر علاء کی طرف سے سنائی دے رہی ہے، اس کے بارے میں راہنمائی فرمائی جائے۔

جواب: -شریعت کا علم تو اتنا ہے کہ نیکی وتفوی میں تعاون کیا جائے اور فسق و فجور اور اہم و عدوان میں تعاون نہ کیا جائے ، نیز سیاست میں اس شخص یا جماعت کی جمایت کی جائے جس کی جمایت میں اور ملک و ملت کا مفاو زیادہ جو، اب بید واقعات اور بصیرت و رائے کا مسئلہ ہے کہ کس کی جماعت میں ملک و ملت کا مفاد و بنی اعتبار سے زیادہ ہے، بید دارالا قماء سے پوچھنے کی بات نہیں، بلکہ اسپ ضمیر اور اپنی بصیرت کے مطابق ہر شخص کو اس کا فیصلہ خود کرنا چاہئے، مفتی کا منصب شخصیات سے بحث کرنانہیں ہے۔

۲۱۷۲/۹۵۲۱ه (نتوکی تمبر۲۰۲/ ۲۸ ج)

> بر ما میں تمام مسلمانوں یا مخصوص مسلم قبائل کے لئے جدوجہد کرنے والی دو جماعتوں میں سے کس کی جمایت کی جائے؟

سوال: - برما میں مظلوم مسلمانوں کی دادری اور حصول آزادی کے لئے برمیز مسلم آرگنائزیٹن (B.M.O) اور روہنگیا پیٹریوئیک فرنٹ (R.P.F) یعن ''محب زوہنگیا محاذ'' نامی دو

<sup>(</sup>١) مبيرة عمر بن الخطاب ص: ٥٠٩ مصنفه: على محمّد محمّد الصّلابي.

<sup>^^)</sup> لقولًه تعالى: "وَقَمَاوَلُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْغَلُوان الآية، سورة المائدة: ٢.

جماعتیں کام کررہی ہیں، اوّل الذکر برمائے تمام مسلمانوں کوشامل کرے اسلام کے نام پر (جیسا کہ نام سے فلہر ہے) جدو جہد کر رہی ہے، جبکہ موّخر الذکر برما میں مسلمانوں کے متعدد قبیلوں میں سے ایک قبیلہ "روہنگیا" قبیلے یا قومیت کے نام پر (جیسا کہ نام سے فلاہر ہے) جدو جہد کر رہی ہے، ہمیں بتا کیں کہ شرعی اعتبار سے ہم کس کی جایت کریں؟

جواب: - جو جماعت اسلام کا نام ہی نہ لیتی ہو بلکہ واقعۃ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتی ہو، اس کے ساتھ تعاون علی التو کا کیا جائے، اور جو جماعت قبائلی عصبیت کی دعوت دیتی ہواس کے ساتھ تعاون وُرست نہیں، البتہ اگر قبائلی عصبیت کی داعی نہ ہو، کیکن اس نے اپنی جدوجہد کا دائرہ کسی خاص خطے یا قبیلے کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں پھے حرج نہیں ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں پھے حرج نہیں ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں پھے حرج نہیں ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں پھے حرج نہیں ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں پھے حرج نہیں ہے، اور مسلمان اس کے ساتھ محدود کر رکھا ہوتو اس میں ہوتو اس میں ہوتو کا کہ اللہ ہوتو اللہ ہوتو کا کہ کے اس میں ہوتو کی کر سکتے ہیں۔

۱۹۷۶/۹۵۷ھ (نتوی نمبر ۸۵۸/۹۵۸ ج)

#### اِنتخابات میں کسی اُمیدوار کے بارے میں'' فلاں کو ووٹ دے کر ہم اللہ کے اِختساب سے فی سکتے ہیں'' کے الفاظ کا حکم

سوال: - بعض اشتہاروں میں جو اِنتخابات کے سلسلے میں جاری ہو پچکے ہیں، یہ الفاظ کھے ہوئے ہیں کہ:''فلاں اُمیدوار کو ووٹ وے کرہم روزِ محشر اللہ تعالیٰ کے اِحتساب سے پچ سکتے ہیں'' اور اس کا مقصد سے ہے کہ نیک اور اچھے آ دمی کو ووٹ ویٹے سے آخرت میں غلط ووٹ کی جواب دہی اور اِحتساب سے آ دمی پچ سکتا ہے۔

اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں نبوت کا دعویٰ ہے۔ آپ کا ان الفاظ کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب: - ندکورہ متصد کے تحت بیدالفاظ کھنے سے نبوت کا دعویٰ لازم نہیں آتا، اور اگر متصد وہی ہے جوسوال میں لکھا گیا ہے اور جس آدمی کے حق میں یہ جملہ لکھا گیا ہے، وہ لکھنے والے کے نزدیک واقعة طلقے کے دُوسرے تمام اُمیدواروں سے زیادہ نیک اور اہل ہے، تو ان الفاظ کے لکھنے میں

<sup>(</sup>١) لقولهِ تعالىٰ: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيِّ وَالتَّقُوصُ وَكَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْجِ وَالْقُدُوانُ " الآية، سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) في سسن التسسالي ج: ٢ صُّ: ٢٣ ا و ١٤٥ (طبع مكتبه النَّمْسَن لاهُور) "هَن ابي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فن خرج من الطاعة وفازق الجماعة فعات مات ميتة جاهلية . . . . ومن قاتل تحت راية همية يدعوا الى عصبية أو يعطب تعصبية فقتل فقعلنة جاهلية." ولم الحديث: ٣٠ ٣٠ .

چہرے کے پردے کی شرعی حیثیت اور خاتون اُمیدوار کا اِنتخابی پوسٹروں میں فوٹو شائع کرنے کا تھم

سوال ا: - قوی اتحاد کے جلسوں میں بیگم نیم ولی خان اور بیگم صفیہ تکلیل آسی کی زینت بنتی ہیں، اخبارات میں اُن کا فوٹو چھپتا ہے، لوگ اخبارول میں ان کی تصویریں دیکھے لیتے ہیں اور تقریریں بھی پڑھتے ہیں، سنا ہے کہ غیرمحرَم عورت کی تصویر دیکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اُس کو دیکھنا، غیرمحرَم عورت کی آواز سے تلاوت قرآن پاک بھی کرے جس کوکوئی غیرمحرَم مرد سنے تو بھی گناہ ہے۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

٢: - يد الميك ب كه حضور صلى الله عليه وسلم في نابينا رشته دار سے يرده كرايا ہے؟

س: - حضرت خالد بن ولیدگی اہلیہ محرّ مداُن کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی ٹو پی مبارک میدانِ جہاد میں دے کر واپس ہونے لگیں تو انہول نے فر مایا: اے سوار! تم نے مجھ پر برا إحسانِ عظیم کیا، اپنا نام بتا، اُس وفت پید چلا کہ بیمیری بیوی ہے، گویا چرے کے پردے کا بھی اتنا اہتمام تھا کہ خاوند کو پید نہ لگا کہ میری بیوی ہے؟

ہے: - مفتی محمود، بھٹو صاحب کو إقتدار پر لاتے تھے، اور جن لوگوں نے إن کی مخالفت کی تھی مفتی محمود صاحب نے اُن کی مخالفت کی تھی مفتی محمود صاحب کے لگائے ہوئے پودے کو کا ثنا مفتی محمود صاحب نے اُن کی مفتی محمود صاحب مخالفت کرتے ہیں، اب بھٹو صاحب کی تائید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں چاہتے اُن کی مفتی محمود صاحب مخالفت کرتے ہیں، اب بھٹو صاحب کی تائید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ متعلق کے ۔ جو شخص جمہور اہل سنت والجماعت کے سلف صالحین پر تنقید کرے، اس شخص کے متعلق

شرعاً كياتكم هي؟

جواب تا سا: - عورت پر پردے کا وجوب ایک اجهاعی اور غیر مختلف فید مسئلہ ہے، اور بیہ پردہ چرے کا بھی ہے، اور بیہ پردہ چرے کا بھی ہے، اور اس کا فوٹو شائع کرنا بھی شرعاً جائز نہیں، ان مسائل میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے خلاف کسی کاعمل شریعت میں جست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وفي الدّر المختار، كتاب الصلّوة ج: ١ ص: ٣٠٦ (طبع سعيد) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنّه عورة بل لغوف الفتنة.

سم: - اشخاص د ذوات ميم متعلق سوالات فتويل ميم متعلق نهيس

۵: - اس مسئلے پر حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کامفصل فتوی "جوابر الفقه"

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه

かけタムノザバハ

میں شائع ہو چکا ہے، اسے ملاحظہ فر مالیں۔ الجواب سیح محمد رفیع عثانی عفا اللہ عنہ

11/11/2011ه

(اِنتخابات میں قرآنی آیات واحادیث کوخالف اُمیدواروں پر چپاں کرنے کی مختلف صورتوں کا تھم)

ا:- "وَ کَانَ فِی الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ" الآیۃ میں ۹ مفسدوں کو قومی اِنتحاد کے ۹ لیڈروں پر چسپاں کرنا

۲:- قرآنِ کریم کے لفظ "هَلْ"کوسیاسی جماعت کے انتخابی نشان پر چسپاں کرنا

انتخابی نشان پر چسپاں کرنا

س:- تلاعب بالقرآن کی مختلف صورتیں اور ایسی مجالس میں شرکت کا تھم

سوال: - گزشته امتخابی مهم کے دوران جس طرح سے خالف جماعتوں نے ایک دُومرے کے خلاف جائز و نا جائز و نا جائز طوفان بر پاکیا، جناب بھی پورے طور پر واقف ہوں گے، بلکہ غلط انداز سے قرآنِ کریم اور اُحادیث شریفہ کو بھی استعال کرنے سے گریز نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک سیاسی پارٹی کے مقرر بن صاحبان اور اُخبار نے یہ کہا کہ: "وَ کَانَ فِی الْمَدِینَةِ تَسُعَةُ رَهُطٍ یُفْسِدُونَ فِی الْاَدُضِ" کے مقرر بن صاحبان اور اُخبار نے یہ کہا کہ: "وَ کَانَ فِی الْمَدِینَةِ تَسُعَةُ رَهُطِ یُفْسِدُونَ فِی الْاَدُضِ" الله استحال کی جو تکہ اور اُخبار میں مفسد افراد کا ذکر ہے، لہذا قومی اِتحاد کے چونکہ الیڈر ہیں اس کی طرف اشارہ تھا۔ دُوسری پارٹی کے ایک مقرر صاحب نے جلب عام میں نوستاروں کی تصیدہ خوانی کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت: "وَ بِسائنت جَمِ هُمُ یَهُمَدُونَ" اور "دُجُومًا لِلشَّیظِیْنِ" وغیرہ سے اِستدلال کیا، نیز قرآن کی کا نشان متخب کرنے پرفرمایا کہ "هَانَ کا ذکر قرآن میں چالیس مقام پرآیا ہے، پھر چندآیات پرفیس جن میں لفظ "هَلُ" کا استعال ہوا ہے۔ جناب سے اِستدعا ہے کہ اس کا شری عظم بتا کیں۔

ا: - كيا قوى إنتحاد كه ليرُرول پرآيت: "وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ "منطبق كى جاسكتى ہے؟

٢: - اسى طرح لفظ "هَلْ" كا استعال؟

٣: - كياا پنے مقصد كے لئے قرآني آيات كا ذكر مناسب ہے؟

٣: - كيا تلاعب بالقرآن ياتحريف قرآن ك ذُمر بيس بنهيس آتا؟

۵:- ایسے مجمع میں شامل ہونے والے سامعین کا کیا تھم ہے؟

جواب ا: - آیت قرآنی: "وَ کَانَ فِی الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ دَهْطِ ....الخ" کا واقعہ بالکل دُوسرا ہے، اگر اس آیت کوموجودہ دور کی ساتی پارٹیول پراس نیت سے چہاں کیا جائے کہ بیآیت انہی کے بارے میں ہے تو بیصری تحریف قرآن ہے، اور اگر بیمقصد ہوکہ آیت تو دُوسرے واقعے میں اُتری تھی لیکن یہاں بھی صادق آتی ہے تو بیآیت کا غلط اِستعال ہے اور ساسی مخالفت کی بناء پرکسی شخص کو کفار کی صف میں شامل کرنا بدترین غلطی ہے۔ (۱)

۳: - ہرگز نہیں، قرآن کریم کے لفظ "هَلْ" کو اِنتخابی نشان پر چسپاں کرنا نری جہالت ہے، اور اگر اس نیت سے ہوکہ قرآن میں لفظ "هَلْ" سے مراد ہی استخابی نشان ہے تو صریح تحریف ہے۔

"": - ہرگز شیح نہیں، قرآن کریم کی آیات کو اس طرح سیاسی یا انتخابی جنگ میں استعال کرنا جس سے عوام میں غلط تأثر ہو، انتہائی ہے ادبی اور گستاخی کی بات ہے جس سے پر ہیز لازم ہے۔

"": - ایسی باتوں کے بارے میں قوی خطرہ ہے کہ وہ تلاعب بالقرآن میں واخل ہوں، جو لوگ ایسا کریں وہ شخت غلطی کے مرتکب ہیں، البتہ اُنہیں کسی بُرے لقب سے پکارنے کے بجائے انہیں سی جمانے کی کوشش کریں۔

"" مجمانے کی کوشش کریں۔ (")

۵: - اليي مجلسون مين جهال قرآني آيات كواس طرح غلط استعال كيا جاتا هو، شركت نه كرنا

 <sup>(1)</sup> في الاشباه والنظائر لابن نجيم "تركذا قولهم بكفره اذا قرأ القران في معرض كلام الناس، كما اذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعًا، وكذا وكائبًا دهاقًا، عند روية كأس. وقم: ١٣٨.

قبال في شُرِحه: "ذكر في القاموس أن معنى قول الزهري لا تناظروا بكتاب الله ولا بكلام رسوله لا تجعلوا شيئًا نظيرًا لهسماء معساه لا تسجعلوهما مصلا لشيء يعرضه به كقول القائل جنت على قدر يا موسلي لمسمّى بموسى جاء في وقت مطلوب.

<sup>(</sup>۲) حوالدمايتسد

<sup>(</sup>٣) والدمانند

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرانِ الْكريم: "أَدُّعُ إِلَىٰ سَبِيُلِ زَيِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ اَحْسَنُ...." الآية: ١٢٥ (سورة النَّحل) "وَاَحْسِنُ كَمَا ٱخْسَنَ اللَّهِ إِلَيْكَ ...." الآية (سورة القصص: ٢٤).

چاہئے، اورشرکت ہوجائے تو ابیا کرنے والول کو اُن کی غلطی پر متغبہ کرنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۱۳۹۸/۶۸۲۷ھ

مرداُ میدوارکی موجودگی میںعورت کو''ووٹ'' دینے کا حکم سوال: - مرداُ میدوارکی موجودگ میں جو بہتر نمائندگی کر سکتے ہوں،عورت کوسردار تشلیم کرنا اور اُسے ووٹ دینا اسلام کی روثنی میں جائز ہے یانہیں؟

جواب: - مرداُمیدواروں کی موجودگی میں جو بہتر نمائندگی کرسکتے ہوں،عورت کوسردارتشلیم کرنا اور اُسے دوٹ وینا شرعاً جائز نہیں ۔ \*\*
ابر ارب ارب اور اُسے ابر ابر ابرہ اسے ا

(فتوى نمبر ١٠٨/١٠٢٢ ج)

## پاکستان سے الحاق کرنے والے ریاست کے ایک حکمران کو معاہدے کے تحت دی گئی مراعات واپس لینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین اس صورت حال کے بارے میں کہ ایک ریاست ''الف' جو کہ اُز رُوئے قانون آ زادی ہند مجربہ ۱۹۴۵ء ۱۹۳۷ راگست سلطنت برطانیہ کے ایک ریاست ''الف' جو کہ اُز رُوئے قانون آ زادی ہند مجربہ کا حق دار ہوگیا کہ وہ آ زاد مملکت ہندوستان یا نوزائیدہ مملکت یا کتان میں ہے کی ایک میں شمولیت اختیار کرلے یا آ زاد رہے۔ چانچہ ریاست ''الف' کے حکران نے مطابق دستاویز شمولیت اختیار کرلی، جس کے متیج میں حکران میک محض جذبہ اِسلامی وجذبات ویی ولی کی بناء پر شمولیت اختیار کرلی، جس کے متیج میں حکران فیکوراور اس کے اہلے خاندان کو ہندوستان کے جملے اور ظلم وستم کا نشانہ بنا پڑا، اور اپنی ریاست اور جملہ الملاک و جائیں دستاویز شمولیت کے مطابق شق نمبرا میں حکران فیکور نے اپنی ریاست کا الحاق جائیں دیاست کا الحاق بیاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتانی مقتنہ اور سپریم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز پاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتانی مقتنہ اور سپریم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز پاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتانی مقتنہ اور سپریم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز پاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتانی مقتنہ اور سپریم کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز پاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتانی میں کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ دستاویز پاکتان میں کرنے کا عہد کیا ہے، اور اسے پاکتان میں کورٹ کا پابند کیا ہے، بشرطیکہ کیا ہوں کیا کھور کے کا عہد کیا ہوں کیا کہ کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ

 <sup>(</sup>١) في الشامية ج: ٧ ص: ٣٣٨ (طبع سعيد) لو دعى الى دعوة فالواجب الاجابة ان لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إلا اذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ.

<sup>(</sup>۲) فی صحیح البخاری، کتاب المغازی، کتاب النبی صلی الله علیه وسلم إلی کسری وقیصر، رقم: ۳۰۷۳ ج: ۲ ص: ۱۷۳۳ (طبع قدیمی کتب سمانه) ".... لما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم أن أهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسوی قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة". يزوكيك كفايت الفقي، كمّاب الرياسيات ع: ۹ من ۳۳۹ (طبح جديد دار الاشاعت)\_

میں دی گئی شرا نط کو طوظ رکھا جائے۔

شق نمبر ۲ و کمیں آئندہ بنائے جانے والے قوانین و آئین کے ذریعے کوئی تبدیلی کی طرفہ نوعیت کی جس کی منظوری حکمرانِ ندکور سے حاصل نہ کرلی جائے عمل میں نہ لائی جائے۔

اس شمولیت کے تحت حکومت پاکتان کی جانب سے تحفظات و مراعات خصوصی نوعیت کی حکمرانِ فدکور کو حاصل تھیں اور جو ۲۷-۹-۴۳ سے رائج تھیں، مگر سابقہ حکومت نے حکمرانِ فدکور کی منظوری کے بغیر بیک طرفہ طور پران تمام مراعات اور تحفظات کوسلب کرلیا اور حکمرانِ فدکور کو ان سے محروم کردیا۔

ا:- اَزرُوئِ شریعت محمدی اور قرآن وسنت اسلامی حکومت پاکستان کاید یک طرفه قدم جوکه دستاه یرزشمولیت کی صریح خلاف ورزی ہے، کیا شرع اور دینی اِعتبار سے اس کا کوئی جواز ہے؟ اور کیا اَز رُوئے فقے اسلامی بید یک طرفه تبدیلی معاہدہ جائز ہے یا ناجائز؟

۲:- اگر بیفعل ناجائز ہے تو کیا ایس کوئی حکومت جو کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی مدعی اور علی الاعلان دعوے دار ہوسابقہ حکومت کی اس پالیسی اور فیصلے کی پابند ہے جو کہ اس نے دینی اور اخلاقی حدود سے تجاوز کر کے کیا ہو؟

۳: - کیا شرعی اعتبار سے حکمرانِ مذکوراس کی طرفد انحاف ِ معاہدہ کی بنا پر کسی ہرجانے اور تاوان کا مستحق ہے؟ اس نقصان اور اذیت کے بدلے میں جواس بنا پراسے اور اس کے اہلِ خاندان کو پنچا ہو؟

چنانچه گزارش ہے کہ مذکورہ بالا اُمور میں فتویٰ و فیصلہ قرآن وسنت اور اَحادیث نبوی کی روشنی میں صادر فر مایا جائے۔ میں صادر فر مایا جائے۔ غلام معین الدین

#### تنقيح

اِستفتاء کے ساتھ معاہدے کی وستاویز نسلک نہیں ہے، جواب اس وستاویز کے مطالع پر موقوف ہے، اس لئے اس اِستفتاء کے ساتھ معاہدے کی دستاویز اِرسال کی جائے تو اصل سوال کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

> جواب تنقیح سوال کے ساتھ دستاو سز منسلک ہے۔

(۱)
جواب: - حکومت پاکستان کے لئے شرعاً ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کی پابندی کرے،
جوکسی ریاست کے الحاق کے وقت والی ریاست سے کیا، لیکن مسلکہ دستاویز شمولیت میں والی ریاست
جوکسی ریاست کے الحاق کے وقت والی ریاست سے کیا، لیکن مسلکہ دستاویز شمولیت میں والی ریاست کو پچھ
کے لئے کسی قتم کی خصوصی مراعات و تحفظات کا ذکر دستاویز شمولیت کی دفعہ نمبرا وا میں ہے، والی ریاست کو پچھ خصوصی مراعات و تحفظات و سینے گئے ہوں تو ان مراعات و تحفظات کی پابندی حکومت پاکستان پر اس وقت تک لازم ہے جب تک ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ باتی ہے، اور اگر ذکورہ دو تو آئین میں بھی کوئی مراعات و تحفظات موجود نہیں ہیں یا معاہدے کے بعد کسی اور دستاہ یز کے ذریعے طے پائے ہیں تو ان کی تبدیلی سے معاہدہ شمولیت کی خلاف درزی لازم نہیں آتی، اس صورت میں اس دُوسری میں تو ان کی تبدیلی سے معاہدہ شمولیت کی خلاف درزی لازم نہیں آتی، اس صورت میں اس دُوسری وستاہ یے۔

۱۳۰۰/۱۲۰۴۰ هـ (فتوی نمبر ۳۱/۵۶۳ ب)

#### سرکاری ملازمتوں اور املاک واراضی میں ترجیح کی بنیاد علاقائی و جغرافیائی عصبیت ہے یا اہلیت؟ سوال: - کری ومحزی جناب مولانا محرتق عثانی صاحب دامت برکاتیم

السلام علیکم درحمة الله، واضح ہو کہ مندرجہ ذیل مسکلے پر اپنی علمی رائے اور دلائل سے مطلع فرماد س،ممنون ہوں گا،مطلوبہ جواب فتو کی تضور نہ ہوگا۔

ا:- قرآن مجید، سنت نبوی و خلفائے راشدین یا فقہائے عظام کے إرشادات کی روشیٰ میں ایک اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں (صوبوں) کے باشندوں کو، دُوسرے علاقوں کے باشندوں کے حق برائے حصول صوبہ جاتی سرکاری ملازمت، املاک و اراضی میں برابر کا شریک قرار دیا گیا ہے یا مختلف علاقوں کے باشندوں کے ان حقوق کواس خاص علاقے کے باشندوں تک محدود کھا گیا ہے؟

۔ ۲:- کیا اگر ایک اسلامی مملکت میں ایک علاقے کے باشندوں کو وُوسرے علاقوں میں معاشی حق اِنفاع کے سلیلے میں ایسا کیسال اِستحقاق ندویا جائے تو پیشرعاً وُرست ہوگا؟

۳۰- کیا اسلامی نظریہ عدل کی رُو سے ایسے یکسال معاشی اِستحقاق کی پالیسی بنانا اسلامی حکومت کے لئے شرعاً ضروری اور لازمی ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالىٰ: "وَاَوُفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا" وفي سورة المائدة: "يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوآ اَوْفُوا بِالْعَقُودِ" الآية.

۳:- جب ایک اسلامی مملکت میں حقوق کے تحفظ کے نام پر علاقائی قومی عصبیت پیدا کی جارہی ہوتو اس وقت اس عصبیت کورو کئے کے لئے مختلف علاقوں (صوبوں) کے درمیان معاثی تحفظ کی وہ کوئی منصفانہ تھمست عملی بنانی چاہئے جو اسلامی نظریۂ عدل کے بھی مطابق ہو اور اسلامی مملکت کی وصدت اور اِستحکام کے لئے بھی مفید ہو؟

اُمید ہے کہ آنجناب اس اہم مسئلے پر ہماری راہنمائی فرمائیں گے،شکریہ۔ آپ کی ذاتی رائے مطلوب ہے نہ کہ دارالا فماّء کا فتو کی۔

خاكسارعبدالخالق سرياني بلوچ ايم اسايل ايل بي

> جواب: -محتر می وکرمی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

گرای نامہ ملا، آپ نے سرکاری ملازمتوں اور الملاک و اراضی میں جغرافیائی اور علاقائی مساوات کے بارے میں جوسوال کیا ہے، اس کا جواب احقر کی رائے میں یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی منصب یا ملازمت کے سلطے میں بنیادی طور پر یہ اُصول پیش نظر رکھا ہے کہ جس شخص کا تقر رمقصود ہواس منصب کی بوری اہلیت پائی جانی ضروری ہے، اور جوشخص جس منصب کی زیادہ اہلیت رکھتا ہو، وہ اس منصب کی زیادہ اہل ہے، خواہ جغرافیائی اعتبار سے اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، البذا اس معاطے میں ترجیح کی بنیاد اہلیت ہے، نہ کہ جغرافیائی تعصّبات، یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں ایک خطے کے باشندوں کو بلاتکلف و وسرے خطوں میں متعین کیا جاتا رہا ہے۔

لہذا ہے بات تو شریعت میں کسی طرح جائز نہیں ہو کتی کہ جس شخص میں کسی منصب کی اہلیت نہ ہو، اس کو محض اس لئے کسی منصب پر فائز کردیا جائے کہ وہ کسی خاص علاقے کا باشندہ ہے، البتہ اگر مختلف خِطوں کے لوگ اہلیت کے اعتبار سے مساوی ہوں تو اس صورت میں انتظامی سہولت کی خاطر ہے اُصول مقرّر کرنا جائز ہے کہ ہر علاقے میں اس علاقے کے اہال اُفراد کو ترجیح دی جائے، کیونکہ وہ اس علاقے کے مسائل اور لوگوں کی نفیات سے بھی زیادہ واقف ہوگا، اور اس علاقے کے لوگ اس سے مانوس بھی زیادہ ہوں گے۔

ای طرح اگراس بات کا اندیشہ ہو کہ کسی علاقے کے لوگ باہر کے کسی عہدہ دار کو دِل سے تول نہیں کریں گے اور اس سے ملک ولمت میں انتثار پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوجائے تو اس صورت

<sup>(</sup>اتاس) تفصیل کے لئے د کیمے تغیر "معارف القرآن" ج: ۲ ص: ۳۲۹ (طبح ادارة المعارف كرا چى)-

یں اس بات کی بھی گنجائش ہوسکتی ہے کہ ملت کو إنتشار سے بچانے کے لئے کسی ایسے شخص کا تقرّر کردیا جائے جو فی نفسہ اہل تو ہو، لیکن دُوسرے علاقے کے لوگوں میں اس سے زیادہ اہلیت رکھنے والے موجود ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فر مایا تھا کہ حکمران قریش بی میں سے ہوں گے، اس کی حکمت علامہ ابنِ خلدونؓ نے یہی بیان قر مائی ہے کہ اہلِ عرب کا قریش کے سواکسی اور پر جمع ہونا مشکل تھا۔ (۱) معلن اس بات کی شرعاً ہرگز گنجائش نہیں کہ لوگوں کے متعصّبانہ خیالات کی وجہ سے نااہل افراد کو ذمہ دارانہ منصب حوالے کردیئے جائیں، ایسی صورت میں لوگوں کی خواہشات کے اِتباع کے بجائے ان کے خیالات کی اِصلاح ضروری ہے۔ (۱)

۔ اُمید ہے کہ اس تفصیل ہے آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوگیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی اُلجھن باتی ہوتو دوبارہ ارشاد فرماویں، اِن شاء اللہ اپنی بساط کے مطابق جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام اربے ۲۰۰۵ھ

<sup>(1)</sup> وفي صبحيح البخارى كتاب الأحكام ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع قديمي كتب خانه) باب الأمراء من قريش ..... مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن خلدا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدّ الا كبّه الله على وجهه ما أقاموا المدين. وفيه أيضًا عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم النان .....الخ. وكذا في صحيح مسلم ج: ٢ ص: ١ و ١ ١ (طبع سعيد).

وفى مصنف ابن ابى شيبة رقم الحديث: ٣٣٠٥٥ ج: ١٤ ص: ٢٨٥، ٢٨١ (طبع ادارة القرآن كراتشى) عن أنس رضى الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى بيت رجل من الأنصار فأخذ بعضادتى الباب ثم قال: "الأثمة من قريش."

<sup>(</sup>٢) وفي تاريخ ابن حلدون، الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه ج: ١ ص: ٢٠٦ (طبع دار الكتب المصلمية البروت) ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه الممداهب فنتقول ان الأحكام الشرعية كلها لا بدّ لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها ..... وذلك ان قريشًا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يعترف لهم من قبائل مضر أن يردّهم عن المخلاف ولا يحملهم على الكرة فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذر من ذلك حريض على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما اذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منهم فلا ينحشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حيند بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة .....الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي صحيح المبخاري كتاب العلم ج: 1 ص: ١١ (طبع قديمي كتب خانه) اذا وسد الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة. وفيه أيضًا كتاب الرّقاق ج: ٢ ص: ١٩١ (طبع قديمي) اذا أسند الأمر الي غير أهله فانتظر الساعة. وراجع للتضعيل الي شرحه في فتح الباري ج: ١ ص: ١٩٠ (طبع قديمي كتب خانه) وعمدة القاري ج: ٢ ص: ٣ من ٢٠ من

<sup>(</sup>٣) ً وفي التفسير الكبير تحت آية رقم: ٥٨ من سورة النّساء: ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصّبات الباطلة بل يرشدونهم الى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأُخراهم.

### سی سیاست دان کا اِنتخابات کے موقع پر سیاسی جماعت سے کئے ہوئے وعدے کوتوڑنے کا حکم

سوال: - حالیہ اِنتخابات کے نتیج میں رحیم یارخان میں چند کونسلروں نے اپنا ایک گروپ تشکیل دیا، جس میں فلاں فلال کونسلر شریک اجلاس ہوئے، اور تمام گروپ کے کونسلروں نے بالا تفاق حلفاً خدا کو حاضر و ناظر جان کریی عبد کیا که ہم آئندہ اِنتخاب میں بلدیہ رحیم یارخان کا چیئز مین چودھری عبدالحمید گاندھی کو اور وائس چیئر مین ہارون باجوا کو بنائیں گے،لیکن چندروز کے بعد وُوسرا حلف قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کر کرلیا کہ ہم سب میاں عبدالخالق گروپ میں ہیں اور جس کو میاں عبدالخالق جہاں جا ہیں استعال کریں،لیکن پھراس کے علاوہ اخبارات اور دُوسرے ذریعے سے یہی اعلان کیا جاتا رہا كه جهارا نامزوچيئر مين عبدالحميد كاندهى ب،ليكن آخرى دن جبكه چيئر مين كاانتخاب تفاتو دانستدان ممبران نے عبدالخالق کو چیئر مین کا ووٹ دیا، اور عبدالحمیدگاندھی کونظرانداز کیا گیا، جبکہ عبدالحمیدگاندھی نے ان ممبران سے کہا کہتم نے میری چیئر مینی کے لئے حلف دیا ہے، تو أب مجھ کو چیئر مین بناؤ تو اس برمبران نے کہا کہ بیسیای حلف تھا اور ہم نے تمہارا ووٹ صرف اس لئے استعال کیا کہ ہمیں مزدور اور خاتون کی نشست مل جائے، اب وہ نشتیں ہم نے حاصل کرلیں، اب تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اِنتخابات کے ایام ہی میں ان میں سے بعض ممبران نے عوام سے معجدوں میں بیٹھ کرید وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیابی کے بعد اپنا ووٹ عبد الخالق کو نہ دیں گے، لیکن ان لوگوں کے اس واضح متضادعمل اور حلف محکنی اور جان بوجھ کر قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ خلافی سے جو دِینی اقدار یامال ہوئے اور لوگ اب قرآن برحلف اُٹھانے کو مزاح سجھنے لگ گئے ہیں، اس کے لئے علائے دین ومفتیانِ کرام فتویٰ صادر فرمادیں کہ اگر ان کا بیمل دانستہ اور جان بوجھ کرتھا تو شریعت مطہرہ کی رُو سے ایسے لوگوں کا کیا مقام ب? ایک اسلامی معاشرے میں بیلوگ عوام کے نمائندہ بن سکتے ہیں؟ (مرزامجدرفق)

جواب: - پہلا معاہدہ تحریری صورت میں ہوا تھا، اس تحریر کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس میں حلف یافتم نہیں تھی، البتہ ایک عہد تھا، شرعاً اس کا تھم سے کہ اس عہد میں شامل افراد کے لئے اس عہد کی خلاف ورزی بلاعذر جائز نہیں تھی، البتہ اگر اس عہد کے بعد ان کو دیانت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو ختف کرنے کا عہد کیا گیا ہے، وُوسرا اس کے مقابلے میں بہتر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے ان کے لئے جائز تھا کہ اس عہد کومنسوخ کرکے اس شخص کو منتخب کرتے جو ان کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ صورت جائز تھا کہ اس عہد کومنسوخ کرکے اس شخص کو منتخب کرتے جو ان کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ صورت

 <sup>(1)</sup> في القرآن الكريم: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا" سورة الاسراء آية: ٣٣٠.

مسئولہ میں اگران لوگوں نے اس فتم کے تیج عذر کے بغیر عہد شکنی کی تو سخت گنا ہگار ہوئے اور ایسے لوگ نمائندگی کے اہل نہیں، اور اگر فیصلے کی تبدیلی کسی عذر کی بناء پرضی تب بھی آخر وقت تک اپنے ولی ارادے کے خلاف اعلان کرتے رہنا جھوٹ ہے، اور وہ بھی سخت گناہ ہے، لہذا جولوگ اس جھوٹ کے مرتکب ہوئے وہ بھی سخت گناہ ہوئے ان اور ایسے لوگ بھی نمائندگی کے اہل نہیں تا وقتیکہ وہ اپنے ان مرتکب ہوئے وہ بھی سخت گناہ کار ہوئے (') اور ایسے لوگ بھی نمائندگی کے اہل نہیں تا وقتیکہ وہ اپنے ان گناہوں سے صدقی دِل کے ساتھ تو بہ نہ کریں۔ ('')

### جماعت ِ اسلامی ، جمہوریت اور جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب

سوال: - ' د تحریک جہوریت' کے نام سے جو جماعت معرض وجود میں آئی ہے، جماعت اسلامی بھی جس کی حامت اسلامی بھی جس کی حام ہے۔ اسلامی بھی جس کی حام ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جماعت اسلامی افراس کی آڑ لے کر اس ملک کو امریکا کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جماعت اسلامی کا یہ موقف کیا ڈرست ہے کہ جہوریت کی بحالی دراصل اسلامی نظام لانے کی کوشش کا ذریعہ ہے، جس طرح یا کتان حاصل کرنے کا ذریعہ جداگانہ اِنتخاب ہی تھا۔

۲: - دُوسرا مسئلہ جو آج کل ملک میں بری شدو مد کے ساتھ پھیلایا جارہا ہے اور شدو مد کے ساتھ کھیلایا جارہا ہے اور شدو مد کے ساتھ کھیلایا جارہا ہے، وہ ہے ''سوشلزم'' اس نظام کی دائی بیشنل عوامی پارٹی ہے، لیکن تائید میں جعیت علمائے اسلام اس محصیت علمائے اسلام اس کی طرف سے سوشلزم کا نعرہ کیوکر دُرست اور مطابق عین اسلام ہوگا؟ جعیت علمائے اسلام اس سلسلے میں جو پھرکر دہی ہے اس میں آ نجنا ہا اور دیگر علماء کس حیثیت سے شامل ہیں؟

جواب: – جہاں تک جماعت ِ اسلامی میں شمولیت وعدم شمولیت کا تعلق ہے، اس کا جواب اس مطبوعہ ورق میں موجود ہے، جوآپ کو پہلے اِرسال کیا جاچکا ہے۔

ربی تح یک جمہوریت کی بات! سو جب متحدہ حزبِ اختلاف نے یہ مہم شروع کی تھی تو حسین شہید سہروردی مرحوم نے حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مظلم کو اس تحریک میں شامل ہونے کی

<sup>( 1</sup> و ٣ ) قال الله تعالى: "إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أنَ تُؤَكُّوا الْإَمْنَاتِ إِلَى اَهْلِهَا" الآية: ٥٨ سورة النساء.

فى صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٢٦ (طبع قديمى كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق! فمان المصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنّة ..... واياكم والكذب! فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النّار ...." الحديث: ٣٧٢١.

دعوت دی تھی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ: ''جمارا اصل مطالبہ اسلامی نظام کا قیام ہونا چاہئے، پھراگر اِسلام میں کسی درج کے اندر جمہوریت ہے تو وہ خود بخو داس مطالبے کے اندر آجائے گی، لیکن نری جمہوریت کی تحریک میں شمولیت سے معذور ہوں۔'' اس جملے سے آپ تحریک جمہوریت کے بارے میں ان کے موقف کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

اب سوشلزم کی بات رہ جاتی ہے، تو اس میں کوئی الیا مسلمان جو اِسلام اور اِشراکیت سے واقف ہو، شک نہیں کرسکتا کہ سوشلزم اسلام کے بکسر منافی نظام ہے، اِسلام اپنا الگ معاشی نظام رکھتا ہے جو سرمایہ واری اور اِشراکیت وونوں سے مختلف ہے، جوشخص اسلام کے بارے میں تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہو وہ سوشلزم کو اِسلام کے مطابق نہیں کہہ سکتا۔ موجودہ جمعیت علمائے اسلام کا بھی کوئی ایسا بیان ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں اُس نے سوشلزم کی جمایت کی ہو۔ بلکہ اِس الزام کی بعض تردیدیں نظر سے گزری ہیں۔

آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ موجودہ جمعیت علائے اسلام وہ جمعیت نہیں ہے جس نے قیامِ پاکستان کی جدوجہد کی تھی اور جس کی بنیاد علامہ شہیر احمد صاحب عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اس جمعیت کا مارشل لاء کے بعد احیاء نہیں کیا گیا، موجودہ جمعیت علائے اسلام ایک دُوسری جماعت ہے جو قیام پاکستان کے بہت بعد قائم ہوئی ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلہم اس جماعت کے بھی رُکن نہیں رہے، اور نہ اس کی پالیسی میں حضرت مظلہم کے مشوروں کا کوئی دخل ہے، لہٰذا اس کے سی قول وفعل کی ذمہ داری اُن پر عائد نہیں ہوتی۔

احقر محمر تقى عثانى عفا الله عنه

المزار ۱۲۸۸ ان

الجواب سيح بنده محمر شفيع

DITAA/1/1

# کتاب الدّعوی و الشهادات و القضاء که (دعوی گروایی اور فیصلوں کے مسائل کا بیان)

### قانون''میعادِ ساعت'' کی شرعی حیثیت

( قانون''میعادِساعت'' کی حقیقت، تاریخ،شرعی تصوّر، دلائل، پچھلے ز مانوں میں اس

کی موجودگی، اوراس قانون کی حکمت پر مفصل فتویٰ)

سوال: - بعض جدید ترقی یافته ممالک شلال اسلامی اصول " ام سے جواصول وقوانین رائع و نافذ ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا وہ سراسر غیر اِسلامی اُصول ہیں؟ اگر یہ اُصول وقوانین غیر اِسلامی ہیں تو دیوانی و فوجداری مسائل و اُمور میں چارہ جوئی کی میعاد کا عدم نقین جوعملی خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیوکر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم نقین کو کاٹ کے خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کا تدارک کیوکر کیا جاسکتا ہے خصوصاً اگر اس عدم نقین کو کاٹ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، اگر یہ اُصول وقوانین غیر اِسلامی نہیں تو ان کے اِسلامی ہونے کا کیا جواز معاملات متاثر ہوتے ہیں، اگر یہ اُصول وقوانین غیر اِسلامی نہیں تو ان کے اِسلامی ہونے کا کیا جواز ہے جبکہ کہا جا تا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین کھی نافذ نہیں رہے؟

اگر عنقریب قومی اتحاد برسرِ اِقتدار آجائے تو پورا کا پورا اسلام کیونکر نافذ ہوگا اور "Limitation Act" کوکس طرح مشرف بداسلام کیا جائے گا؟ یا پھر اُسے کس بناء پر ایک کلمہ گو قانون کی حیثیت حاصل ہوگی؟

> جواب: -محترى ومرى! السلام عليم ورحمة اللدوبركانة خدا كري كه مزاج كرامي بخير بول، آمين -

گرامی نامہ باعث مسرّت و اِفخار ہوا، آپ کے سوال کے بارے میں عرض ہے ہے کہ قانون میعادِ ساعت (Limitation Act) سراسر غیر اسلامی قانون نہیں ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام کی تاریخ میں شفعہ کو چھوڑ کر اس نوعیت کے قوانین بھی نافذ نہیں رہے۔'' واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے عدالتیں بھی میعادِ ساعت کا لحاظ کرتی رہی ہیں، خاص طور سے ترکی خلافت کے دور میں عالم اسلام کے متام قاضی خلیفہ وقت کی مقرر کردہ میعادِ ساعت پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور فقہائے اسلام نے اُن کے اس عمل کی نہ صرف تو یق و تا ئید کی ہے بلکہ خلیفہ وقت کے منشور کے جاری ہونے کے بعد اس کو واجب العمل قرار دیا ہے۔'' الا شباہ والنظائر'' کے مشہور شارح علامہ حویؓ نے اپنے دور کے بارے میں اکھا ہے کہ جمارے زمانے کے سلاطین نے تمام قاضوں کو بی تھم دیا ہوا ہے کہ وہ وقف اور ورافت کے سواکوئی

دعویٰ بناءِ دعویٰ قائم ہونے کے پندرہ سال بعد قابلِ ساعت نہ سجھیں، اور فاویٰ حامدیہ میں (جس کی سنقیح علامہ ابنِ عابدین شامی نے کی ہے) اس مسئلے پر چاروں نداہب (حفی، شافتی، مالکی، حنبلی) کے فقہاء کے فقاویٰ نقل کئے جیں جو اس بات پر یک زبان ہیں کہ سلطان کی طرف سے اس ممانعت کے اجراء کے بعد پندرہ سال بعد کوئی مقدمہ واخل نہ کیا جائے۔ البنۃ علامہ خیرالدین رملی نے فقاویٰ خیریہ میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ اس بارے میں ہر خلیفہ کی طرف سے از سرنو تھم جاری ہونا میعاد ساعت کی بیندی کے لئے ضروری ہے۔

البت مختلف زمانوں میں مختلف میعادیں مقرر کی گئی ہیں، فقر حنی کی کتابوں میں بعض مقدمات کے پندرہ سال، بعض کے لئے بین سال اور بعض کے لئے بین، مثلًا بین، مثلًا ورمخار میں ہے: "المقضاء مظهر لا مثبت ویت خصص بنزمان ومکان و خصومة حتی لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوی بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ینفذ، قلت: فلا تسمع الآن بعدها الا بأمر."

اس ك تحت علامه شائ في اس مسئل بركا في مفصل بحث كى هم اوراى ميل بي بحى لكحا ب كه: "قال المعتاخرون من أهل الفتوى: لا تسمع المدعوى بعد ست وثلاثين سنة اللا أن يكون المدعى غائبًا أو صبيًّا ... الخ. "

بلك علامه شائ في شمس الانم مرضى كي مبسوط سي فقل كيا سه كه: "اذا تسوك المدعوى ثلاثًا و ثمالاثيسن سنة ولم يكن مانع من المدعوى ثم ادّعى لا تسمع دعواه. " (ردّ السمحتار، كتاب القضاء مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة ج: ٢ ص:٣٣٣، مطبوعه ديوبند) \_ (")

<sup>(</sup>اوم) ج: ۵ ص: ۱ اس (طبع سعید) نیز دیکھئے حاشینمبریم۔

<sup>(</sup>٣) رد المحتارج: ۵ ۳۲۲ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٣) كتاب القضاء ج: ٥ ص: ٣٢٢ (طبع سعيد).

وفي الفتاوئ تنقيح الحامدية، كتابُ المدّعوئ ج: ٢ ص:٣ (طبع مكتبه حبيبيه كوئفه) وقال المتأخرون من أهل الفتوئ لا تسسمع الدّعوئ بعد ست وثلاثين سنة الّا أن يكون المدعى غانبًا أو صبيًّا أو مجنونًا أو المدعى عليه أميرًا جائرًا يخاف منه كذا في الفتاوئ العتابيه.

وقبال في البيحر عن المبسوط ترك الدّعوى ثلاثاً وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدّعوى ثم ادعى لا تسمع دغواه لأنّ ترك الدّعوى مع التمكن يدلّ على عدم الحق ظاهرًا ...... والحاصل من هذه النقول أن الدّعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع اذا كان التّرك بلا علرٍ من الأعذار المارة لأن تركها هذه المدّة مع التمكن يدلّ على عدم الحق ظاهرًا ... الخ.

وفي الفتاوئ الكاملية كتاب الدّعوىٰ ص:١١٣.

وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فصل قضاء المرأة في غير حدوقود ج: ٢ ص: ٨٨ لو أمر السلطان بعدم سماع المدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنّه لا يصير قاضيًا بالنّسبة الىٰ تلك المحادثة كما في المنح.

میم الائم مرضی خلانت عباسیہ کے دور کے ہیں، جس سے واضح ہوا کہ میعاوساعت کا بیہ تصور خلافت عباسیہ میں بھی موجود تھا، افسوس ہے کہ میں اس دفت پاؤں کے ایک زخم کی وجہ سے صاحب فراش اور چلنے سے معذور ہوں، اس لئے دُوسری کتابوں کی مراجعت اس دفت ممکن نہیں، ورنہ اس پرشاید اور بھی قدیم حوالے دستیاب ہوجاتے، تاہم صرف علامہ شامی کی فدکورہ تصریحات سے بھی اتنا واضح ہوجاتا ہے کہ میعاد ساعت کا تصور نہ صرف غیر اسلامی نہیں، بلکہ اسلامی عدالتیں ہر دور میں اس برکسی نہیں شکل میں عمل پیرارہی ہیں۔

البنت يهال به شبه بوسكتا ہے، اور شايد آپ كو بھى يمى شبه بوا بوكم محض تأخيركى بنا پر ايك صاحب حق كوت سے محروم كرنے كاكيا جواز ہے؟

موجودہ قوانین میں اس سوال کا جواب نصفت (Equity) کے ان مقولوں کے ذریعے دیا گیا ہے کہ:-

"The Law aids the diligent and not the indolent."

قانون چوکس لوگوں کی مدد کرتا ہے، غافلوں کی نہیں۔

"Ther Should be an end to Litigation"

عدالتي مخاصمهوں کی کوئی انتہا ہونی حاہیے۔

لیکن بیر مقولے موجود قوانین کے حق میں اس لئے پورے اطمینان بخش نہیں ہوتے کہ وہاں ویانت اور قضاء کی کوئی تعریف کم از کم عملاً نہیں ہے، بلکہ جوحق عدالت سے مستر دہوگیا، عملاً وہ حق ہی نہیں رہا۔ اس کے بجائے اسلامی فقہ میں دیانت اور قضاء کے اُدکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں لہذا اگر عدالت نے کسی حق کا تصفیہ کرنے سے اٹکار کردیا ہے تو اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ حق نہیں رہا، بلکہ وہ حق موجود ہے اور جس کے ذھے حق ہے اُس پر دیائے فرض ہے کہ وہ اُسے صاحب حق تک پہنچائے، خواہ کتنا

(إقيرما شير من الذعوى الفتاوى الأنقروية ج: ٢ ص: ٥٥ وفي المبسوط رجل ترك الذعوى ثلاثًا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الذعوى ثم ادعى له لا تسمع دعواة لأنّ ترك الذعوى مع التمكن عليه يدلّ على عدم الحق ظاهرًا. وفي درر الحكام المادّة: ١٢٧٠ ج: ٣ ص: ٢١٢ (طبع مكتبه علميه) اذا ادّعى أحد بأنّ العقار كالذار والكرم الّذى في تصرّف شخص آخر مدّة خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنّه ملكه أو أنّ له حصة فيه فلا تسمع دعواة اهد. (وكذا في الشامية ج: ٥ ص: ٣٢٣ طبع سعيد).

وفي شرح المجلّة للأتاسيّ رقم المادّة: ١٩٢٣ ج: ٥ ص: ١٤ قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدّعوى بعد ست وثلاثين سنة اللّا أن يكون المدعى غائبًا أو صبيًا أو مجنونًا وليس لهما ولى أو المدّعى عليه أميرًا جابرًا.

وفيها أيضًا رقم السادّة: ١٦٧٠ ج: ٥ ص:١٨٧ اذا ترك المورث الدّعوىٰ ملدّة يتركها الوارث أيضًا مدّة وبلغ مجموع المغتين حدّمرور الزمان فلا تسمع. زمانہ بیت چکا ہو، اگر وہ ایبا نہ کرے گا تو عدالت خواہ أے پچھ نہ کہے، لیکن وہ گنبگار ہوگا، ای لئے فقہاءً کا یہ مقولہ' الاشباہ والنظائز' وغیرہ میں درج ہے کہ: ''المحق لا یسسقط بتقادم الزمان'' یعنی'' حق زمانہ گزرجانے کی بناء پر ساقط نہیں ہوتا' اس سے مراد یہی ہے کہ میعادِ ساعت گزرجانے کے باوجود وہ حق موجود ہے جس کا ایک اثر تو اُ خروی ہے کہ اس حق کو تلف کرنے والا گنبگار ہے، دُوسرا اثر دُنیوی ہے کہ جس محض کو بھی اس حق تلفی کا بقینی علم ہوگا وہ اس پر فاسق کے اُحکام جاری کرے گا، جس سے اس کے ساتھ اس کے بیاس میں جال ہوگا ہوں گے، تیسرا اثر یہ ہے کہ اگر چہ عدالت اس مسئلے کو سننے سے ان کار کر چکی ، لیکن اگر خلیفہ کے پاس اپیل پنچے اور وہ محسوس کرے کہ مقدمہ جان دار ہے اور اس میں جال بازی بظاہر نہیں ہے تو فقہاء نے کھا ہے کہ وہ اسے کسی قاضی کے پاس بھیج سکتا ہے، اس صورت میں قاضی اس کی ساعت کرے گا (شامی جن میں جس)۔ (۲)

نيز اليي صورت يس صاحب حق قاضي كو الث بناكر بهي فيصله كراسكتا ہے۔

#### اس سے صاف واضح ہے کہ صرف زبانی طور پرنہیں بلکہ عملاً بھی میعاد ساعت سے حق ساقط

(1) وفي ردّ المسحتارج: ٥ ص: ٣٢٠ (طبع سعيد) قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدّعوى بعد هذه المددّة أنّما هو للنهي عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن سماعها لما علمت من أن القضاء يتخصص فلذا قال آلا بأمر أي فاذا أمر بسماعها بعد هذه المددّة تسمع وسبب النهي قطع الحيل والتزوير فلا ينافي ما في الاشباه وغيرها من أن المحق لا يسقيط بتقادم الزمان ولذا قال في الاشباه أيضًا ويجب عليه سماعها أي يجب على السلطان الّذي نهي قضاته عن سماع الدّعوى بعد هذه المدّة أن يسممها بنفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدّعي والظّاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدّعي امارة التزوير ... الخ.

وفي شرح المجلّة رقم المادّة: ٣٤/٢ ا ص: ٩٩١ لا يسقط الحق بتقادم الزّمان فاذا أقرّ المدعى عليه واعترف صراحة في حضور الحاكم بأن حق المدعى عنده في الحال على الوجه الّذي يدعيه وكان قد مرّ الزّمان على الدّعوى فلا يعتبر مرور الزّمان ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه.

وفى تكملة حاشية ردّ المحتار ج: 1 ص: ٣٣٢ ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيًّا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور لأنّ ليس ذكك حكمًا ببطلان الحق، وانّما هو امتناع عن القضاة عن سماعها خوفًا من التّزوير ولدلالة السحال كما دل عليه التّعليل والا فقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الاشباه فلا تسمع الدّعوى في هذه الممسائل مع بقاء حقّ للآخرة ولذا لو أقرّ به يلزمه كما في مسئلة عدم سماع الدّعوى بعد مضى خمس عشرة سنة اذا المسلطان عن سماعها كما تقدّم قبيل باب التحكيم فاختم ... الخ.

وفى تكملة حاشية ردّ المحتار ج: ٤ ص: ٣٨٤ (طبع سعيد) ثم اعلم أن عدم سماع الدّعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد الأطلاع على التّصوف ليس مبنيًا على بطلان الحق ذلك وانّما هو مجرّد منع للقضاة عن سماع الدّعوى مع بقاء السحق لصاحبه حتّى لو أقرّ به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكمًا ببطلانه لم يلزمة ويدلّ على ما قلناة تعليلهم للمنع بقطع التّروير والحيل كما مرّ فلا يرد ما في قضاء الاشباه من أن الحق لا يسقط بتقادم الزّمان ثم رأيت التصريح بما نقلاة في البحر قبيل فصل دفع الدّعوى .....الخ.

(٢) وفي رد المسحدارج: ٥ ص: ٣٢٠ يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة ان يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدعى والظاهر ان هذا حيث لم يظهر من المدعى امارة التزوير ...الخ. نہیں ہوتا، میعادِ ساعت مقرد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدت دراز گزرنے کے بعد بھی اگر حق ساعت باقی رکھا جائے تو اس سے ایک طرف تو مقدمات میں کر وفریب اور جھوٹی گواہیوں کا امکان بڑھ جائے گا، کیونکہ مدت دراز گزرنے کے بعد واقعے کے عینی گواہ ملنے مشکل ہوتے ہیں، اور مل بھی جائیں تو واقعے کی پوری تفصیلات ذہن ہیں نہیں رہتیں، اس لئے اس شم کے مقدمات عدالتوں میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدمات میں غیرضروری تعویق ہواور لا پنیل مسائل کھڑے ہوجا کیں، میعادِ ساعت کی یہی حکمت ہمارے فقہاء نے بھی بیان فرمائی ہے۔

خلاصہ بیکہ اسلامی فقہ میں اس کی بنیاد موجود ہے، اور جب بھی شریعت کی بنیاد پر موجودہ قوانین کی تدوین نوکی جائے گی تو اس قانون کو بالکلیہ مسترد یا منسوخ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر ذکورہ فقہی بنیادوں پر نظرِ فانی کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں اتنی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگ جتنی وُوسرے بہت سے قوانین میں ضرورت پیش آئے گی۔ (۱) والسلام

۲۳ ردمضان المبارک ۱۳۹۷ هه ( نتوی نمبر ۱۸/۹۸۷ ج)

### مسجد کومنہدم ہونے سے بچانے کے لئے بھی دعوے میں حجوث اور خلاف واقعہ بات کہنا جائز نہیں

سوال:- جناب بمحرّم!

دُوسرا اِستفتاء ندکورہ معجد کے متعلق کچھاس طرح مطلوب ہے، چونکہ علاقے کے کچھ لوگ اس کو معجد ہی تسلیم نہیں کرتے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس علاقے میں معجد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پلاٹ پر لائجر بری یا اس فتم کا کوئی سینٹر وغیرہ علاوہ معجد کے قائم ہونا چاہئے اور اس سلسلے میں حضرات نے اپنا اثر ورُسوخ استعال کر کے معجدِ طذا منہدم کرانے کا تھم جاری کرادیا، اس صورت حال کے پیشِ نے اپنا اثر ورُسوخ استعال کر کے معجدِ طذا منہدم کرانے کا تھم جاری کرادیا، اس صورت حال کے پیشِ

<sup>(</sup>۱) "قانون میعادساعت" سے متعلق مزیدا ہم تفصیلات کے لئے حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ کی کماب" عدالتی فیصلے" ج:۲ ص:۲۱۹ تا ص:۲۳۶ میں حضرت والا دامت برکاتهم العالیہ کا ایک اہم نیصلہ بعنوان "غاصبانہ فیضہ اور حق ملکیت" ملاحظہ فرما کمیں۔

نظراس کے سوا اور کوئی چارہ کارنہ تھا کہ اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور فوری طور سے مسجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم امتناعی عدالت سے لے لیا جائے، چنانچ مسجد کمیٹی کے ایک عہدے دار نے ایک وکیل صاحب ایک وکیل صاحب ایک وکیل صاحب نے اور انہیں متعلقہ تمام کا غذات وکھائے، وکیل صاحب نے اطمینان ولایا کہ ان شاء اللہ مجدمنہدم نہیں ہوگی۔ عدالت سے میں کوشش کر کے مسجد کو منہدم نہ کرنے کا تھم جاری کرا دُوں گا۔ پھر انہوں نے کئی صفحات پر مشتمل ایک دعوی نامہ تیار کر کے اسے ٹائپ کروایا، اس تحریری دعوے کو عدالت میں دافل کرنے سے قبل مسجد کمیٹی کے ایک عہدے دار سے دستخط کروایا، اس تحریری دعوے کو عدالت میں دافل کرنے سے قبل مسجد کمیٹی کے ایک عہدے دار سے دستخط کروائے اور خود و کیل صاحب نے بھی اس پر دستخط کئے۔

ندکورہ عہدے دار کے دسخط کرنے کے بعد وکیل صاحب نے بتایا کہ میں نے اس تحریمیں ایک پوائٹ یہ بھی دِکھایا ہے کہ اس پلاٹ پرجس پر اب مبجد قائم ہے اس پر علاقے کے لوگ گزشتہ کی سالوں سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقۂ ایسانہیں، لیکن اِستفسار پر وکیل صاحب نے کہا کہ مبجد کو منہدم ہونے سے بچانے کے لئے میں نے ایک قانونی اور عدالتی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ پوائٹ رکھا ہے۔ الحمدللہ وکیل صاحب نے مزید وضاحت کی کہ جمارے اس بیان سے قائم شدہ مبجد اِن شاء اللہ اُمید قوی ہے کہ عدالت کی جانب سے مبحد کو منہدم نہ کرنے کا تھم امتناعی جاری کردیا جائے گا۔ انہوں نے مزید تقویت ولائی کہ جمارے اس بیان سے کسی کو ذاتی نقصان پہنچانا یا کسی کا حق مارنا مقصود نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کو شہید ہونے سے بچانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے۔

چونکہ حکامِ بالا کی جانب سے معجد کو منہدم کرنے کا تھم جاری ہو چکا تھا، ان کا عملہ کسی بھی وقت آ کر اسے منہدم کرسکتا تھا، اب صرف یہی صورت تھی کہ عدالت کا تھم ہی انہیں اس کو منہدم کرنے سے روک سکتا تھا، البذا اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہوئے معجد کمیٹی کے بی عہدے دار خاموش رہے اور وکیل صاحب نے عدالت میں کاغذات داخل کردیئے، عدالت نے تھم امتنا عی جاری کرنے سے انکار کردیا اور ہمارا پیش کردہ مقدمہ خارج کردیا۔ اس کے بعد معجد کو منہدم کرنے کے لئے سرکاری عملہ موقع پر پہنچ گیا، لیکن ان پر کیا ہیبت طاری ہوئی کہ وہ معجد کو منہدم کئے بغیر واپس چلے گئے، اور ابھی تک اللہ کے نفل سے معجد قائم ودائم ہے، لوگ باجماعت بیخ وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔

جواب: - رعوے میں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کہنا ہرگز جائز نہیں تھا۔ اس ناجائز کام پر صدقی دِل سے توبہ ضروری ہے، مجد کی ہر قیمت پر تقمیر فرض نہیں، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔

واللہ اعلم

1/4/۱/۱۵

(فتر کا نہر ۲۹/۱۷۹۱ و)

### حضرت ولید بن عقبہؓ کے واقعۂ حدیمیں خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ پرایک اِشکال کا جواب

سوال: - بخدمت اقدس مخدوى المعظم أستاذى المحترم زيد مجد بم السلام عليكم ورحمة الله وبركات

أميد ہے كه جناب والا بخير و عافيت مول ك، وُعا ب الله تعالى جناب كے ساميركو دائم قائم

(1) وفي الآية: "ثُمَّ نَتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّمُنَّةَ اللهِ عَلَى الْكَلْدِيشَ" (آل عمران: ٢١).

وفى مشكوة المصابيح ج: 1 ص: 1 كتاب الايمان، باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأوّل (طبع قديمى كتب خانه) عن أبى هويرة رضى الله عنه: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وان صام وصلّى وزعم انّه مسلم ثم اتفقا: اذا حدّث كلب واذا وعد أخلف واذا أوتمن خان. (متفق عليه).

وهي مشكوة المصابيح ج: ٢ ص: ٢١٣ (طبع قـديـمـي) اياكم والكذب وانّ الكذب يهدى الى الفجور وانّ الفجور يهدى الى النّار، وما يزال الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذّابًا. (متفق عليه).

وفي مشكوة المصابيح كتاب الامارة والقصاء باب الأقضية والشهادات، الفصل الأوّل (طبع قديمي)

عـن أمّ سـلـمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انّما أنا بشر وانكم تختصّمون الىّ ولعلّ بعضكم ان يـكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما أسمع منةً فمن قضيت له بشيء من حق أخيه لا يأخذنه فانّما أقطع له قطعة من النار. (متفق عليه).

وفي الذر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٤ (طبع سعيد) الكذب مباح لاحياء حقه ودفع الظّلم عن نفسه والمواد التعريض لأنّ عين الكذب حرام قال وهو الحق قال تعالى: "قُبِلُ الْغَرُّاصُونَ"

وفي الشامية والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الأحياء ان كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جمميعًا فالكذب فيه حرام. وفيها أيضًا بعد أسطر قال عليه الصلاة والسلام: كل كذب مكتوب لا محالة الّا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرّجل يصلح بين اثنين والحرب فانّ الحرب خدعة. قال الطحاوى وغيره وهو محمول على السمعاريض لأنّ عين الكذب حرام قلت وهو الحق قال تعالى: "قُتِلَ الْخَوَّاصُوُنَ" وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار، ولم يتعيّن عين الكذب للنّجاة وتحصيل المرام ....الخ.

وفي الدر المختار أيضًا بعده ج: ٢ ص: ٣٢٨ (طبع سعيد) وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ....الخ.

ولهى خبلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٣٦ (طبع رشيديه كولته) يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الصلح بين النّاس وفي المحرب، ومع امرأته ....الخ.

وفى سكب الأنهر كتباب الكراهية فيصل في المتفرقات ج: ٢ ص: ٥٥٢ (طبع داراحياء التراث العربي بيروت) والكذب حرام الا في المحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وارضاء الأهل، وفي دفع الظّالم عن الظّلم والمراد المتعريض لأنّ عين الكذب حرام، قال في المجتبي وهو الحق قال تعالىٰ: "هُتِلَ الْعَرَّ اصُونَ". فرمائے آمین۔آپ سے اس دور کے اندر اللہ تعالی نے دین کی حفاظت کا جو کام لیا ہے اور لے رہے ہیں، اس کی مثال ملنامشکل ہے، یہ پوری اُمت پر آپ کا احسان ہے، مشکل سے مشکل سیلے کاحل آپ کی کتب میں ماتا ہے، بہت ول خوش ہوتا ہے، اللّٰہم زد فزد، آمین۔

اس وقت حدِشربِ خمر کی بحث میرے زیرِ مطالعہ ہے، جنابِ والا کی عظیم تالیف ' محملہ' سے بہت رہنمائی ملی ہے، اس وقت ایک زہنی اُ بجھن پیدا ہوگئ ہے، جس کوحل کرانے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ نادم بھی ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جنابِ والا کو اُجرِعظیم عطافر مائے، آمین۔

میری پریشانی ہے ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی پروَرِش میں رہ چکے ہیں، ان کے کروار سے واقف ہیں، جب کوفہ کے حاکم بنائے گئے تو ان کے خلاف سازش تیار کی گئی کہ انہوں نے شراب پی ہے، اور وہی سازشی لوگ شراب پینے کی شہادت حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت عثان رضی اللہ عنہ ولید من عقبہ کے خلاف ویتے ہیں، اس پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ ولید کو طلب کر کے اس شہادت کے حوالے سے ان سے جواب طبی کرتے ہیں، اور وہ جواب ویتے ہیں کہ "فواللہ انہما لحصمان مو توران" لیکن اس جواب کو پذیرائی نہیں بخشی گئی اور ان پر حد جاری کی گئی۔

اس پرمیرا شبہ ہے جو یقنیناً غلط ہوگا،لیکن اپی غلطی مجھ پر واضح نہیں ہے، اس لئے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

شبہ ہیہ ہے کہ جب مدعا علیہ گواہان کو مجروح اور جرح بھی خصوصاً مجرد نہ ہو بلکہ وجہ بھی بیان کرے کہ گواہان ان کے سخت ڈشمن ہیں، تو پھر اِنصاف کا تقاضا سے کہ صفائی کا موقع دیا جائے تا کہ وہ ان کی ڈشمنی کو ثابت کرے، خصوصاً حدود کے اندراحتیاط بہت ضروری ہے جوشبہات سے ٹل جاتی ہے۔ فقہاء نے بھی عدالتی طریقۂ کار میں ملزم کوصفائی کا موقع دینے کا ذکر کیا ہے۔

حضرت والا نے مملہ فتح آلماہم ج:۲ ص ۵۰۲ تا ۵۰۲ میں اس واقع پر تفصیل سے بحث کی ہے، جناب والا کا یمی رُجھان ہے کہ مض شہادت کی بناء پر ان پر حد جاری ہوئی ہے، ورنہ وہ اس کردار کے آدی نہیں سے، اور آپ نے بیمی لکھا ہے کہ ابتداء کے اندر خود حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو بھی حد جاری کرنے میں تر و دھا، بلکہ محملہ کے پرانمبر ک ص:۵۰۱ پر لکھا ہے کہ ''ان سیدنا عشمان دضی الله عنہ لم بدل بشک فی صبحة شهادة الشهود علی الولید'' اس وضاحت سے میرا شبہ مزید مضبوط ہوجاتا ہے کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہئے تھا کہ گواہان کی دُشمنی کو ثابت کرتے اور حدسے فی جاتے،

مگرابیا نه ہوا۔

جھے اس شبہ کے اظہار پر بھی تر درلگتا ہے کہ چونکہ بیظیم ہتی کا فعل ہے جو یقیناً صحیح ہوگا، اور میراشبہ کرنا غلط ہوگا، اس پر توبہ کرتا ہوں، چونکہ ایک عرصہ تک عدالتی کام سے واسطہ رہا ہے، وہاں ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۲۲ کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس عادت کی وجہ سے بیشبہ پیدا ہوا ہے، جس کا ذکر کردیا ہے، آخر میں دُعاکی درخواست ہے۔

جناب كاشأكرو

(قاضی) بشیراحمد عفا الله عنه باغ،آ زاد تشمیر ۱۳/۳ر۵۰۰۶ء

> جواب: - گرامی قدر مرتم جناب مولانا قاضی بشیر احمد صاحب زید مجد کم السلام علیکم ورحمة الله و برکاحه

گرامی نامہ موصول ہوا۔ بات دراصل ہے ہے کہ تاریخی روایات سے اس دور کے کسی مقدے کی مکسل کارروائی اور اس کی تفییلات کا پوراعلم نہیں ہوتا۔ رادی اپنی ترجیحات کے مطابق جو حصدروایت کرنا مناسب سجھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، باتی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو صفائی کا موقع نہ دیا گیا ہو، قاعدے سے اگر انہوں نے گواہوں پر جرح کی تو اُس جرح کا بار جبوت بھی اُن پر ہونا تھا، اور شاید وہ اسے کمل طور پر ثابت نہ کرسکے ہوں، اتنا عرصہ کر رجانے کے بعد ہمارے لئے ایک خلیفہ راشد کے فیصلے کے بارے میں مطمئن ہونے کے لئے یہ واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ بھی کافی ہے۔ (۱)

گره محمد نقی عثمانی نقشی عنه ۱۲/۲۱/۲۱ماره

### مدعاعلیہ کی غیرموجودگی میں مدعی سے رقم لے کر اس کے حق میں فیصلہ نا فذنہیں ہوگا

سوال: - تخصیل مولوی صاحب کے پاس کسی قتم کا تنازعہ آگیا، جناب کے پاس فیصلئے شریعت کی درخواست کی گئی، مولوی صاحب نے مرحی اور مدعاعلیہ کو بلاکر بیان لئے، بیان لے کر ہر دو فریقین کو تاریخ دے دی، تاریخ سے قبل مرحی نے جاکر مولوی صاحب کو تھوڑی رقم رو پیدویا، اور مدعاعلیہ

<sup>(1)</sup> تنسیل کے لئے تکملة فتح الملهم ٢:٢ ص: ١٩٨٠ تا ٥٠٢ ملاحظ قرما كيں۔

کے کوئی آدمی مخاصم سے، لیعنی وسمن مخاصمان سے شہادت لے کر عدم موجودگ معاعلیہ کے مولوی صاحب نے مدقی کے حولوی صاحب نے مدقی کے حق میں فیصلہ لکھ دیا، مدعی نے تاریخ سے قبل مدعاعلیہ کو پڑھ کرسنایا، مدعاعلیہ نے وہ فیصلہ نہ مانا، لہٰذا علاء الدین نے آگے دوبارہ درخواست کی کہاس مسئلے پرخور فرما ئیں چونکہ یہ مسئلہ غور کے قابل ہے، عند شریعت محمدی و فد ہب حنفیہ کے مولوی صاحب کا تھم کی طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ کے قابل ہے، عند شریعت محمدی و فد ہب حنفیہ کے مولوی صاحب کا تھم کی طرفہ نافذ ہوگا یا نہیں؟ (مقامی دار اللافقاء کی طرف سے جواب)

الجواب: "وَمَنْ يَعُصِ اللهَ وَرَسُولَهُ" الآية، "وَمَنْ عُصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خُلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ" وَوَمرى جَد بِ وَلا تنصَح ولاية القاضى حتى يجتمع فى الممولّى شرانط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد وركوم جَد بِ ولو كان القاضى عدا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره كالونا وشرب المحمر "تيمرى جَد بِ وينبغي للمقلد أن يختار من هو الأقدر والاولى لقوله عليه السلام: من قلد انسانًا عملا وفى رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين، وفى حد الاجتهاد كلام عرف فى اصول الفقه حاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار او صاحب فقه له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار او صاحب فقه له معرفة بالعديث لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليه. (الهداية مع الدراية ص: ١٣٢، كتاب ادب القاضى) - (١٣٢)

يوك جكر: قال ولا يقضى القاضى على غائب الاان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي يجوز لوجود الحجة وهى البينة فظهر الحق ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الانكار ولم يوجد، ولأنه يحتمل الاقرار والانكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأنّ أحكامهما مختلفة. (الهداية مع الدراية ص: ٢٠٢)، كتاب ادب القاضى)...(٥)

والعدو لا تقبل شهادته على عدوه اذا كانت دنيوية ولو قضى القاضى بها لا ينفذ ذكره يعقوب باشا فلا يصح قضاؤة عليه - ووسرى جكه: اخذ القضاء برشوة للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة، جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم أو ارتشى وهو أو أعوانه بعلمه شرنبلالية وحكم لا ينفذ حكمه. (الدر المختار كتاب القضاء ص:٣٠١)\_(2)

<sup>(</sup>۱) سورة النساء آیة: ۱۳.۱.

<sup>(</sup>٢) الهداية ج: ٣ ص: ١٣٩ كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>۳) حواله مما بقد\_

<sup>(</sup>٣) الهداية ج: ٣ ص: ١٣٠ كتاب ادب القاضى (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>a) الهداية ج: ٣ ص: ١٥٠ (طبع رحمانيه).

<sup>(</sup>٢) الدر المختارج: ٥ ص:٣٥٦، ٣٥٤ (طبع سعيد).

<sup>(4)</sup> الدر المختار ج: ٥ ص: ٣٩٣، ٣٩٢ (طبع سعيد).

طذامشمل علی علایۃ صور: ا-رشوت ستانی، ۲-شہادت دُیمُن بردُیمُن، س-عدم موجودگ معاعلیہ، جبکہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تین صورتوں میں سے ایک صورت قاضی کے لئے ہوتو قضاءِ قاضی منعدم کی جاتی ہے، لہذا تین صورتوں کا إجراء من القاضی ہوجائے تو اس کی قضاء بطریقِ اُوْلی نافذ نہیں ہوگی، بحوالہ ہدایہ، درمخار اور تمام کتب الفتہاء اور مع نص کے قضاء رَدِّ کی جاتی ہے۔

المجيب مصيب احقر العيادمظفرالدين عفي عنه

(جواب از حضريت والا دامت بركاتهم)

جواب: - جواب بالا ورست ہے، جورت مستولہ على اگر سائل کا بیان ورست ہے تو تین وجوہ سے مولوی صاحب کا فیصلہ شرعاً نافذ نہیں ہے، ایک یہ کہ انہوں نے معاعلیہ کی عدم موجودگی عیں فیصلہ کیا، و فی اللار المختار: و لا یقضی علی غائب و لا له ای لا یصح بل لا ینفذ علی المفتی به بحر (الشامی ج: مص: ۵۲) ۔ ووسرے یہ کہ معاعلیہ کے وُشمن سے اس کے خلاف گواہی قبول کی گئ، والعدو لا تقبل شہادته علی عدوہ اذا کانت دنیویة و لو قضی القاضی بھا لا ینفذ ذکرہ یعقوب والعدو لا تقبل شہادته علی عدوہ اذا کانت دنیویة و لو قضی القاضی بھا لا ینفذ ذکرہ یعقوب باشا. (درمختار مع الشامی ص: ۲۵) ۔ تیسرے یہ کہرشوت لی گئ، اور اگر چہقاضی مرتثی کے فیصلوں باشا. (درمختار مع الشامی طاع کا اختلاف ہے، لیکن جس مقدے علی رشوت لی گئ ہواس کے بارے عیں اکثر فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ اس عیں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، خیلاف للبعض و مال الشامی الی ترجیح اکثر فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ اس عیں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، خیلاف للبعض و مال الشامی الی ترجیح قول البعض لمضرورة الزمان. (شامی ج: ۲ ص: ۲۵)، ولا صوورة هنا۔ (۳)

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب ۱۳۶۱/۱۳۶۱هه (فتوی نمسر ۲۲/۳۳۷ الف)

\*\*

<sup>(</sup>١) الدر المختارج: ٥ ص: ٢٠٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) در مختار ج:۵ ص:۳۵۹ (۱/ ۱/).

<sup>(</sup>٣) در مختار ج:۵ ص:۳۵۸ (۱/ ۱/).

## ﴿ كتاب الحدود

(حدود کا بیان)

### إقرار كے ذريعے زناكى شرعى سزا نافذ ہونے كى شرائط

سوال: - کیا ایک مرد اورعورت کا بیا قرار که نکاح کے تین ماہ بعد پیدا شدہ بچہ اُن کا ہے، نِه نا کا اقرار سمجھا جائے گا۔

۲: - كيااس مرداور عورت پراس جرم مين زناكي حد نافذ بوگى؟

جواب، ۲۰۱۰ صرف اتنے اقرار سے حدی نیا جاری نہیں ہوسکتی، حدین ناکے لئے ضروری ہے کہ عدالت میں غیرمبھم الفاظ کے ساتھ نینا کا اقرار کرے، اور اِمام الوصنیفہ کے نزدیک ایک مرتبہ اقرار کرنا بھی کافی نہیں، چار مرتبہ اسی طرح اِقرار کرنا ضروری ہے، لہذا مٰدکورہ اقرار پر حد جاری نہ ہوگ، البند تعزیر ہوسکتی ہے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم والبند تعزیر ہوسکتی ہے۔

ے آرا ارا ۱۰ انگر (فتو کی نمبر ۱۳ ۱/۳۲ ج)

### اقر ار اور گواہی میں سے پچھ نہ ہونے کی صورت میں ''زنا'' کا جرم ثابت نہ ہوگا

سوال: - زید نے عمر کو بمعہ اہلیہ کے اپنے گھر پر مدعو کیا، عمر بمعہ اہلیہ کے جب زید کے گھر پہنچا تو زید کے اہل وعیال دُوسر ہے مہمانوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، اس کے بعد زید اور عمر دونوں نماز عصر کے لئے معجد جیں چلے گئے، نماز کے بعد زید نے عمر کو مٹھائی لانے کے لئے پیسے دیئے، عمر مٹھائی لینے کے لئے بازار گیا، مٹھائی لائے بغیر عمر، زید کے گھر پر واپس آگیا، اور عمر نے زید کو گھر پر نہیں پایا، اس کے بعد عمر اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر واپس آگیا، اس کے بعد عمر کی بیوی کا الزام ہے کہ زید نے میر ہے ساتھ بدفعلی کی، گر زید اس الزام کا انکار کرتا ہے اور اس فعل کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، عمر کی بیوی طفیہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو الی صورت میں شریعت کیا تھم و بی ہے، اور زید بھی طفیہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو الی صورت میں شریعت کیا تھم و بی ہے؟

 <sup>(1)</sup> في فتيح القدير كتاب الحدود ج: ٥ ص: ٣ (طبع رشيديه كوئته) الزنا يثبت بالبينة والاقرار .... وعلى ص: ٨ والاقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

في السجوهرة النيرة كتساب الحدود ح: ٢ ص: ٢٢٣ (طبع قديمي كتب خانه) الزنايثبت بالبينة والاقرار ..... (وبعد أسطر في المتن) والاقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر.

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جب عمر کی ہوی حلفیہ اقر ارکر رہی ہے اور ایسے إکراہ کا بھی فرکنہیں کرتی جس سے وہ بالکل مجبور ہوگئی ہو، تو اس کا گناہ تو ثابت ہوگیا، جس کا علاج بجو اس کے پچھ نہیں کہ وہ تو بدو استغفار کرے، صدق ول کے ساتھ تو بہ کرلے گی تو اِن شاء اللہ گناہ معاف ہوجائے گا۔ کیکن زید چونکہ نہ اقر ارکرتا ہے نہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہے، لہذا اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوا۔ (۲)

احقر محمر تقی عثانی ۲۳۸۵/۲۳ ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع

(فتؤى تمبر ١٩٥/٥٩٤ الف)

018XX/0/18

صرف ایک گواہی سے زنا کی شرعی سزا جاری نہیں ہوسکتی، البتہ گواہ کے معتبر ہونے کی صورت میں تعزیری سزا جاری کی جاسکتی ہے

سوال: - اگرکوئی شخص کسی مجاہد یا علاقے کے کمانڈرکو یہ اطلاع دیدے کہ فلال پرانے گھر میں ایک جوان اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس خبرکی ایک شخص تائید بھی کرے، تو یہ مجاہد اور کمانڈر وہاں جاکر دیکھے تو وہ جوان وہال سے نگل رہا ہواور پرانے گھر میں لڑکی موجود ہواور جو بھی ان سے سوال کرے جواب نہ دے، تو وہ مجاہد اور کمانڈر اس جوان کو بے تحاشا بڑی بے دردی بڑی بے عزتی کے ساتھ مارے لیکن وہ جوان اس مار سے مرا بھی نہیں اور نہ اس کا کوئی عضو ٹوٹا، تو کیا اس مجاہد اور کمانڈر پرشری طور پر کچھ عائد ہوتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وفي فتح البارى ج: ۱ ا ص: ۱۹۹ (طبع مكتبه الرشد) .... وقد يتمسك به من قال أنه اذا جاء تائبًا سقط عنه السحد ............... وقد المراق السيئة التي عملها الأنّ الحد ....................... وقد المراق السيئة التي عملها الأنّ حكمة المحدود الرّدع عن العود وصنيعه ذلك دالً على ارتداعه فناسب رفع المحدود الرّدع عن العود وصنيعه ذلك دالً على ارتداعه فناسب رفع المحد عنه المالك ..... المخ.

وفي ردّ السمحتار مطلب التوية تسقط الحدقبل ثبوته ج: ٣ ص: ٣ (طبع سعيد) الظاهر أن المراد الّها لا تسقط الحد الشابت عند الحاكم بعد الرّفع اليه امّا قبله فيسقط الحد بالتّوية ..... (وبعد أسطى رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب الى الله تعالى فانه لا يعلم القاضى بفاحشته لاقامة الحد عليه لأنّ الستر مندوب اليه وفي شرح الاشباه للبيرى عن المي الله تعالى الله الله المورد حقوق الله تعالى الا الله الله الله الله على يحد له في الآخرة قال الحدود حقوق الله تعالى الا الله الله على يعدله في الآخرة فالله لا يكون أكثر من الكفر والرّدة والله يؤل بالاسلام والتوبة.

وكذا في البحر الرّائق كتاب الحدود ج: ٥ ص: ٤ و ١٢ (طبع رشيديه).

وفتح القدير كتاب الحدود ج: ۵ ص: ٣ و ٨ (طبع رشيديه كوئشه).

۱۳۰۹/۱۹۴ه (فتوی نمبر ۱۳۵/۴۰ الف)

حدودترمیمی بل میں زنا بالجبر کی سزاسے متعلق سورۂ نور کی آیت نمبرسس سے اِستدلال کی وضاحت

سوال: -محرّ م مفتى تقى عثاني صاحب السلام عليكم

حدود قوانین کے بارے میں جو بحث اِس دفت ملک میں جاری ہے، اُس کے حوالے سے آپ کا تفصیلی نقطہ نظر '' جنگ' کے کالموں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اِس ضمن میں میں آپ سے چند باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں، اُمید ہے آپ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود جواب سے مطلع فرمائیں گے۔

کہلی بات یہ ہے زنا بالجرموجب حدجس کے لئے حدود قوانین میں چار گواہ پیش کرنے کی شرط تھی، کیا چھلے ہے سال میں کسی مجزم کو دی جاسک ہے؟ جب یہ کمکن ہی نہیں تو پھراگر اِس کو بل میں ہے نکال دیا گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک بات بعید ازعمل ہے تو پھرائس کے لئے اِصرار کرنے کی جملا کیا ضرورت ہے؟

وُومری بات یہ ہے کہ اگر ایک غیرشادی شدہ فخص زنا بالجرکا مرتکب ہوتا ہے تو اُسے کیا سزا دی جائے گی؟ اگر اُس کی سزا بھی سوکوڑے ہے تو پھر بیسزا تو اُس غیرشادی شدہ کے لئے بھی ہے جو زنا بالرضا کا مرتکب ہوتا ہے جبکہ آپ لکھتے ہیں: ''بیقتل عام کی بات ہے کہ زنا بالجرکا جرم رضامندی سے کئے ہوئے زنا سے زیادہ تنگین جرم ہے، لہذا اگر رضامندی کی صورت میں بی حد عائد ہورتی ہے تو جبرکی صورت میں اس کا إطلاق اور زیادہ توت کے ساتھ ہوگا۔'' (جنگ مؤر خد ۲۲ راؤمبر الان تا عاسی کیسے؟

<sup>(1)</sup> حوالہ کے لئے دیکھتے سابقہ ص: ۵۳۸ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢) وكي اللو المختار مع رد المحتار ج ٢٠ ص ١٢٠ و١٣ (طبع سعير)\_

میری تیسری گزارش بہ ہے کہ سورہ نور کی جس آیت کو آپ نے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی خاتون کی بریت کے حوالے سے بطور دلیل پیش کیا ہے اُس کا اِس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آیت تو اُن لونڈ یول کے بارے میں ہے جن سے اُن کے مالک زبردتی پیشہ کرواتے تھے، اُن کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے کہ چونکہ اُنہیں اِس فعل بد پر مجبور کیا جارہا ہے اِس لئے اللہ تعالی اُنہیں معاف فرمادے گا۔ اگر آیت کو سیاق وسباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو دُوسرا کوئی معنی لینا ممکن ہی نہیں معاف فرمادے گا۔ اگر آیت کو سیاق وسباق میں رکھ کر مطالعہ ہے۔ شاید بیاس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاکی آیات کو سیاق وسباق میں رکھ کر مطالعہ کرنے کا رُدجان بہت کم ہے، دُوسری کوئی وجہ میری سجھ میں تو نہیں آرہی ہے۔

موجودہ حکومت نے حدود توانین میں جو ترمیمات کی ہیں وہ بھی حرف آخر نہیں ہیں، یہ بھی ایک اِنسانی کام ہے جس میں بہتری کی گنجائش موجود رہے گی۔ ای طرح حدود آرڈی نینس مجریہ وی ایک اِنسانی کام تھا جس کے اندر بنیادی خامیاں موجود تھیں، میں تو جیران ہوتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک عام طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ اُن قوانین میں بنیادی نوعیت کی خامیاں تھیں اور انہیں بہت جلد دُور ہوجانا چاہئے تھا، لیکن ہمارے نہ ہمی حلقے اُسے حدود اللہ میں مداخلت کا رنگ دینے کی کوشش کر جلد دُور ہوجانا چاہئے تھا، لیکن ہمارے نہ ہمیں جذبات وتعقبات سے بالاتر ہوکر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مقلدانہ انداز فکر سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ والسلام علیم مقلدانہ انداز فکر سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ والسلام علیم مقلدانہ انداز فکر سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

جواب: -محرى! السلام عليكم ورحمة الله

سفرول کی وجہ سے آپ کے خط کے جواب میں تا خیر ہوئی، معذرت خواہ ہول۔

سورہ نورآ یت ۳۳ کے بارے میں عرض ہے کہ جن لونڈ یول سے زبردی پیشہ کرایا جارہا ہے،
اُن سے زبردی زنا کرنے والے، خواہ پسے دے کر کرتے ہوں، زنا بالجبر ہی کے مرتکب تو ہیں۔ اس
صورت میں اللہ تعالیٰ نے لونڈ یول کی تو مغفرت کا إعلان فرمادیا، لیکن جن لوگوں نے ان سے زنا بالجبر
کیا، اُن کی معافیٰ کا تو کوئی إعلان نہیں، للبذا سورہ نور کی آیت نمبرا میں بیان کی ہوئی سزا اُن پر بھی
عائدہوگی۔میرے اِستدلال کی بیوجہ تھی۔
والسلام

<sup>(1</sup> و ۲) وفي أضواء البيان سورة النورج: ۵ ص: ۵۳۲ (طبع دار الفكر بيروت) فإن الله من بعد إكراههن (لهن) غفور رحيم، ذكره عنه القرطبي، وذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فزيادة لفظة لهن في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة والرحمة، هو المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح.

صرف توبہ اور ستر سے حدسا قط ہوسکنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نے إقرارِ زِنا کیوں کیا؟

نیز زانی کے لئے ستر افضل ہے یا إقرار؟

سوال: - عری ومحری تق عن فی صاحب! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ

"محارف القرآن" سورة مائده كى آيت نمرسس كے مسائل كے مطابع كے دوران ذہن ميں الك إشكال نے جنم ليا، جوعرض كرتا ہول محترم مولا ناشفيج صاحب دامت بركاتهم نے شرى سراؤى مراؤى كے فيمن ميں بائج حدود ذكر كى بيں اور لكھا ہے كہ ان سراؤى كى صورت ميں تو بہ كرنے سے أخروى حساب معاف ہوجاتا ہے كيكن دُنيوى سرانہيں۔اس سے بيہ بات ذہن ميں بيدا ہوئى كہ حضور صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں ايك زانى عورت نے حضور صلى الله عليه وسلم كے رمانے ميں ايك زانى عورت نے حضور صلى الله عليه وسلم كے سامنے إعتراف جرم (خود حاضر ہوكر، حالانك آپ كو علم نہيں تھا) كر كے سراجايى۔

مولانا مفتی محمر شفع صاحب کے بیان کوسا منے رکھتے ہوئے اگر وہ عورت مخلصانہ تو بہ کر لیتی اور اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھتی تو نہ صرف اُ خروی عذاب سے ﴿ جاتی بلکہ وُنیاوی ذِلت ورُسوائی اور سزا سے بھی۔اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اس مسئلے سے لاعلم تھی؟ کیا وہ خمیر کے ہاتھوں تنگ آ کر جذباتی رومیں بہہ کر سزا چاہنے لگی تا کہ اس کے دِل کا بوجھ ہلکا ہوجائے؟ اگر نہیں تو سزا ہے پہلے حضور

<sup>(</sup>بقيه ماشيه صفي كزشته).....

وقى الدر السنشور ج: ٤ ص:٣٩٤ بـاب:٣٣ (طبيع موقع التفاسير) (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: للمكرهات على الزنا.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة (فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال: لهن وليست لهم.

وقى اللباب (ج٣٤/١٣، طبع دارلكتب العلمية بيروت) (ومس يكبرههـن فإن الله من بعد إكراههن غفور وحيم) اى غفور رحيم للمكرهات والوزر على المكره، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: لهنّ والله.

وفى كتاب الأم ج:۵ ص:۵٪ ا (طبع بيووت) (فإن الله من بعد إكراههن غفود رحيم) نزلت فى الإماء المبكرهات أنه مغفود لمهـن بــمـا أكوهن عليه وقيل غفود أى هو أغفو وأرحم من أن يؤاخلهن بـما أكرهن عليه وفى هذا كالدلالة على إبطال المحد عنهن إذا أكرهن على الزني'.

وَهُى تَفْسِير ابِّنَ أَبِي حَاتَم سُورة النور ج: ١٠ ص: ١٢٤ عن ابن عباسٌ رقم: ١٥٣٠ أن جارية لعبدالله بن ابي كانت تزنى في الجاهلية فولدت أولادًا من الزنا فقال لها مالك لا تزنين قالت: لا والله لا أزنى فضربها فأنزل الله تعالى ولا تتكرهوا فتياتكم. وكذا في تفسير ابن كثير باب: ٣٢ ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع مجمع الملك فهد) وكذا في تفسير الألوسي باب: ٣٣ ج: ١٣ ص: ٢٤٤م.

وفي التغسير الكيير ج: 1 1 ص:٣٢٣ (طبع موقع التفاسير) فإن الله غفور رحيم بهن لأن الإكراه أزال الإثم والعقوبة لأن الإكراه عذر للمكرهة أما المكره فلا عذر له فيما قعل الثاني.

وفي تفسير الشعراوي باب: ٣٣ ج: 1 ص: ٢٣٢٤ لا تكرَّهوا الإماء على البغاء وقد كن يبكين ويرفضن هذا الفعل وكن يؤذبن ويتعرضن للغمز واللَّمز ويتجرا عليهن الناس.

وهى تفسير روح البيان، سورة النور ج: ٢ ص: ١٠٨ (طبع دار النشر) غفور رحيم أى لهن وفيه دلالة على أن المكرهين محرومون منهما بالكلية. يم و كيم تغير معارف الترآن ج: ٢ ص: ١٠٨\_

صلى الله عليه وسلم نے اس عورت كو بيد مسله بتا بانبيں؟ كه اس طرح تم في سكتي تقيس، يا پھراس ميں كوئى شرع حكمت ہے؟

جواب: - تمرى ومحرّ مي! السلام عليم ورحمة الله وبركات

بد دُرست ہے کہ اگر کس شخص ہے اس قتم کا گناہ خدانخواستہ سرز د ہوجائے تو اس کے لئے بہتر رد) یہ ہے کہ اسے چھپائے، اور توبہ کرے۔ لیکن جب ایباشخص قاضی کے پاس آجائے اور اِعتراف رے نو قاضی اُسے صراحة چھانے كامشورہ نہيں وے سكل، البته سنت بيہ كدايك مرتبد إقرار كرنے ر قاضی مند موڑ لے، جو ایک خفیف سا إشارہ ہے کہتم واپس چلے جاؤ، لیکن تین بار اسم مند موڑنے کے بعد جب چوتی بار وہ إقرار كرے تو پھر سزا جارى كى جائے گا۔ الخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس خانون کے ساتھ ایا ہی کیا تھا۔ بحثیت قاضی آپ اس سے صراحة بینیس فرماسکتے تھے کہ تمہارے إقراركرنے سے چھيانا بہتر ہے۔ أس خاتون كے قلب يرآ خرت كا خوف اس ورجد طارى تھا كه وه ان خفیف إشاروں کو نہ مجی، اور سرا جاری کرنے پر إصرار کیا۔ اور تکونی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی سید مصلحت تھی کہ اُس کے ذریعے وین کے ایک اہم تکم کاعملی نفاذ کرائے ہمیشہ کے لئے قانون اور سنت کو والتداعكم عرار۲۲۲۱۱

( او ۲) وفي هنج البارى، ياب لا يرجم المجنون والمجنونة ج: ۱۲ ص: ۱۵۸ (طبع مكتبة الرَّشد، مكة المكرِّمة) ويؤخما من قلضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحدكما أشار بـه أبـوبكر وعمر على ماعز وان من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكر ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لو مترته بنوبك لكان خيرًا لك وبهذا جزم الشافعي فقال احب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب.

وفيه أيضًا ج: ١٢ ص: ١٥٩ وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا ينتبر بها أحدًا ويستتر بستر الله وان اتفق انه يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرئ لماعز مع أبي بكر هم عسمر وضَّد أصوح قصته معهما في العوَّطا ...... وفي القصَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزالُ لو مشرقة بشو يكب لكان عميرًا لكب ..... قال الباجي المعنى حميرًا لك ممّا أمرتهُ به من إظهار أمرِهِ وكان ستوه بأن يأمرة بالتوبة والمكتسمان كما أمرة أبوبكر وعمر وذكر الثوب مبائفة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلَّا بردائك ممن علم أمرة كان المصل مما أشوت به عليه من الإظهاد ...الخ.

وراجع أيضًا إلى شرحح البحاري لإبن بطَّالَ ج: ٨ ص:٣٣٣ (طبع دار النشر مكتبة الوشد).

وفي عسماة القباري (بياب من أحساب ذنبًا دون العساء فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيًا) ح: ٢٣ ص: ٣٣٥ (طبع دار إحياء العواث العوبي بيروت) ﴿ إذَا تَابَ قَبَلَ أَنْ يَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدْ سَقَطَ عنه

(٣ و ك) وفي عمدة القارى ج: ٢٣ ص: ٣٣٥ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروت) ولا يجوز للإمام العقو عنه إذا بلغة. وفي الهندية ج: ٢ ص: ١٣٣٠ (طبع رشيديه) فإذاً بين ذكك وظهر زناة سألة عن الإحصان ...... فإن وصقه بـشـرالطه حكم برجمه كذا في التبيين.

(٣ و ٢) و في صبحيح المسلم رقم العديث: ٣٢٨٣ عن أبي هويرةٌ قال: أنَّى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عـليـه وسـلـم وهو في المسجد فناداة فقال: يا رسول الله الي زنيتُ، فأعرض عنه.... حتَّى لنَّى ذلك عليه أربع موات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، .....(إلَّ ا كلُّ سنح ير) (بيرمائي مؤركر ثير) قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهبوا به فارجموه.

نیز مزیداحادیث کے لئے و کیجے حضرت والا دامت برکائیم العالیات کاب تکملة فتح الملهم ن: عن ص: من من دائم الدار الم

يره براها ويت على ويت مرسوون والمن يره بالمام أن يزجر المقر عن الإقرار ويظهر الكراهة ويأمر بتنحيته كذا في المحيط. كذا في المحيط.

وفي فتح البارى، كتباب الحدود ج: ١٢ ص: ١٥٦ (طبع مكتبة الرشد) ان رجًلا من أسلم قال لأبي بكر الصديق ان الآخو زنى قبال: فتب إلى الله واستتر بستر الله، ثم ألى عمر كذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرار حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله.

(۵) وفي عمدة القارى ج: ٢٣ ص: ٢ (طبع دار إحياء التراث العربي بيروت) يقول الإمام للمقر لعلك لمست المرأة أو غمزتها بعينك أو بيديك وفي بعض النسخ بعد هذا، أو نظرت ...الخ.

وقي فُسَح البساري ج: ١٢ ص: ١٥٩ رطبع مكتبة الرشد؛ وفيه التثبت في ازهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والايماء اليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه ان ادعى اكراهًا واحطاءً في معنى الزنا أو مباشرة دون القرح مثلاً أو غير ذلك.

وفي عمدة القارى ج: ٢٣ ص: ٣٣٠ (طبع دار إحياء التراث) وقال عياض فائدة سؤاله أبك جنون استقراء لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالإعتراف بما يقتضي اهلاكة أو لعله يرجع عن قوله.

وفي الهندية ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع رشيديه) وندب تلقينه لعلك قبلت أو لمست أو وطنت بشبهة وقال في الأصل لعلك تزوجتها أو وطنتها بشبهة والمقصود أن يلقنه ما يكون دارنًا كائنًا ما كان.

(٨) وفي حديث المسلم رقم: ٣٢٩٣ ..... ثم جانته إمرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله! طهرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه (الحديث). (راجع للتفصيل إلى تكملة فتح الملهم ج: ٢ ص: ٣٣٨ طبع دار العلوم كراچي).

(9 و1) نیزاس اصل حکمت کے علاوہ اس فاتون کی طرف سے ستر کے بجائے اقرار کو افتیار کرنے کا ایک سبب بی ہمی ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات ستر اس وقت افضل ہوتا ہے جب کہ کوئی الی چیز نہ پائی جائے کی وجہ اوقات ستر اُس وقت افضل ہوتا ہے جب کہ کوئی الی چیز نہ پائی جائے کی وجہ سے مشکل ہو ہے جیسا کہ فیرمتکو حدکا حالمہ ہوتا۔ ایک صورت علی بعض حضرات نے فر بایا کہ ستر کے بجائے اقرار اور مرافعہ افضل ہے چنا فید اللہ دی جائے ۔ اور اور مرافعہ افضل ہے چنا فید اللہ دی ہے ۔ اور اور مرافعہ افسل ہے جائے اور اور مرافعہ اور محدد اور مدین ہے۔

سع بسرى ع. المستدر على العبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الإستتار للإطلاع على ما يشعر بالفاحشة ومن ثم قيد الغمام ليقيم عليه العبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الإستتار على ما يشعر بصده وان وجد فالرّفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل.

اور چنگہ بیخاتون حاملہ ہوچکی تھیں لپٹراانہوں نے اقرار کو افضل سمجا، ای لئے اس واقعے کی گی احادیث میں بیہ بات موجود ہے کہ جب حصور اقد س طبی اللہ علیہ دسلم نے ان سے اشار ڈ لوٹ جانے اور توبہ واستغفار کرنے کا فرمایا تو خاتون نے حرض کیا کہ میں ہے جسی مول کرآپ نے جس طرح حضرت ما عزاملی رضی اللہ عنہ کو تعریف وغیرہ کے ذریعے رقز فرمانا چاہاتھا تو شاید جھے بھی ای طرح تعریض فرمار ہے ہیں، جب کہ میرا معاملہ ماعز سے بول مختلف ہے کہ ان کے پاس تو صرف اقرار تھا اور اُن کے لئے آپ کی تعریض کی بناء پر اِقرار سے زُجوع ممکن تھا مگر میرے معاملے میں واضح قرید موجود ہے کہ میں تو ہا تا عدہ حاملہ ہود تکل ہول لہذا جھے پاک فرماد ہجئے۔

پیرے سے ہے ہیں وہ من مرید وروز ہے مدمان وہ بات معدوں ماہ ہے۔ خلاصہ پیرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں تو ہد واستغفار کرنے ، لوٹے اور تحریض و تر دید کے ٹی اشارے پائے جانے کے باوجود اس خاتون نے فدکورہ اسباب (جس کا حاصل خونی آخرت ہی ہے جیسا کہ حصرتِ والا دامت برکاتھم العالیہ نے تحریر فرمایا) کی بناء پر حد پر رویں فیں

وقى حديث صحيح المسلم وقم الحديث: ٣٢٩٣ ..... ثم جاءته إمرأة من غامد من الأزد فقالت: يا وسول الله طهّرنى، فقال: ويحك ارجمى فاستفقرى الله وتوبى إليه، فقالت: أواك تريد أن توديني كما وددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: انها حيلى من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتّى تضمى ما في بطنك. (الحديث) وفي فتح البارى ج: ١٢ ص: ١٤ ا (طبع مكتبة الرشد)

وفي فتح البارى ج: ١٦ ص: ١٧٠ (طبع معنيه الرسد) وأسا قبول الخيام الطبي بأن قولها انها حبلي من وأسا قبول الخامدية تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا فيمكن التمسك به للكن أجاب الطبي بأن قولها انها حبلي من الرنا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز الأنهما وأن اشتركا في الزنا للكن العلة غير جامعة لأن ماعزًا كان متمكنة من الربع عن إقراره يخلافها فكانها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه ... الخرفي شرح سنين أبي دارُد ج: ٢٥ ص: ٢٥٠ فالتره مستن أبي دارُد ج: ٢٥٠ ص: ٢٥٠ فالتره مستن أبي دارُد ج: ٢٥٠ ص: ٢٥٠ فالتره مستن أبي ماعز ... المخ.

### ﴿فصل فی القصاص و الدّیات﴾ (قصاص اور دیت کے مسائل کا بیان)

گاڑی کی فکر سے کسی کے مرجانے پر قصاص و دیت کا تھم سوال: - گاڑی کے ایکیڈنٹ کی وجہ سے کوئی مرجائے تو کیا ڈرائیور سے قصاص لیا جائے گایا اِس پر دیت واجب ہوگی؟

جواب: - اگرا یکسیرنٹ ڈرائیور کی خلطی سے ہوا ہے، ارادہ مار نے کانہیں تھا تب تو قصاص نہیں، صرف عاقلہ پردیت آئے گی اور کفارہ واجب ہوگا، اور اگر قل کرنے ہی کا ارادہ تھا تو قصاص ہوگا۔
واللہ اعلم
واللہ اعلم

ا یکسیڈینٹ میں موت واقع ہونے کی صورت میں ذمہ دار ڈرائیور کی انشورنس کمپنی سے حاصل ہونے والی رقم '' دیہے'' میں شار کرکے وصول کرنے کا تکم

سوال: - امریکا میں پھوپھی کی بیٹی کوراستہ پارکرتے ہوئے ایک ٹرک کی خاتون ڈرائیور نے سکنل تو ٹرتے ہوئے بی کو ماردیا، جس سے وہ انقال کرگی، ٹرک انشورڈ کی ہوئی تھی، اب انشورنس کمپنی سے بی کے والدین کو ہرجانہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا میہ ہرجانہ دیت ہے یا نہیں؟ کیا ویت کی رقم سے زیادہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس کمپنی سے ملنے کی صورت میں حلال ہے یا نہیں؟

بنده محمد عامر عفي عنه

خادم جامعة الرشيد، احسن آباد

جواب: - اصل ہرجانہ ٹرک ڈرائیور کے ذمے لازم تھا، جس کے بقدر دیت مطالبے کا حق

 <sup>(1)</sup> في الدرج: ۲ ص: ۵۲۷ (طبئع سعيد) النصيف ... حمد، وهو أن يتعمد ضربه أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده ..... وموجبه القود عينا ..... والثالث من حسله ..... الكفارة واللية على العاقلة والإلم دون الم القتل .... اهـ.

قا، اس سے زائد مطالبے کاحق نہیں، کین قاتلِ خطاخود زائد دے تولینا جائز ہے۔ رہا انشورس کمپنی سے وصول کرنا، تو انشورس کرانے والے نے اب تک کی بھی مدیس جننا پر پیم جنع کرایا ہواس حد تک تو وصول کرنا، تو انشورس کرانے والے نے اب تک کی بھی مدیس جننا پر پیم جنع کرایا ہواس حد تک تو وصول کرنا بے غبار طور پر جائز ہے، اس سے زائد بیس بہتا ویل ہو گئی ہے کہ انشورس کمپنی اس کی عاقلہ کے قائم مقام جبی جائے، اس کو عاقلہ بنانے کے لئے جو عقد ناجائز کیا گیا وہ دونوں کا اپنا عمل ہے، جس کے وہ خود فرمدوار جیں، لیکن جب عرفا و قانونا وہ عاقلہ کے قائم مقام بن گئی تو اس سے وصول کرنے کی بھی مخبائش معلوم ہوتی ہے، اور اگر چہ انشورس کمپنی کا مال اکثر عقودِ فاسدہ کی وجہ سے حرام ہونے کا گمان عالب ہے، لیکن کفار المل حرب کے خاطب بالفروع نہ ہونے کی بنا پر گنجائش معلوم ہوتی ہے، گمر اس پر پورا جزم نہیں ،غور کرلیا جائے ، اور دُوسرے علاء سے بھی رُجوع کرلیا جائے۔ والسلام

ا:-موجوده دور میں قلِ شبه عمد کی صاحبین گی بیان کرده تعریف اختیار کرنے کا تھم ۲:- صلح عن دم العمد یا دیت عمد میں تین سال کی مہلت ضروری نہیں

سوال: - إمام الوصنيفة في شبر عمد كى تعريف يدى به كه "عمداً الى چيز سے قل كيا جائے جو ندہ تھيار مواور ند ہى ہتھيار كے قائم مقام ہو۔ " (بدايد جو مدہ تھيار مواور ند ہى ہتھيار كے قائم مقام ہو۔ " (بدايد جو مدہ تھيار مواور ند ہى ہتھيا

إمام صاحبٌ نے آلو آل' سلاح'' کونیت قِل کا مظمر قرار دیا ہے، لبذا''سلاح'' سے قل عمداً قلّ ہوگا، اور ''بسمالیس بسسلاح ولا اجوی مجوح السلاح'' سے قلّ شبر عمد ہوگا، اور صاحبینؓ کے نزدیک آلو آل ''ما یقتل به خالبّ'' سے قلِ عمد ہوگا اور ''بما لا یقتل به خالبًا'' سے شبہ عمد ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ٣ ص: ٩٢٨ و ص: ٩٣٩ كتاب المعاقل (طبع مكتبه رحمانيه) والأصل في وجوبها على العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رضى الله عنه للأولياء قوموا فدوه ...... والما خضوا بالضم لأنه الما قصر لقوة فيه وتلك بأنصاره وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين في تركهم مراقبته فخصوا به ...... الأن العقل كان عالى أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلق والولاء والعد. وفي عهد عمر رضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهله النافق ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة .. الخ.
(٢) رئيك الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ١٢٨ و ١٢٨ (طبع سعيد).

ا- اب قابل استضار بات بیر ہے کہ اس دور میں قمل بالمثل کے واقعات بکٹرت ہیں، ای طرح آلہ غیرجارہ ہے ہی قمل روزمرہ کا معمول ہے، اما صاحب کی تعریف کو اگر ملکی قانون کا ورجہ دیا جائے تو ڈر بیر ہے کہ قمل کے واقعات میں اضافہ ہوجائے گا، کیونکہ شیرعم کی سزا دیت ہے، آج کل لوگوں کے پاس روپیہ عام ہے، پھرروپیا داکر نے میں بھی سہولت ہے کہ اوّل تو عاقلہ دیت اواکر کی پھراس پرمشزاد بیر ہے کہ تین سال تک اواکر نے کی مہلت بھی ہے، اس کے مقابلے میں صاحبین گی، پھراس پرمشزاد بیر ہے کہ تین سال تک اواکر نے کی مہلت بھی ہے، اس کے مقابلے میں صاحبین گی تعریف اس دور کے مناسب ہے اور عقود رسم المفتی کی عبارت سے واضح ہے کہ قضاء کے معاملات میں امام ابولیسٹ کے قول پرفتو کی ہوگا۔ وفی الفتیة من باب المفتی الفتوی علیٰ قول ابھی یوسٹ میں امام ابولیسٹ کے قول پرفتو کی ہوگا۔ وفی الفتیة من باب المفتی الفتوی علیٰ قول ابھی یوسٹ کراچی )۔ اور اس بات کی اس کہ مساحب بھی شبہ عمر ہونے کی شرط لگاتے ہیں کہ مار نے بڑیاد کی فرع ہوتا ہے (ص: کا) اور خود رامام صاحب بھی شبہ عمر ہونے کی شرط لگاتے ہیں کہ مار نے بڑیاد کی فرع ہوتا ہو اتلاف قس کا شہون جس کا حاصل بیر ہے کہ اگر قصد تادیب کا ہو اتلاف قس کا شہون جس کا حاصل بیر ہے کہ اگر قصد تادیب کا ہو اتلاف قس کا شہون جس کا حاصل بیر ہے کہ اگر قصد التا دیب کا ہو واتلاف (المدن المعمد ان یقصد التا دیب دون اتلاف (المدی (المدر المعمد دن یقصد التا دیب دون اتلاف (المدر المعمد دن یقصد التا دیس ۔ (۱)

اعلاء السنن جز: ۱۸ مل بھی قبل بالمثل بشرط القصد سے قصاص واجب ہونے کا ذکر موجود ہے۔

اس پس منظر کے پیش نظر گزارش ہے ہے کہ کیا اس دور میں صاحبیٰن ؓ کے قول پر فتو کی دینے کی اس دور میں صاحبیٰن ؓ کے قول پر فتو کی دینے کی گنجائش ہے یانہیں؟ اگر جواب اِثبات میں ہوتو اِمام صاحب ؓ کے مندل کا جواب کیا ہوگا؟ ان کی ایک ولیل ہے حدیث ہے: "قتیل السوط و العصا شبہ العمد" نیز "الا اِن قتیل حطاء العمد بالسوط والعصا والحجر فیہ الدیة مغلظة ماة من الابل منها أربعون خلفة فی بطونها او لادها" (بحواله احکام القرآن للجصاص ج: ۲ ص: ۲۲۹، ۲۳۰، باب شبہ العمد، مطبوعہ بیروت) ۔ ان روایات میں آلئ فیرے قل کوشپر عمد میں شار کیا گیا ہے۔

۲:- دُوسرا سوال مد ہے کہ کیا قاضی دیت قبل کی مہلت نددے تو کیا اس کی کوئی گنجائش پیدا موعق ہے یا نہیں؟ شبہ مدید ہے کہ ایک تو ایک شخص کا قریبی قبل ہوا، بدالگ اس کوصدمہ ہوگا، پھر تین سال

<sup>(</sup>١) رد المحتارج: ١ ص: ٥٣٠ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن بج: ١٨ ص: ٨٨ رطبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية).

وفي كنز العمال: لا حمد الا بالسّيف ج: ١٥ ص: ١١ كتاب القصاص حديث: ٣٩٨٣٣.

وفي اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ١٨ (طبع ادارة القرآن) ليس معناد ان آلة القود ليس الا السيف كما توهمه الطحاوي.

تک وہ دیت کا انظار کرے گا، اس سے اس کی تسلی نہ ہوگی۔ راقم کو باوجود تلاش کے مہلت ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔

بنده بشيراحمه

قاضى عدالت باغ، آزاد كشمير

جواب ا: - موجودہ حالات میں قسِ شبہ العمد کی وہ تعریف اختیار کی جائے جو صاحبین ؓ نے اختیار فرمائے جو صاحبین ؓ نے اختیار فرمائی ہے، تو وہ مناسب اور مستساغ ہے، آپ نے اس کے جو دلائل ذکر فرمائے ہیں وہ کافی ہیں، اور شایداس سے قبل میں نے انہی دلائل کی بناء پر آپ سے اپنی رائے ظاہر کردی تھی۔

۳۰- صلح عن وم العمد یا ویت عمد جوخود قاتل پر ہوتی ہے، اس میں تو تین سال کی مہلت ضروری نہیں، بلکہ باہمی انفاق سے جو درت بھی مقرر ہوجائے وہ وُرست ہے، صرح بد ملی البدائع، بلکہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک مہلت وینا جائز نہیں، کیکن شبہ العمد اور خطاء کی ویت چونکہ عا قلہ اوا کرتی ہے، اس لئے اس میں مہلت وینا عین موافق حکمت ہے اور اس کے خلاف فقہاء کا کوئی قول نظر سے نہیں گزرا، اور شبہ العمد میں صاحبین کا قول اختیار کرنے کے بعد اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔

واللہ سجانہ اعلم واللہ ہے اللہ ہے ا

قتلِ شبه عمر میں إمام ابوحنیفیہ کا مسلک اور اُن کے دلائل کی شخفیق اور موجودہ دور میں شبہ عمر میں صاحبین کی تعریف اختیار کرنے کا حکم سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین درج ذیل مسئلے میں:-

ا: - احناف كے نزو كي قتل بالمقل موجب قصاص نبيس ہے، بشرطيكه وهارى دار نه موه وليل مين حديث "لا فود الا بالسيف" پيش فرماتے ہيں۔

۲: - پھراستیفاء قصاص میں بھی اس حدیث کو اپنا مستدل بنا کر فرماتے ہیں کہ قصاص مثل فصل دم میں انوگا بلکہ بہرحالت میں سیف سے ہوگا۔

حدیث بالا کامحمل موجب قصاص ہے ( یعنی قصاص کن حالات کن آلات کی ضرب سے واجب بوتا ہے ) یا استیفاء قصاص ہے؟

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے اگلافتوی اوراس کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ويكيئ: بدالع الصنائع ج: ٤ ص: ٢٣٤ (طبع سعيد) ـ

جواب ا: - تمام اَئمه اَحناف نہیں بلکہ صرف اِمام ابوطنیفہ کے نزدیک قتل باہم قال موجب قصاص نہیں ہوتا، صاحبین اس سے اختلاف فرماتے ہیں، اور اِمام ابوطنیفہ کے بارے ہیں بھی علامہ ظفر احد عثانی رحمة الله علیه کی تحقیق بیہ ہے کہ اِمام ابوطنیفہ صرف اس صورت میں قتل باہم قاتل کو غیرموجب قصاص کہتے ہیں جبکہ قاتل کا مقصد قتل کرنا نہ ہو، وہ لکھتے ہیں: -

بل ما هبه ان القتل بالمثقل غير موجب للقود إذا لم يكن القتل مقصودًا للقاتل كما نص عليه في المجتبئ ونقل عن العيني في البناية. (اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ۵۵).

إمام ابوصنيف كيل مي عموماً حديث: "لا قود الا بالسيف" پيش كرتے بي الكن ان ك ياس اس بارے مي متعدد صرت ولائل بھي بي ، مثلاً: -

ا: - مندِ احد مين حضرت نعمان بن بشررض الله عنه سے مرفوعاً مردی ہے: "ولا عسمسد الا بالسيف" (كنز العمال ج: ٤ ص: ٢٨٣ حديث: ٣١٣٣ كتاب القصاص) \_

۲: -طبرانی اور پیچی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بی سے مرفوعاً مروی ہے: "کسل شیء سوی شیء حسل السحدید و السیف" اور عبد الرزاق کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں: "کیل شیء سوی المحدید خطاء ولکل خطا ارش." (حوالہ بالا)۔

لبذا إمام ابوصنيفة كاس ارشادك تائيد على مرفوعات صريح موجود بين، البته زمانة حاضر بين جب كرقل فل ايك هيل بن كرره كيا ب، اورقل كي واردا تين بحد برده كي بين، اورقل كنت خط طريق ايجاد بوگة بين، احقر كاطبى رُرجان بي به كرمكى قانون بنات وقت إمام شافعي يا كم از كم صاحبين كاقول اختياركيا جائة و بهتر ب، احقر نه اس كا تذكره كرا چى ك بعض المل فقى علاء سه كيا قو انهول نه اس سه انفاق فرمايا، اوراس كى تائيداس بات سه بهى بوقى به كد زهر سه بلاك كر نه كاصورت بين علامه موقى في مرة في نه علامه رافي نه علامه مرقدي سه علامه رافي نه علامه المواية في زماننا لأنه شاع في الأرض بالفساد فيقتل سرقدي سه نها كيا به المساد فيقتل دفعا لمشره (المتحوية المسمنة المن واجب بون برام دُوس بالفساد فيقتل دفعا لمشره (المتحوية المسمنة المواية في زماننا لأنه شاع في الأرض بالفساد فيقتل دفعا لمشره (المتحوية المسمنة المن ٢٠٠٠) مناسب ب- (٣٠)

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن ج:١٨ ص:٥٨ (طبع ادارة القرآن).

<sup>(</sup>٣و ٣) كنز العمال ج: ١٥ ص: ١١ كتاب القصاص حديث:٣٩٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) اب چونک پاکتان میں قصاص کا قانون جمبور کے مسلک کے مطابق بنایا گیا ہے، اس لئے اس بڑ مل متحین ہے، اؤن حسکم العحاکم رافع للخلاف۔

٢:-" لا قسود الله بسالسيف" ك جمل مين دونول معنى كا اختال ب، يجى كرقصاص اس صورت کے سوا واجب نہیں ہوتا جبکہ تلوار سے قبل کیا گیا ہو، اور پہمی کہ قصاص کا استیفا سوائے تلوار کے كسى اور چيز سے نه جونا جا بين ، اعلاء اسنن ميں يهل معنى كوتر جي دي ہے، وه لكھتے ميں: "ليس معناه أن آلة القود ليس الا السّيف كما توهمه الطحاوي" (اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ٥٠)\_(١)

كيكن علامة ظفر احمر عثاني رحمه الله في آخريس بينتيد تكالاب كه: "فالسطاهر انهما حديثان احدهما في ايجاب القود انه لا يجب الا بالسيف والثاني في استيفائه أنه لايستوفي الا بالسيف (٢) والمراديه السلاح." (ايضاً ج:١٨ ص:٤٩)\_

ببرحال! حدیث میں دونوں معنوں کا احمال ہے، اور اس کے معنی متبادر یہی ہیں کہ استیفاع قصاص صرف تلوارے ہونا جا ہے، اور قل بامثقل کے موجب قصاص ند ہونے پر اس حدیث سے استدلال صریح نہیں ہے اور دُوسری احادیث کی موجودگی میں اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوئی والتدسجانه وتغالى اعلم ضرورت بهی تبین دهندا ما عندی

SITTAN/P/TL (فتؤي نمير ۲۹/۳۳۵ الف)

### قتل خطاً میں قاتل پر گناہ ہے یانہیں؟ (مختلف عبارات کی شخقیق)

سوال: - السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

فآوي عثاني جلدسوم

بعدازسلام مسنون عرض ہے کہ بندہ لا بور کے ایک دارالافتاء میں بطور معاون دارالافتاء کام کرتا ہے، ہارے دارالافاء میں قبل خطأ سے متعلق ایک مرتبہ ایک سوال آیا جس کے جواب میں من جملہ آل خطأ کے دیگر اَحکام کے بیتھم بھی لکھا گیا کہ قاتل اس قل کی وجہ سے گنامگار بھی ہوا ہے، لہذا توبہ واستغفار كرے، اگرچه بيرگناه فل عدے گناه جيبانہيں جيبا كه كتب فقه ميں بيدستله واضح طور سے موجود ہے۔

اس موقع پر بندے کے خیال میں صدیث: "ان الله تـجاوز عن امتی المخطأ المخ" كي وجه سے اِشکال پیدا ہوا، وجہ اِشکال بیتھی کہ حدیث میں خطا کے مرفوع ہونے سے مرادحکم اُخروی کا مرفوع ہونا ہے، جو کہ عقاب ہے۔

جب مدیث کی رُوسے خاطی سے علم اُخروی لینی عقاب مرفوع ہے تو قتلِ خطا کی صورت میں

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ١٨ (طبع ادارة القرآن).

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن ج: ١٨ ص: ٩٢ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية).

قاتل پر گناه کیون؟ اوراس سے حکم اُخروی مرفوع کیون نہیں؟

اس اشکال کا جواب تلاش کرنے کے لئے بندے نے اپنی سی بساط کے مطابق کتبِ فقہ وفقاوی اور کتبِ تفسیر وشروتِ حدیث کو دیکھا لیکن جو توجیہات ان حضرات نے قلِ خطا میں قاتل کو گنامگار قرار دینے کی اختیار فرمائی ہیں، ان میں سے کسی توجیہ سے تسلی نہیں ہوئی بلکہ بعض عبارات سے قاتل کے گنامگار نہ ہونے کے خیال کو مزید تقویت پنچی، چنانچہ احکام القرآن للجھاص میں ہے:

ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم الاثم فيها لأن المخطى غير آثم فاعتبار الاثم فيه ساقط.

مرقات شرح مفكوة مي هي:

والمعنى أنه عفا عن الاثم المستوجب عليه بالنسبة الى مأثر الاثم وإلا فالمواخذة المالية كما فى قتل النفس خطأً وإتلاف مال الغير ثابتة شرعًا وللذا قال علماءنا فى أصول الفقه: الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله اذا حصل من اجتهاد ولم يجعل عذرًا فى حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان.

ماشيه مشكوة ميل لمعات سيم منقول ب:

ولعل المراد بالتجاوز عدم الاثم فيها لا عدم المواخذة عليهما مطلقًا لأنه يشبت الدية والكفارة في قتل الخطأ ومع ذلك الاثم مرفوع في الكل وهو المراد بالتجاوز. (مشكوة ج:٢ ص:٥٨٣ طبع قديمي كتب خانه)

مداريش ہے:

والخطأ على نوعين ...... وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ..... ولا اثم فيه. (ج: م ص: ٥٦١)

اگرچەصاحب مدايەنے "لا السم فيسه" ئىقىل كاكناه مرادليا ہے، باقى ترك عزيمت اور ترك مبالغه فى التثبت كاكناه مرفوع نبيس ہوگا۔

کین اشکال تو یمی ہے کہ خطا میں ترک عزیمت اور ترک مبالغہ فی التثبت تو ہوتا ہی ہے اس کے باوجود شارع نے اس سے گناہ کور فع فرمایا ہے۔

نیز بعض حضرات نے کفارہ کی مشروعیت کو بھی گناہ کی دلیل بنایا ہے، کیکن اس کا جواب اَ حکام القرآن للجیسانس کی عبارت سے ہوجا تا ہے کہ یہ کفارہ گناہ کی وجہ سے نہیں۔ بندے کو فقہائے کرام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ ان حضرات کی بات سمجھنے میں اپنے قصور نہم کا اعتراف ہے۔

اس لئے بندہ بروں کی بات کو بروں سے سیھنے کی غرض سے تکلیف وہی پر اِنتہائی معذرت خواہی کے ساتھ آنجناب سے راہنمائی کامتنی ہے۔وللارض من کاس الکرام نصیب۔

فقط والسلام عرض کننده مجمر رفیق معاون دارالافآء والتحقیق چوبر جی یارک لا ہور

جواب: - قلِ خطا میں قاتل پر گناہ ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام گی عبارتیں مختلف ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں گناہ ہے، اگر چہ قلِ عمد کے گناہ سے کم ہے، اور کفارہ اس کے ازالے کے لئے مشروع ہوا ہے، چنانچہ در مختار میں فرمایا گیا ہے:

والاثم دون اثم القتل اذ الكفارة تؤذن بالاثم لترك العزيمة.

اس كے تحت علامه شائي فرمايا ہے كه:

قوله لترك العزيمة، وهي هنا المبالغة في التثبت. قال في الكفاية: وهذا الإثم إثم القتل، لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم، وانما يصير به آثما اذا اتصل به القتل، فتصير الكفارة لذنب القتل، و إن لم يكن فيه اثم قصد القتل اهـ تأمل.

(رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٣١)

اور بعض فقہائے کرامؓ نے گناہ کی نفی کی ہے، جیسا کہ إمام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت آپ نے خود نقل کی ہے، اور إمام طحاویؓ کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

ان الكفارات قد تجب في الأشياء التي لا آثام فيها على من كانت منه، من ذلك قوله تعالى في كتابه: "ومن قتل مؤمنًا خطأً" الآية.

(مشكل الآثار ج: ١ ص:٣٩٢)

اور بعض فقہاء نے گناہ کے ذِکر سے سکوت فرمایا ہے۔ لیکن در حقیقت دونوں متم کے اقوال میں می تطبیق بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے گناہ کی نفی کی ہے،

(۱) طبع سعید.

<sup>(</sup>٢) مشكل الآثار للطحاوئ باب من اقتطع مال امرى مسلم بيمين كاذبة. ج: ١ ص: ٥٥٠ رقم:٣٨٣.

اس سے مرادقل کے گناہ کی نفی ہے، اور جنہوں نے اِثبات کیا ہے اس سے مراد عدم تعبت کے گناہ کا اِثبات ہے اور اِختلاف کو گئاہ کا اِثبات ہے، اور اِختلاف کو گئاہ کا اِثبات ہے، اور اِختلاف کو گئاہ کا کوئی علی نتیجہ نہیں لگتا، اس لئے کہ:

ا-اس بات پرسب كا إنفاق بىكدكفاره واجب بے-

٢- اس بات بركسى كا إختلاف نبيس كه كفاره ندديا جائ تو كناه موكا-

۳-اس بات بربھی سب کا إنفاق ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے بعداس پرکوئی اُخروی ذمدداری عائد نہیں ہوتی۔

ان تمام عملی نتائج پر شفق ہونے کے بعد تعبیر میں یداختلاف ہے کہ بعض حضرات نے فر مایا کہ گناہ تھا، گور کفارہ ایک آمرِ کہ گناہ تھا، گور کفارہ ایک آمرِ تعبدی کے طور پر واجب ہوا۔

البنة قرآن كريم كے الفاظ سے ظاہراً بيمعلوم ہوتا ہے كہ گناہ تھا، گركفارہ سے معاف ہوگيا،
اس لئے كه قرآن كريم نے كفارہ كا ذِكركرتے ہوئے فرمايا ہے كہ: "تو بدة هن الله" (النساء:۹۲)۔
اس آیت كا ترجمہ حضرت حكيم الامت مولانا تھانوى قدس سرۂ نے اس طرح فرمايا ہے:
"(بيرآ زاد كرنا، اور وہ نہ ہوسكے تو روزے ركھنا) بطريق تو بہ كے (ہے) جو اللہ كى
طرف سے مقرّد ہے۔"

اس آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ کفارہ بطور توبہ کے مشروع ہوا ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ توبہ کی اس توبہ ہوجائے گی، اس لا بہت کہ کفارہ سے توبہ ہوجائے گی، اس لئے الگ سے توبہ واستغفار کی ضرورت ندرہی۔

اب صرف يه بات ره جاتى ہے كول خطأ ير كناه كا بونا حديث "دفع عن أمنى المنحطأ والنسيان" () كے معارض معلوم ہوتا ہے، اس كے دوجواب مكن بيں:

ایک بیک اس حدیث کامقصود بی ہے کہ اُس فعل کا اصل گناہ خطا کی صورت میں مرفوع ہے، چنانچ آل کی صورت میں اصل گناہ آل عمد کا گناہ تھا جو خطا کی وجہ سے مرفوع ہوگیا، لیکن کسی اور جہت سے گناہ ہونا، اس کے معارض نہیں، مثلاً قلت تکبت کا گناہ پھر بھی ہوسکتا ہے جو ایک جان کی ہلاکت کا سبب بنا۔

<sup>(</sup>١) وفي جامع الأحاديث حوف الرّاء ١٢٧١٣ رفع عن أمني النعطاء والنسيان.

وكذا في الجامع الكبير للسيوطيُّ ١٢٩١١ أخرجه الطبراني ج:٢ ص:٩٤ رقم: ١٣٣٠.

دُوسرا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ تلِ خطا اس کلیہ سے بھی قر آن منتی ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ کسی معصوم جان کا ہلاک ہوجانا اِنتہائی سخت معاملہ ہے۔ اور اس میں بلاقصد تسبّب بھی موجبِ گناہ ہے۔ اور ترکِ مبالغہ فی التحرز والتثبت دُوسرے معاملات میں چاہے موجب گناہ نہ ہو، کیکن اس سنگین معاطع میں موجب گناہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ عدمِ قصد کے عذر کی وجہ سے معافی کے لئے صرف کفارہ کو توجہ کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے، الگ سے توجہ کی ضرورت نہیں قرار دی گئی۔

هلدا ما ظهر لمی والله سبحانه وتعالی اعلم بنده محمرتق عثانی ۱۰رشعبان ۱۳۳۰ه (نوی نمبر ۱۱۸۲/۳۳)

 $\phi \phi \phi$ 

### ﴿فصل فی التّعزیر ﴾ (تعزیر اور سزا دینے کے مسائل کا بیان)

### بہتان اور اِلزام تراثی پرتعز بری سزا کا اِختیار صرف عدالت کو ہے،عوام کونہیں

سوال: - زید اور بکر ایک تنظیم کے ذیلی ادارے کے عہدے داران تھے، زید بکر کے ماتحت کام کرتا تھا، بکرنے زید کےخلاف کچھ باتیں کیں اور زیدنے بکریر الزامات لگائے، انظامی سمیٹی نے بكر كے خلاف الزامات كاكوئى نوٹس نەلىا اور فيصله كردياكه چونكه زيداور بكر كے درميان اختلافات كى وجہ سے اعتاد کی فضا باقی نہیں رہی اس لئے ماتحت ملازم زید کو إدارے سے برطرف کیا جاتا ہے۔جس کے بعد زید اپنا چارج چھوڑ کر گھر چلا گیا۔اس کے چندون بعد بکرنے ایک بریس ریلیز جاری کرکے اخبارات میں شائع کروایا اور مختلف ذمه داروں کو دیاء اور مجھوایا که میں نے انتظامی کمیٹی کے مشورے سے زید کو مالیات میں خورد کر رئے ، قواعد وضوابط کی خلاف ورزی کرنے اور نظم کی یابندی نہ کرنے ، غلط بیانی اور ڈائزی میں فرضی اندراج کرنے کی بناء پر برطرف کردیا ہے۔ زید نے جب رسائل و اخبارات میں پڑھا تو اس نے ان بہتانات کے خلاف تنظیم کے مجاز سربراہ کے پاس تحریری شکایت اپیل کی، مجاز سر براہ نے اپنا نمائندہ انکوائری کے لئے مقرر کیا، انکوائری ادر تحقیقات کے دوران بکر زید پر لگائے گئے بہتانات ثابت ند کرسکا، اور انکوائری آفیسر کے متنبہ کرنے اور کہنے کے باوجود بکرنے اس صرت ظلم پرزید سے معافی مانکنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ زید اگر جاہے تو عدالت میں میرے خلاف وعویٰ کردے، میں خود بھکت لول گا۔ اور کہا کہ ''اس شخص ہے تو معذرت نہیں کروں گا'' اس پر انگوائری آفیسر نے اپنی رپورٹ میں شدید دُکھ کا اظہار کیا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ مجلسِ عاملہ کے في على جو الزامات ورج نهيس وه بھي پريس ريليزيس بلاوجداور بغير سي معقول ثبوت كاييخ غصے كي وجہ سے اور اپنی تو بین کا انقام لینے کی غرض سے شامل کردیئے گئے۔ انہوں نے الی تکین غلطی کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انکوائری آفیسر نے بدیں وجوہ بکر کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ بکر نے پریس ریلیز میں مزید دروغ گوئی ہے کہ اس نے زیدکو برطرف کیا ہے، مزید ہے کہ انتظامی کمیٹی کے مشورے سے برطرف کیا ہے۔

زیدکا کہنا ہے کہ جب بے ثابت ہوگیا ہے کہ بحر نے اس پر بہتانات (قذف) لگائے ہیں، نیز خلاف واقعہ دروغ گوئی کرے زید کوخود برطرف کرنے انظامی کمیٹی کے مشورے سے برطرف کرنے اور اُخبارات وغیرہ کے ذریعے مشتہر کرکے صریح ظلم کرکے اُسے چاردانگ عالم میں رُسوا کیا ہے، جس سے اس کو نا قابلِ تلائی نقصان پہنچا ہے، اور مزید ہے کہ بکر نے تنظیم کے سربراہ کے نمائندے کی عدم اطاعت کی ہے، تو ان جرائم کی وجہ سے جو کہ قابلِ تعزیر ہیں بکر مردود الشہادت اور ساقط الاعتبار اور منصب کے لئے نااہل ہوگیا ہے، اس لئے تادیب کے طور پر بکر کی بنیادی رُکنیت منظیم ختم کی جانی موجہ علیہ ، اور اور اور اور اور اردی جانی چاہئے۔ باور تعزیر کے طور پر سرا دی جانی چاہئے۔ باور تعزیر کے طور پر سرا دی جانی چاہئے۔ براہے کرم شری نقطہ نگاہ سے صراحت فرمائیں کہ زید کا یہ مطالبہ کہاں تک حق بجانب ہے؟

جواب: - اگر واقعاتِ مندرجہ وُرست ہیں اور زید اُن اِلزامات سے واقعۃ کری ہے جو بکر نے اس پر لگائے ہیں، تو بکر نے بہتان طرازی کا ارتکاب کرکے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ اپنے اس گناہ سے تائب نہ ہواور زید سے معافی نہ مائگے، تو کسی ایسے عہدے کامستحق نہیں ہے جس

(او ۲) وفي سنن أبي داوُد ج: ۲ ص: ۳۲۷ (طبع مكتبه رحمانيه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم على المسلم على المسلم الله على المسلم على المسلم .

وفى سنن أبى داؤد كتاب الأدب باب من ردّ عن مسلم غيبة ج: ٢ ص:٣٢٤ (طبع وحمانيه) عن سهل بن معاذ بن أنس السجه نسى عن أبيسه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنًا من منافق أراهُ قال بعث الله ملكًا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنّم، ومن رمنى مسلمًا بشىء يويد شينه به حبسه الله على جسر جهنّم حتّى يخرج ممّا قال.

وكسلافي مستند أحمد حديث معاذبن أنس الجهني رقم الحديث: ١٥٥٨ ج: ١ ص: ٢٥٨ (طبع دارالحديث المقاهرة) ومشكواة المصابيح ج: ٥ ص: ٣٢٨ (طبع المداديد المقاهرة) ومشكواة المصابيح ج: ٥ ص: ٣٣٨ (طبع المداديد ملتان) أي قذف مسلسًا .... بشيء أي من العيوب يريد به شيئه أي عيبه حبسه الله أي وقفةً على جسر جهتم وهو صراط مسدود .... حتى يخرج ممّا قال أي من عهدته والمعنى حتى ينقى من ذنبه ذلك بارضاء خصمه أو بشفاعة أو بتعليبه بقدر ذنبه وكذا في بذل المجهود ج: ٥ ص: ٢٥٥ (طبع معهد النخليل كراچي).

وفي شرح الفقه الأكبر مسئلة في التوبة وشرائطها ص: ٥٩ ا و ١٦٠ (طبع قديمي) امّا اذا قال بهتانًا بأن لم يكن ذكك فيه فانه يحتاج الى التوبة ..... فليس شيء من العصيان أعظم من البهتان .....نخ. سے ماتخوں کے حقوق وابسۃ ہوں۔ ایک اسلامی عدالت اس بہتان طرازی پر اُسے تعزیری سزا بھی دے ماتخوں کے دریعے ولوائی دے تکی ہے۔ انگل میرا عام لوگوں کو دینے کا اختیار نہیں ہے، صرف عدالت کے ذریعے ولوائی جاسکتی ہے۔ ()
واللہ اعلم

(فوی نمبر ۱۰۲۵/۳۹ د)

مجلس گناہ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ تو ڑنے پر شرعاً کوئی تعزیرِ مقرّر نہیں، نیز تعزیری سزائیں جاری کرنے کا اختیار صرف قاضی شرعی کو ہے

سوال: - برادری نے ایک ماتم کے موقع پر فیملہ کیا کہ آئندہ شاد یوں میں و شول بجانے اور لا وَوْ اسپیکر میں گانوں پر پابندی کی جائے، اور جو نہ مانے اس کا بایکاٹ کیا جائے، تمام برادری اس پر شغق ہوگئ، اس موقع پر إمام مجد نے بھی بطور و شمکی و سعبیہ کہا کہ جو بہ حرکت کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ پچھ دن بعد برادری میں ایک شادی ہوئی جس میں و هول کا بجانا اور لاؤڑ اسپیکر پر گانے شروع ہوگئے، إمام مسجد نے لوگوں کو بتایا کہ وعدہ ظافی ہو رہی ہے، إمام نے ذھے وار لوگوں کو بھیجا کہ ان کو عدہ ظافی ہے منع کریں، لیکن المی تقریب نہ رُکے، و هول بجائے و بیا سوشلزم کو دین نبی اس کے بعد جب موقع نکاح کا آیا تو یہاں سوشلسٹ آ دی جو ایپ نظریے میں سوشلزم کو دین شہر سے، اس کے بعد جب موقع نکاح کا آیا تو یہاں سوشلسٹ آ دی جو ایسا کرے گا اس کا نکاح شہری پڑھایا جائے گا، امام نے کہا کہ میں نے یہ بطور و حکی کہا ہے، حقیقت میں یکام مانع نکاح نہیں ہو ایسا کر دیا گیا۔ میں بڑھایا جائے گا، امام نے کہا کہ میں نے یہ بطور و حکی کہا ہے، حقیقت میں یکام مانع نکاح نہیں اب وہ ایشرا کی لیڈر بیا فواہ پھیلا رہا ہے کہ امام نے تکاح پڑھایا اور نکاح کے وقت و هول بند کرویا گیا۔ اب وہ اِشترا کی لیڈر بیا فواہ پھیلا رہا ہے کہ اِمام نے توکہ وعدہ خلافی کی ، اس وجہ سے اس کو تعزیر میں دے دی جائے۔ اِمام محد فرما رہا ہے کہ میں سرکاری نکاح رہٹرار ہوں، مجبوری کی وجہ سے اس کو تعزیر میں نکاح پڑھایا ہے، اس کے علاوہ اگر نکاح نہ پڑھانے کی صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، نکاح بڑھایا ہوں کا میں وہ سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، نو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا اس صورت میں اِمام سے نکا لئے کا بھی خطرہ تھا، تو کیا میاں کیا کیا کے دو تو تو نکر کی دیا ہے کا کہ کیا کیا کیا کیا کیا

جواب: - بہلے سیمچھ کیجئے کہ إمام نے لوگوں کے سامنے جو بیدوعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی نکاح

<sup>(1)</sup> وفي الهندية كتاب الحدود ج:2 ص:37 | (طبع رشيديه) وركنة اقامة الامام أو ناتبه في الاقامة. وفي بدائع الصنائع كتاب الحدود ج:2 ص:22 (طبع سعيد) ...... امّا الّذي يعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن يكون المقيم للحدهو الامام او من ولاه الامام وهذا عندنا.

(فتوكانمبر١١١٢/١١١ الف)

نہیں پڑھائے گا جس کی تقریب میں ڈھول باجا، یا گانا بجانا ہو، تو اَب کسی ایی مجلسِ نکاح میں جاکر نکاح پڑھانا اس کے لئے دو وجہ سے ناجائز تھا، ایک اس وجہ سے کہ جس مجلس میں بدابو ولعب ہور ہے ہوں اس میں جان ہو جھ کر شرکت کرنا ناجائز ہے، دُوسرے اس وجہ سے کہ یہ وعدہ خلائی ہے، جہاں تک پہلی وجہ کا تعلق ہے وہ تو صورت مسکولہ میں محقق نہیں ہوئی کہ جس وقت اِمام صاحب نکاح پڑھانے گئے اس وقت ڈھول باجا موقوف کردیا گیا تھا۔ اب دُوسری وجہ رہ جاتی ہے، سودر حقیقت اِمام صاحب کا یہ وعدہ پوری برادری کے ساتھ ایک معاہدہ پہلے تو ڈویا کو ایک برادری کے ساتھ ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا تھا، جب پوری برادری کی گئجائش تو معاہدہ پہلے تو ڈویا تو اَب اِمام صاحب کے لئے بھی بحیثیت معاہدہ اس کی خلاف ورزی کی گئجائش تو معاہدہ پہلے تو ڈویا تو اَب اِمام صاحب کا اعلان برادری کے ساتھ معاہدے پر موقوف نہیں تھا، بلکہ انہوں نے داتی طور پرلوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا تو انہیں اس وعدہ خلافی پر تو بہ و اِستغفار کرنا چا ہے، اس قسم کے معاملات میں شریعت کی طرف سے کوئی تعزیر مقرر نہیں ہے، اور نہ قاضی شری کے سواکسی اور کوتعزیر جاری کرنے کا اختیار ہے۔

واللہ اعلم عادی کرنے کا اختیار ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ج: ٢ ص: ٢٥٣ و ٢٥٥ (طبع امداديه ملتان) عن سفينة انّ رجاًلا ضاف على بين أبي طالب رضى الله عنه فصنع له طعامًا فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معناء فدعوة فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة رضى الله عنها فتبعته فقلت: يها رسول الله ما ردّك؟ قال: انّه ليس لى - أو - لبي أن يدخل بينًا مزوقًا. رواه أحمد وابن ماجة. قال المُسَّلا على القارى رحمه الله وفيه تصريح بأنّه لا يُجاب دعوة فيها منكر وفيه انّه لو كان منكرًا لأنكر عليها وللكن نبه بالرّجوع الى انه ترك الاولى فانّه من زينة الدنيا وهي موجبة لنقصان الأخرى.

وفي تبيين الحقائق كتاب الكراهية فصل في الأكل والشرب ج: 2 ص: ٢٩ و ٣٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وان كان هناك لعب وغنا قبل أن يحضرها فلا يحضرها لأنّه لا يلزمه اجابة الدّعوة اذا كان هناك منكر.

وفي الهندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ج: ٥ ص٣٣٠ و ٣٣٣ و ٣٣٣ (طبع رشيديه). ومن دعي الى وليمة فوجد ثمة لعبًا أو غناء فلا بأس ان يقعد ويأكل فان قدر على المنع يمنعهم وان لم يقدر يصبر وهذا اذا لـم يكن مقتدئ به امّا اذا كان ولم يقدر على منعهم فأنّه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وان لم يكن مقتدئ به وهذا كلّه بعد الحضور وامّا اذا علم قبل الحضور فلا يحضر ....الخ.

وفى الهداية كتاب الكراهية ج: ٣ ص: ٥٥٥ (طبع شركت علميه) هذا اذا لم يكن مقتدى فان كان ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأنّ في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين. (وفى طبع رحمانيه ص: ٥٥٣ و ٥٥٣) و وفي الهداية ج: ٣ ص: ٥٥٣ (طبيع مكتبه رحمانيه) ومن دعى الى وليمة أو طعام فوجد ثمه لعبًا أو غناءً فلا بأس بأن يقعد ويأكل ....... وهذا اذا لم يكن مقتدى فان كان ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأنّ في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين والمحكى عن أبي حنيفةً في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى ان يقعد وان لم يكن مقتدى لقوله تعالى: "قَلا تَقُعدُ بَعَدَ الدِّكْرى مَعَ القُولُم الظَّلِمِينَ" وهذا كله بعد المحضور ولو علم قبل الحضور ولا يحضر لأنّه لم يلزمه حق المدعوة.

وفي الفتاوي البزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٥٩ (طبع رشيديه) استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب ونحوه حرام قال عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق وانتلذذ بها كفر أي بالنعمة.

#### لواطت کی شرعی سزا جاری کرنے کا اختیار حکومت کو ہے

سوال: - ایک صاحب کا ابتلاء باللواطت بمعدتعین مقام و مجد وبیان اس کا که به عالم صاحب امار دیال اس کا که به عالم صاحب امام مسجد کے استاذ تھے۔ آخر پکڑے گئے، اور نکال دیئے گئے، اور رُوپوش ہوکر کہیں دُور دراز مقام میں ملازمت کرلی۔ سائل اس اِمام صاحب کے تعاقب میں ہے، اور شرعی سزا معلوم کرکے اُس پر جاری کرنا چاہتا ہے ......الخ۔

جواب: - لواطت کا مرتکب فاس ہے، اور جب تک وہ اس عمل سے صدق دِل سے تو بہ نہ کرے، اس کو إمام بنانا جائز نہیں۔ البتہ شرقی سزائیں جاری کرنے کا حق صرف اسلامی حکومت کو ہوتا ہے، اور موجودہ قوائین میں چونکہ شرقی حدود نافذ نہیں ہیں اس لئے اس عمل کی سزا معلوم کرنا بے کارہے۔

نوٹ: - اس فتم کے سوالات میں کسی معین شخص کا نام و نشان اِستفناء میں ذکر ندکرنا چاہئے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم الجواب شیح الجواب شیح بندہ محمد شفیع بندہ محمد شفیع

\* \* \*

 <sup>(1)</sup> وفي الهندية كتاب الحدود ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع رشيديه) وركنه اقامة الامام أو نائبه في الاقامة.
 وكـذا في بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٥٥ كتاب الحدود ومثله في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج: ٥ ص: ٢٣٩ كتاب الحدود.

### ﴿فصل فى القسامة ﴾ (قسامت يعنى كسى جكه پائے جانے والے مقتول پر المِ علّه سے قتم لينے كابيان)

# کسی بستی کی طرف منسوب اُس کی مخصوص شارعِ عام میں پائی جانے والی لاش کی قسامت اُس بستی والوں پر ہوگی

سوال: - ایک لاش ایک بستی کے قریب اُس کی سڑک پر لمی، وہ سڑک ایس ہے کہ اُسے اس بستی کی طرف ہی کھمل طور پرمنسوب کیا جا تا ہے۔ تو کیا اس سڑک پر اگر لاش ملے تو اس بستی والوں پر قسامت آئے گی یا نہیں؟ واضح رہے کہ اس سڑک سے اس بستی کا پچھ فاصلہ بھی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، نیز بیسڑک اسی بستی کے لئے تقریباً مخصوص ہے، پہلے ایک فتو کی دیا گیا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ اس بستی والوں پر قسامت نہیں آئے گی، نیچے شرعی صورت حال سے برائے کرم آگاہ فرما کیں۔

جواب: - مخدوم گرامی قدر و کرم جناب مولانا تاج محد صاحب مظلم السلام علیم ورحمة الله و بر کامة

میں نہایت شرمندہ ہوں کہ آنجاب نے جو استفتاء دی طور پراحقر کو دیا تھا، اس کے جواب شی بہت تأخیر ہوئی، اس سے آنجناب کو جو تکلیف پنجی، اس پر معذرت کے لئے احقر کے پاس الفاظ نہیں، اُمید ہے کہ معاف فرما کیں گے۔ اب آنجناب نے دوبارہ سوال و جواب متعلقہ عبارتوں کے ساتھ ارسال فرمائے تو مسئلے پر غور کرنے کا موقع ملا، دونوں سوال و جواب اور متعلقہ عبارتیں و کیھنے سے اثدازہ ہوا کہ دونوں فتوں میں اصل تھم کے اعتبار ہے کوئی تعارض نہیں۔ بیمسئلہ غیر مختلف فیہ ہے کہ اگر شارع عام پر ایسی جگہ لاش طے جو کس بستی سے اتنی قریب ہو کہ وہاں تک مقتول کی آواز پہنچ سکتی ہوتو اس بیتی والوں پر قسامت ہوگی، لیکن اگر وہ جگہ بستی سے اتنی وُور ہے کہ مقتول کی آواز بستی تک نہیں پہنچ سکتی والوں پر قسامت ہوگی، لیکن اگر وہ جگہ بستی سے اتنی وُور ہے کہ مقتول کی آواز بستی تک نہیں پہنچ سے تنی وُور ہے کہ مقتول کی آواز بستی تک نہیں پہنچ متعلقہ تمام مسائل کو نہایت جامع انداز میں علامہ درافئی نے اس طرح بیان فرمایا ہے:۔

وظهر منه انه كما لا يناسب العمل بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاء بوجوب القسامة والدّية على أهل ادنى الحال مطلقًا، والحاصل أن القتيل إن وجد في الشارع الأعظم ونحوه فان وقع عند الازدحام فلا قسامة، وديته على بيت الممال، وإن وقع في موضع لو صيح فيه يسمعه أهل العمران فالقسامة والدّية على أدنى المحال، وفي موضع بعيد منتفع به بين المسلمين فهي على بيت المال، وإلا فهدر اهـ."

(تقریرات الرافعي ج: ٢ ص: ٣٣٩) (طبع جدید، ط سعید)

البذا اس عبارت میں جومسلہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ جس استفتاء کے جواب میں ابتداءً فتو کی جاری ہوا، اس میں بیصراحت تھی کہ جس جگہ مقتول پایا گیا وہ بستی ہے۔ ۵۰۰ میٹر دُور تھی، اور اس جگہ اور بستی کے درمیان کھیت اور کنویں بھی حائل ہے، البذا جواب دینے والے صاحب نے سمجھا کہ ۵۰۰ میٹر یعنی نصف کلومیٹر کے فاصلے سے عام طور پر آ واز نہیں پہنچتی، بالحضوص جبکہ درمیان میں کھیت اور کنویں بھی حائل ہول، البتہ مناسب سے تھا کہ وہ جواب میں سے صراحت کردیتے کہ بیجواب اس صورت میں ہے جب واقعۃ فاصلہ اتنا ہوکہ آ واز نہ پہنچے۔

دراصل تھم کا مبنی ہہ ہے کہ شارع عام اگر بستی والوں کی طرف اس طرح منسوب کی جاسکتی ہو کہ اس کی حفاظت اور اس کی مگہداشت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہو، تو شارع عام کے اس ھے پر پائے جانے والے مقتول کے سلسلے میں قسامت ان پر عائد ہوگی، اس بات کی علامت کے طور پر فقہائے کرام نے چیخ کی آواز و کینچنے کوذکر فرمایا ہے۔

البذائفسِ مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا مدارصورتِ مسئولہ کے صحیح تعین پر ہے،
فاہر ہے کہ آپ دہاں سے قریب ہیں، اور آپ تمام ہاتوں کو مدِ نظر رکھ کر فیصلہ فرماسکتے ہیں، اگر وہ جگہ
واقعۂ الیم ہے کہ اسے آواز وینچنے کی وجہ سے بستی سے منسوب کیا جاسکتا ہوتو ہے شک قسامت ہوگ،
ور نہیں۔ یہ بات آپ خاص طور پر ملاحظہ فرمالیں کہ اگر واقعۂ فاصلہ ۵۰ میٹر کا ہے، اور نے میں کھیت
وغیرہ حائل ہیں تو بظاہر آواز کا پہنچنا ہویہ معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جوسوال سب سے پہلے آیا تھا، اس
میں غیرواضح انداز میں یہ بھی تذکرہ قا کہ دوگر وہوں کے درمیان لاائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون
میں نہیر واضح انداز میں یہ بھی تذکرہ قا کہ دوگر وہوں کے درمیان لاائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون
میں نہیر واضح انداز میں یہ بھی تذکرہ قا کہ دوگر وہوں کے درمیان لاائی ہوئی تھی، اور اس جگہ پرکوئی خون

(حضرت مولانا) محمد تقی عثانی (مرطلهم) بقلم:عبدالله میمن

#### ﴿ كتاب الجنايات ﴾ (جنايت كمسائل كابيان)

### ما لک کی اجازت کے بغیراس کے باڑے میں کسی کا اپنا اُونٹ لے جانا اوراس جانور کا دُوسرے جانوروں کو ہلاک کرنے کا حکم

سوال: - زیدکا ایک اُونٹ ہے، اور عمر دکا اُونٹوں کا ایک گلہ، ایک دن زید نے چاہا کہ وہ اپنا اُونٹ عمر د کے اُونٹوں کے گئے کے ساتھ کردے، لیکن عمر د نے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا (لیخی زیدکا) اُونٹ بہت بدمعاش ہے اور خطرہ ہے کہ وہ میرے اُونٹوں کو ہلاک نہ کردے منع کردیا، گر زید نے عمر و کے منع کردیا، گر زید نے عمر و کے منع کردیا، گر زید نے می چھوڑ دیا، دُوسری صبح عمر و کے اُونٹوں میں سے دو اُونٹ کر دہ پائے گئے اور زیدکا اُونٹ ان کے ساتھ پایا گیا، (واضح رہے کہ زید کے اُونٹ کے ساتھ عمر و کا صرف ایک ہی اُونٹ برابر ہے باتی سب چھوٹے ہیں) مردہ اُونٹوں کے جسموں کے مخلف مقامات پر اُونٹ کے دائتوں کے نشانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُونٹوں کے راگید نے کے مقامات پر اُونٹ کے دائتوں کے نشانات اور کف پایا گیا، اس کے علاوہ اُونٹوں کے راگید نے کہا کہا نشانات بھی پائے گئے ہیں، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر و کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹ نے ہلاک کیا شانات بھی پائے گئے ہیں، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر و کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹ نے ہلاک کیا ہے جو مندرجہ ذیل شک کو یقین میں بدلنے کے موجب ہیں۔

ُ ا:- زید کا اُونٹ بدمعاثی اور نقصان رسانی میں مشہور ہے، اور علاقے کے لوگ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔

۲:- بقول بکر (جس سے زیدنے بیاُونٹ خریدا تھا) اُس نے اپنا بیاُونٹ اس لئے بیچا تھا کہ اس کی عادات بدتھیں اور خطرہ تھا کہ کہیں کسی انسان کو ہلاک یا زخی نہ کردے۔

۳:- اس وقوعہ سے چندون قبل علاقے کے نمبردار نے ایک ایسی پنچائت میں جس میں زید مجھی حاضر تھا اُونٹول کی مگرانی کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے زید کا نام بطورِ خاص لیا اور صرت کالفاظ میں اُس کو تعبید کی کہ وہ اپنے اُونٹ کی خطرنا کی کے پیشِ نظر کسی بھی متوقع حادثے سے بیخے کے لئے اینے اُونٹ کی مگرانی کرے۔ ۳: -معزَّزینِ قوم نے مردہ اُونٹوں کا موقع پر معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پیٹیجے کہ زید کے اُونٹ ۔

نے ہلاک کیا ہے۔

الف: -شرع کی رُو سے زید پر عمرو کے اُونٹوں کا منان آئے گا یانہیں؟ اگر آئے گا تو کس شری اُصول کی رُو ہے؟

ب:- اُونٹ کی ہلاکت کے عینی شاہر نہیں ہیں، کیا زید کے اُونٹ کا بدمعاش مشہور ہونا ثبوت کے لئے کانی ہے یا کوئی اور ثبوت دینا ہوگا؟

ج: - کیا بکر کا بیان اور نمبر میں نمبر دار کی تعبید زید کے اُونٹ کا عمر و کے اُونٹ کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے؟

جواب: - اگر سوال میں مندرجہ تمام واقعات دُرست ہیں، اور زید نے واقعۃ عمروکی اجازت اور إطلاع کے بغیر اپنے شریر اُونٹ کوعمرو کے اُونٹوں کے باڑے میں چھوڑا تھا تو صورت مسئولہ میں زید پرعمرو کے ہلاک شدہ اُونٹوں کا منان واجب ہے، بشرطیکہ سوال میں مندرج قرائن اس قدر واضح ہوں کہ بستی کے تجربہ کارلوگوں کو اس بات کا گمان غالب ہوجائے کہ عمرو کے اُونٹوں کو زید کے اُونٹ بی نے ہلاک کیا ہے، اس مسئلے میں فقہائے کرائے کی متعلقہ تصریحات حسب ذیل ہیں: -

فآوئ يزازيريل ي: "فى داره أبعرة أدخل عليها آخر بعيرًا مغتلما أو غير مغتلم بإذن صباحبها فقتل الداخل ذلك الابل لا يضمن، وإن بلا اذنه يضمن. " (بزازية على هامش الهدية ج: ٢ ص: ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>١) هامش الهندية (الرابع في الجناية على غير بني آدم ...الخ) (طبع رشيديه كوثله).

وُفَى ردّ السَحْسَارَ، كَسَابُ الجنايات، باب جناية البهيمة والجناية عليها ج: ٢ ص: ٢١٢ (قبيل باب جناية المملوك والسِسَاية عليه) (طبع سعيد) اذا كان في داره بعير فادخل عليه آخر بعيرًا مغتلمًا أو لا فقتل بعيرة ان بلا اذن صاحبها يسضمن كما في الزازية أقول ويظهر أرجعية هذا انقول لموافقته لما مرّ أوّل الباب من أنّة يضمن ما أحدثته الذابة مطلقًا اذا أدخلها في ملك غيره بلا اذنه لتعديه ....الخ.

وفي مسجمع الصّمانات الفصل المخامس في جناية البهيمة ج: ٢ ص: ٣ وان أدخل بعيرًا مغتلمًا في دار رجل وفي المدّار بسعير صاحب المدّار فوقع عليه المعتلم المتلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم وقال الفقيه أبو اللّيث ان أدخله بهاذن صساحب المدّار لا يضمن وان أدخله بغير اذنه ضمن وعليه الفتوئ لأنّ صاحب المغتلم وان كان مسببا فاذا أدخله باذنه لم يكن متعدّيا وان أدخل بغير اذنه كان متعلّيا فيضمن كمن ألقى حيّة على انسان فقتلة كان ضامنًا.

وفى الهيندية، كتاب الميمنات، المباب الثانى عشر فى جناية البهائم والجناية عليها ج: ٢ ص: ٥٣ (طبع رشيديه كوئله) رجـل أدخـل بـعيرًا مغتلمًا فى دار رجل وفى الدّار بعير صاحبها فوقع عليه المغتلم فقتله اختلف المشاتخ رحمهم الله فيه منهـم من قبال لا خسمـان عـلـى صـاحـب المغتلم وقال بعضهم ان أدخل صـاحب المغتلم بغير اذن صـاحب الدّار فعليه الصّـمان وان كان أدخله بأذنِه فلا ضمان وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا فى المحيط.

وقى الهسندية، كتاب الغصب، الباب الرابع عشر فى المتفرّقات ج: ٥ ص: ١٥٢ (طبع رشيديه كوتله) وان أدخل فى دار رجـل بـعيـرًا مـعتلمًا وفى الدّار بعير صاحب الدّار فوقع عليه المعتلم اختلفوا فيه قال الفقيه أبو اللّيث ان أدخله باذن صاحب الدّار لا يضمن وان أدخله بغير اذنه يضمن وعليه الفتوى ....الخ.

ربط حماره في سارية فجاء آخر بحماره وربطه، فعض أحدهما الآخر وهلك إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإلّا ضمن، بأن لم يكن ذلك الموضع طريقا ولا ملكا لأحد لا يضمن اذا كان في المكان سعة، وفي الطريق يضمن لأن الربط ثمه جناية. (حواله شكوره و شاع جنه صنه)...

اور اليه مواقع پر اليه قرائن كى بنياد پر ضان عائد كيا جاسكتا هم جن كى موجودگى بين ظن عالب قائم به وجائه ، چنانچ معين الحكام بيل هه: "على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فسما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل الله عليها الطوائف الأربع من الفقهاء." (معين الحكام ص: ٢٠٣٠، باب: ١٥، فى القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات). هذا ما عندى والشيخان وتعالى المم والله عندى المحكم بها الموائف الأربع من الفقهاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات). هذا ما عندى والله بحان وتعالى المم والله بها مدى المحكم بها الموائف الأم والامارات).

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

<sup>(1)</sup> البزازية على هامش الهندية، كتاب الجنايات (الرّابع في الجناية على غير بني آدم ... الغ) ج: ٢ ص:٣٠٣ (طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية، باب جناية البهيمة والجناية عليها قبيل باب جناية المملوك والجناية عليه ج: ٢ ص: ٢١٢ (طبع مسعيد) ربط حمارة في سارية فربط آخر حماره، فعض حمار الأوّل ان في موضع لهما ولاية الرّبط لا يضمن والّا ضمن ملخّصًا والله تعالىٰ أعلم.

#### ﴿ کتاب الصلح ﴾ (صلح کے مسائل کا بیان)

کلیم کے ذریعے حاصل کی گئی جائیدا دیسے بدلِ صلح لے کر دستبر دار ہونے والے کو دوبارہ مطالبے کا اختیار نہیں سوال: – الف: –مجمراساعیل ولد حاجی الله دیا، ساکن سرگودها (داماد) ب: – ملک دین مجمر، ساکن کراچی (سسر)۔

ج: - اصل وُ کان دارجس سے پگڑی پر' الف' نے عارضی طور پر وُ کان خریدی۔

''الف'' نے ''ج'' سے تقریباً تین ہُزار روپے میں پگڑی پر وُکان خریدی، (تحقیق معلوم نہیں) میصرف''الف' کی زبانی ہے، میسرکاری طور پر بھے نہیں ہوسکتی تھی لیکن ایک شرط پر کہ مہاجر کو متروکہ جائیداد کے بدلے پاکستان کی متروکہ جائیداد سکتی ہے، چونکہ''الف' کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، بدیں وجہ''الف' نے ''ب' کی متروکہ جائیداد کا کلیم حاصل کیا، جو کہ پانچ ہزار کا تھا۔''ب' نے اس شرط پرکلیم دیا کہ آ دھی وُکان''الف' کی ہوگی اور آ دھی''ب' کی موگ، میسب زبانی اقرار ہوا جس کو'الف' نے بخوثی قبول کیا۔

لیکن سرکاری طور پر بید کان به قیت پانچ بزار میں مل جانے پر 'الف' نے بدعبدی کی ، اور پانچ بزار کیکن سرکاری طور پر بید کان به قیت پانچ بزار میں مل جانے پر کلیم لیتن پانچ بزار نقذ ادا کردیا پانچ بزار نقذ ادا کردیا (بذر بعید اقساط) چونکه ''ب' کی مالی حالت اچھی نہتی و دسرے رشتہ داری کا معاملہ ، تئیسرے بوجہ مجبوری کلیم کی رقم وصول کرلی ، اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیا ''ب' کا آ دھا حصہ برقرار ہے (بشرطیکہ بورے خرج کا آ دھا حصہ ادا کردے ) یا کہنیں؟

کیا''الف'' اُز رُوئے شرع بدعبدی کا گنبگارہے یا کے نہیں؟ اگرہے تو کیا اپنے آپ کو الله کی کی ہے تین سو، جارسو، پانچ سو ماہوار

کراید کھار ہا ہے، اب مرتے وقت مجد کے نام اللہ کے نام پردُ کان دے رہا ہے، کیا ہے جائز ہے؟

جواب: - کلیم کے ذریعے کومت جو جائیداد کسی کو دیتی ہے وہ کومت کی طرف سے اُس کو عطیہ ابتدائی ہوتا ہے، اور اُس کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جس کے کلیم پر وہ جائیداد عطا کی گئی، لہٰذاکلیم علی حاصل ہونے والی اس دُ کان کا اصل مستحق '' ب' تھا، لیکن اس نے '' الف'' کو آدھی دُ کان دینے کا جو معاہدہ کرلیا، بید در حقیقت کلیم حاصل کرنے کی اُجرت تھی (جو بھالہ یا سمرہ کے اُصول پر دُرست ہوسکتی ہے)، لہٰذا ''الف'' پر واجب تھا کہ وہ دُ کان کا آدھا حصہ خود رکھے، اور آدھا حصہ '' ب'' کو دے، ہوسکتی ہے)، لہٰذا ''الف'' کی خلاف ورزی کرکے بدعہدی کا گناہ کیا، لیکن جب اس نے پانچ ہزار روپے کی اُس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرکے بدعہدی کا گناہ کیا، لیکن جب اس نے پانچ ہزار روپے کی رقم '' ب'' کو وے دی اور '' ب'' نے وہ رقم بغیر کی اعتراض کے رکھ کی اور اس وقت دُ کان کے نصف رقم '' ب'' کو وے دی اور '' ب'' نے وہ رقم بغیر کی اعتراض کے رکھ کی اور اس وقت دُ کان کے نصف رقم '' بن کی ہوگئی'' '' الف'' کی ہوگئی'' '' الف'' کی ہوگئی'' '' الف'' کو چا ہے کہ اس نے شروع ہیں جو بدعہدی کی تھی اُس پر تو ہو واستغفار کرے، اور '' ب'' سے بھی اس پر معافی ما گئے ، لیکن بدل صلح وصول کرنے کے بعد '' باس دُ کان سے دستبردار ہو چکا ہے، لہٰذا اب دُ کان '' الف'' بی کی ہے، اب اس پر اس کا نصف صصہ '' ب' کو دینا داجب نہیں۔

واللہ بجانہ وقعائی اعلم واجب نہیں۔

واللہ بجانہ وقعائی اعلم واجب نہیں۔

واللہ بجانہ وقعائی اعلم واجب نہیں۔

واللہ بحانہ وقعائی اعلم واجب نہیں۔

واللہ بحانہ وقعائی اعلم واجب نہیں۔



<sup>(1</sup> تا ٣) وقى اللّر المختار، كتاب الصُّلح ج: ٥ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) وحكمه وقوع البرأة عن الدّعوى ووقوع السلك في مصالح عليه وعنه لو مقرًّا أو هو صحيح مع اقرار أو سكوت أو انكار فالأوّل حكمه كبيع ان وقع عن مال بسمال وحيتنذ فتجرى فيه أحكام البيع فينظر ان وقع على بممال وحيتنذ فتجرى فيه أحكام البيع فينظر ان وقع على خلاف جدس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وان وقع على جنسه فان كان بأقل من المدعى فهو حط وابراء مسسد العبر بيمًّا ان كان على خلاف الجنس .....الخ.

#### ﴿ كتاب الوكالة ﴾ (وكالت كمسائل كابيان)

# عقدِ وکالت میں مضاربت کے طور پر اُدھار چیز فروخت کرنے اور وکیل سے فوری ثمن کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا تھم

سوال: - فضيلة القاضى محمد تقى العثماني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنوى شركة تيباستى لتجارة السيّارات شراء سيّارات من شركة تويوتا اليابانية بطريقة الدفع المؤجل بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ استلام البضاعة وترغب المضاربة الاسلامية الدخول في هذه الصفقة حسب الخطوات التالية: -

ا- تقوم شركة تويوتا بتعيين المضاربة الإسلامية وكيلة لها فيما يتعلق بتداول
 ومعالجة جميع وثائق إتمام العملية بما في ذلك سندات الدفع والضمانات والأمور الأخرئ المتعلقة بها.

 ٢ - تقوم المضاربة الاسلامية بإبلاغ شركة تيباستي بأمر تعيين المضاربة وكيلة لتويوتا لهذه العملية وتحصل على قبولها بذلك.

٣- تقوم المضاربة بدفع قيمة السيّارات إلى شركة تويوتا فور تسلم شركة تيباستى لهذه السيّارات وذلك بعد حصم نسبة مئوية من هذه القيمة كعمولة للمضاربة بصفتها وكيلة للشركة البائعة.

٣٠- تـقوم المضاربة بتحصيل كامل قيمة السيّارات لحسابها من شركة تيباستي بعد ٥٠ يومًا من تاريخ استلامهم لهذه السيّارات.

أرجو من فضيلتكم التكرم بابداء رأيكم بصحة هذه العملية من الوجهة الشرعية ليسنى اعتمادها أو تعديلها بما هو مناسب وذلك قبل الشروع بها.

زياد على صبوى مدير برج المؤمسة العربية المصرفية المناهة دولة البحرين

B. 150

جواب:-

#### الَّىٰ سيادة الأخ زياد على صبرى مدير المضاربة الاسلامية في المؤسسة العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استلمت رسالتكم اللى سئلتم فيها عن شرعية عقد الوكالة مع شركة تويوتا ونظرت في شرط هذا العقد، فتبين لي أن هذا العقد يمكن بطريقتين، أحدهما جائز،

الأوّل أن تسلتزم المضاربة الاسلامية في عقد الوكالة مع شركة تويوتا (وهي البائعة) أنها ستقوم بدفع الثمن إليها من قبل شركة تيباستي (وهي المشترية) فور استلامها للسيّارات. وباستلام الشمن منها عند حلول أجل ١٨٠ يومًا فهذا الشرط في عقد الوكالة شرط فاسد لا يحوز شرعًا، وذلك لأن مقتضى هذا الشرط من قبل الموكل أنه توكيل ببيع السيّارات بثمن مؤجل على أن يدفع الوكيل الثمن إلى المؤكل حالًا. وهذا مناقض لعقد الوكالة. (1)

والطريق الشانى: أن لا يشترط ذلك فى عقد الوكالة مع شركة تويوتا بل توكل شركة تويوتا بل توكل شركة تويوتا المضاربة الاسلامية البيع السيارات بيعًا حالًا وتعقد المضاربة الاسلامية البيع السحال مع شركة تيباستى مبلغ الثمن المحال مع شركة تيباستى مبلغ الثمن من المصاربة الاسلامية بعقد منفصل من عقد البيع، وحيننا تدفع المضاربة الاسلامية ثمن السيّارات إلى شركة تويوتها بعد خصم أجرة الوكالة منه ثم تدفع شركة تيباستى المبلغ المستقرض من المضاربة بكامله.

وهلذا البطويق جائز شرعًا ما دام كلّ من عقد الوكالة وعقد البيع وعقد الاستقراض وهلذا البيع وعقد الاستقراض منفصلًا عن الآخر. منفصل الآخر. منفصل

\*\*

 <sup>(1)</sup> في الدرج: ٥ ص: ٥٢٢ (طبع سعيد) وصع بالنسيئة أن التوكيل بالبيع للتجارة وأن كان للحاجة لا يجوز .....
 للكنه لا يطالب الا بعد الأجل كما في تنوير الأبصار.

<sup>(</sup>٢) في مسئند أحمد بن حبل وقم: ٣٤٨٣ ج: ٣ ص: ٣٠ (طبع دارالعديث القاهرة) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. ثير و يحي صند ٨٤ كا عاشير تبرا وص: ٥٥ كا عاشير تبرا وم.

#### ﴿ کتاب القسمة ﴾ (تقسيم كے سائل كابيان)

چار بھائیوں کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازعے کاحل

سوال: - حاجى على محمد صاحب ١٩٨٨ء ميل فوت بوئ، ان كے جار بينے محمد على ، محمد شريف، محد عارف اور انورعلی تھے، ۹۲، ایکڑ رقبہ بذریعہ ثالثان چارحصوں میں برابرتقسیم کرے قرعہ اندازی سے خا تھی تقسیم کی گئی ،محکمہ مال میں مشتر کہ کھا تہ رہا، محمد علی اپنے قرعے کے مطابق اپنے جھے کا رقبہ لے کر جدا ہوگیا، باتی تین بھائی دوسال ایٹھے رہنے کے بعدان میں سے ایک بھائی محد عارف بھی قرعہ والا رقبہ لے كر جدا ہوگيا، رقيم بيس كوئى فرق تاحال نه آيا تھا، اس كے بعد پند چلا كه محمد شريف كے حص والے رقبے میں ١٠١٥ كيٹركا پانى نہيں ہے جوكہ بارانى قتم كا ہے، باتى تين بھائيوں كے حصے ميں تمام نهرى قتم كارقبه ب، محرشريف نے پنچايت كى كه بارانى قتم والا رقبه حصدرسدى تقسيم مونا جائے جو كدلاعلى كى وجه ہے اسید محد شریف کے حصے میں ان کی قدر رقبہ لینی بارانی قتم کا ہے اس کی وجہ بی تھی کہ تین بھائول کے جعے میں پندرہ پندرہ ایکڑوں میں کہیں کہیں کلروالا رقبہ تھا، محمد شریف کے جھے میں (پندرہ ایکڑ میں ) بھی کہیں کہیں شلہ تھا، پنچایت نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ تقتیم کر لی جائے ،لیکن دو بھائی محماعلی اور محمد عارف نے کہا کہ اب ہم دوبارہ تقسیم نہیں کرتے ، اور نہ ہی خرچہ ان کی مد کا ادا کرتے ہیں ، لہذا محمد شریف اور انورعلی دو بھائی اِستھے رہ رہے تھے اور ان کے قبضے کے رقبات بھی اِسٹھے تھے، ان دونوں نے مل کر محکمہ انہار میں دعویٰ کردیا، دونوں بھائیوں نے اسپنے خریے سے ان ٹیلوں کو آباد کیا، محکمہ انہار میں ۱۵ سال دعوی دائر رما، فیصله هوا که بارانی قشم کی بری فشم میں منظور کیا جاتا ہے۔ دونوں بھائی انفاق و محبت ہے گئی سال تک اِستھے رہے اب جھڑ اپڑ گیا ہے، محد شریف کہتا ہے کہ میں وہی رقبہ جو کہ آج سے پچتیں سال پہلے میرا حصہ تھا وہی لے کر جدا ہوں گا، انورعلی کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں والا حصہ ازسرِنوتقسیم ہو، کیونکہ رقبے میں کافی فرق آچکا ہے، محمد شریف کے سواتمام ۲۳، ایکر اراضی اچھی حالت میں ہیں، انورعلی کے پندرہ ایکر کلر ہونچکے ہیں، شرعاً کیا فیصلہ ہے کہ چاروں بھائی ازسرِنوتقسیم کریں یا صرف جم شریف اور انورعلی کی زمین بی از سرِنوتنسیم بوء یا بالکل ندمو؟

جواب: - صورت مسئولہ میں محد شریف اور انورعلی کو صرف اپنے اپنے حصول کی تقسیم از سرنو کرنی چاہئے، دراصل جب چاروں بھائیوں کے درمیان زمین تقسیم ہوئی اُس وقت بیفلطی رہ گئی کہ العلمی کی وجہ سے ایک حصے میں پندرہ ایکٹر رقبہ بارانی آگیا، جبکہ باقی تمام حصوں میں رقبہ نہری تھا، اُس وقت محمد شریف نے تقسیم پر جو اِعتراض کیا وہ دُرست تھا، اور چاروں بھائیوں کو چاہئے تھا کہ تقسیم از سرنو کرتے (کیما یفھیم من العبارۃ الاولیٰ)۔ لیکن جب دُوسرے بھائیوں نے از سرنو تقسیم کرنے سے انکار کیا تو محمد شریف زمین کو نہری قرار دینے کی ورخواست وے کر اور انورعلی کے ساتھ شرکت کرے عملا دوبارہ تقسیم کے حق سے وستبردار ہوگیا، اب انورعلی کے ساتھ شرکت قائم کرنے سے ان دونوں کے درمیان درمیان جو تقسیم ہوئی تھی وہ فتح ہوگئ، اور محمد شریف اور انورعلی کے حصوں کی زمین ان دونوں کے درمیان کھرسے مشترک ہوگئ، (کے ما یفھم من العبارۃ الثانیۃ )۔ اب جبکہ یہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سرنو تقسیم کرکے الگ ہونا چاہتے ہیں انہیں از سرنو تقسیم کرکے الگ ہونا چاہتے ، اس سلسلے میں عبارات فتاہیہ درج ذبل ہیں:۔

العبارة الأولى: — "اذا اقتسما دارًا فلما وقعت الحدود بينهما اذا أحدهما لا طريق له فإن كان يقدر على أن يفتح لنصيبه في حيزه طريقًا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يـفتـح لـنـصيبـه طـريـقًـا إن عـلـم وقـت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة وان لم يعلم فالقسمة فاسدة. " (عالمگيرية ج: ۵ ص: ۱۱۱، كتاب القسمة، باب: ۳)\_

العبارة الثانية: - "القسمة تقبل النقض، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضى مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضى" (درمختار مع شامى ج: ۵ ص: • ١ ا، كتاب القسمة) حادا ما ظهر لى والله التراضى الترام الما الله الله الله الما ظهر لى

۱۳۹۶/۱۲۴۳ه (فتوی نمبر ۲۵/۲۸۲۳ و)

 <sup>(1)</sup> وقى الهداية ج: ٣ ص: ١٥ ٣ ، كتاب القسمة (طبع شركت علميه).

رفي البحر الرّائق، كتاب القسمة (طلب يعض الشركاء القسمة) ج. ٨ ص ١٥٣: (طبع سعيد) ولو أقسموا دارًا فاذا لا طريق الأحدهم وقدر على أن يفتح في نصيبه طريقًا يمرّ فيه الرّجل دون الحمولة جازت القسمة الأنّها لم تتضمن تشويت منفعة وان لم يقدر ينظر ان لم يعلم أنّه لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة وان علم انه لا طريق لهُ جازت القسمة لأنّه رضي بهلاه القسمة.

وفي المسحيط البُرهاني، كتاب القسمة، فصل في بيان ما يقسم وما لا يقسم ...الخ ج: 1 1 ص: 10 (طبع ادارة القرآن) واذا اقتسم الرّجلان دارًا فلمًا وقعت الحدود بينهما فاذا أحدهما لا طريق لهُ فان كان يقدر على أن يفتح في حِيِّره طريقًا في القسم جائز وان كان لا يقدر أن يفتح لنصيبه طريقًا فان لم يعلم وقت القسم أن لا طريق لهُ فالقسمة فاسدة لأنها تضمنت تفويت منفعة على بعض الشركاء بغير رضاة وان علم وقت القسمة أن لا طريق لهُ فالقسمة جائزة ....الخ.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٨ (طبع سعيد)

وفي بدائع الصّنائع، كتاب القسمة، فصل وامّا صفات القسمة ...الخ ج: 2 ص: ٢٨ (طبع سعيد) وأمّا في قسسمة التّراضي فيسجوز الرّجوع لأنّ قسمة التّراضي لا تتمّ ألّا بعد خروج السهام كلّها وكل عاقد بسبيل من الرّجوع عِن العقد قبل تمامه كما في البيع نحوه.

وفيه أيضًا ج: ٤ ص: ٢٦ (طبع سعيد) أن قسمة الجمع في الدّور بالتّراضي جائزة بلا خلاف ومعنى المبادلة وان كان لازمًا في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبهُ واذا تحققت المبادلة صع البناء .... الخ.

## تصانف حضرت كاناممفتى محمر تقى مختانى صَاحِبَ<sup>ظِلْم</sup>ُ

|                                             |                                           | _                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| - علوم قرآن                                 | اصلار                                     | ح معاشره                     |
| The Noble Quran 112 wis. 🛧 🔾                | بر<br>املاق نطبات ( کال بیٹ )             | ته اصلامی مواعظ ( کال میث)   |
| Ma'ariful Quran (8 Vols.) 🖈                 | 🖈 اصلامی مجالس ( کامل سیٹ )               | 🖈 اصلاح معاشره               |
| Quranic Science 🌣                           | 🖈 فردکی اصلاح                             | 🕁 آمان تکیاں                 |
| علوم حديث                                   | 🖈 پر اوردها کمی                           | 🖈 نشرى تقريري                |
| نه درس ترندی (۳جار)<br>به درس ترندی (۳جار)  | الم المازيسات كمطابق برهيئ                | ار کرو کر                    |
| 🖈 تجيت مديث                                 | أرثادات أكابر                             | 🏗 مواعظِ على في              |
| ل) 🖈 تقريرتناي (١٩جد)                       | 🖈 حدوداً رو نينس ايك على جائزه            | 🖈 حقوق العباد ومعاملات       |
| The Authority of Sunnah 🌣                   | 🖈 خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کامل   | 🖈 خاهرانی حقوق و فرائض       |
|                                             | 🖈 معاشرتی هوتی وفرائض                     | 🖈 اپنگروں کو بچایئے          |
| افقه _ نآوی                                 | 🖈 قل اور فاند جنگی کے بارے ش آنخفرت کارثر | ناوات 🌣 اسلام اور جاری زندگی |
| 🏗 عدالتي فيليله ( كال سيك )                 | Language of Friday Khutbah 🌣              |                              |
| ك اكام كاف                                  | Islamic Way of Life (10 Vols.) 🌣          | Discourses on I              |
| 🕏 شبطوولادت                                 | n Life in the Quran & Sunnah 🕸            | The Sanctity of Human        |
| The Rules of l'tikaf 🖈                      |                                           | /                            |
|                                             |                                           | د/قاربانیت<br>-              |
| The Rui                                     | ا بائل عقر آن تك (٣ جلدي) الم             | الم المياتيت كيام؟           |
| ن-اسلامی بینکنگ<br>ن-اسلامی بینکنگ          | المُ المُكْلِياتِ؟                        | المراتيه؟ (عرلي)             |
| ★ سود پرتاریخی فیمله                        | 🖈 قادياني فئزاور لمت اسلاميها موقف        | What is Christanity? ☆       |
| دو الله عارامعا شي نظام                     | سغرنا                                     | ے د                          |
| 🖈 اسلامی پینکاری کی بنیاوس                  | 🖈 جهال دیده ( میں کلکوں کا سفرنامیہ )     | نه البائية عن چندوز          |
| أسلاى بيكارى تارخ ويس نظر                   |                                           | 🛨 اغراس على چھروز            |
| (رل)                                        | 🖈 سترددستر (سترنامه)                      |                              |
| An int                                      |                                           |                              |
| The His                                     | الملاميات                                 | (متغرق)                      |
| Present Financia                            | 🏗 حفرت معادية اورتاريخي هاكل              | 4 تبر ←                      |
| ***                                         | رائے ا                                    | 🖈 تىلىدى ئىرى ھىيت           |
| رعيدحاضر                                    | Status of Following a Madhab 🌣            | The Legal \$                 |
| اسلام اورسیاست ها ضره<br>د اسلام این کا کنا | ;                                         |                              |
| الماريماكل مسائل                            |                                           | تذكرب                        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله     | الم مراء والدعرات                         | 255 ₩                        |
| الم عليم الامت كياك افكار                   | 🌣 مَارْ معزرت عارقيٌّ                     | 🖈 البلاغ عارتي " نمبر        |

اكارديد يندكيا شف؟ يد نتوش رفتگال

| لوم قرآن                      | قرآن - ء                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| The Noble Quran 1 & 2 Webs. ☆ | 🖈 آمان زجر قرآن (أردورجر تشريحات واثي)               |
| Ma'ariful Quran (8 Vois.) 🜣   | 🖈 مقدمه معارف القرآن                                 |
| Quranic Science 🕏             | 🖈 علومُ القرآن                                       |
| احديث                         | مديث علوم                                            |
| 🖈 درس ترزی (۳جلد)             | 🖈 انعام البارى شرح مح بخارى                          |
| 🖈 تجيت مديث                   | 🖈 صنور ﷺ نے فر مایا (انتخاب احادیث)                  |
| 🖈 تقریرتدی (۱جلد)             | A تكمله فتح الملهم (شرح محمم بالدري)                 |
| The Authority of Sunnah 🌣     | Sayings of Muhammad 🐉 🖈                              |
| ر_ نآوي                       | فقه علوم فق                                          |
| 🖈 عدالتي فيعلي ( كال ميث )    | 🖈 ٽآوڻي ڪائي (٣ جلد)                                 |
| \$ اكام كاف                   | 🖈 فغنبی مقالات ( کامل میث مهجلد )                    |
| الم شبط والادت                | 🖈 بحوث في قضا يافقيهة معاصرة (عرلي)                  |
| The Rules of l'tikaf 🖈        | احكام الذبائح (عرلي)                                 |
|                               | Contemporary Fatawa ☆                                |
| The F                         | Rulings of Slaughtered Animals 🛧                     |
| اسلامی بینکنگ                 | معیشت بتجارت _                                       |
| 🖈 سود رِيتار بخي فيصله        | اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت                           |
| 🖈 حارامعاشي نظام              | 🖈 فيرسودى بينكارى فتى سائل كالحين ادرا فكالات كاجاز، |
| 🖈 اسلامی پینکارگ کی بنیاویں   | 🖈 اسلام اورجد يدسوا في سائل ( كال ميث ٨جلد )         |
| 🖈 اسلای بدیکاری تاری ویس منظر | 🖈 موجوده عالمي معاشى بحران اوراسلامي تعليمات         |
| (ئِ)                          | 🕏 التحارةوالاقتصاد المعاصر في ضؤالاسلام (ع           |
| Ani                           | Introduction to Islamic Finance 🕸                    |
| The                           | Historic Judgement on Interest 🛠                     |
| Present Finan                 | cial Crisis Causes & Remedies 🖈                      |
|                               | اسلام اورعیه                                         |
| 🖈 اسلام اور سياست حاضره       | 🖈 بهاراتسکی تلهام                                    |
| 🖈 مارے عالی مسائل             | 🖈 و في مدادس كانساب وثقام                            |
| 🖈 ملکیت زین اوراس کی تجدید    | الملام اور جدّت پیندی                                |
| الم عليم الامت سكسياك افكار   | 🖈 نفاؤشر بعث اوراس كرمسائل                           |
| 🖈 اسلام اورسای نظریات         | 🏗 موجوده پرآشوب دور شعلام کی ذرسداریان               |



🖈 البلاغ مفتى أعظمٌ نمبر

(Quranic Studies Publishers)

🖈 نظرة عابرة حول التعليم الإسلام (﴿﴿ ﴿ اللَّهِ ال

92-21-35031565, 35123130 info@quranicpublishers.com mm.q@live.com